www.ahlehaq.org

دیخصے مُسالِ کے کا اِنسائیکلو پیٹے ڈیا ہزاروں متندفتاوی جات کا پہلامجموعہ

## 

## تقاريظ

فقیه الامت حضرت مولا نامفتی محمود حسن گنگو بی رحمه الله فقیه الامت حضرت مولا نامفتی عبد الرحیم لا جپوری رحمه الله فقیه الاسلام حضرت مولا نامفتی مظفر حسین مظاہری رحمه الله مورخ اسلام حضرت مولانا قاضی اطهر مبارک بوری رحمه الله ودیگرمشا ہیرامت



بصيد ترتيب

اشرفيه بمجلس علم وتحقيق

مرتبادل تصرومولا انفتی مهر بان علی صار رحمالله

اِدَارَهٔ تَالِيُفَاتِ اَشَرُفِيَنَّ پُوَلَ فِلَهُ مُتَانِ پَائِتَان پُوکُ فِلَهُ مُتَانِ پَائِتَان (061-4540513-4519240 مقدمه حضرت مولا نامفتی محمدانو رصاحب مدخله (مرتب' نیم الفتادیٰ''جامعه خیرالیداری ملتان)

## فہرست عنوانات

| 1    | احكام المسجد                                                                      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ۲    | مسجدا دراسکی بناءمسجد شرعی کی تعریفمسجد کبیر کی تعریف کیا ہے؟                     |
| ۲    | مسجد بنانا فرض ہے یا واجبمسجد ضرار کی تعریف                                       |
| ۳    | عارضی طور پربنی ہوئی مسجد کا حکمکونسی مسجد میں نماز درست نہیں؟                    |
| ٣.   | چھوٹے گاؤں میں قریب قریب مسجد بنانا                                               |
| ام)  | محض سنگ بنیا در کھنے ہے مسجد ہوجائے گی یانہیں؟                                    |
| ~    | '' بنیا د جوبطور مسجد معلوم ہوتی ہو''اس کا تھکم                                   |
| ۵    | مسجد کی بنیا در کھنے کی دعاء بانی مسجد کون ہے؟مسجد کی بنیا در کھنے سے مسجد کا حکم |
| ٣    | بانی کامسجد منهدم کرنے سے روکنا بانی مسجد کا نماز پڑھنے سے روکنا                  |
| 4    | صرف اذان وجماعت کی اجازت ہے بھی مسجد بن جاتی ہے                                   |
| 4    | ما لک مسجد بنانے کو کہاتو کسی کوشع کرنے کاحق نہیں                                 |
| 4    | غاندانی اعز از کیلئے بلاضرورت مسجد بنا نا                                         |
| ۸    | مسجد کے تو ژ دیئے جانے کے احتمال کے باوجود مسجدینا نا                             |
| 9    | یٹے پر لی ہوئی زمین پرمسجد بنانارفاہی پلاٹ پرمسجد بنانا                           |
| 1+   | مشترك زمين مين مسجد بنانے كى ايك صورت كاتكم                                       |
| 1+   | گھر بیں بنائی گئی مسجد کا تھکم                                                    |
| - 11 | مسجد میں دوسری مسجد بنا ناریاست کی زمین پرمسجد بنا نا                             |
| 11   | ینام مسجد گھری ہوئی زبین کا تقلم                                                  |

| F   | تَجَامِع الفَتَاوي ٥٠٠٠                                                         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|
| ir  | دارالا قامه میں بی مسجد کا تھیمایک مسجد کے قریب دوسری مسجد بنانا                |
| 11" | عاشورہ خانہ(امام ہاڑے) کومسجدینا نامنارہ بنانا کیسا ہے؟                         |
| 11" | مسلکی تفریق کی وجہ سے دوسری معجد بناناغیرآ بادمسجد کا دوسری زمین سے تبادلہ کرنا |
| ۱۳  | برا معزار كوتو رئر مسجد ميں شامل كرنامقلدكى بنوائى ہوئى مسجد كا تقلم            |
| tir | شیعه کی بنوائی ہوئی مسجد کا حکم پرانی قبروں پرمسجد کا حوض بنانا                 |
| ۱۵  | مسجد کوفر و خت کرنامسجد کی افتاده زبین کاحکممسجد کیلئے جبر اُحبکہ لینا          |
| 17  | نئىمىجدىيں برانی مسجد شامل کرنا                                                 |
| 14  | حکومت راستوں کی ما لک نہیں اس کومسجد میں شامل کیا جاسکتا ہے                     |
| 14  | در یا بروہونے کے خوف سے مجدمنہدم کرنا                                           |
| 14  | مسجدیت کیلئے افراز طریق شرطنہیںمسجد کے پھروں کو پیشاب خاند میں لگانا            |
| 14  | مسجد کی زمین کی فضامیں چھجہ بتانا                                               |
| IA  | مجدى زمين ميں اكھاڑہ بناناعام سرك ميں سے كھ حصد ميں مكان يام سجد بنانا          |
| 19  | جماعت خانه کی دیوار پٹلی کر کے دُ کان بنانامکان کے اندر بنی ہوئی مسجد کا تھم    |
| 19  | مسجد کوخام ریکھنے کی شرط منظور کرنا                                             |
| r•  | قبلے سے منحرف مسجد تغمیر ندکی جائے مکان اور مسجد کے در میان راستہ کتنا ہو       |
| ۲۰  | محراب بھی داخل مسجد ہے                                                          |
| rı  | مسجد کی صفول کو یا کیں داکیں سے کم کرنا                                         |
| rı  | مساجد کے متعلق حکومت کی بعض شرا نط کو ما ننا                                    |
| ۲۲  | مسجد بہرحال مسجد ہے خواہ کتبہ میں کچھ ہی لکھا ہو                                |
| ++- | بوجه شرارت بنائی گئی مسجد کیامسجد ضرار ہے؟                                      |
| ۲۴  | جہت قبلہ کی رعایت میں صفوں کا حجوثا بڑا ہونا                                    |
| مهم | قرب وجوارمین متعدد مسجدی ہوں تو؟مسجد کی حصت پرایام کیلئے کمرہ بناتا             |
| ۲۵  | مىجد كىلىئة جيھوڑی گئی زمین امام كوويةمسجد پرامام كامكان بناتا                  |

| ۳              | خَامِع الفَتَاويٰ ٥٠٠٠ وَ الفَتَاويٰ ٥٠٠٠٠ وَ الفَتَاويٰ ٥٠٠٠٠٠٠ وَ الفَتَاويٰ ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ra             | مسجد کی زبین میں جمرہ بنا تا                                                                                         |
| ۲۲             | مسجد کا حجرہ بنوانے کا طریقنہغیرمسلم سے مسجد و مدرسد کی بنیا در کھوا نا                                              |
| 74             | ہندو کے ذریعے مجد کے درختوں کی آبیاثی کرانا                                                                          |
| 14             | ہندو ہے خریدی ہوئی زبین میں مسجد بنا نا                                                                              |
| 12             | كا فركامسچىر بنوا كرمسلمانو ل كودينامسچىر پريدرسد بنانا                                                              |
| 12             | مسجد و مدرسه کی زمین کوصرف مدرسه میں لگا نا                                                                          |
| r <sub>A</sub> | مسجد کی وقف جگه پریدرسه یا مؤ ذن وامام کا کمره بنانا                                                                 |
| M              | مسجد کی تعریف اورتعلیم قرآن کیلئے وقف کی گئی جگہ میں امام کا مکان بنانے کا تھکم                                      |
| p=+            | مدرے والوں کیلئے مسجد کی مغربی و بوار میں دروازے بنانا                                                               |
| ۳۰             | بنام مدرسه جگه کومسجد میں شامل کرنامسجد کی زمین میں دکان بنانے کی ایک تدبیر                                          |
| 1              | مسجد کی زمین پر مالکانه قبضه کرنااس شخن مسجد کا تقلم جونا بهوار پژا بهوا بو                                          |
| ۳۱             | جعه كيليئ مستفل مسجد بنانا                                                                                           |
| 1-1            | مىجد كوعيدگاه بنانا معتكف كى چېل قىدى كىيلئے مىجد كودسىيع كرنا                                                       |
| ٣٢             | شراب کی آمدنی سے بن ہوئی مسجد کا تھم                                                                                 |
| - pupu         | مسافروں کیلئے وقف چیزوں کوامام کا استعال کرنا                                                                        |
| mm             | مسجد کی وقف جائیداد میں دوسری مسجد بنانا مسجد کے پھر جوتے رکھنے کی جگدلگانا                                          |
| 100            | ز مین وقف کیے بغیر مسجد بنا نا                                                                                       |
| 4-14           | مسجد کے کسی حصد کو حوض بنانامسجد کے چندے سے کیا گیا خرج جا تر نہیں                                                   |
| الماسط         | مسجد کی آمدنی مقدمه میں خرچ کرنا                                                                                     |
| ro             | مسجد کے حجرے میں غیرمسلم کار ہنا                                                                                     |
| 74             | ا یک مسجد میں دری وقف کر کے چھر د وسری مسجد میں وینا                                                                 |
| P4             | ا يك مسجد كاسما مان د وسرى مسجد ميس استعمال كرنا                                                                     |
| FZ             | سامان مسجد کے لیے خریدا مجھراس کی ضرورت ندر ہی                                                                       |

ſ

| ے م    | تَجَامِحُ الفَتَاوِيْ ﴿ وَ الفَتَاوِيْ ﴿ وَ الفَتَاوِيْ الْفَتَاوِيْ الْفَتَاوِيْ الْفَتَاوِيْ الْفَتَاوِيْ ال |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12     | مسجد کی ہیئت کو بدلنا                                                                                          |
| ۳۸     | الیی جگهٔ تجدینا ناجهاں بعد مدت وریان ہونے کا خطرہ ہو                                                          |
| PA     | چندہ ہے بنائی گئی مسجد کا حکم اور اس میں تالالگانا                                                             |
| ٣٩     | پرانے قبرستان پرمسجد بنانا جائز ہے مسجد کی مغصوب زمین کی قیمت لینا                                             |
| p=q    | يُرخطرز ما نه مين مسجد كوآيا در كھنے كى كيا صورت ہو؟                                                           |
| ۱۲۰    | مسجد کاکسی دوسری زمین سے تبادلہ کرنازمانہ جنگ میں مسجد آبادر کھنے کا تھم                                       |
| ۴٠)    | دوباره تغمیر کیلئے مسجد کومنه دم کرنا سڑک کومسجد بنالینا                                                       |
| 71     | مسجد کی جگه بدلنامسجد کا حصه سزک میں شامل کرنا                                                                 |
| (4.1   | مسجد کوآیا د کرنامسجد کو دیران کرنا                                                                            |
| ۳۲     | وریان مسجد کسی کی مملوک ہوسکتی ہے یانہیں؟مسجد کی موقو فدز مین پر مکان بنا تا                                   |
| 77     | جماعت کی فضیلت وارده وقف مسجد کیساتھ خاص ہےا فناده زمین کومسجد میں شامل کرنا                                   |
| سويم   | مسجد کے اندرونی حصہ کو حق بنا ناکسی کا مکان وغیرہ تو ٹر کر جبر أسجد تغییر کرنا                                 |
| ۳۳     | ا فتادہ زبین میں حکومت کی اجازت کے بغیر مسجد بنانا                                                             |
| المالم | حكومت كى دى موكى زمين پرمسجد بناناغيرمسلم كامسجد كيليئة زمين دينااورنام كاكتبدلگانا                            |
| ro     | اختلاف کی بناء پرمسجد تعمیر کرنارفع اختلافات کے لئے دوسری مسجد بنانا                                           |
| ۲۳     | مسجد کی دکان کے کرائے ہے امام کو شخواہ دینا                                                                    |
| 82     | مسجداور مال مسجد مال مسجد ہے سقہ کوا جرت وینا                                                                  |
| 67     | مال متحدے قوم پروری کرنامتحدی آمدنی کواوقاف ہے چھپانا                                                          |
| ~_     | مسجد کاچوری کیا ہوا مال کیسے واپس کرے؟                                                                         |
| M      | بدون حق مسجد کرایه وصول کرنا                                                                                   |
| ~9     | ا مانت کی رقم اگر چوری ہوجائے تو شرعی حکم                                                                      |
| ~9     | امانت کی رقم کی گمشدگی کی ذیمه داری کس پرہے؟                                                                   |
| ~q     | کسی ہے چیز عاریت نے کرواپس نہ کرنا گناہ کبیرہ ہے                                                               |

| ۵    | تَجَامِع الفَتَاوي ٠                                                                |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| P*4  | جوآ دی امانت ہے انکار کرتا ہواس پر حلف لازم ہے                                      |
| 13.0 | کا فرکے پاس ہے مسجد کی امانت ضائع ہونے کا تھلم                                      |
| ۵٠   | امانت کی واپسی کیلئے شرط لگاناشیرینی کی بچی ہوئی رقم مسجد میں لگانا                 |
| اد   | قبرستان کی کھیتی کی آیدنی مسجد میں لگا نا وفن کی اجرت کومسجد میں خرچ کرنا           |
| ar   | کفن میت کیلئے چندہ کومسجد میں خرچ کرناضان کے پیسے مسجد میں لگانا                    |
| ۵۲   | ر جب کے کونڈوں کی قیمت مجد میں صرف کرنامبحد میں بدعتی کا چندہ لگانا                 |
| ۵۳   | متجد كيليئة قادياني سے چندہ ليرا ہندومسلم كامخلوط بيسة متجد ميں صرف كرنا            |
| ٥٣   | گیری کی رقم مسجد کی تغییر میں خرج کرنا قرض خواہ کی طرف سے رو پیم سجد میں دینا       |
| ۵۳   | خزیر کے بالوں کے برش بنانے کی اجرت مسجد میں لگانا                                   |
| ۵٣   | لقطه كاروپيه مسجد مين لگانا بزئين كيليئة مسجد مين پيسدوينا                          |
| ۵۳   | افطار کاروپید متحد میں صرف کرنامسجد کا کنوال نل ڈول ری استعمال کرنا                 |
| ۵۵   | وقف کنویں کا سامان مسجد میں لگا ناسکول کی وقف زمین کومسجد میں لینا                  |
| ۵۵   | مسجد کے لیے وصیت کو مدرسہ پرصرف کرنا                                                |
| ۲۵   | مرحوم كا قرضه مسجد مين دينالا وارث كا مال مسجد مين لگانا                            |
| ٦٦٠  | شکی موہوب واپس لینااورمسجدمیں دینا                                                  |
| ۵۷   | برائے معجد پھرخریدنے میں ایک پھر ہدید ملاتو کیا تھم ہے؟                             |
| ۵۸   | صدقهٔ زکوة چڑھاوے دغیرہ کی رقم مسجد میں لگانا                                       |
| ۵۸   | قربانی کی کھال کی رقم کا مسجد میں استعمال کرنے کا طریقہ                             |
| ٥٩   | مسلمان بھنگی کا مال مسجد میں لگا نا                                                 |
| ۲.   | حرام مال ہے ہوئے مکان میں نماز پڑھتاجرام مال ہے مجد کاغشل خاند بنانا                |
| ٧٠   | طوا کف کی بنوا کی ہو کی مسجد کی تعظیم کرنا                                          |
| 71   | بلیک کرنے والوں کا مال مسجد میں لگا نا قوالی کیلئے جمع کیا گیارو پید سجد میں لگا نا |
| 11   | سود کے مال سے مسجد بنا تا سودی قرض پر لیا ہوا رو پید سجد میں لگا نا                 |

| ٧ = | الفتاوي ٥                                                                               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 41  | سودخورکوتر کہ میں ملی رقم مسجد میں لگانابودی کا روباری کیلئے مسجد کی دکان کرائے پر لینا |
| 44  | معجد کے لیے سود پر قرض لیا تو سودکون ا داکر ہے؟                                         |
| 77  | چور ہے وصول شدہ جر ماند کی رقم کامسجد میں استعمال                                       |
| 45- | ىيەدەپىت كەسودكاروپىيەمجىدىيى دىاجائےسودكاروپىيەسجىدىي روشى وغيرە مىن لگانا             |
| 71  | ہندوکاروپیم سجد میں کس طرح لگ سکتا ہے؟غیرمسلم کی زمین کی مٹی مسجد میں لگانا             |
| 717 | ہندوؤں کامسجد کے قریب کرتن کرتے ہوئے گزرنا                                              |
| 40  | ہند و کامصلیٰ مسجد میں استعمال کرنا                                                     |
| 77  | بحالت كفركما يا بهوا پييه مسجد و مدرسه مين صرف كرنا                                     |
| YY  | اعلانیہ بدکاری کرنے والے ہے معجد کے لیے چندہ                                            |
| 42  | مسجد اور آداب مسجد معدون من محراب کابتراء کب ہے؟                                        |
| ٨٢  | محراب ہے کیامراد ہے؟مجدین قراب بنانے کا حکم                                             |
| 49  | محراب میں تصویر آفتاب بنانا بحراب مسجد میں طغریٰ لگانا                                  |
| 44  | محراب مسجد مين آيات وغيره لكصنا                                                         |
| ۷٠  | حضرت علی کامسجد میں سوناغیر معتکف کامسجد میں سونا                                       |
| 4.  | طالب علم كيلية مسجد مين سونے كاحكم تبليغ والول كامسجد مين قيام كرنا                     |
| 41  | مسجد میں سونے والاجنبی ہوگیا تو کیا کرے؟                                                |
| 41  | فنائے مسجد میں جنبی کے آنے جانے کا علم                                                  |
| ۷۱  | گاؤں والوں کامسجد میں رات گزار نا مجبوری کیوجہ ہے مسجد میں سونا                         |
| 27  | مسجد ميں سونامسجد ميں نہلنامسجد ميں حيا ريائی بجيعا نا                                  |
| ۷۳  | مسجد کے محن میں حیار پائی بچھا تا                                                       |
| ۷۳  | مسجد کے چراغوں میں مٹی کے تیل کے استعال                                                 |
| ۷۳  | معجد میں چراغ کیسے جلائیں؟                                                              |
|     | مغرب وعشاء کے درمیان معجد میں چراغ جلانا                                                |

| 4  | عَجَامِح الفَتَاوي ٥                                                                        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 48 | مسجد میں عکھے اور بحلی لگا نا بغیرا جا زیت مسجد میں بحلی استعمال کرنا                       |
| 45 | مسجد کی بجل امام دمؤذن کے حجرے یا مدرسہ میں صرف کرنا                                        |
| 40 | مسجد کے شکھے امام کے مکان میں لگانامسجد وں میں قبقے لگانا                                   |
| ۷۵ | مبجد کے چراغ کے متعلق دومسائلمبجد کے بیچے ہوئے تیل کا تھم                                   |
| ۷٦ | عذركي وجه مسجد يين لاشين جلانامسجد بين دياسلا في جلانا                                      |
| 24 | مسجد میں ضرورت سے زیادہ روشنی کرنادی محرم کومسجد میں مجلس کرنا                              |
| 44 | مسجد میں سوال کرنا تقمیر مسجد کا چندہ عنسل خانے وغیرہ میں خرچ کرنا                          |
| 44 | مسجد میں پیٹی گھما کر چندہ کرنا                                                             |
| ۷۸ | مسجد میں چندہ کی ترغیب دینامسجد میں دینی ضرورت کیلئے چندہ کرنا                              |
| ۷۸ | مسجد میں گمشدہ چیز کا اعلان کرنا                                                            |
| 49 | مسجداورا مجمن کے چندہ ہے مشائی وغیرہ تقسیم کرنا                                             |
| ۸٠ | مسجديين ببيضنه كى بعض صورتوں كاحكم                                                          |
| Ar | مسجد میں کری پر بیٹھ کر وعظ کرنامسجد میں کری بچیما کر وعظ کرنا                              |
| Ar | مسجد مين بينه کرېدې وغيره پره هنا                                                           |
| ۸۳ | مسجد میں بیٹھ کر خط لکھٹامسجد کے ما تک پراعلان کرنا                                         |
| ۸۳ | متجدے باہر کی گمشدہ چیز کامتجد میں اعلان کرنا                                               |
| ۸۳ | بے ضرورت مسجد میں مائک لگا نامسجد کے اسپیکر سے دنیاوی اعلانات                               |
| ۸۳ | مجدين ما تك پرحديث سانا                                                                     |
| ۸۵ | مسجد میں ما تک پرتقر ریکرنامسجد کے اندر پائے دان رکھنامسجد میں اُگالدان رکھنا               |
| ۸۵ | مسجد مين پينيث كااستعال كرنامسجد مين وضو كيلئة نيئكي بنانا                                  |
| ۲A | مسجد کے کتبہ میں عیسائی کلکٹر کا نام درج کرتامبجد میں کپڑے سکھانا                           |
| YA | متجد کے ججرے میں انگریزی پڑھنا                                                              |
| ٨٧ | مىجىدى دىيوار برنقش ونگاركرنا. معتكف كالمسجد بين حجامت بنوانا. مسجد يين چورى كا گارۋرنگاديا |

| ٨   | الجَامِع الفَتَاوي ٥٠٠                                                                  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۸  | مىجدىين سياسى جلسه كرنا امام كامع ابل وعيال احاطه مىجديين ربهنا                         |
| ۸۸  | منجد میں چار دَر بنا نامنجد کیلئے لائی ہوئی لکڑیوں کو گھر میں لگا نا                    |
| ۸۹  | - جاوه نشین کاانتظام مسجد بیس دخل دینا                                                  |
| 9+  | مسجد کے نیچے وکا نیں بنانے کی کیاشرطیں ہیں؟فائے مسجد میں وکا نیس بنانا                  |
| 9+  | مكان كا دروازهمسجد كي طرف كھولنامسجد كى رقم ہے صف خربيد نا                              |
| 91  | متجد میں خربیروفر وخت کرنامتجد کے درخت کی بیچ متجد میں کرنا                             |
| 91  | مسجد کے میناروں پرمفناطیسی سلاخ لگانا                                                   |
| 97  | مسجدین بلند آواز سے تلاوت کرنامبعدین ذکر جبری کرنا                                      |
| 94  | مسجدين جوتے ركھنا اخبار پر صنا بات كرنا في التقيير بين جوتے يكن كرمسجد بين واخل ہونا    |
| 92  | مسجد کے متصل فرش ہرجوتے کہن کرجانامسجد میں سلورجو بلی منا نااور چراغاں کرنا             |
| 41~ | مسجد میں سیکھ لگانا مسجد میں ڈلپ کے گدے بچھانا مسجد میں گھنشدلگانے اور ورزش کرنے کا تھم |
| 90  | مسجد کی رقم ہے گھنشہ وغیرہ خربید نا                                                     |
| 97  | متبد کے اندر جیار پائی برسونامتبدین آئے گلگلوں کا تھم                                   |
| 94  | مسجد مین کیمل وار در خت رگانامسجد کے در خت کو کاشا                                      |
| 92  | مسجد کے پھل دار درختوں کا مسئلہمسجد کے درواز وں میں ردوبدل کرنا                         |
| 94  | مسجد کارو پیدکنویں کی مرمت میں لگا نامسجد کا فرش اورمنبر عیدگاہ میں لے جانا             |
| 92  | قربانی میں مسجد کی چٹائی استعال کرنا                                                    |
| 9.4 | مسجد میں پانی کا گھڑار کھنامسجد میں روز وافطار کرنامساجد میں زیب وزینت کرنا             |
| 9.9 | مىجدىين كھڑكياں كھولنے كا حكممىجد كى ديوار پرچيم كرنا                                   |
| 9 9 | مسجد وغیرہ کے روپے کو تجارت میں لگا نامسجد میں دفن کرنا درست نہیں ہے                    |
| 1++ | مىجدىين كيلندْ راوراشتهاركانامىجدىين لائبرىرى چلانا                                     |
| **  | عورتو ل کامسجد کوگز رگاه بناناستی جا درین خرید کرمسجد مین استعال کرنا                   |
| 1+1 | متجد میں جگدروکناخارش وجذام والے کامسجد میں آنا مسجد میں چھوٹے بچوں کولانا              |

| ٩     | جَامِح الفَتَاوي ٥٠٠٠                                                               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1+1   | مسجد میں کعبہ وغیرہ کی تصویراٹ کا نا سیکنے ہوئے سینٹ میں فرش مسجد بنانا             |
| 1+7   | مسجد کی الماری میں قرآن وغیرہ رکھنامسجد میں پڑھنے والے بچوں سے تقریر کرانا          |
| 1074  | تالاب کی سیلی شی ہے مجد کولیپنا بحراب بنانے میں مسجد گرجانے کا خطرہ ہوتو کیا کرے؟   |
| 1+1-  | مسجد میں شیپ ریکارڈ رے قرآن سننا                                                    |
| 1+17  | مسجد میں چھکلی مارنامسجد میں بیٹھ کرمشورہ کرناسرکاری ٹیننگی ہے مسجد میں پانی لیتا   |
| ا•١٠  | مسجد مين ويني كتابين اورذاتي سامان ركھنامعماروں كامسجد مين گھنٹے كھوٺنااور حقد پينا |
| 1+2   | مسجد میں کو ہوکر عنسل خانے میں جانااہل وعیال اور مولیثی کومسجد میں رکھنا            |
| 1.0   | مسجد میں شامل کونفری میں رہائش رکھنامسجد میں قربانی کرنا                            |
| 1•4   | مسجد میں حدیث لکھ کراگا نااورا ہے لیے دعا کراناا ورنام لکھنا                        |
| ۲۰۱   | تنخواه دار مدرس کامسجد میں پڑھا تا                                                  |
| 1.4   | مسجد مين بينه كريزها نامسجد مين توليه آئينها ورمنبر برغلا ف ركهنا                   |
| 1.4   | مسجد میں مال تنجارت رکھنامسجد میں قیمت سپر دکرنا                                    |
| 1•A   | مسجد میں تمبا کو کھا نا اورنسوار لینامسجد میں دنیا کی باتیں کرنا                    |
| 1+1   | مسجد میں داخل ہوتے وقت سلام کرنامسجد میں وضوکرنے کی ایک صورت کا تھم                 |
| 1•٨   | بغيراستنجا كيه سجديين آنا                                                           |
| 109   | مسجدوں میں مالداروں کیلئے جگہ روکنامبحد میں اشتہارلگوا کر کرایہ وصول کرنا           |
| 1+4   | مسجد میں کوئی چیز دیکر کہنا کہ' میری ملکیت ہے'نایاک کیٹر استجد میں رکھنا            |
| 1+4   | مسجد میں تعزبیدر کھنا                                                               |
| 11+   | مسجد کے ججرہ میں کتابت کرنامسجد میں جلسه کرنا جبکہ شوروغل بھی ہو                    |
| - 11+ | مسجد میں اضا فدکر کے اس میں نماز جنازہ پڑھنا                                        |
| 181   | مسجد کے فرشوں پرمجلس لگا نامسجد کے درول میں صف بنانے کا ثبوت                        |
| 112   | مسجد میں مانک ہے اذان دینامسجد کے اندریا حیصت پر نقارہ بجانا                        |
| 117   | مسجد اور خدام مسجد بانى مسجد كاولادكاانظام مين دخل دينا                             |

| 1•   | جُمَامِع الفَتَاوي ٥٠٠٠                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| IIP  | سمیٹی کے ایک آ دمی کا تنہا تصرف کرنا متولی کے ذمہ ناحق مسجد کا قرض ہتلانا           |
| 1112 | چندہ ہے متولی کا قرضہ لینا متولی کو چندہ قبول نہ کرنے کا اختیار ہے                  |
| ۱۱۱۲ | شيعول سے ان كى مسجد كى توليت لينامسجد كى چورى كامتولى ضامن ہوگا يانہيں؟             |
| 110  | رقم مسجد کا با قاعده حساب رکھنا ضروری ہےمسجد کا تنخواہ دار گراں مقرر کرنا           |
| 110  | مقدمه مسجد کے خرج کا بارکس پر ہوگا                                                  |
| 114  | امام كومىجدكى آمدنى سے ايام رخصت كى تنخواه دينامسجد كے مكان كامستحق امام ہے يانتظم؟ |
| 114  | مسجد مين رسيح فكالني والي كوامام بنانارقم مسجد علمام وغيره كي آمدورفت كاصرف دينا    |
| 114  | ز مانه جنگ میں امام مسجد کومحفوظ مقام پر پہنچانا                                    |
| 11∠  | ا مام مسجد کا زمانه جنگ مین کمز ورا فرا د کیساتند شهر مین ر مهنا                    |
| IIA  | ا مام کوپیشگی تنخواه وینامزار کے چندہ ہےامام دمؤذن کی تنخواہ دینا                   |
| ПА   | ا مام ہے معاہدہ کی ایک صورت کا حکم                                                  |
| IIA  | امام کومعزولی کرنے میں متولی اور نمازیوں کا اختلاف                                  |
| 119  | امام يامؤ ذن كوتخواه مين زمين ديناامامت كى اجرت مين صرف كھا نالينا                  |
| 17*  | امام كونماز جنازه كيليئ سواري ميں يجانامسجد ميں آئى ہوئى چيز كس كاحق ہے؟            |
| 114  | امام کاصف اول پر کھڑے ہوکر نماز پڑھانامبحدے بوڑھے خادم کومراعات دینا                |
| Iri  | اذان کے بعد تنہانماز پڑھ کرمسجد سے نکلنامسجد کی جائے نماز کامحافظ مؤذن ہے           |
| IFI  | مؤذن نه ہوتو کیا پھر بھی مسجد محلنہ کی شار ہوگی؟                                    |
| 178  | مسجد اور متعلقات مسجد معرك قم عادت كا معرك آمان عمرك اليافرينا                      |
| ITT  | اسباب معجد كابيجيًا مسجد كالم يستم المعتمل عان على نبانا مسجد ك قرآن كوبدلنا        |
| 144  | مسجد کے چندہ کو بدلنامسجد کی الماری میں اپناسامان رکھنا                             |
| 1878 | مىجدى كتاب كوبا ہرنكالنامىجد كے قرآن طلب كودينا                                     |
| 170  | مسجد کوتالا لگانا محلّبہ والوں کامسجد کی ٹینکی ہے یانی بھرنا                        |
| 150  | مسجد کی صف اور چٹائی کو ٹھوکر مار تا کمرے میں جانے کیلئے مسجد کی حصت کوراستہ بنانا  |

| 11       | اَجَامِح الفَتَاوي ٥                                                            |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Iro      | متجد کے احاطے کے کمرے کرائے پردینا                                              |
| IFY      | مسجد کے پانی کے استعمال کی بعض صورتوں کا حکم مسجد کی رقم سے بڑوی کی دیوار کرانا |
| IFY      | مسجد کی آیدنی حافظ کوانعام میں دینامساجد کا روپیین حکومت کودیتا                 |
| 11/2     | متجد کی رقم سے وضو کا پانی گرم کرنامتجد کے رویے کسی غریب کو دینا                |
| 174      | عنسل خانوں کے نتقل کرنے میں مسجد کی رقم لگا نامسجد کا ہیٹر استعمال کرنا         |
| ITA      | متحد کامصلی کوٹا باہر کیجا کراستعال کرنامتحدی آمدنی کی کوئی حد تعین تہیں ہے     |
| IFA      | معجد کی زمین کرائے پروینے کاطریقہوضوخانے کے پاس پیشاب خانے بناتا                |
| IPA      | صحن مجد کے نیچے کونالی بنانا                                                    |
| 179      | مجدے تویں میں بیت الخلاء بنانافامن سے مجدی غلدی قیمت وصول کرنا                  |
| 179      | دوسرے کا مکان مسجد کو دینا                                                      |
| 1944     | مسجدى نالى بنانے كاطريقد مسجديس ادهارنگائي موئى اينوں كى واپسى كى صورت          |
| 1174     | مسجد کے بینچے نتدخانداوراو پر ہال بنا نا                                        |
| 11-1     | مسجد کا ڈ ھیلاا ہے گھر لے جا نامسجد کی ، یوار پر بیٹھ کر وضوکر نا               |
| 1177     | مسجد کے کی حصد کوایے لیے مخصوص کر لیٹامسجد کی کتاب کومکان پرر کھ کرمطالعہ کرنا  |
| IPT      | مسجد کے بودے کا پھل تو ڑنامسجد کی لکڑی کو یا نی گرم کرنے میں استعمال کرنا       |
| IPP      | ناک صاف کرے محدے ہاتھ یو نچھنا                                                  |
| ١٩٣٢     | مسجدگی سیرهی وغیره این گھر پیجا کراستعال کرنامسجد کی دیوار سے ملا کرمکان بنانا  |
| Ibaha    | مسجد کی حجبت پرے چڑیا کا شکار کرنامسجد کے وضو خانے وغیرہ کی حجبت کا تھم         |
| 19090    | مسجد کا سامان ما نگنا                                                           |
| 18-18    | محدے پیے سے شسل خانے بیت الخلاء بنا نا                                          |
| الماسط ا | وقف جگہ بغیر کرائے کے کی اوار وکو وینا مسجد کے وقف سے جناز وخرید نا             |
| ماسوا    | معجد کی آمدنی ہے جنازہ کی جاریا گی خرید نا                                      |
| 100      | مىجدى زائد چېزوں كوفروخت كرنامىجدكے زائد قر آن كوفروخت كرنا                     |

| 14       | عَجَامِحُ الفَتَاوي ٥٠٠٠                                                  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|
| 100      | مسجد کاروپیدو بی تعلیم میں خرچ کرنامسجد کا سامان زینت کسی کودینا          |
| 154      | مسجد کی چیز وں کو بدلنا' بیچنامتولی کامسجد کے قصص کمپنی کی بیچ کرنا       |
| 124      | جواب بالايرايك اشكال كاجواب:                                              |
| 12       | مبحد کی حصیت پر ما تک کی الماری بنوانامسجد کے ما تک پرتبلیغ کا اعلان کرنا |
| 1174     | مسجدے مائک پرنظم وغیرہ پڑھنامسجد کی رقم قادیانی مبلغین کودینا             |
| IMA      | مجد کا کام نہ کر نیوالے کا حجرہ ہے تکا لنا                                |
| 11-9     | معجد کی چیزوں کوتلف کرنے کا حکممعجد کی آمدنی سے افطار کرانا               |
| 1179     | مسجد کی رقم ہے بیٹری تھروا نامسجد کی طرف کھڑ کی کھولنا                    |
| • ۱۳۰۰   | مجد کے پیسے سے شامیانے لگانامعجد کے کنویں سے پانی بھڑنے سے روکنا          |
| ۰۱۹۰     | معجد کی بجلی مسجد کے باہر لے جاتا                                         |
| 1171     | مسجد کی حصت سے بحل کے تارگز روا نامسجد کی بجلی و وسرے کو دینا             |
| 171      | مسجد کی بجلی سے قادیانی کوئنکشن دینا                                      |
| 114      | تكاح خوانى يا قرآن خوانى كيليئه مسجدى بحلى استعال كرنا                    |
| IPT      | مسجد کی لی ہوئی د کان کوزیادہ کرائے پر دیناحوض کی جگہ پر د کان بنانا      |
| ۱۳۳      | دكان كودوسركرائ دارى طرف خفل كرنامجدك قريب افتاده زمين مي وكان بناتا      |
| الماما ا | اس صورت میں مسجد کی زمین کے کرائے پر دی جائے؟                             |
| المالم!  | مبجد کی دکان کی پگڑی کا ایک مسئلہمبعدے برتنوں کوکرائے پر دینا             |
| ۱۳۵      | مسجد کے کنویں پرنماز پڑھنامسجد کی آمدنی سے بالٹی خریدنا                   |
| 173      | مسجد کے روپے سے قبرستان کی زبین خربید نا                                  |
| 177      | مسجد کا دھان ادھار دیتابرآ مدہ مسجد کے چندے ہے د کا نبیں بنا نا           |
| 14.4     | مسجد کالیننژیژوی کی و یوار پررکھنامسجد کا چنده عمومی کام بیں خرچ کرنا     |
| 102      | مسجد کے لیے چندہ دے کروا پس لیناجوض میں کئی اورمسواک کرنااور پیردھونا     |
| 102      | طاق بھرنے کی ضرورت ہے۔طاق بنا تا                                          |

п.

| 15"  | تَجَامِح الفَتَاوِيْ @                                                                 |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 100  | متجد کا چاندی کاروپیدا مانت لے کرنوٹ دینا                                              |
| IMA  | مىجد كالوثااييخ ليے خاص كرنا سرك پرمسجد كى ۋاپ لگانا                                   |
| 1179 | مسافر کے لیے مسجد کی چٹائی کا استعمال کرنا برش سے مسجد کی صفائی کرنا                   |
| IMA  | مسجد کے متصل فرش پر کپڑے بھوناجنتری ایک مسجدے دوسری مسجد میں منتقل کرنا                |
| 10-  | متفوقات مجدح ام من أواب كى زيادتى عام ب مفد فخص كوم عدين آنے سادوكنا                   |
| 10+  | جو خص گھر میں نماز پڑھنے کا عادی ہواس کو مسجد میں نماز پڑھنے سے رو کنا                 |
| iai  | بلب كے سامنے نماز پڑھنا كافر كے معجد ميں داخل ہونے كا تھم                              |
| 101  | نماز کے وقت مسجد کا درواز ہ بندر کھنا                                                  |
| IST  | مصارف خیر کیلئے کیا گیا چندہ کسی بھی مسجد میں صرف ہوسکتا ہے؟                           |
| 101  | چندے سے بن مسجد ہیں اپنے نام کا پھر لگانا                                              |
| 100  | ہر جعد کومبحد دھونا دوسر مے محلّہ کی مسجد میں نماز پڑھنامبحد میں جگہ تعین کرنا         |
| 100  | مجد کی تغییر کے زمانے میں نماز باجماعت کا حکم ''مجدحرم''نام رکھنا                      |
| 100  | مبحد غرباء نام رکھنا جائز ہے یانہیں؟ تبلیغی نصاب مبجد کے ما تک پر پڑھنا                |
| 100  | "دمسجدشهبید کردی گئ" اور" تو ژوی گئ" کینے کا تھم بیکہنا کہ"مسجد صرف ہماری تو م کی ہے"  |
| 101  | سرسوں کے تیل کوشی کے تیل پر قیاس کرناعورت مسجد کی صفائی کرسکتی ہے؟                     |
| 124  | مساجد وغيره كابيمه كرانا                                                               |
| 102  | حنفی احمدی لوگوں کا میکے بعد دیگرے جماعت کرنامسجدی حفاظت کیلئے جہاد کرنا               |
| 104  | مسجد کی دوسری منزل میں نماز پڑھنا                                                      |
| 10/4 | معجد کے اندر صحن یا حصت پرنماز پڑھنا برابر ہے یا ثواب میں فرق آتا ہے؟                  |
| 100  | غيرمقلدكوم بحدے نكالنا                                                                 |
| ١۵٩  | مسجد کے سامنے باجا بجوانے کی کوشش کرنا جرماندا ورتبرع کی رقم مسجد میں خرچ کرنا         |
| 14+  | سی مسجد میں چارسال مغرب کی نماز پڑھنا نقشہ سجد نبوی کی طرف رخ کرے درُ وو پڑھنا         |
| 141  | مسجد میں دی ہوئی اشیاءکو ہار بار خیلام کرناا کیا مسجد کی اذان دوسری مسجد میں کافی نہیں |

| 16   | جًا مع النَتَاوي ٥ ====                                                            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 141  | عيدگاه كود دمنزله يامسجد بنانابحرمتى كى وجه سے مسجد كو بندر كھنا                   |
| 141  | جان کے اندیشے ہے مسجد کوچھوڑ نا کن کے شالی وجنوبی برآ مدہ میں نمازیوں کا کھڑا ہونا |
| 141" | وخول مسجد کی دعاء کہاں پڑھی جائے؟مسجد بیت میں جا ئضہ کا داخل ہونا                  |
| 145  | مسجد بیت میں جماعت کی حیثیتمسجد میں سنتوں کا اداکر نا                              |
| 145  | مسجد میں نمازے رو کئے پر بھی پڑھئے والے کوثواب ہے                                  |
| 140  | متجدمیں جماعت ثانیے کی ایک صورت کا حکمامام کا پیکہنا کہ 'نماز اُدھار پڑھی ہے''     |
| יזצו | نى عليه السلام كيلي بحالت جنابت معجد مين واخل مونا جائز تها؟                       |
| ארו  | جس چبوترے پراذ ان وغیرہ ہوتی ہواس کا تھکم                                          |
| ۵۲۱  | مخصوص مسجد كيليخ مصحف كووقف كردينا محلے كى مسجد كو آبا در كھنا ضرورى ہے            |
| PFI  | مسجد و مران ہوجائے کے باوجو و ترک وطن کرنا                                         |
| 114  | تا ژی بی کرمسجد میں داخل ہونادارس ومساجد کی رجسٹریشن کا تھکم                       |
| AFI  | حصرت مفتی جمیل احمد تھا نوی کا فتو کی                                              |
| 121  | مفتی زین العابدین کافتویمولا نامفتی عبدالروئف سکھروی کافتوی                        |
| 148  | مفتی ولی حسن ٹونکی کا فتو ئ                                                        |
| 1694 | احكام الوديعت                                                                      |
| 1214 | ود بعت بلاضانود بعت کی تعریف                                                       |
| 121  | امانت کے روپے دیمک نے کھالتے کیا حکم ہے؟                                           |
| 120  | امانت کے ضائع ہونے کے خدشہ کی صورت میں فروخت کرنیکا تھم                            |
| 120  | ا ما نت منا لَع ہوجانے کی ایک صورت کا تھم                                          |
| 120  | امین کوامانت میں تصرف کاحق ہےامین کووکیل بنانے کی ایک صورت                         |
| 144  | امانت كاروپيد دسرے سے اٹھوا ناركھوا نا مجبوري كے تحت امانت فروخت كرنيكا تھم        |
| 144  | امین کے بسہ ہے امانت کیڑے کا غائب ہونا جبکہ اپنی تمام چیزیں محفوظ تھیں             |
|      |                                                                                    |

Ī

| 10    | الجَامِح الفَتَاوي ٥                                                           |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 141   | امین کا امانت کسی اور شخص کے حوالہ کر کے مالک کی طرف جمجوا نا جائز نہیں        |
| . 1/4 | امانت کواجنبی کے ہاتھ پہنچانامستودع کی غفلت موجسب ضمان ہے                      |
| IAI   | اجیرے امانت کا صان لینے کا ایک حیلہامین کے وکیل پر صان کی ایک صورت             |
| IAI   | ایک گشده عورت ایک طویل عرصه تک کسی کے ہاں رہائش پذیر ہواور بعدوفات             |
|       | کے پچھلوگ اس کے وارث ہونے کا دعویٰ کریں                                        |
| IAF   | لقط كاعنمان واجب مونے كى أيك صورت امانت كے ضمان كى ايك صورت كا حكم             |
| IAP   | ا مانت ضائع ہوجانے پرضان کا تھم رقم امانت کی تبدیلی کا تھم                     |
| IAT   | امانت رقم اگرامین کےقصد کے بغیرضا نع ہوجائے تو عنمان داجب نہیں ہے              |
| IAM   | صان امانت کے متعلق دوعبار توں میں تطبیق                                        |
| ۱۸۵   | بینک میں جورقم بلاسودر کھی جائے وہ قرض ہے یا امانت معت <b>فر قات</b>           |
| ۱۸۵   | امانت کواپنے ذاتی خریج میں لا کر دوسری رقم وینا                                |
| 100   | جن چیزوں کا مالک معلوم نہ ہوان کو کیا کیا جائے؟                                |
| IAT   | امانت كى رقم كاكسى دوسرےكومالك بنانا معير يامستعير كى موت سے اعار دفنخ ہوتا ہے |
| IAZ   | خائن کے پاس سے امانت کووانس لینا کتاب العاربیت                                 |
| 114   | عاریت کے بعض مسکلےعاریت کی تعریف اورشرطیں                                      |
| IAA   | نابالغ کی چیزعاریتالینے کا تھمدودھ کے جانورمستعارلینا                          |
| 144   | اگر کوئی شخص دکان کاتھڑا عاریتا لے کراب خالی نہ کرتا ہوتو کیا حکم ہے           |
| 1/19  | ما تكى ہوئى چيز دوسرے كودينامعير اورمستغير كااجارہ اور عاريت ميں اختلاف        |
| 19+   | مستعار لی ہوئی چیز کا ضمان واجب ہونے کی ایک صورت                               |
| 191   | مزر دعه زبین کو ہبہ کرنے سے متعلق متعدد سوال جواب                              |
| 195   | <b>كتاب الهبة</b> بهاوراس كيعض شرائط                                           |
| 195   | ہبدفرضی اور ہبدمشاع کا تھم                                                     |
| 1917  | ہبد کی تعریف اور شرا نط                                                        |

| = ۲۱  | الجَامِح الفَتَاوِيْ ٥                                                                   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 191   | تملیک بھی ہبہ کے مترادف ہے                                                               |
| 190   | ہبہ میں قبصنہ ضروری ہے                                                                   |
| 190   | ہبہ کی ہوئی جائیداد جب تک الگ نہ کی جائے تو ہبہ درست نہیں ہے اور اصل                     |
|       | ما لک بی اس کاما لک ہے                                                                   |
| 197   | ہبہ میں قبضہ کس وقت کا معتبر ہے؟                                                         |
| 197   | مبدي <u>س مناسب شرط ل</u> گانا                                                           |
| 197   | تاحیات ہبہ کرنے کا حکم                                                                   |
| 197   | ہبدے لئے واہب کی رضا مندی ضروری ہے                                                       |
| 194   | نابالغ كيلئے بهدمیں بھی قبضه شرط بهقرائن سے بھی بهدکا ثبوت ہوجا تا ہے                    |
| 194   | قرائن سے شوت ہبدی ایک اور صورت چوری کا ہیدشدہ مال اصل ما لک کولوٹا ناواجب ہے             |
| 19/   | قرائن بھی تکمیل ہبد کیلئے کافی ہیںلفظ ' حجھوڑ دیا'' سے ہبد کا تھم                        |
| . 199 | جملہ میں اپناشیئر بیٹے کودیتی ہواں' سے مبد کا تھم                                        |
| f**   | اردومین 'دینے' کالفظ تملیک کیلئے ہے یانہیںکی کے پاس جمع کرنے سے ہبدا تھم                 |
| T+1   | بيۋل كومېه بالعوض اور در شدكيلئة وصيت كاحكم بييۇن كوجا ئىيدا دېمبەكر دى گر قبضه خو دركھا |
| r+ r* | ہبہ کرنے کے بعد مرض میں تخفیف ہوجانا متعنیٰ کوکل جائداد ہبہ کرنے کی ایک صورت             |
| 10 P  | نابالغ كومبه كيا تو والدكا قبضه كافي بعورت كواكر باپ كى طرف س                            |
|       | جائیدادملی ہواوروہ زندگی میں شو ہر دبچوں پڑتھیم کردے تو کیا حکم ہے                       |
| r+0   | ملکیت کی خبرد ینے سے ہبہ منعقد نہیں ہوتا                                                 |
| r+2   | '' میں نے بچھ کواس کا مالک بنادیا''اس جملے سے ہبد کا تھم                                 |
| r•0   | اولا دمیں سے صرف غریب بچی کی مدد کرنا                                                    |
| r+0   | باپ بینے سے ہبد کی ہوئی زمین واپس نہیں لے سکتا                                           |
| F+ Y  | بنجرز مین آباد کی تومالک کون ہوگا؟شوہر کی چیزیں اگر بیوی کسی کودے دے؟                    |
| T+4   | ہبدگی جائز صورتیںزندگی میں جائیداداولا دکو ہبدکرنے کا طریقہ                              |

| 14          | المجامع الفتاوي ٥                                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| F+4         | مبدى ايك خاص صورت كاتقم                                                        |
| r.A         | تنقیح ہبہ ہے رجوع کر کے پھر نے سرے ہبدکرنا                                     |
| r+q         | والدكی رضامندی کے بغیر بیٹا اگر زمین کسی کو ہیہ کر دے اور قبضہ بھی دے دے       |
|             | تو ہبدتا م ہے یا تہیں                                                          |
| 11+         | اولا دے ہبد میں کی زیادتی کرنامشترک چیزے ہبدی ایک صورت                         |
| ři+         | مشترك چيزكوموهوب كهم نے تقسيم كرلياقابل تقسيم مشترك چيزكوبعوض مبه كرنا         |
| F11         | بوفت تقسیم کی ایک دارث کوزیاده دیتا ہیدے رجوع کرنے کا مسئلہ                    |
| <b>1</b> 11 | وارثؤ ل كوا پنا حصه بهبه كرنا                                                  |
| rir         | مكان كى تغيير ميں بيوى كاز بورصرف كرنا كيا بحكم ہيد ہوگا                       |
| rir         | ہوی کا دل رکھنے کیلئے زرعی زمین اس کے نام کرنا اور تضرف خودکرنا                |
| 112         | واخل خارج سبب ببد بے یانہیں؟ مریض متد کا ببدیجے ہے یانہیں                      |
| 7117        | یتیم کی تعلیم کے لئے اس کے مال سے ہدید دینا مشروط ہبہ کا تھم                   |
| rim         | ا بچول کو ملے ہوئے ہدیے کا حکم                                                 |
| rio         | د يوالى وغيره مين مشركين كامديه لينا بيوى كام به كرده حق مهر مين رجوع كرنا     |
| riy         | دلېن کوبطورسلامي دي موني چيز کاتفکم                                            |
| 717         | د کان چھوٹے لڑے کے نام کرنے کی ایک صورت                                        |
| riz         | ا گرمکان مبه کر دیا جائے اور متصل خالی پلاٹ بھی مبه کر دیا لیکن قبضہ نہ دیا تو |
|             | پلاٹ کا ہبددرست تہیں                                                           |
| riA         | متینی کے لئے ہبہ کرناوین کا مدیون کو ہبہ کرنا                                  |
| MA          | باپ کی زندگی میں اپنے حق کا مطالبہ کرنا                                        |
| 719         | ہبہ کی ہوئی چیز میں دوسروں کا کوئی حق نہیں                                     |
| 119         | رشته داروں کو ہبہ کرنے سے حق رجوع ساقط ہوجا تا ہے                              |
| 170         | بدون ایجاب کے ہبد کا حکم موہوبرز مین کے فروخت کرنے کا حکم                      |

| IA     | جَامِح النَّتَاوي (٠)                                                       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| rr.    | باب ہبد کی دومتعارض عبارتوں میں تطبیق                                       |
| rrr    | اولا د کے ہبہ میں تفاضل کا تھکم ہبدا دربعض شروط فاسدہ                       |
| rrr    | شرط کے ساتھ ہید کرنا                                                        |
| ***    | ہبد بالشرط کی ایک صورت کا حکم ہبتے میں لگائی گئی ایک قر اردا د کا حکم       |
| 177    | ہبدے رجوع کرنے کا مسئلہ                                                     |
| tte    | غیروارث کے نام ہبہ کرناو ظیفے کی رسیداور حقوق وغیرہ کا ہبدلغوہ              |
| rtr    | مشروط بهبه کی ایک صورت کا حکم                                               |
| rra    | مكان كاكونى ايك حصه بهدكرناوالدين كااولادك مال كوبهه كرناجا ترنبيس ب        |
| 777    | بیوی کوتنخواہ میں تصرف کرنے کی اجازت کیا ہبد کے حکم میں ہوگی؟               |
| 772    | مدرسہ کے منتظم کو چند ہے کے علاوہ مدید دینا                                 |
| 11/2   | عورت نے اگراپی جائیدادد بوراوراس کے لڑکوں کے نام کروی تو عورت کی            |
|        | و فات کے بعد وہ واپس نہیں ہوسکتی                                            |
| 772    | الزى كے لئے ہدى ايك صورت كائكم                                              |
| FFA -  | مهدغيرمشروعافسران كاملازمول كومال حكومت ہے ہدیددینا ،                       |
| rta    | ببيۋل كوبهبه بالعوض اور دريثه كبيليخ وصيت كاختكم                            |
| rr**   | گور نمنٹ کی طرف ہے معافی اور سکہ نمبری اراضی میں بڑے بیٹے کے نام            |
|        | ہونے کی شرط اور اس میں سب در ثاء کا حقد ار ہونا                             |
| 714    | قبضدد ہے سے پہلے واہب کامرجاتاوظیفد یومید کا بہدکرنا                        |
| 27"1   | كتب كاحق تصنيف بهديا بيع كرنا بهدمشاع جائز به يائيس؟                        |
| 17     | تتحقیق مهیهٔ مکان و حجیت و غیره و بهیهٔ علو بدون سفل؟                       |
| b.b.b. | صرف ایک از کے کے نام تمام املاک ہبدکرنا بیجے سے ہدید لینے دیے کا تھم        |
| h buhu | معتوہ کے ہیداور تصرفات کا تھم شوہر کا بیوی کوزیورات دینا بھکم ہیدہ یا نہیں؟ |
| ++17   | جنسوں میں ملے ہوئے مدین کا تھم بیوی کا کسی چیز کے بارے میں ہبدکا دعویٰ کرنا |

| 19      | الجَامِع الفَتَاوي ٥٠٠٠                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۳۵     | بمرض تپ وق ہبہ کرنا                                                            |
| rro     | جب قبضة شوہر كے باس موتو تحص كاغذول ميں بوى كے نام جائيدادكر نے سے ہبنہيں ہوتا |
| PP"4    | ہوالمصوب ہبة المشاع ميں قبضدے ملك كاتفكم                                       |
| PP-4    | تقیم سے پہلے اپنا حصہ ہد کرنا                                                  |
| 772     | جن افعال یا الفاظ سے مبدیا تیج کامفہوم ہونا مشکوک ہوان سے مبداور بیج           |
|         | كاثبوت نبيس ہوسكتا                                                             |
| FFA     | کل جائیدا دلڑ کی کو ہبہ کرنے کی ایک صورت کا حکم                                |
| 739     | هبه کی تعریف اور حقیقت                                                         |
| 1°(°°+) | ہبہ کا رجوع ہبہ کے میں نہ ہونے کی دلیل                                         |
| 414     | بهبدوا پس لینے کی بعض صورتو ل کا حکم                                           |
| rm      | جس شخص نے تمام جائیدا دوویویوں کے نام کر کے الگ الگ کر دی تواب اسکے            |
|         | مرنے کے بعدال میں دوسرے ورثاء شریک نہ ہوں گے                                   |
| rei     | ذی رحم محرم سے ہبدگی ہوئی چیز واپس لینا                                        |
| trt     | ہبدے رجوع کرنے کی مختلف صورتوں کا حکم                                          |
| trt     | ہبہ بالعوض میں شرط کی ایک صورت کا تھکم                                         |
| HAL     | موہوبلڑی کا نکاح باپ کی اجازت کے بغیر درست نہیں                                |
| 777     | ہبد بالعوض تیج کے علم میں ہوتا ہے ہبدشدہ مال چوری کا ہوتو واپس کرنے کا تحکم    |
| 4444    | مریض کا ہبدوصیت کے حکم میں ہے بلا عذر بدید قبول ندکرنے کامنکر ہونا             |
| FLUCK   | تم شدہ بیٹے کی جائیداد پوتوں کے نام کردی اور دہ واپس آ سمیاا ب کیا تھم ہے      |
| ۲۳۵     | احكام الغصب حقيقت غصب                                                          |
| مراء    | غصب کی حقیقت کیا ہے؟ بیٹے کے مال میں باپ کا تصرف کرنا                          |
| FITT    | ووسرے کی زمین کا تھی کواراستعال کرنامسکین کو مال مغصوب سے نقع حاصل کرنا        |
| ٢٣٦     | غاصب كا قبضه                                                                   |

| ř+         | خَامِحُ الفَتَاوِيْ @                                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 7572       | مالکوں کی اجازت کے بغیرسا مان استعمال کرتا                                    |
| rr2        | غاصب کے نماز روز ہے کی شرعا کیا حیثیت ہے؟                                     |
| FCA        | ہمائے کے پرنا لےکو بند کرنا غصب اور اراضی                                     |
| TTA        | ز مین میں غصب متحقق ہوتا ہے یانہیں؟غصب کی ہوئی چیز کالین دین                  |
| rm         | غصب شدہ چیز کی آمدنی استعمال کرنا بھی حرام ہے                                 |
| 7179       | ز مین مغصو بدکی واپسی کا تقلم                                                 |
| ra+        | بلاا جازت زمین پرتغمیر کرنے کی مختلف صورتوں کا حکم                            |
| ro.        | غیر کی زمین میں غلطی ہے تصرف کرنے کا حکم                                      |
| ro•        | زرعی اصلاحات میں ملتے والی زمینوں کا حکم                                      |
| 701        | رشوت اورغصب کی رقم واپس کرنے کی مفصل شختیق                                    |
| 101        | ما لک زمین کی رضا کے باوجود زمین ہے انتفاع کے عدم جواز کی ایک صورت            |
| 202        | میوسپلٹی کی زمینوں پر قبضہ کرنا                                               |
| rom        | مغصوبهزمین کو بیچنااور سلم وغیر سلم کافرقکسی کی زمین ناحق غصب کرناتگین جرم ہے |
| raa        | ز مین پرمور د ثی قبضه جائز نہیں ٔ زمین خواه ہندوکی ہو یامسلمان کی             |
| ٢۵٦        | جس مخف کے پاس ہندوستان میں مرہونہ زمین تھی پاکستان آ کراس کے عوض              |
|            | ز بین حاصل کی سیفصب ہے                                                        |
| ۲۵۲        | متوارث قابض کی ملک ہے زمین نکالناغصب ہے                                       |
| 109        | مورو تی زمین میں درا شت نہیں بلکہ پیغصب اور واجب الردہ                        |
| *Y*        | غصب شده مكان ك متعلق حواله جات شجرهٔ مغصوبه كالچل                             |
| <b>۲4.</b> | <b>خصب اور ضمان</b> بصورت بلاك مغصوب دجوب ضان كي تفصيل                        |
| 771        | غاصب پرمنافع کے صان کا تھکم                                                   |
| 1.41       | مغصو بہزین کی واپسی کے بعد حاصل کردومنا فع کا حکم                             |
|            | صامم کا کسی چیز کوکسی ہے زیر دی لے کر کسی کو بخش دینا                         |

| rı 😑          | النَتَاوي ٠                                                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| יציו          | نابالغی میں خصب کے منان کا تھم صورت مسئولہ میں منامن کون ہے؟                       |
| <b>۲</b> ۲۳   | بلاكراميس فركرني برذمه سے فارغ ہونے كاطريقه                                        |
| 446           | ظلما فیکس وصول کرنا                                                                |
| 446           | ووسرے کا مال تلف کرنیکی صورت میں صان میں کس قیمت کا اعتبار ہوگا؟                   |
| 440           | يرناله بندكرنے كامسكلهدوسرے كى زمين سے يانى يامٹى لينا                             |
| PYY           | مچملی پکڑنے والوں سے دریائے مالک کامچہلیاں لینا                                    |
| דיין          | مالك واطلاع كي بغيراداحق برأت كاحكم كتاب الختان                                    |
| PYY           | فتند ك بعض مسئل بلوغ ك بعد فتند كراف كاتحم                                         |
| 147           | نومسلم كاختنه كرادينا بهتر بيسنيرمسلم ع ختنه كرانا                                 |
| 147           | عنادأ ختندند كرانے والے كومجبور كرناغير مختون اوراس كى اولا دے نكاح كا حكم         |
| 147           | مبی مجنون کا ختندسنت ہے مانہیں                                                     |
| TYA           | كياب ختنه وي نا ياكر متاب ختنه ندكران والله على تعلق كرنا                          |
| 144           | فتندكرنے سے اگر حثفه كي كھال پورى نداتر ئے تودوبار وختند ضرورى ہے مانہيں           |
| 444           | ختنه کی دعوت میں شریک ہونا                                                         |
| 1/2+          | عورتوں کی ختنہ کا کیا تھم ہے؟ ختنہ میں دعوت نہ کرنے سے مقاطعہ کرنا                 |
| 1/21          | كتاب المزارعت                                                                      |
| 121           | ينانى اور يجانى احكام المو ارعة والمساقاة (مزارعت كاحكام ومسائل)                   |
| 121           | مزارعت کی چندصورتیں                                                                |
| 12.7          | مزارعت اورمسا قات کی تعریف اور ہردو کی شرطیس                                       |
| 727           | مزارعت کی دومورتوں کاتھم                                                           |
| 121           | كيامزارعت كى مندرجه ذيل صورتنس جائزين يثانى پر درخت لكوانا                         |
| 12.1          | ز مین اور در خت وغیر و بنائی پردینا جائز ہے میلوں کے باغ کوخاص رقم پر مزارع کودینا |
| <b>7</b> 2.1" | زمیندار کاشت کارول کے درختوں کامستحق نبیس ہے                                       |

ŧ

| rr =      | تَجَامِحُ الْفَتَاوِيْ ٠                                                          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 740       | سوال متعلقه جواب بالا:                                                            |
| 124       | موروثی اوردخیل کاری کی آمدنی کا تھم موروثی کاشتکاری ایک خاص صورت کا تھم           |
| 477       | ما لك زين كامزارع ي يكن كاش بيماس بيونس ك نصف يرمعا لم كرنا                       |
| rza       | کیا کھل جھے پر دینا شرکت مزارعت کی چندصورتیں                                      |
| 74A       | کسان (مزارعہ) کاما لک زمین کی اجازت کے بغیر قصل سے پچھے لینا                      |
| 129       | زراعت میں گیہوں کے بدلے جاول لینے کا تھم                                          |
| <b>**</b> | عشر کی ادائیگی ما لک زمین کے ذمہ ہے یا مزارع کے                                   |
| M         | مزارعت کی بعض نا جا ئز صورتیں                                                     |
| MAI       | مزارعت میں بونے اور کا شنے کی شرط کا شتکار پراٹگانا                               |
| MI        | زمیندار کامزار گیرییشرط نگانا که زکو قاعشروغیره فلاں خاص جماعت کودو کے            |
| PAI       | باوجود بخم نددینے کے بھوسامقرر کرنا                                               |
| M         | قديم قبرستان مين زراعت كانتكم منام سودز مين كالكان وصول كرنا                      |
| M         | چشمہ کے پانی سے مع کرنے کا تھم                                                    |
| YA I'     | مزارع كی طرف سے تم كے باوجود مالك زمين كائى پر كھادوغيروكاشتراط سے مزارعت كا تعلم |
| 74.1      | مدایه کی ایک عبارت کی وضاحت                                                       |
| 1/1.0     | حرام مال سے خرید ہے ہوئے بیلوں سے کاشت کرنا                                       |
| 1/1/2     | افیون کی کاشت کرنا تمباکوکی کاشت جائز ہے بھٹگ کی کاشت کا تھم                      |
| YAY       | احكام الرهناشياءمر موندي انفاعر بن ك تعريف اوراس كاثبوت                           |
| 144       | مقدار کی تعیین اورشرط انتفاع کے ساتھ رہن رکھنا                                    |
| 77.4      | مرہوندز مین کے اخراجات کی ذ مدداری کا تھم                                         |
| PAA       | ربن رکھی موئی چیز سے فائدہ اٹھا تارہن سب ملک نہیں                                 |
| 7/19      | را ہن کا مرتبن کی رعایت کرنامنافع رہن کس کاحق ہے؟                                 |
| 19+       | انفاع کی اجازت دینے کے بعد انکار کرنا                                             |

| 77"          | تَجُامِعُ الفَتَاوِيْ ٥٠٠٠ حَالفَتَاوِيْ ٥٠٠٠ حَالفَتَاوِيْ ٥٠٠٠ حَالفَتَاوِيْ ٥٠٠٠ حَالفَتَاوِيْ ٥٠٠٠ حَالفَت |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19.          | مر ہونہ میں مالک کا تقرف مرتبن کی اجازت پر موقوف ہے                                                            |
| 19.          | رہن شدہ نوٹ ہے نفع حاصل کرنا                                                                                   |
| 791          | ر بن ركمي كن زيين كمنافع واليس كرنا ربن لي كني مورو في زيين سانفاع كاتفكم                                      |
| rar          | ربهن اورارامنی                                                                                                 |
| rgr          | مر ہوند مکان کا مرجبن نہ خود استعال کرسکتا ہے نہ کرایہ پرد سے سکتا ہے                                          |
| 797          | ز بین اینے پاس رئین رکھنا                                                                                      |
| 191"         | رئن میں اجارے کی ایک صورت کا حکم                                                                               |
| rain         | مر ہونہ کے اجارہ کا تھم اپنی مر ہونہ زمین کی آمدنی چرانا                                                       |
| rar          | ا کرمر ہون چزمر تبن کے پاس سے چوری ہوگئ تو کیا تھم ہے                                                          |
| <b>794</b>   | ز بین مرہون سے انتفاع اور مال کزاری کا تھم                                                                     |
| 794          | سرکاری منبط کی ہوئی جائیدادمر ہونہ کوخرید تارا ہن کی زمین فروخت کرتا                                           |
| 192          | مر ہوندز بین چیزائے بغیر کسی دوسرے پر فروخت کرنا                                                               |
| 199          | رائن كاحق الفكاك ك تع كرنا                                                                                     |
| <b>F</b> +1  | مرتبن في اكرمر موند من عدى بول رقم عن إدومنافع حاصل كيتولونا ناواجب                                            |
| 14.1         | مشاع کار بن رکھنا شکی مرمون کا نفقہ کس کے ذہے ہے؟                                                              |
| r•r          | ارض مرہونہ کا خراج کس کے ذہے ہے                                                                                |
| r•r          | مر ہونیذ مین کے عاصل را بن کووالی کرنالازم ہیں مرتبن کا قرض مبر پر مقدم ہے                                     |
| <b>14.14</b> | مشروط ربن کی ایک صورت کا تھم                                                                                   |
| P*+ P*       | مرجهن کے بعض ور شکا مرہون میں ہے اپنا حصہ چیٹر الینا                                                           |
| 4.04         | اگرایک ذین عرمد ساخدسال سے کی کے پاس دہن جوتو کیا مرتبن اس کامالک بن سکتا ہے                                   |
| r.a          | کا فرکی مرہونہ زمین کوزراعت پر لینا                                                                            |
| P** Y        | شی مربون کی حاصل کرنے کی ایک صورت                                                                              |
| <b>P+4</b>   | رمن کی وجہ ہے مکان کا کرایہ کم نہیں ہوسکتا کرایہ پوراوینا جا ہے                                                |

| 177          | عَجَامِح الفَتَاوي ٥                                                               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| F-4          | مکان دیمن رکھ کراس شرد ہنا                                                         |
| ٣٠٧          | ا پنا ذاتی مکان کسی کے پاس رہن رکھ کر پھراس ہے کرایہ پر لیٹا                       |
| ۳۰۸          | احكام الوصيتوحيت اوراجازت وبهروحيت كاحقيقت اوراكل تميس                             |
| <b>174</b> 9 | وصیت میں کون کی اجازت معتبر ہے؟ وصیت کی ایک خاص صورت                               |
| 17/10        | وصيت كامال ضائع ہونے كاتقم                                                         |
| <b>P</b> 11  | "دوام"اور"نسلاً بعدنسل"ك لفظ عدوصى بنان كاهم                                       |
| <b>P</b> 11  | ہبداوروصیت میں شک ہوتو کیا تھم ہے؟                                                 |
| MIT          | خواب کی وصیت کا حکم                                                                |
| rir          | مرض الموت میں اس کہنے کا تھم کہ میرار و پر جومیرے پاس ہے میرے بھائی کے لڑ کے کودیا |
| 1111         | وصیت کردیے کے بعد بہوتی ہے دصیت کا تھم                                             |
| 1-11-        | ومیت روکرنے کے بعدا جازت دیناوصیت یا تبرع ؟                                        |
| ris          | ببداورمورت کی ایک صورت کا تھم                                                      |
| 713          | فيخ احمد كي طرف منسوب وصيت نامه كي شرعي حيثيت                                      |
| PY-          | وصیت اور معرف خیر وصیت مقدم بے یا قرض ؟                                            |
| P"Y"         | وراء کی رضامندی سے نصف ال میں وصیت جاری ہو علی ہے ورندایک تهائی میں                |
| 771          | وصایا میں میراث جاری نہیں ہوتیوارث کودسی مقرر کرنا                                 |
| 771          | کسی وارث کواگرفا کدہ پہنچانا ہوتو زندگی میں یکھدے دے وصیت درست نہیں ہے             |
| 777          | ولی اوروصی کا فرق بدون وصیت فدییا دا کرنا                                          |
| ٣٢٢          | قاضی وصی کومعزول ندکر ہےوصیت کےخلاف استعمال کرنا                                   |
| ٣٢٣          | وصیت کی وجہ ہے وارث حق میراث ہے محروم نیس ہوتا                                     |
| . juypu      | باب وصیت میں ہمسانوں ہے کون مراو ہیں                                               |
| 444          | متعین مسجد کے لئے وصیت کے مال کود وسری مسجد میں سرف کریا                           |
| 770          | مصرف خیر کی وصیت کار و پیدیو نیورش یا مقروض کودینا                                 |

•

| f6 ==          | الفَتَاويْ ٥٠٠٠ وَعَ الفَتَاوِيْ وَعَ الفَتَاوِيْ ٥٠٠٠ وَعَ الفَتَاوِيْ وَالْعَالِيْ وَعَ الْعَالِقُولِيْ الْعَلَالْ وَعَلَالْمُعِلَّ وَالْعَالِيْ وَعَ الْعَلَالْمُ وَعِلَالْمُ وَالْعَالِقِيْلِ وَعَ الْعَلَالُولِيْ وَالْعَلِيْلِيْ وَالْعَلِيْلِيْلِيْلِيْلِيْلِيْلِيْلِيْلِيْلِيْ |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rro            | مكان خاص يش فن كرف كي دهيت كرنا قرياني كي دهيت اوراس يمل كي صورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 777            | شادی میں خرچ کرنے کی ومیتومیت کی ایک صورت کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1" <b>1</b> "  | بیوی کے لئے کل مال کی وصیت کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۳۲۸            | وصی اور موصی کہم کے بعض احکاموصیت ہے رجوع کرنا تھیجے ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 779            | مُوصى كهم كے بالغ ہونے كے بعدوصى كى وصيت كا تحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 779            | وصی کا موسی کے انتقال کے بعد دمیت کورد کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7"7"           | موت وصی کے بعد مومی اورومی کے درشہ میں اختلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ***            | مومى لد كے وميت روكر نے كے بعد بھى وصيت باتى رہتى ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| اسم            | موصی لہ کے وارثوں کومطالے کاحق ہے یانبیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| mmh            | مبهم وصيت كانتمموسى له كاانتقال موجائة تنقسيم تركه كانتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| mmm            | وميت للوارث والاجنبي كي أيك مسورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ***            | كونى دارث ند وقد موسى لدر ك كالمستحق موكا موسى لدكا دميت قبول كرني الكارك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| rro            | موصی لدکاموسی سے پہلے وفات پا جانے پر وصیت کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| rro            | مجنون (پاکل) اور نابالغ کی وصیت کاعظم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| FFY            | شرطيه وميت كي ايك صورت كالحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 772            | باب وصيت ميں تعليق واضافت كاحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PTA            | الوقى كيلية وميت كالك مورت كالحكم بين كاموجودكي من بعائى ك لئ وميت كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| MA             | مجينيج كے لئے نصف مال كى وصيت كا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1"1"9          | نکاح تانی کرنے سے وصیت باطل نہ ہوگی اجنبی اور وارث کے لئے وصیت کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| bulu.          | نافرمان بينے كوزنده موتے موئے كروم كياجا سكتا بيكن وصيت بيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4-64           | احكام المعيراتزعرى من تقيم اورمورث كيعض احكام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4-64           | اگر چھازاد بھائی اور بھانجوں کینے وصیت کرے توجا ئیداد کیے تعلیم ہوگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>1</b> -1-1- | زندگی میں تعلیم تر کدایک قد بیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

,

| ۲۲          | عَجَامِحُ الفَتَاوِيٰ ﴿ وَ الفَتَاوِيٰ ﴿ وَ الفَتَاوِيٰ ﴿ وَ الفَتَاوِيٰ الفَتَاوِيْ الفَتَاوِيْ الفَتَاوِيْ الفَتَاوِيْ الفَتَاوِيْ الفَتَاوِيْ الفَتَاوِيْ الفَتَاوِيْ الفَتَاوِيْ الفَالْحَالِيْ اللَّهُ الْعَلَيْ الْعَلَامِيْ الْعَلَيْ اللَّهُ الْعَلَيْ اللَّهُ الْعَلِيْ اللَّهُ الْعَلَيْ اللَّهُ الْعَلَيْ اللَّهُ الْعَلِيْ اللَّهُ الْعَلِيْ اللَّهُ الْعَلِيْ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْ اللَّهُ الْعَلِيْ اللَّهُ الْعَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلِيْ اللَّهُ الْعَلِيْ اللَّهُ الْعَلِيْ اللَّهُ الْعَلِيْ الْعَلِيْ اللْعَلِيْ اللْعَلِيْ اللْعَلِيْ اللَّهُ الْعَلِيْ اللْعَلِيْ اللْعَلِيْ اللْعَلِيْ اللْعَلِيْ اللْعَلِيْ اللْعَلِيْ اللْعَلِيْ اللَّهُ الْعَلِيْ اللْعَلِيْ اللْعَلِيْ اللْعَلِيْ اللْعَلِيْ اللْعَلِيْ اللَّهُ الْعَلِيْلِيْ اللْعَلِيْلِيْ اللْعَلِيْ الْعَلِيْلِيْ اللَّهُ الْعَلِيْلِيْ اللْعَلِيْلِيْلِيْلِيْلِيْلِيْلِيْلِيْلِيْلِيْ |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ballaha.    | والده كيلية كل تركه كى وصيت ورست نبيس بيشرى حصد ملي كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 444         | زندگی میں اولا دکو جائیدا دکا ما لک بناویتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٦٦٦         | حیات بی میں تقسیم میراث کی ایک صورت اپنی بیٹی کومیراث سے عال کردینے کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۳۲۵         | اباپ کی جائداد پرزبردی قبضه کرنا باپ کا قرض ادا کر کے میراث سے وصول کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 200         | مورث کے موافذے سے بری ہونے کی تدبیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PT/PY       | مورث کی مرجونه جائیداد کوخرید تااینا حصه میراث سی دوسرے حصددار برفروخت کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| rrz.        | مورث کی امانت کی والیسی اور قرض کا حکمایک عورت مرگنی اس فے شوہرا کیک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | الركي والده والداورايك بمشيره مجهور ي بعديس شو مركا بعي انتقال موكميا كاهم؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| MM          | مرض الموت من غيرشر والتسم معترض جاندي كاسكة رض ليا توجا عدى كاسكه بى اواكرنا موكا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣٣٩         | سوتیلے بھائیوں کی جائیداد پر قبضہ رکھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7"1"4       | نكاح ثاني كرنے يورت كا حصه ميراث فتح نيس ہوتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۳۵۰         | قرعے کے ذریعے تعمیراث کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| rai         | حصه ندلینامنظور موتو ملک ختم کرنے کی تیج تدبیر حص در شکوسپر دند ہول او تنسیم معتبر نیس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ror         | مرنے والے کا قرضه نکل آنے پر تقسیم ترکه کا لعدم ہوجاتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ror         | ورثا واور مال مشترك كانفع مال مشترك كانفع شركاء كے درثاء ميں برابرتقسيم ہوگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ror         | مشترک تر کے میں تجارت کی تو نفع سب ورثاء کا ہوگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ror         | ا کرکس مخص نے در ٹا مکیلئے وصیت کی ہوبعض اس پر راضی اور بعض ناراض ہول آو کیا تھم ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 200         | مشترک جائداد تقتیم کرنے کی ایک صورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 200         | غير منتسم تركدا ورتصرفاتجائيدا دكي تعتيم اورعائلي قوانين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| roz         | غیر منعتم ترکے سے فرج کرنے کا تھمتقسیم ترکدے پہلے فرج کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>70</b> 2 | ا ہے میے کیلئے بہن کو نامز دکرنے والے مرحوم کا ورثہ کیسے تقسیم ہوگا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۳۵۸         | ا پی شادی خودکرنے والی بیٹیوں کا باپ کی وراثت میں حصہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| POA         | شاوی کاخرج میراث ہے لینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| 1/2          | الْجَامِعِ الْفَتَاوِيْ ٠                                                             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Pa4          | میراث کے مال مشترک ہے دعوت دصدقہ دغیرہ کرنا                                           |
| 1509         | تركهيس سےشادي كے اخراجات اداكرنا                                                      |
| <b>174</b> • | ورثاء کی اجازت ہے ترکہ کی رقم خرج کرنا                                                |
| <b>77</b> +  | وارث کفن وفن کا صرفہ تر کے سے وصول کرسکتا ہے                                          |
| ۳4۰          | مال مشترک ہے شادی کرنے کا تھم                                                         |
| <b>1</b> "41 | بیوی کا مهریس جائیداد پر قبضه کرنا                                                    |
| PY!          | مرحوم كرتركيين سےكون كون سے اخراجات وصول كئے جاسكتے ہيں؟                              |
| 444          | بورے ترکے پرایک ہی وارث کے قبضہ کر لینے کا تھم                                        |
| mar          | زوجہ کا خاوند کے ترکے پر قبضہ کرنا                                                    |
| mym          | بوی کودومرول کے حصے میں قال وینا بذر بعد اعلان عاق نامد بینے کومیراث ہے محروم کرنا    |
| ۳۲۳          | مرحوم بمائی کی جائیداد پر قبصنه کرلینا بدون تقسیم میراث تر که کوخرچ کرنا              |
| אוציים       | قبری زفین کی قیمت کس مال سے دی جائے ؟                                                 |
| 240          | مورث کے انقال کے بعد اگر کوئی وارث مرتد ہوجائے تواس کوئر کہ مورث سے حصہ ملے گایا نہیں |
| PYY          | میت بردین کا دعویٰ کرنے کا تھماوائے دین سے پہلے وارث کی ملیت کا تھم                   |
| דדיי         | مرض المونت ميں تجق وارث قرض كاا قراركر تا                                             |
| 742          | باب کی زندگی میں میراث کا دعویٰ کرتاورا شت اوراس کے حقد ار                            |
| F72          | مطلقه مرض الموت کے لئے تر کے کا حکم                                                   |
| MAV          | عورت کے انتقال کے بعد مبر کا دارث کون ہوگا؟                                           |
| MAY          | چیا بہن اور مرتد ہ کے وارث ہونے کی ایک صورت                                           |
| PYA          | ز مین کا خان کا ملک میں اندراج خبوت ملک کے لئے کافی ہے                                |
| PF.44        | سنوڈین کی واپس کردہ جا سکیا دمیں میراث کا تھکم                                        |
| P79          | نافرمان بيني كاباب كي ميراث مين استحقاقوارث كاحق بيخواه خدمت كرب يانه كريد؟           |
| rz•          | عطیه شابی میں میراث جام کیرمیں وراثت جاری ہوگی یانہیں؟                                |

| r∧ =        | جَامِع الفَدَاوي ٥                                                              |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| rz.         | یا گل کی ہوی کے لئے میراث کا تھموارث اپناحق لے سکتے ہیں                         |
| 121         | حق مهرزندگی می ادانه کیا موتو دراشت مین تقسیم موگامرحومه کازیور بینیج کوسلے کا  |
| <b>727</b>  | سامان جہیزا درمهر کے وارث کون میں؟                                              |
| <b>727</b>  | وظیفے میں میراث جاری ہونے کی صورت                                               |
| 727         | مرحوم مدرس کی بقایاتنخواه میں دراشتہ کا حکم                                     |
| 121         | لاعلمی میں اثر کی سے نکاح کر لیا تو اولا دوارث ہوگی یانہیں؟                     |
| <b>121</b>  | مان شريك بعائي وارث موكايانبين؟دورشة والي ميراث كاتعم                           |
| <b>PZ</b> M | وین مبر بھی مال میراث میں داخل ہے بر کہ میں بے شادی شدہ بھی شریک ہوگا           |
| <b>72</b> 7 | ایک عورت نے مبرمعاف کیا جبکہ کواہ موجود نہیں توعورت کے انتقال کے بعد بحق        |
|             | وراشت عورت کے در اوم مرکامطالبہ کر سکتے ہیں یانہیں؟                             |
| 724         | صرف اكيلا بعائى وارث بهوتو ووكل مال كالكان بهندوقا نون كيمطابق لزك كوتل نه دينا |
| P24         | لڑ کیوں کے ہوتے میراث نواہے کودینا                                              |
| <b>F</b> ZZ | وراثت من الركون كاحمد كول نبين دياجاتا؟                                         |
| 147         | وراشت مل اڑ کیول کومروم کرنابدرین گناه کبیره ہے                                 |
| 72A         | زمینوں میں اور کیوں کا حصدہ یانہیں؟                                             |
| PZA.        | خاتمہ زمیں دارے کے بعد بھی میراث میں اُڑ کیوں کاحق ہے                           |
| PZA         | بھات وغیرہ کومیراث کاعوض قرار دینا                                              |
| PZ9         | مینے بیٹی میں میراث کی تقسیم اور نواس کااس سے محروم ہونا                        |
| 729         | ماں کی ملک میں اڑک کاحق ہے انہیں؟                                               |
| PA+         | کیاتر کے میں کوئی چیزالی بھی ہے جس ہے بیٹی محروم ہے                             |
| PA •        | سکی دارث کوورا ثبت ہے محروم کرنا                                                |
| PAI         | اولا دکوعات کرتامحش ہے اصل ہے                                                   |
| MAT         | نافرمان بیٹایاپ کے مرنے کے بعد پورے حصے کاما لک ہوگا                            |
|             |                                                                                 |

| <b>19</b>      | الْمَتَاوِيْ ٠                                                                                 |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PAT            | مناه کی وجہ سے میراث ختم نہیں ہوتی                                                             |
| MAY            | مت تك مفقو دالخير رہنے والے اُڑ كے كاباب كى وراثت ميں حصہ                                      |
| <b>777</b>     | جہزدیے ہے حق ورافت باطل نہیں ہوتا                                                              |
| <b>የ</b> አሰ    | ناراض بيوى كوميرات كاحمد لفظ " چلى جا" كينے سے طلاق وميراث كا تھم                              |
| <b>17</b> A (* | پنشن کی رقم میں میراث کا تھم                                                                   |
| MAG            | عائب غيرمفقودكا حصه وراثتندلين سيحتن ميراث باطل نبيس موتا                                      |
| PAY            | حن ورافت جبراً وصول كرنا                                                                       |
| PAY            | والده مرحومه كى جائداد بين سوتيلي بهن بعائيون كاحصه بين                                        |
| PAY            | والدكودهددي سے الكاركرا                                                                        |
| PAZ.           | میراث تمام الملاک میں جاری ہوتی ہے                                                             |
| <b>171/2</b>   | ضدمت کرنے مانہ کرنے کو میراث میں کوئی دخل نیس<br>خدمت کرنے مانہ کرنے کو میراث میں کوئی دخل نیس |
| <b>FA2</b>     | تباین دارین ورافت میں مانع نہیں                                                                |
| MAA            | ورا شت کے لئے محض رشتہ دار ہونا کانی نہیں                                                      |
| PAA            | کیاا خلاف دارین مانع ارث ہے؟ وارث ہو نیکادعویٰ کیے تابت ہوگا؟                                  |
| 17/19          | وارث کے متعلق وصیت اوراس ہے متعلق امانت کا ایک منی سوال                                        |
| 179.           | معروم الارث مورت كوشر كرتر كيس سي كيا طيكا؟                                                    |
| 7"91           | بچیوں کا بھی ورافت میں حصہ ہے داشتہ عورت کا ورافت میں کوئی حق نہیں                             |
| rgr            | بهن اور چاش تر که س کو ملے گا؟                                                                 |
| rar            | وارثوں میں دوعور تنس ایک اڑکا دواڑ کیاں اور ایک بہن ہے                                         |
| 1797           | خاوند كب محروم بوتابي يوى كب محروم بوتى بي باب كب محروم بوتاب؟                                 |
| rar            | واواكب محروم رہتاہے؟والدين كي موجودگي ميں بھائي بہنوں كو يحصنه في كا                           |
| -9-            | وا ما دوارث نيس بيوه مجتبح اور پوت پوتيوں ميں تقسيم تر كه                                      |
| rer            | ببن كوندديا تولز كاتر كے كاشرعاً مالك ند موگا                                                  |

| ۳۰ ]=         | جَامِح الفَتَاوِنِ ٥٠٠٠ وَالفَتَاوِنِ ٥٠٠٠ وَالفَتَاوِنِ ٥٠٠٠ وَالفَتَاوِنِ ٥٠٠٠ وَالفَتَاوِنِ ٥٠٠٠ وَالفَتَا |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٩٣           | نانی کا بھتیجاوارث ہوگا یانہیں؟داداک موجودگی میں چیا کی میراث مے محرومی کا تھم                                |
| 750           | مامول كى موجود كى بيس خالدزا و بھائى بحروم ہوگاعلاتى بھائى كى موجود كى بيس بيتيجياں محروم                     |
| 790           | شوہرنے بیوی کوجو مال سپر دکیا و ہ امانت ہے اس میں میراث کا تھم                                                |
| 794           | نافر مان اولا دکوجا سَدِاد ہے محروم کرنایا کم حصہ دینا                                                        |
| 1792          | چپازاد بھائی کے لڑ کے اور میسجی کی اولا دہیں تر کے کا حقد ارکون؟                                              |
| <b>192</b>    | لڑ کی تین بھائی ایک بہن دو پوتے اور جار پوتیاں                                                                |
| <b>179</b> 2  | خاله اور هيجي وارث مون توتر كه هيجي كوسطي كا:                                                                 |
| 191           | والد کے جیا کے لڑکوں کے متحق میراث ہونے کی ایک صورت                                                           |
| P9A           | یوہ والدہ جار بہوں اور تین بھائیوں کے درمیان مرحوم کا ورث کیسے تقسیم ہوگا؟                                    |
| 294           | مرحوم کی جائنداد بیوه مال ایک جمشیره اورایک چیا کے درمیان کیسے تقسیم ہوگی ؟                                   |
| F9A           | بہنوں مجھیجوں اور چیاز ادا ولا دمیں تقسیم ترکہ                                                                |
| 799           | حادثے میں ایک ساتھ مرنے والے یا ہم دارث ہیں یانہیں؟                                                           |
| 799           | قاتل مقتول کی میراث سے محروم ہوگااراد و لل سے وارث محروم ندہوگا                                               |
| [F4+          | دادا کے تر کے سے بوتے کی محروی اور قانون شریعت میں ترمیم کاسکا                                                |
| 170 1         | قاتل کے محروم الارث ہونے کی تفصیل                                                                             |
| سوههم         | داداکی وصیت کے باوجود پوتے کووراثت سے محروم کرنا                                                              |
| 4.4           | بجينج كوبرابر كاحصددارينانا                                                                                   |
| ا ٠٠ا         | بوتامحروم ہوگا بیٹاغا ئب بوتاموجود ہوتو تر کہ س کو ملے گا؟                                                    |
| (A+ IA.       | والدین کی موجود گی میں بھائی محروم رہیں تھے                                                                   |
| ۳•۵           | مسلمان كافركا وارث نبيس موسكناا وراس كے متعلق مزيد وسوالات                                                    |
| ! <b>*</b> •¥ | ولدزنا كاميراث مين كوئي حق تهين                                                                               |
| 7.4           | قریب کے ہوتے ہوئے بعید دارث نہ ہوگ بیوی بھائی بہن اورنوا سوں میں تقلیم ترک                                    |
| ~•∠           | جيا كى ميراث مين بمقيجول كاحقوارث صرف ايك جيا ہے                                                              |

| P"1 =                | تَجَامِعُ الْفَتَاوِيْ ۞                                                       |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| r.A                  | نرینداولاد کےسبب بھائی محروم رہ کااولاد کی موجود کی میں بھائی بہن محروم ہوں کے |
| r*A                  | بیٹیوں کومیراث ہے محروم کرنا گناہ ہے                                           |
| r+4 .                | بمتعاى ميراث بل جيامحروم ركا اخيانى بعائيول كي مراث بل ايك مورت                |
| <b>7</b> 0- <b>4</b> | پولوں کے ہوتے ہوئے سیتیج حق دارنیس                                             |
| ١٨١٠                 | لڑ کے ہوتے ہوئے پوتا حقد ارئیس مست گزرجانے پر بھی ترکہ باطل نہیں ہوتا          |
| iri•                 | ول عهد كوميراث ملے كى يائيس عاريا ميرات دينے كى ايك مورت كا تكم                |
| וויא                 | ميراث كاليك مئله ميراث كاليك مئله ميراث كاليك مئله                             |
| יויי                 | مسكلة سيم ورافت بيوه بمائي تين ببنول كدرميان جائيداد كي تسيم بوكى؟             |
| سالها                | بوه والده اوربهن بعائيوں كورميان ورافت كي تقسيم فيندي مشكل تر يكى تقسيم        |
| 6,16,                | سوتيلے بينے كى ميراث كائقام                                                    |
| MP                   | فوى الفروض ذوى الفروش كالمريف باب كم يح المورت شريخ وم يس موتا                 |
| רוץ                  | زوج اورز وجد کی میراث منتی ہے؟ سوتی مال کر کد می کتناحق ہے؟                    |
| 1°1∠                 | ایک زوجها درایک دختر می تقسیم ترکه دارث صرف دولز کیان بین                      |
| MZ                   | شو هر ٔ دولزگی اور والدین بزگااورلزگی وارث بهون تو تقتیم کس طرح بهوگی؟         |
| MIA                  | جاراز کے دولز کیال اور شوہر میں تقسیم میراث شوہراور باپ دولز کی میں تقسیم ترک  |
| MA                   | بوہ وارار کوں اور جارار کیوں کے درمیان جائیداد کی تعلیم                        |
| Ma                   | بیوهٔ بینااور تمن بینیول کامرحوم کی وراثت شل حصه                               |
| 1714                 | اعت ك وى الفروض مون كى الك صورت كاعكم                                          |
| PIYI                 | اخیانی بهن اور بهائی میں تقسیم ترکه                                            |
| i,k.                 | شو بردالد چار كار كول بن تقسيم رك تين بعالى اورايك بهن بن تقسيم رك كامورت      |
| 1780                 | چسیانو سے سہام رتھیم ترکدی ایک صورت                                            |
| ויזיין               | دوسوسولدسهام برتقتيم تركدكي ايك صورت                                           |
| rri                  | صرف لؤ کیاں ہی ہوں تو وہی میراث کی مستحق ہیں                                   |

•

| P"Y =  | خَيَامِعِ الفَتَاوِيْ ①                                                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| (M)    | لز كان موتوتر كه يوتول كوسط كا جار بيويوں كا خاوند كے تر كه مي حصه شرعي |
| rrr    | تقسيمات وتصديداتزندگ شم تقيم تركى ايك مورت بنائى كفارش تقيم ترك         |
| 777    | تقتیم ترکدی ایک صورت بھائی کاتر گفتیم کرنے کی ایک صورت                  |
| ۳۲۳    | والدصاحب كى جائداد يرايك جير كا قابض موجانا                             |
| (***   | تقسيم ميراث كالك مئله تقسيم تركه كالك مئله تقسيم ميراث كالك مئله        |
| r'ra   | تغیم ترکه کاایک مئلہ میراث میں مطلقہ کے جھے کا تھم                      |
| ۳۲۲    | تقسيم ميراث كامسئله دو بيو يول اورسوكن كى لا كى مي تقسيم تركه           |
| וייי   | والده بهانی اور بہنول میں تقسیم میراث تقسیم تر که کی ایک مورت           |
| 774    | تقسيم ميراث كاستلددوسوسولدسهام يتقسيم تركدكي صورت                       |
| ۳۲۷    | مشترك ميراث تشيم كرن كاطريقه                                            |
| MYA    | والدهٔ زوجهٔ الریح دو الرکیال دو بهن وارث بیل                           |
| MYA    | ووار کیال من سینجادرایک دوجهدارث ب سیلی و برکامبراث می حصر بیس          |
| ۳۲۹    | شوبر بعالی بهن اور مانی می تقسیم تر که باب العصبات                      |
| 744    | عصيد كي تعريف اور قسميس عصبات كى انتها كهان تك هي؟                      |
| rr.    | باب عصبات من وان علاكا مطلب عصب من تقسيم تركه                           |
| 14141  | عصبہ بنفسہ اورعصبہ بالغیر میں کون مقدم ہے؟                              |
| וייניה | بعتیجا بھیجی اوراخیا فی بہنوں کی اولا دمیں تقسیم ترکہ                   |
| ا۳۳    | یا نج از کے اور تین از کیوں میں تقسیم وراشت                             |
| וייויו | حقیقی بہن کی اولا دمقدم ہونے کی ایک صورت                                |
| rrr    | مبتیجااور مینی مونے کی صورت میں ترکہ فقط مجینیج کو ملے گا               |
| 777    | سوكن كى اولا داجني باوروارث نبيس                                        |
| rrr    | بین کے وارث ہونے میں ابن عباس کا قدیب بوریث حمل                         |
| 7777   | مطلقه حامله كايچه باپ كا دارث موكازوجه دالعه اورحمل مي تقسيم ميراث      |

| PP       | النَّجُهُ مِنْ الْفَتَاوِيْ ①                                              |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| ماساما   | مال دوبهنون اورهمل مين تقسيم تركه توريث حمل كي متعدد مورتس اوران براشكالات |
| ٢٣٦      | وراجت اور ذوى الارجام ذوى الارجام كاسطلب                                   |
| 1444     | ذوى الارجام كے ہوتے ہوئے تركما جنبيوں كؤسيں ملے گا                         |
| ۳۳۷      | منف والمد اورذ وى الارجام مختلف الاصول من تقتيم                            |
| ۳۳۸      | ذوى الارحام كي صنف دانع من تقتيم ميراث في ألكن ذوى الارحام كي الك صورت     |
| MA       | ذوى الغروض اورعصبات من عيكونى ندمولو؟                                      |
| 4ساما    | ردعلى الزوجين كاحكملا ولدمرحومه كي ميراث كي تقسيم كي ايك صورت              |
| . 1444   | مرف بجيج اور بهانجيوں من تقتيم ميراث                                       |
| Liv.     | ایک نواے اور جارنواسیوں میں ترک کس طرح تقیم ہوگا؟                          |
| . [1/1/- | عذاتي مجتبجول أور بها نجول كي لوعيت أوريث                                  |
| اماما    | ور ٹاوش بوی اور دادی کا جمتیجا ہے پردادا کے بھائی کا پوتا وارث ہے          |
| ויויי    | بلب المعنفسفه مناخ كالك موت المذوب الرم فرات عربهمان كريخ الكاعم           |
| ۳۳۵      | منا خد كي تعريف مناتع كي ايك صورت بطريق مناسخ تعيم تركد كي مورت            |
| 7772     | متلافرائضمتلدفرائض                                                         |
| איזיז    | مناسخه کی ایک صورت                                                         |
| rs.      | مناسخه کی ایک اور صورت مناسخه کی ایک طویل تقسیم                            |
| rar      | میراث کی تعلیم کا ایک مسئلہزنا سے پیداشدہ بی بھائی کی وارث ہوگی            |
| ror      | تغليم ميراث كامسئله                                                        |
| 700      | بطريق يخارج تقييم تركدي ايك صورت                                           |
| רמיז     | ایک زوجه ایک لژکااورایک لژکی می تقسیم ترکه                                 |
| רמיז     | ورا ثت در مال حرام مع اختلاف ند بب مرتدسي مسلمان كي ميراث كاحقداريس        |
| ۳۵۷      | مال حرام كاوارث بنين مورث كامال حرام وارث كے لئے                           |
| ۳۵۷      | ورہاء کے لئے مال حرام کا تھممسلمان کا فرکا وارث ہوسکتا ہے یانہیں           |

| ۳۳ =         | تَجَامِعُ الْفَتَاوِيْ ق                                                     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ma4          | لا وارث شيعة عورت كا مال كيا كياجائي بني اورشيعه من توارث كأتحكم             |
| ٩۵٣          | شیعتی کے مابین میراث کا تھم                                                  |
| <b>LL.A.</b> | شيعة كاتوارث من جواب كاطريقة بركه مشتركه من تصرف بيع واجاره كاعكم            |
| الجما        | متعد كي صورت من مراث كاتكم مختلف مسائل تخريج                                 |
| IF4!         | بہن کا ہے بھائی کے ترکہ میں میراث کا تھم                                     |
| ראר          | ایک بھائی اور دو بہنوں میں تقسیم میراث چپا کی میراث میں بھینے کاحق           |
| יוציין       | ا کربیوی اور باپ شریک بمالی وارث بروتو؟                                      |
| ۳۹۲          | بيوى ٔ دو بيني ايك بختيجا وارث بهول تو تقسيم كي صورت                         |
| LA A A       | نابالغ لڑی کے تقسیم ترکہ کی صورت شوہر بہنوں اور دادی میں تقسیم ترکہ          |
| L MAM        | ورشيش تقسيم تركد كي صورت جار ورثا ويس تقسيم تركد كي صورت                     |
| L.A.L.       | دولز كى اورتين بما ئيول من تقسيم تركيب تين بيويال نو بينيخ جار بمتيجال       |
| מאנה         | ایک بھائی اور بیوی میں تقسیم ترکہ                                            |
| ۵۲۳          | وراء من بوي الري اور بعائى ب چوبيس سهام رتقيم ترك كى ايك مورت                |
| arn          | چېسهام رتقيم زكى ايك صورت از تاليس مهام رتقيم زكى ايك صورت                   |
| ראא          | بوی دولز کی اورایک محمائی میں تقسیم ترکہ محالی کے ترکہ کی تقسیم              |
| ۲۲۹          | دو بیوی ایک لڑکی اور جفیجوں میں تقسیم ترکہ                                   |
| 747          | لڑ کے اور بینے میں تقسیم میراث وو بھائی ایک بہن اور ایک بیوی میں تقسیم وراثت |
| MAT          | ایک لڑکی دو بیجتیج میراث کتنی کتنی ملے گی؟مسئله فرائض                        |
| MAN          | بیوی چار بھائی تین بہن اور والدہ                                             |
| 1774         | بم طعام ورشيس جائداد كي تقيم ميراث كاستله تقيم ميراث كاايك مستله             |
| ~Z+          | بهن اور چیازاد بمائی می تقسیم ترکهتقسیم میراث کی ایک صورت                    |
| ۴۷+          | خاونداور بأب وارث بين ورشيش بيوي مال بهن اور تين لژكيال                      |
| 化            | دو بیو بول کی اولا دیش تقسیم میراثمیراث پیس دو جبتول کا اعتبار ہوگا          |

| ro =         | المِنَّةُ الْحِيْدُ الْفَتَاوِيْدُ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ الْفَتَاوِيْدُ الْفَالَّذِيْدُ الْفَتَاوِيْدُ الْفَالِيْدُ الْفَتَاوِيْدُ الْفَالِيْدُ الْفِيْدُ الْفَالِيْدُ الْفَالِيْدُ الْفَالِيْدُ الْفَالِيْدُ الْفِيْدُ الْفَالِيْدُ الْفَالِيْدُ الْفَالِيْدُ الْفَالِيْدُ الْفَالِيْدُ الْفِيْدُ الْفَالِيْدُ الْفَالِيْدُ الْفَالِيْدُ الْفَالِيْدُ الْفَالِيْدُ الْفِيْدُ الْفَالِيْدُ الْفَالِيْدُ الْفَالِيْدُ الْفِيْدُ الْفِيْدُ الْفِيْدُ الْفَالِيْدُ الْفَالْمِيْدُ الْفِيْدُ الْفِيْدُ الْفَالِيْدُ الْفِيْدُ لِلْفِيْدُ الْفِيْدُ الْفِيْدُ الْفِيْدُ الْفِيْدُ الْفِيْدُ الْفِيْدُ الْفِيْدُ الْفِيْدُولِيْلِيْفِي الْفِيْدُولِيْلِيْلِيْلِيْدُ الْفِيْدُ الْفِيْدُولِيْلِيْلِيْلِيْلِيْلِيْلِيْلِيْلِيْلِيْ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>የ</u> ሬተ  | تقتيم ميراث كاايك مسئله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 172 m        | لڑ کیوں اور تایاز او بھائیوں میں تقتیم ترکہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1/21         | یا مج از کے دولڑ کیاں اورا یک بہن میں تقسیم تر کہتقسیم تر کے کا ایک مسئلہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [PZ [Y       | تقتیم میراث کا ایک مئله تقتیم میراث کا ایک مئله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| r20          | لتسيم ميراث كالك مسئله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| rz0          | مان سوتيلے باب اور بھائيوں من تقسيم تركه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1720         | بوی از کی اورسوتیلے بھائی جس تقتیم ترکہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| rza          | تختیم بیراث کا ایک مسئله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 124          | شو ہر ٔ والدہ بھائی اور لڑکی میں تقتیم ترکہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 172 Y        | شو ہر والده اور نانی من تقسیم ترکیہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 724          | تقتيم ميراث كاليك مئله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - 147        | مقتوله كوارثون بش مصالحت كرنے كامجاز بهائي والده يابينا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| r22          | فرائض كى بعض طويل صورتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| r <u>z</u> 4 | مسئله ميراث وتقم المير اث من القادياتي وغيره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| MA•          | مرف عال كحدية عدارث مرونيس موكااور فاس بين كوجائيداد عروم كريكا طريق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| MAI          | مجوب الارث بيتيج كي آوار كي كاكون ذه داريج؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| MAI          | ردعلی الزوجین پرایک اشکال کا جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| MAT          | ا فاث البيت مِن تقبيم تركه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| MAT          | معانی مہر کے بعد کسی جا سیداد کو بعوض مہردینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| MT           | میراث ذوی الارحام کے متعلق ایک صورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| MAT          | مفقود کے تر کے کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>የአ</b> ኖ  | میان اور بیوی دونون مرجا ئیس تو مبر کانتیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| WO           | وراثت كاصول مفادى فاطربد فيبين جاسكة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

ŗ

| المرد فير مل المدن المحدود المرك المدن المحدود المدن المحدود المدن المحدود المدن المحدود المدن المحدود المدن المحدود  | <b>P4</b>     | خَامِح الفَتَاوي ٠                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| امور فیر میں صرف کرنا بیت المال کے قائم مقام ہے  الاس کا مرد ہیں ہیں کی کا خلاف ہے بھر تو کہ کا معام ہے اللہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MAG           |                                                             |
| الریکورو پیدید کیا اگر کاغذات شی قرض کھیا ہو قدان رو ہوں شی جراٹ کا کیا تھم ہے؟ الریکا مکان کی طرح تقسیم کیا جائے جبکہ مرحم کے بعدائی پرخر یقیر بھی کی تی ہو المسترک ترکے ہے تر یوی ہوئی زمین میں جراث کا تھم المسترخد من میں طنے والی زمینوں میں جراث جاری شہو کی تعلق المسترخ کری ایک صورت المسترخ کری ایک صورت الارض اورارض مفصو بی واگذاری المسترک مکان کی قیمت کا کہ ہے اعتبار ہوگا؟ المی غیر سلم حق فی کا ترک اورور شدہ المسترک کیا تیسی کا گرہ ملی کی ترق دیشیت اور تھم المسترک مکان کی قیمت کا کہ ہے اعتبار ہوگا؟ المی غیر سلم حق فی کا ترک اورور شدہ المسترک کیا تیسی کا گرہ ملی کی ترق دیشیت اور تھم المسترک مرض الموت کی تعریف اورائ سے تعلق چند سوالات المسترک مرض الموت کی تعریف اورائ سے کھی جائیں کی ایمینی کیا تھی کہ المسترک کیا تھی کی درافت میں دیشیت کی درافت میں دیشیت کی درافت میں دیشیت کی درافت میں دوسرے ملک میں رہنے والی بھی کا جو مراف کی درافت میں دوسرے ملک میں رہنے والی بھی کا جو مراف کی دورائی جائی کی جو درافت میں دوسرے ملک میں رہنے والی بھی کا جو مراف کی دورائی جائی کی جو درافت میں دوسرے ملک میں رہنے والی بھی کی کو درافت میں دھر ہے وارث کی جو تردین کی جو درافت میں دورائی جائی کی جو درافت میں دورائی جائی کی جو درافت میں دورائی جائی کی جو درائی کی دورائی جائی کی جو درافت میں دورائی جائی کی جو درافت کی دورائی جائی کی درافت میں دورائی کی جو تردین کی دورائی کی جو تردین کی دورائی کی جو تردین کی دورائی کی جو درین کی جو درین کی دورائی کی جو تردین کی دورائی کی کو جو درین کی جو دردین کی دورائی کی جو تردین کی دورائی کی دورائی کی جو تردین کی دورائی کی دورائی کی جو تردین کی دورائی کی کو دورائی کی دورا  | ۳۸۵           |                                                             |
| الدیا مکان کی المکان کی المری تقسیم کیا جائے جبکہ مرحوم کے بعدائی پرخری تقییر بھی کی گئی ہو الاسلام مشترک ترکے ہے تربیدی ہو وکی زمین میں بیرا شدہ کا تھی مسلمت میں ملے والی زمینوں میں بیرا شدہ والی تقسیم ترکہ کی ایک صورت تا تقسیم ترکہ کی ایک صورت تا تقسیم ترکہ کی ایک صورت تا تقلیم ترکہ کی شرکی حقیقیت تا توال نامے کی شرکی حقیقیت احتجام ہوگا؟  ہم مشترک مکان کی تیست کا کب ہے اعتبار ہوگا؟  ہم مشترک مکان کی تیست کا کب ہے اعتبار ہوگا؟  ہم مرض الحورت میں تشمیم کی جا کی گئی گئی گئی گئی گئی گئی گئی گئی گئی گئ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MAD.          |                                                             |
| المرائد المر  | ran .         |                                                             |
| المجاه ا | MAY           | مشترک تر کے سے خریدی ہوئی زمین میں میراث کا تھم             |
| تانون واجب الارض ادرارض مفصو به کی واگذاری  هم الله الله الله الله مشاری حیثیت  هم مشترک مکان کی قیت کا کب سے اعتبار ہوگا؟  هم مشترک مکان کی قیت کا کب سے اعتبار ہوگا؟  ایک غیر سلم متونی کا ترکہ اورور شه الله الله الله کی شرح حیثیت اور تھم  ہم مشترک میں میں اورا شد میں تقسیم کی جا کیں گی بینیں؟  ہم مرض الموت کی تحریف اوراس کے متعلق چند سوالات میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں اورا شدت کا بیان)  ہم مرض الموت کی تحریف اوراث کا بیان کی مصدد بیان کہ میں دورا شدت میں بیٹیوں کا مجمع حصد دیان کی دورا شدت میں بیٹیوں کا مجمع حصد میں بیٹیوں کا مجمع حصد میں بیٹیوں کا مجمع حصد میں دور میں بیٹیوں کا مجمع حصد میں دورا شدت میں دوسر سے ملک میں دینے والی بیٹی کا مجمع کے دورا شدت میں حصد ہے وہ میں دورا شدت میں بیٹیوں کا مجمع خورا شدت کی جگر اورا گا حصد معاف کروانا ہوں تھیں شدونو دلینا چاہتا ہے دار قوں شی بیٹا بیٹی بیل بیٹیاز شن کا خالی حصد بیٹی کو دینا چاہتا ہے اوراقی میں بیٹا بیٹی کا مجمع ذورین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PAY           | صله خدمت میں ملنے والی زمینوں میں میراث جاری نہ ہوگی        |
| ایک فراس از کی افران کا ایک کور افزان کی اور اور افزان کا از اور افزان کی افزان کا اور اور افزان کی اور افزان کی اور افزان کا کا افزان کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MAZ           | تقتیم ترکه کی ایک صورت                                      |
| ایک فیرسلم متونی کاتر کداورورشه ایسار به وگا؟ ایک فیرسلم متونی کاتر کداورورشه ایک فیرسلم متونی کاتر کداورورشه کالره بل کی شرق حیثیت اور تقلم ایسان کی ایسی بیندوستانی ریاستیں ورافت میں تقلیم کی جائیں گیا بیسی ؟ اہم مرض الحوت کی تحریف اوراس کے متعلق چندسوالات العمل المحصد المحتال المحت  | MAA           | قانون واجب الارض ادرارض مغصوبه کی وا گذاری                  |
| ایک فیرسلم متونی کاتر کداورور شده کالره بل کی شرقی حیثیت اور تقلم معرف کاتر میل کی شرقی حیثیت اور تقلم معرف کالره بل کی شرقی حیثیت اور تقلم کی جائیس کالره بل کی تربیس ورافت میں تقسیم کی جائیس کا تعمیل کی جائیس کا موض الموت کی تعربیف اوراس کے متعلق چند سوالات کا میان کو ارافت کا بیان کی ورافت سے محروم کرنا یا کم محصد دینا'' معرف کران اولا و کو جائیدا دسے محروم کرنا یا کم محصد دینا'' معربیف کی ورافت میں میٹیوں کا مجمیل محصد مینائٹ کی ورافت میں دوسرے ملک میں رہنے والی بنی کا مجمیل ہا ہی ورافت میں حصہ ہے وراث میں مینا بنی جائیدا دکا حصہ معاف کروانا محصد کے ورافت کی جائیدا دکا حصہ معاف کروانا جائیس میں بیٹیاز مین کا خالی حصہ بنی کو دینا چا بتا ہے اور تقیر شدہ خود لینا چا بتنا ہے ورافت کی جائیدا دینا کی جائید دینا ورافت کی جائیدا دینا کی جائید دینا ورافت کی جائید دینا کو درافت کی حدم کی در دینا کو درافت کی حدم کرد دینا کو درافت کی حدم کرد دینا کو درافت کی درافت کے درافت کی | <b>179</b> +  |                                                             |
| الرویل کی شری دیشیت اور تقم میں تعلیم کی جائیں گائیں ہوت کے بیدوستانی ریاستیں وراشت میں تعلیم کی جائیں گائیں ہوت کی تعریف اور اس کے متعلق چند سوالات مرض الحوت کی تعریف اور اس کے متعلق چند سوالات کے حتاب الغیر انعین (وراشت کا بیان)  مرض الحوت کی تعریم کرنا وارشت کی وراشت سے محروم کرنا یا کم حصد دینا " معمد میں بیٹیوں کا بھی حصہ ہے وہ سے معمود کی وراشت میں دینے والی بیٹی کا بھی باپ کی وراشت میں حصہ ہے وہ سے معمود کی دوراشت میں دینے والی بیٹی کا بھی باپ کی وراشت میں حصہ ہے دوسر سے ملک میں دینے والی بیٹی کا بھی باپ کی وراشت میں حصہ ہے دوسر سے ملک میں دینے والی بیٹی کا بھی باپ کی وراشت میں حصہ ہے دوسر سے ملک میں دینے والی بیٹی کا بھی باپ کی وراشت میں حصہ ہے دوراشت کی جگرائر کی کو جیز دینا جا بتا ہے اور قبیر شدہ خود لینا جا بتا ہے وراشت کی جگرائر کی کو جیز دینا ہا جا دراشت کی جگرائر کی کو جیز دینا ہا جا دراشت کی جگرائر کی کو جیز دینا ہا جا دراشت کی جگرائر کی کو جیز دینا ہا جا دراشت کی جگرائر کی کو جیز دینا ہا جا دراشت کی جگرائر کی کو جیز دینا ہا جا دراشت کی جگرائر کی کو جیز دینا ہا جا دراشت کی جگرائر کی کو جیز دینا ہا جا دراشت کی جگرائر کی کو جیز دینا ہا جا دراشت کی جگرائر کی کو جیز دینا ہا جا دراشت کی جگرائر کی کو جیز دینا ہا جا دراشت کی جگرائر کی کو جیز دینا ہا جا دراشت کی جگرائر کی کو جیز دینا ہا جا دراشت کی جگرائر کی کو جیز دینا ہا جا دراشت کی جگرائر کی کو جیز دینا ہا جیز دینا ہا جی دراشت کی جگرائر کی کو جیز دینا ہا جا دراشت کی جگرائر کی کو جیز دینا ہا جس کے دراشت کی جگرائر کی کو جیز دینا ہا جیل کی دراشت کی دینا ہا جیز دینا | / <b>*</b> 9• | مشترک مکان کی قیمت کا کب ہے اعتبار ہوگا؟                    |
| بندوستانی ریاسیں ورافت میں تقسیم کی جا کمیں گیا تہیں؟  مرض الموت کی تعریف اوراس کے متعلق چندسوالات  مرض الموت کی تعریف اوراس کے متعلق چندسوالات  مرض الموت کی تعریف (ورافت کابیان)  مرض الموت سے محروم کرنا یا کم حصد دینا''  مرض الولا و کو جا سکیا دیسے محروم کرنا یا کم حصد دینا''  مرس کے ملک میں رہنے والی بیٹی کا بھی باپ کی ورافت میں حصد ہے  ورس سے ملک میں رہنے والی بیٹی کا بھی باپ کی ورافت میں حصد ہے  مرس سے ملک میں رہنے والی بیٹی کا بھی باپ کی ورافت میں حصد ہے  ورش سے ملک میں رہنے والی بیٹی کا بھی باپ کی ورافت میں حصد ہے  ورافق میں بیٹا بیٹی بین بیٹاز مین کا خالی حصد بیٹی کو دینا جا بہتا ہے اور تقیر شدہ فود لینا چا بہتا ہے  ورافت کی جگہ لڑکی کو جبیز دینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | r*4•          | ایک غیرسلم متوفی کاتر کهاورور شه                            |
| مرض الموت كي تعريف اوراس كے متعلق چند سوالات  ٣٩٨  وارث كوورا عت سے محروم كرنا  ١٥ ارث كوورا عت سے محروم كرنا يا كم حصد دينا "  ١٥ ارث كوورا عت ميں بينيوں كا بھى حصد دينا "  ١٥ ارث كو ورا عت ميں بينيوں كا بھى حصد دينا "  ١٥ اور سے ملک ميں رہنے والى بينى كا بھى باپ كى ورا هت ميں حصر ہے  ١٥ ارثوں ميں بينا بينى بين بينا زمن كا فالى حصد معاف كروانا  ١٥ ورا هت كى جگراز كى وجهيز دينا  ١٥ ورا هت كى جگراز كى وجهيز دينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 144           |                                                             |
| حتاب الغرائين (ورائت كابيان)  وارث كووراثت سي محردم كرنا مريا كل محمد دينان وارث كوراثت سي محردم كرنا يا كم حصد دينان والدوكوجائيداد سي محردم كرنا يا كم حصد دينان والدوكوجائيداد سي محردم كرنا يا كم حصد دينان وراثت مي دراثت كردراثا مي دراثت مي دراثت كردراثا مي دراثت مي دراثت كردراثا مي دراثا مي دراثات مي دراثا م  | rap           | مندوستانی ریاستیں وراشت میں تقسیم کی جائیں گی یانہیں؟       |
| وارث کووراشت سے محروم کرنا یا کم حصد دینا''  ۱۳۹۸  ۱۳۹۸  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹۹  ۱۳۹ | ייוףיי        | مرض الهوت كي تعريف اوراس كے متعلق چند سوالات                |
| "نافر مان اولا دکو جائد ادسے محروم کرتا یا کم حصد دینا"  اپ کی دراشت میں بیٹیوں کا بھی حصہ ہے  دوسرے ملک میں رہنے والی بٹی کا بھی باپ کی دراشت میں حصہ ہے  دوسرے ملک میں رہنے والی بٹی کا بھی باپ کی دراشت میں حصہ ہے  ہبنوں سے ان کی جائد ادکا حصہ معاف کرواتا  دارتوں میں بیٹا بٹی ہیں بیٹاز مین کا خالی حصہ بٹی کو دینا چاہتا ہے اورتقیر شدہ خود لینا چاہتا ہے  دراشت کی جگہ لڑک کو جہیز دینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1°9A          | كتاب الفرائض (ورائت كابيان)                                 |
| باپ کی دراشت میں بیٹیوں کا بھی حصہ ہے دوسرے ملک میں رہنے والی بنی کا بھی باپ کی دراشت میں حصہ ہے دوسرے ملک میں رہنے والی بنی کا بھی باپ کی دراشت میں حصہ ہے ۵۰۰ بہنوں سے ان کی جائیداد کا حصہ معاف کروانا وارثوں میں بیٹا بنی جن بیٹاز مین کا خالی حصہ بنی کو دینا چا ہتا ہے اور تقییر شدہ خود لینا چا ہتا ہے دراشت کی جگہ لڑکی کو جہیز دینا وراشت کی جگہ لڑکی کو جہیز دینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>179</b> A  | وارث کوورا ثت سے محروم کرنا                                 |
| دوسرے ملک میں رہنے والی بیٹی کا بھی باپ کی دراخت میں حصہ ہے<br>بہنوں سے ان کی جائیداد کا حصہ معاف کروانا<br>دارثوں میں بیٹا بیٹی میں بیٹاز مین کا خالی حصہ بیٹی کو دینا چا ہتا ہے اور تعمیر شدہ خود لینا چا ہتا ہے<br>ورافت کی جگہ از کی کو جہیز دینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۴۹۸           | " نافر مان اولا دکو جائد ادے محروم کرنا یا کم حصد دینا"     |
| بہنوں سے ان کی جائیداد کا حصد معاف کروانا<br>وارثوں میں بیٹا بیٹی بیل بیٹاز مین کا خالی حصد بیٹی کورینا چاہتا ہے اور تعمیر شدہ خود لیٹا چاہتا ہے۔<br>ورافت کی جگہ کڑکی کو جہیز دینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 799           | باپ کی درافت میں بیٹیوں کا بھی حصہ ہے                       |
| وارثوں میں بیٹا بیٹی ہیں بیٹاز مین کا خالی حصہ بیٹی کورینا چاہتا ہے اور تقبیر شدہ خود لینا چاہتا ہے۔ ۵۰۲ ورافت کی جگہ کر کی کو جہیز دینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 799           | ووسرے ملک میں رہنے والی بیٹی کا بھی باپ کی وراثت میں حصہ ہے |
| ورافت کی جگه لزگ کو جهیز دینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۵۰۰           |                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۵۰۰           |                                                             |
| ان کی باد مرکعی بیش کاری م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0+r           | ورا ثنت کی جگدار کی کو جهیز دینا                            |
| مان ی ورانت میں میلیوں ہو تھے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>6</b> +r   | ماں کی وراثت میں بھی بیٹیوں کا حصہ ہے                       |

| P2          | الخَامِع الفَتَاويٰ ٠٠٠ ﴿                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ٥٠٣         | الر کے اور لڑکی کے درمیان ورافت کی تقتیم                              |
| ۵۰۲         | بعائي ببنول كاوراثت كاستله                                            |
| ۵۰۲         | ورافت مل الركيول كومحروم كرنابدترين كناه كبيره ب                      |
| ۵۰۳         | كيا بجيول كالمجى ورافت من حصر ٢٠                                      |
| ۳۰۵         | سوتيفي بين كاباب كى جائدادي حصه                                       |
| ۵۰۵         | مرحوم كے تركيش دونوں بيو يون كا حصري                                  |
| ۵۰۵         | دو بيو يون اوران كي اولا و من جائيدا و كي تقسيم                       |
| ۵۰۵         | مرحوم كاتر كدكي تقتيم موكا جبكه والدبين اور بيوى حيات مول             |
| 204         | مرض الموت كى طلاق مے حق درا ثت ختم نبيس موتا                          |
| ۵۰۷         | مرحوم کی ورافت کے مالک بیٹیج ہوں کے ندکہ بنیجیاں                      |
| 0.4         | زندگی میں جائدادلاکوں اورلز کیوں میں برابر تقلیم کرنا                 |
| 0.4         | مرحوسها جيز حق مهروارتول عن كي تقيم موكا                              |
| ۵۰۸         | بوی کی جائیدادے بھول کا حصہ شوہر کے یاس رے گا                         |
| ۵۰۸         | مرحوم شو بركاتر كما لك ريخ والى بيوى كوكتنا في كا؟ نيز عدت كتنى بوكى؟ |
| ۵۰۸         | این شادی خودکر نیوالی بیٹیوں کاباپ کی ورافت میں حصہ                   |
| <b>△+</b> 9 | مطلقه کی میراث کانتم                                                  |
| 5+9         | (١) صرف الركيال مول تو بهائي بهن كور كه من استحقاق موكاياتيس؟         |
| ۵+۹         | (۲) این زندگی ش اولا د کوجائیدا د کامید؟                              |
| ۵۱۰         | زندگی پس ال بی اثر کیوں کو جا ئیداد تقسیم کردینا                      |
| ۱۱۵         | بهن کوش ندد یا جائے تو کیا تھم ہے؟                                    |
| ۵۱۱         | میراث ہے متعلق چندسوالات                                              |
| ماه         | توريث ذوى الارحام كى أيك مورت                                         |
| ۵۱۵         | تتمنه سوال بالا                                                       |

| <b>17</b> A       | تَجَامِحُ الفَتَاوِيْ ﴿ الفَتَاوِيْ ﴿ الفَتَاوِيْ ﴿ الفَتَاوِيْ ﴿                                                                                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۱۵               | ا-مغقودكوكسى سے تركه ملے اسكاكياتكم ہے؟                                                                                                              |
| ۵۱۵               | ۲-مفقود کے ذاتی مال کا کیا تھم ہے؟                                                                                                                   |
| <b>814</b>        | وصيت                                                                                                                                                 |
| ۵۱۷               | وصیت کی تعریف نیز وصیت س کوکی جاتی ہے؟                                                                                                               |
| ۵۱۷               | سر پرست کی شری حیثیت                                                                                                                                 |
| ۵۱۸               | بہنوں کے ہوتے ہوئے مرحوم کاصرف استے بھائی کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں                                                                                 |
| ۸۱۵               | سمینی کی طرف سے مرحوم کودیئے جانبوالے واجبات کا مسئلہ                                                                                                |
| ۵۱۸               | جائداد تقتيم كرنے كاطريقة                                                                                                                            |
| 019               | ترغیب ومیت می                                                                                                                                        |
| ar•               | بقایا عبادات مع فدیه                                                                                                                                 |
| 644               | جہاداورشہید کے احکام                                                                                                                                 |
| L                 |                                                                                                                                                      |
| arr               | اسلام بين شباوت في سيل الله كامقام                                                                                                                   |
| arr               | اسلام میں شہادت فی سبیل اللہ کامقام<br>حکومت کیخلاف ہنگاموں میں مرنے والے اورافغان جمایہ مارکیا شہید ہیں؟                                            |
|                   |                                                                                                                                                      |
| arr               | مكومت كيخلاف بنكامول مين مرنے والياورافغان جمايه ماركيا شبيدين؟                                                                                      |
| ٥٣٣               | مکومت کیخلاف ہنگاموں میں مرنے والے اورافغان جیمایہ مارکیا شہید ہیں؟<br>کنیروں کائتم                                                                  |
| 0FF               | عکومت کیخلاف بنگاموں میں مرنے والے اورافغان جھاپہ ارکیا شہید ہیں؟<br>کنیروں کا تعلم<br>کیا ہنگاموں میں مرنے والے شہید ہیں                            |
| 077<br>077<br>070 | مکومت کیخلاف ہنگاموں میں مرنے والے اورافغان جمایہ ارکیا شہید ہیں؟ کنیروں کا تعکم کیا ہنگاموں میں مرنے والے شہید ہیں اس دور میں شرعی نونڈ یوں کا تصور |

www.ashahad.org

# مسجداوراس کی بناء

مسجد شرعي كى تعريف

سوال:مسجد شرعی کس کو کہتے ہیں؟

جواب: متجد شری وہ ہے کہ کوئی ایک شخص یا چندا شخاص اپنی مملو کہ زبین کو متجد کے ہام ہے اپنی ملک ہے جدا کر دیں اور اس کا راستہ شاہراہ عام کی طرف کھول کرعام مسلمانوں کواس میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دیں جب ایک مرتبہا ذان وجماعت کے ساتھ اس جگہ نماز پڑھ کی جائے تو بیجگہ متجد ہوجائے گی۔ (امداد بمعین م ۷۵۹)

مسجد كبير كى تعريف كياہے؟

سوال: ایک صف میں تقریباً بچاس آ دی نماز پڑھ سکتے ہیں اور پوری مجد میں تقریباً تھے سویا سات سوآ دمی آ سکتے ہیں' تو یہ سجد صغیر کا تھم رکھتی ہے یا کبیر کا؟ اور مسجد صغیر دکبیر کی کمیا تعریف ہے؟ جواب: جومسجد چالیس گزشر کی کمبی اور اتن ہی چوڑی ہو وہ مسجد کبیر ہے جواس سے چھوٹی ہو وہ مسجد صغیر ہے۔ (فاوئ محودیہ ج ۱۵ میں ۱۸۱)

مسجد بنانا فرض ہے یا واجب

سوال بمتحد كابنوا نافرض ب ياواجب ياسنت يامستحب؟

جواب: ہرشہروقصبددگاؤں میں مسجد کے لیے بفتدر ضرورت زمین دقف کرنا تو وہاں کے مسلمانوں پر واجب علی الکفا بیہ ہے باقی عمارت بنوا نافرض نہیں بلکہ ستحب ہے۔ (امدادالا حکام جاس ۲۵۷) مسجد ضرار کی تعریف

سوال:مبحد ضرار کی تعریف کیا ہے؟ اوراس کی بناء کیوں کر ہوتی ہے؟

جواب:مسجد ضرار جس کی قرآن میں ندمت ہے وہ یہ ہے جس کی بناء سے مسجدیت مقصود نہ ہواور جس کی تقمیر سے مسجدیت مقصود ، ووہ مسجد ہے کوفساد نیت کی وجہ سے تواب کم ہو۔ (امدادالا حکام س۳۶۹ تا) عارضی طور بربنی ہوئی مسجد کا حکم

سوال: ایک عارضی منڈی دو سال ہے آباد ہے مسلمانوں نے کئی مرتبہ مسجد بنانے کی اجازت مانگی محرافسروں نے اجازت نددی اب اجازت دی ہے مگریہ تحریر کردیا ہے کہ جب بیہ عارضی منڈی اٹھائی جائے گی تو میہ مبھی کرائی جائے گی تو میے عارضی مسجد بنائی جائے یانہیں؟

جواب: اليي معجد (بس طرح كے ليے يشرط ہے كہ جب منڈى النے ) شرعا معجد نه ہوگا اور نه اس كے احكام معجد كے مانند ہول كئيكن نماز پڑھنے كے ليے فتضرى الى جگر سركار كى اجازت سے بنالى جائے تو مضا لقة نہيں كيونكه اگر چہ يہ حقيقى معجد نہ ہے گی ليكن ايك گوند معجد كا فائدہ جماعت وغيره كا اہتمام اور جگہ كى صفائى و پاكى وغيره اس ہے بھى حاصل ہوجائے گى اور اليى معجد ہوجائے گی جيسى حدیث میں ہے كہ حضور صلى الله عليه وسلم نے تھم فرما يا كہ ابتے گھروں میں معجد میں نہاؤ۔ (سكتون م مجد میں نہیں موجائے گئے مول میں انتخاب اور باكی وصفائى وغيروان سے حاصل ہوجاتا ہے اى وہ احكام معجد میں نہیں ہوتی ليكن ابتمام نماز اور پاكى وصفائى وغيروان سے حاصل ہوجاتا ہے اى ليے آ مخضرت صلى الله عليه وسلم نے اس كا بھى تھم فرما يا۔

اُنغرض اس جگه پرمُسجد کی صورت نماز وجهاعت کی غرض سے بناوینا مناسب ہے اگر چہ حقیقی مسجد نہ ہے اور اس کا پہلے ہی اعلان کرنیا جائے کہ بیاصلی اور حقیقی مسجد نہیں ہے جب ضرورت نہ رہے گی منہدم کروی جائے گی۔ (امداد المعین ص ۷۷۱)

كونى مسجد مين نماز درست نهيس؟

سوال: كون ى مسجد ين تماز درست نبير؟

جواب: جب **تواعد شرعیہ کے مطابق مسجد بن جائے تو**اس میں نماز درست ہے الیمی کوئی مسجد نہیں جس میں باوجودمسجد ہونے کے نماز جائز شہو۔ (امداد بمعتین ص22)

# چھوٹے گا وُں میں قریب قریب مسجد بنا نا

سوال: ایک گاؤں میں چودہ مکان ہیں اور ایک مسجد ہے اب گاؤں والوں نے جدید مساجد بنائی ہیں پر انی مسجد کے ساتھ جھ مکان رہ گئے ہیں اور نٹی مسجدوں کے ساتھ آٹھ مکان ہیں ایک مسجد کے ساتھ دومکان ہیں اورا کیہ سمجد کے ساتھ چھ مکان ہیں تو نئی سمجدوں کے لیے کیا تھم ہے؟
جواب: استے چھوٹے گاؤں میں اتی اتی قریب سمجدیں بنانا نضول ہے اورا گر بلاوجہ شرعی پہلی جماعت کم کرنے یا تحض فخر و مباہات کے لیے دوسری سمجدیں بنائی ہیں تو بنانے والوں کو ہجائے تو اب کے گناہ ہوگائیکن جو سمجدیں بنی ہیں وہ بہر حال واجب الاحترام اور تمام احکام میں مساجد کا تھم رکھتی ہیں اورا گرآ ہیں کا فتیل بنی فیر کوئی گناہ ہیں بلکہ تو اب ہے۔
اورا گرآ ہی کے اختلاف کور فع کرنے بالور کسی ضرورت سے بنائی ہیں تو کوئی گناہ ہیں بلکہ تو اب ہے۔
تفییر کشاف میں ہے کہ جب اللہ تعالی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند کے ہاتھ پر ملک فتح کے تو آ پ رضی اللہ تعالی عند نے مسلم انوں کوئیم دیا کہ اپنے اپنے محلوں میں سمجدیں بناؤ مگر ایسی وہ مسجدیں بناؤ کہ جن میں ایک سے دوسر ہے کو ضرر پہنچے۔ (امداد انسفتین ص ۲۵۵)

سوال: تقریباً وس سال بہلے مسلمانوں کی رہائش گا ہیں تقیر کرنے کے لیے ایک قطعہ زمین خریداادراس کے بلاث بنائے اور و بلاث مجدو مدرسہ کے لیے رکھے گئے جب اس جگہ مکان ک تقییر کا کام شروع کیا گیا تو اس وقت ایک بزرگ ہے مجد کا صرف سنگ بنیا در کھا گیا اس کے بعد تقییری کام رک کیا اور کوشش کے با وجود جاری نہ ہوسکا مجبوراً فیصلہ کرنا پڑا کہ یہ پوری زمین تی دی جائے اس زمین کا جائے وقوع ایسا ہے کہ دور دور دار تک مسلمانوں کے مکانات نہیں ہیں اور نہ ستقبل جریب میں ہونے کا امکان ہے اس لیے مسلم خرید ارمان بھی وشوار ہور ہائے ایک ہندو پارٹی زمین خرید نے کے لیے تیار ہے لیکن مسلم خرید ارمان بھی وشوار ہور ہائے ایک ہندو پارٹی زمین خرید نے کے لیے تیار ہے لیک مسلم مجدو مدرسہ کے دونوں پلاٹوں کا ہے۔

واضح رہے کہ اس جگہ مجد کا سنگ بنیا در کھا تھیا ہے نہ اذان دی گئی ہے نہ تماز پڑھی گئی ہے جب غیر مسلم وہ جگہ خریدیں گئے تو مسجد و مدرسہ کے بلاٹ میں مکانات بنا کیں گئے کیا تھم ہے؟
جواب: ان مذکورہ حالات میں صرف سنگ بنیا در کھنے سے جب کہ وہاں نہ اذان ہوئی نہ نماز پڑھی گئی اور نہ مجد بننے اور اس کے آباد ہونے کے اسباب وقر اس یائے جاتے جی نہ قرب و جوار میں چھوٹی بڑی کوئی مسلم آبادی ہے نہ اس کی مسلمانوں کو حاجت ہے لہذا شرقی مسجد کے احکام حاری نہ ہوں گے۔ (فآو کی محمد کے احکام حاری نہ ہوں گے۔ (فآو کی محمد و میں جاسم ۸۵)

· بنیاد جوبطورمسجد معلوم ہوتی ہو''اس کا تھم

سوال: جنگل میں سینکڑوں برس ہے دیکھنے میں آر ہاہے کہ پچھ ممارت کی بنیادیں پختہ ہیں اس

میں ایک بنیا دبطور مسجد معلوم ہوتی ہوا باس کی بنیا دنکال کر مسجد میں لگادی جائے تو جائز ہے یا نہیں؟ جواب: اگر اس مسجد کا ہوتا ظاہر ہے یا کاغذات وغیرہ ہے اس کا ثبوت ہے تو اس کی بنیا د کا مسجد میں لگادینا درست ہے اور اس جگہ کوا حاسلے کے ذریعے تحفوظ کر دیا جائے۔ ( فنادی محمودیہ ج • اص ۱۵۲) مسجد کی بنیم اور کھنے کی وعاء

> موال: مسجد كى بنيادر كھتے ہوئے كيا پڑھنا جائے؟ جواب: رَبَّنَا مَقَبُّلُ مِنَّا إِنَّكَ اَنْتَ اللَّهِ مِنْعُ الْعَلِيْمُ (فَاوِئُ مُودينَا مَهِ ٢٨٧) " بہتر ہے واجب ولازم نہيں " (مَنْ عَ)

بانی مسجد کون ہے؟

سوال: كون ساآ دى كس وقت بانى مسجد كها جاسكا ہے؟

زید مرحوم کی وصیت پراس کے لڑکوں میں ایک نے وقف شدہ زمین پر مسجد بنائی کھر میں ایک نے وقف شدہ زمین پر مسجد بنائی کھر میں پھپس برس بعد دوسر کے نے پہلی مسجد کے سامان کوفر وخت کر دیا اور بیدرو پیداور مزید خود کار ۔
رو پیدڑال کر نیزلوگوں سے چندہ وصول کر کے دوسر کی سجد بنائی توان میں سے مسجد کا بانی کون ہوگا؟

جواب: جو آ دمی جس وقت مسجد بنائے وہی بانی مسجد ہے۔ پہلا مخض بانی اول ہے دوسرا مخض بانی دوم ہے اور جن لوگوں نے اس میں پیسد ما اور محنت کی وہ بھی بنا ومیں شریک ہیں۔

( فرآوي محودية ١٩٣٥)

مسجدكى بنبادر كهني سيمسجد كاحكم

سوال: مبحد کی بنیادر کھنے ہے مبحد کے احکام جاری ہوتے ہیں یانہیں؟ یا اذان و جماعت جاری ہونے پر جاری ہوں ہے؟ مبحد کی سمت قبلہ کی دیوار قد آ دم تک تیار ہو پھی ہے اور شال و جنوب کی دیوار تد آ دم تک تیار ہو پھی ہو پھی ہیں محن کا مجراؤ بھی کردیا گیا ہے کیہاں قریب میں چار مبحد یں اور بین اب یہ خیال ہوا کہ اگر قرب مساجد کی وجہ سے یہ مجد آ بادنہ ہوئی تو ہم عذاب اللی میں گرفتار ہوئی سے اس تعیر کوروک کر مدرسہ کے مکان کی صورت میں تبدیل کیا جاسکتا ہے یانہیں؟ یہ مبحد مردسکی جگہ میں ہے اور مدرسہ کی مبحد ہے؟

جواب: وہ جگہ پہلے سے مدرسے لیے وقف ہا درمتولی کو اختیار حاصل ہے کہ جونقمیر مدرسکی مصلحت کے موافق ہو بنائے مجراس نے بہنیت مسجداس کی بنیادر کھی نیز اس نیت اور نام سے لوگوں نے چندہ دیا اور جونقمیر اب تک ہوئی وہ اس نیت اور ہیئت پر ہوئی ۔ لہٰذا اس پر شروع ہی ہے مسجد کے احکام جاری ہوں گے۔ اگر چہاس کی تغییر ابھی تک مکمل نہیں اور اس میں اذان و جماعت بھی نہیں ہوتی لیکن جس طرح مسجد کی مسجد ہیں۔ بطل کر کے سی دوسرے کام میں استعال کرنا جائز نہیں اس طرح متعین جس طرح مسجد کی مسجد کے کام میں نہلا نا درست نہیں آبادی اور غیر آبادی ہے متعلق پہلے سوچنے کی بات تقی کارکنان مدرسہ کا فریضہ ہے کہ مسجد کو آبادر کھنے کی سعی کریں۔ (فناون محدودین ۱۳۲۰)

بانی کامسجدمنہدم کرنے سے روکنا

سوال: ایک میر میرے بھائی نے پانچ چھسال پہلے بنوائی تھی اب پھھلوگ بالکل شہید کرکے دوبارہ پھرکی بنوانا جا ہے ہیں' کیونکہ ایام بارش میں پھھ پانی حبیت میں آتا ہے بھائی شہید کرنے سے روکتے ہیں اور وہ اوگ نہیں مانتے 'ایس حالت میں اگر بھائی صاحب معجد کی تغییر کا خرج ان لوگوں سے لیٹا جا ہیں تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟

جواب: اگر حیوت کی شکایت ہے تو حیوت کی مرمت کافی ہے بلاضرورت پوری مسجد شہید کرنا درست نہیں اور چونکہ بانی مسجد متولی ہونے میں سب سے مقدم ہے نہذا بانی اس فعل سے روک سکتا ہے اور منہدم کرنے والوں سے تاوان لاگت لے سکتا ہے کیکن ان کوا ہے خرج میں ہیں لاسکتا' بلکہ مسجد میں لگانا واجب ہے۔ (امداد الفتاوی جسم ۱۹۹)

## بانی مسجد کانماز پڑھنے سے رو کنا

سوال: زید نے کوشش کر کے مسجد تغمیر کرائی جس میں اہل محلّہ نے بھی چندہ دیا مسجد کھمل ہوگئ اذان اور جہاعت شروع ہوگئ مدت سے لوگ نماز پڑھ در ہے ہیں مسجد کا راستہ کسی کی ملکیت نہیں ہے علیحدہ ہے اس مسجد کے متعلق تین سوال ہیں؟

ا کیار مبحد وقف ہے؟ تمام اہل محلّہ نماز کے حق دار ہیں یازید کی ملکیت ہے؟ ۲۔اگر تمام اہل محلّہ با تفاق ایک امام مقرر کریں اور زید دوسرے کوتو کس کی رائے کوتر جیح ہوگ؟ ۳۔زید کہتا ہے کہ میں متولی مسجد ہوں اور مسجد کے نام پر چندہ لے کر گھر میں صرف کر دے تو

پ*ىر بھى*متولى ہوگا يانبيں؟

جواب، نمبرا کا جواب بیہ کے مسجد وقف تام ہو چکی ہے ادر زید کی ملکیت سے نکل گئی ہے ' اب اس میں تمام اہل محلّہ کونماز وازان و جماعت کے حقوق حاصل ہیں زید کسی کوشرعاً نہیں روک سکتا اورا گررو کے تووَ مَنُ اَظْلَمُ مِمَّنُ مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللّٰهِ الآیة کی وعید میں واخل ہوگا۔ دوسرے سوال ہے معلوم ہوتا ہے کہ زبیر بانی نے حق تو لیت اپنے لیے محفوظ رکھا ہے اور وہ متولی سجد ہے فقہائے کرام رحمہم اللہ تعالی نے تصریح کر دی ہے کہ جھکڑا نہ ہوتو بانی مسجد کا مقرر کیا ہوا امام ؛ولی ہے اور متولی وقوم میں جھکڑا ہوتو اس فریق کا امام مقرر کرنا اولی ہے جس کا انتخاب کر دہ امام زیادہ نیک اور انفنل ہو۔

نمبر" کا جواب بیہ کے دوقف کنندہ مبجدا گرتولیت اپنے لیے رکھے اور بعد میں معلوم ہو کہ بیہ مال مبجد میں خیانت کرتا ہے تواہے معزول کر وینا جا ہیے۔ (امدادالمفتین ص ۷۷۵) سمجد میں خیانت کرتا ہے تواہے معزول کر وینا جا ہے۔ (امدادالمفتین ص ۷۷۵)

صرف اذان وجماعت کی اجازت سے بھی مسجد بن جاتی ہے

سوال: ایک آدمی نے زمین وقف نہیں کی مسجد بن چکی ہے تو اس مسجد میں نماز ہوگی یانہیں؟ جواب: اگر مالک زمین نے مسجد بنا کر قبضه اٹھالیا اور ہرایک کواجازت ویدی اوراذان ونماز شروع ہوگئ تواتنی بات ہے وہ مسجد بن گئ وہاں نماز وجماعت سب ٹھیک ہے۔ ( فادی محمود یہ ہے ۱۹۳۵) مالک مسجد بنائے کو سے تو کسی کومنع کر نے کاحق نہیں

سوال: میں ایک بڑے مکان میں رہتی ہوں ایک جیوٹے میں زیدو عربھی رہتے ہیں جس
نے ایک آل بھی کیا ہے اور سر ایا ہے بھی ہے ئیہ سب لوگ ل کراس مین (مکان) میں مجد بنوا نا چاہتے
ہیں وہ محق تقریباً ہیں سمال ہے میر نے قبضے میں ہے وہ زمین ابوب کی ہے ان کا انتقال ہو گیا ہے یہ
سب لوگ کہتے ہیں کہ ابوب نے مسجد بنوانے کے لیے مین دیا ہے مگر ہم ان کی رعایا ہیں ہم کو انہوں
نے کوئی اطلاع مجد بنوانے کی نہیں وی البذا اب ابوب کے بیٹے کہتے ہیں کہ اس جگہ مجد بنے گئی میں غریب ہول ہیں جہور ہول کیا کرسکتی ہول بہاں پر کیا شرعا مسجد بنا نا جا کڑے یا نہیں؟
میں غریب ہول میو موجود ہے جور ہول کیا کرسکتی ہول بہاں پر کیا شرعا مسجد بنا نا جا کڑے یا نہیں؟
جواب: اگر اس جگہ مجد مالک نے بنانے کے لیے کہد دیا ہے اور اس کا ثبوت موجود ہے تو جن لوگول

جواب: الراس جلد سجد ما لك عے بنائے ہے ہددیا ہے اوران کا ہوت موجود ہے وہ ن کو کوں کو کہا ہے ان کو کوں کو کہا ہے ان کو کوں کو کہا ہے ان کو کہا ہے کہ کہ ہوڑ کہ کہ ہوتا ہے کہ کہ ہوتا ہے کہ کہ ہوتا ہے کہ ہوتا ہے کہ ہوتا ہے کہ ہوتا ہے کہا ہوت ہے کہا ہے کہا ہو کہا ہے کہا ہ

### خاندانی اعز از کیلئے بلاضرورت مسجد بنانا

سوال: ایک مخص نے اپنی ایک مخصر زمین مسجد کے لیے اپنے خاندان کے لوگوں میں وقف کردی اور محض اپنی المیازی حیثیت کے لیے مستقل مسجد کی تعمیر کے لیے درخواست بھی دے دی خاندان کے لوگوں نے اپنے ہی لوگوں میں چندہ کرکے تعمیر کی اور آباد کیا جبکہ اس خاندان کے افراد قد بی مسجد کے مستقل نمازی ہیں اور اذان ونماز بھی اس میں کرتے رہنے ہیں ان حضرات کے بیٹنے سے بیتین ہے کہ قد بی مسجد غیر آباد ہوجائے گی۔

سوال یہ کو قدیم مجد کو غیر آباد کر مے تفس پنے خاندانی اعزاز میں الگ مجد کی تغیر کا شرعا کیا تھم ہے؟

۲ سے بھراس صورت نہ کو رہ میں قدیمی مجد سے ختفی شرعا کیا تھم رکھتی ہے؟

۲ سے تحلہ کی تعدیمی الداوروک کر تحض اپنے خاندانی اعزاز میں مبحد کی تغییر کا شرعا کیا تھم ہے؟

۲ سے تحلہ کی مبحد کا فی مقروض ہے اس کی ادائیگی کا لحاظ کیے بغیر دو سری مبحد کی تغییر شرعا کیسی ہے؟

جواب: مبحد اللہ تعالی کی خوشنو وی کے لیے بنائی جاتی ہے تو اس میں اجرعظیم ہے کسی
دوسری غرض کے لیے بنائی جائے تو وہ مقبول نہیں اس طرح الی جگہ بنانا جس سے قدیم مبحد کو ضرر

پہنچ منوع ہے جس مبحد کے ذمہ قرض ہے اس کی ادائیگی کی فکر مقدم ہے تی مبحد الجھی نہیں بنائی گئی تو
سوال میں نہ کو راغ راض کی خاطر ہرگزند بنائی جائے۔ (قادی محدد یہ میں مبدا ہی نہیں بنائی گئی تو

#### مسجد کے توڑ دیئے جانے کے احتمال کے باوجودمسجد بنانا

سوال: ہارے شہر میں دس بارہ سال پہلے ایک کر جا گھر خریدا ہے اس کوعبادت خانے کے طور پر استعال کرتے ہیں ایک برزگ نے لوگوں کے ذہن کو ساف کیاا ور مجد شرق کی نیت کرنے کی ترغیب دلائی ۔ یہاں حکومت کا قانون ہے کہ مکانات جب سوسال کے ہوجاتے ہیں تو حکومت ان کو گراو ہی ہے اور باشندے دوسری جگہ شقل ہوجاتے ہیں تواس وقت اس مجد کو کون آ بادکرے گاس لیے یہاں اکثر عبادت خانوں کی نیت کرتے ہیں دریا فت طلب امریہ ہے کہ اے موجودہ حالات میں ایسے مکانات میں مجد شرق کی نیت کر سکتے ہیں یا نہیں؟

ا مسجد شرگی کی نیت کرنے کے کے بعد اس کواگر حکومت نے گرادیایا اس کے اطراف کی مستی منتقل ہوگئی تو ارکان شور کی گئمگار ہوں گے؟ اور لوگوں کا بیسو چنا کہ آئندہ کون آباد کرے گا' بشرمی نقط نظر سے صحیح ہے یانہیں؟

جواب: شرگ منجد کے ثبوت کے لیے ضروری ہے کہ وہ جگہ منجد کے لیے وقف ہؤاگر وہ جگہ مجھ مدت کے لیے کرائے پر لی گئی ہے تو وہ شرعی منجد منہ ہوگی۔

آ ب کے یہاں بیصورت ہے حکومت کا قانون الی تولینتھی ہوجائے ہیں۔اس سے بظاہر بیمعلوم ہوتا ہے کہ مجد کی زمین نہ پنے (کرائے) پرلی ہے اور نہ مالک کی اجازت کے بغیر خصب کی ہے بلکہ با قاعدہ خریری ہے البتہ سوسال بعد اختال ہے کہ حکومت اس کوتوڑ ڈالے اور بیجکہ این قبضے میں سلے سلے اور پیری ہے البتہ سوسال بعد اختال ہے کہ حکومت اس اختال کا خیال نہ کہنا جائے اور جو جگہ نماز کی نیت سے خریدیں اس میں عبادت خانے کے بجائے مسجد کی نیت کی جائے کہ ضرورت ہے اور اس ضرورت کی ویہ سے انشاء اللہ اس میں مبد کا ثواب ملے گا۔

سوسال بعد جنب بھی حکومت بستی کوننتقل کرے تو وہ لوگ جواس وقت موجود ہوں مسجد کو اپنے قبضہ میں رکھنے اور آبادر کھنے کی کوشش کریں اورا گر آباد نہ کرسکیں تو حکومت میں درخواست دے کراس کاا حاطہ کر کے محفوظ کرنے کی بوری کوشش کریں۔

مسجد کی نیت کرنے میں امید ہے کہ موجودہ مجلس شور کی کے ارا کین انشاء اللہ گنہگار نہ ہوں گے۔ ( بلکہ نیت خیر کی وجہ ہے انشاء اللہ ماجور ہوں گے ) آئندہ خدا اس کی حفاظت کرے گا اور اس کے آباد ہونے کی شکلیں ہیدا کرے گا۔انشاء اللہ (فادی رجمیہ ج۲ص ۲۸ –۱۲۷)

# یٹے پر لی ہوئی زمین پرمسجد بنانا

سوال: ایک قطعہ زمین حکومت ہے ہیٹے پر ملی ہے اس پر متجد تقییر کی گئی ہے متولیوں کوعلم ہے کہ جس زمین پر متجد تقییر کی گئی ہے وہ ننا نوے سال کی مدت ختم ہوتے ہی حکومت بغیر قیمت اوا کیے اپنے قبنے میں کے اپنے قبنے میں کے کہا گئی ہے کہ اللہ کی محکومت جا ہے تو بیٹارت خرید سکتی ہے کیا الیک زمین پر متجد بنا نا جا کڑے یا بیس ؟ اور وہ متجد شرعی شار ہوگی ؟

جواب: جب کہ بے کی زمین پر مجد تقبیر کی گئی ہے عکومت سے خریدی نہیں ہے نہ حکومت نے مسلمانوں کو دی ہے کہ مسلمان اس کو وقف کر کے مجد شرعی بنا لیتے اور حکومت کو حق حاصل ہے کہ جب چاہیں لیے دائیں لیے دائیں لیے سالے گا تو اب لیے گا تو اب لیے گا تو اب سالے گا تو اب کے گا تو اب کے گا تو اب کی امید میں نماز پڑھنے کا تو اب نہ سلے گائیکن چول کہ مجبوری ہے اس لیے مجد کے تو اب کی امید رکھنی چاہیے۔ (فاوی رجمیہ ج میں ۱۲۷)

#### رفاہی بلاٹ پرمسجد بنانا

سوال: ایک خالی پلاٹ الل محلّہ کے رفاہ کے لیے مخصوص ہے لوگ اسے اپنی انفرادی با اجتماعی تقاریب میں استعال کرتے آرہے ہیں ضرورت کے تحت اس پلاٹ کے ایک کونے میں چبوترہ بنا کر نماز باجماعت شروع کی گئی جو آج تک جاری ہے اس کارروائی سے پہلے مقامی حکام سے بنا کر نماز باجماعت شروع کی گئی جو آج تک جاری ہے اس کارروائی سے پہلے مقامی حکام سے

اجازت حاصل نہیں گی گئی اب اس کی کوشش جاری ہے کیا اہل محلّہ اس طرح مسجد تقییر کرسکتے ہیں؟ جواب حضرات فقہاء حمہم اللہ تعالی نے تصرح فر مائی ہے کہ بوفت ضرورت اہل محلّہ راستے کو بھی مسجد بنا سکتے ہیں۔ بشرطیکہ گزرنے والوں کواس سے ایذا نہ ہواس لیے کہ راستہ بھی انہی لوگوں کی ضرورت کے لیے ہے کہذاوہ اس میں تصرف کرنے کے مجاز ہیں۔

مشترک زمین میں مسجد بنانے کی ایک صورت کا حکم

سوال: ایک مشترک زمین میں ایک مخص نے مسجد بنوائی جس میں شریک ٹائی کے روبرو اذان و جماعت ہوتی رہی تفریبا پانچ برس گزرنے کے بعد شریک ٹائی اپنا حصہ مسجد میں دینے سے اٹکارکر تا ہے تو یہ مسجد شرعاً درست ہے یانہیں؟

جواب: ا۔شرکت عین میں ہرشر یک دوسرے کے حصے میں اجنبی اورفضو لی ہے۔ ۲ فضولی بیچ کرے مشتری قبضہ کر لے اور مالک حاضر ہوتو میدمالک کے دائشی ہونے کی دلیل ہے۔

س- مالک کواطلاع کردینا بھی اس کے حاضر ہونے کے تعلم میں ہے۔

س ۔ وقف ٔ اجازت پرموتوف ہونے میں عموماً اور مزیل ہونے میں خصوصاً تھے کے تھم میں ہے۔ ۵۔میحد میں نماز باجماعت کا ہوناتشلیم قبض کے درجہ میں ہے۔

اس تفصیل سے ثابت ہوا کہ سجد شرعی ہونچکی ہےاب اس میں شریک کا دعویٰ سنانہیں جائے گا۔ دجسے مانہ میں جدیدہ

(احس الفتاوي ج ٢ ص ٣٣٠) گھر ميں بنائي گئي مسجد کا حکم

سوال: یہاں بمبئی میں بعض جگہ پر پھھا ہل خیر نے اپنی جگہ پر مسجد بنار کھی ہے اس میں ایک جگہ تو نماز جمعہ بھی ہوتی ہے ' گرسوال یہ ہے کہ مسجد کے اوپر رہائش گاہ بھی ہے کیا وہ مسجد کے حکم میں ہوگی؟ اور وہاں جماعت ٹانی ہو سکتی ہے؟ اور جس مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا ہے صرف نے وقتہ نماز ہوتی ہے! وراس کے اوپر بھی رہائش ہوتو اس کا کیا تھم ہے؟

جواب: جب تک وقف کر کے اس سے ملکیت کے حق کوختم کر کے اس کاراستہ ہی الگ کر دیا جائے اور اس میں سب کو آئے اور نماز پڑھنے کا پوراا ختیار نددیا جائے وہ شرعی مسجد نہیں ہوگی' اوپر کے جھے میں خود مالکانہ حیثیت ہے رہیں اور پنچے کے جھے میں اذان و جماعت ہونے گئے اتنی بات اس کے محد ہونے کے لیے کافی نہیں وہاں جماعت ثانیہ جائز ہے۔(فآویٰ محودیہ جمام ۲۲۸) مسجد میں دوسری مسجد بنانا

سوال: ایک مسجد کی موقو فدز مین پر واقف کی شرط کے خلاف الل محلّد کی اتفاق رائے ہے دوسری مسجد بنا سکتے ہیں یانہیں؟

جواب: جوز مین جس سجد کے لیے وقف کر دی گئی و ہاں دوسری مسجد بنانے کا حق نہیں نہاس کو دوسری مسجد کے لیے فروخت کیا جا سکتا ہے نہاس کا روپہیالیا جا سکتا ہے۔

ہاں اگر خدانخواستہ پہلی مسجد و مران ہو عائے ٔ وہاں مسلمان باقی ندر ہیں اور جہاں وہ زمین ہے وہائی مسلمان موجود ہوں اور ان کومسجد کی ضرورت ہوتو اس زمین پر دوسری مسجد بنالیٹا درست ہے۔ ( فآویٰ محمود بیٹ ۱۵مس ۱۷۹)

# ر باست کی زمین پرمسجد بنانا

سوال: ایک زمین کا لگان سالا نه ریاست کو دینا پڑتا ہے جس سے واضح ہے کہ ریاست زمین کی مالک ہے اس حالت میں اس زمین کو وقف علی اللہ کرنا سیح ہے یانہیں؟

جواب: ریاست ہے و وزمین سالا نہ لگان پر جوحاصل کی ہے'اگراس کو ما لگانہ تصرفات کے حق کے ساتھ ملی ہے اگر چہ لگان بھی اوا کرنا پڑتا ہے اور پھراس کوتملیکا دے دی ہے تو اس کا وقف کرنا شرعا درست ہے۔ (نناوی محمود بین ۱۹۳ میں ۱۹۲) ''ورنہیں'' (م'ع)

بنام مسجد گھری ہوئی زمین کا حکم

سوال: میں نے زمین خریری ہاس زمین کے ایک کوشے میں ایک قطعہ چوفٹ لمیا پندرہ فٹ چوڑ اسجد کے نام سے گھر اہوا ہے ویواری تمین فٹ اونجی ہیں لوگ بتلاتے ہیں کہ کسی وقت یہاں نماز ہوا کرتی تھی محرسالہا سال ہے اس میں اذان ونماز قطعاً موقوف ہے تو اس زمین کو فروخت کر کے تحلہ کی دوسری مسجد میں اس کے روپے لگا سکتے ہیں یانہیں؟ یا پھر مسجد کے نام سے بی باتی رکھا جائے؟ یا اس کی تعمیر ضروری ہے؟

جواب: جب بیمعلوم ہے کہ یہاں نماز ہوا کرتی تھی اوراس کی جیئت بھی بتاتی ہے کہ یہ قطعہ زمین جدا گانہ ہے کسی کے مکان کا جزنہیں ہے اور اونجی دیواروں سے گھر اہوا ہے اور کوئی ملک کا مدی نہیں اس کے اس کوفروشت نہ کیا جائے اگر اس کی تغییر کی اہل محلّہ میں تنجائش نہیں تو بغیر تغییر ہی وہاں اذان و جماعت کا انتظام کیا جائے آ ہستہ آ ہستہ اس کی تغییر کی طرف بھی توجہ کی جائے۔(فاوئ محودیہ ۲۸۴۵)

دارالا قامه مين بني مسجد كالحكم

سوال: ایک دارالا قامہ کے چند کمروں کوتو ژکر مسجد بنائی گئی جس کو ہا قاعدہ مسجد کی شکل نہیں دی مسجد گئی شکل نہیں دی مسجد کی شکل نہیں دی مسجد کی اسلام جمعہ اور امام ومؤ ذین کا انتظام ہے تو کیا اس مسجد کے لیے بھی وہی تھم ہے جود میر مساجد کے لیے ہے؟ مشلا جنبی وجا کہ خند کا داخل نہ ہونا 'جماعت ثانیہ کا جا کرنے ہونا وغیرہ؟ جواب: اس جگہ پر مسجد شری کے احکام جاری نہیں ہوں گئے یہاں جماعت ثانیہ بھی منع نہیں ہے۔ (فاوی محددیہ جماعی مسجد شری کے احکام جاری نہیں ، ول کے یہاں جماعت ثانیہ بھی منع نہیں ہے۔ (فاوی محددیہ جماعی ''جونکہ یہ شری مسجد نہیں'' (م'ع)

ایک مسجد کے قریب دوسری مسجدینانا

سوال: ایک معجد پہلے ہے ہے اور اس کے قریب دوسری معجد بنانا جاہتے ہیں تو شرعاً دونوں معجد دل میں کتنا فاصلہ ہونا جا ہے؟

جواب: اگراس مبعد میں نمازی نہیں سائے جگہ ننگ ہے اس لیے دوسری مبعد کی ضرورت چین آئی تواتی دور بنا کمیں کر قر اُت امام کی آ واز نہ کرائے۔ (نناویٰ محود بین ۱۳۵۵م) عاشورہ خانہ (امام باڑ ہے) کومسجد بنانا

سوال: ایک ہندو نے ممبری کے لیے مسلمانوں سے دوٹ ماسنگے اوراس کے عوض ایک عاشورہ خانہ بنوادیا تھا ایب گاؤں میں مسجد کی ضرورت ہے تواس عاشورہ خانے کومسجد بناسکتے ہیں یانہیں ؟

جواب: اگرد بال مجد كی اضرورت بوعاشوره خاف كومجد بناليد كورست بهد (آوي حوديده مسس)

# منارہ بنانا کیساہے؟

سوال: معجد میں منارہ بنانے کا ارادہ ہے کیا آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں منارہ تھا؟ یہ بدعت تونبیں ہے؟

جواب: بے شک آنحضور صلی اللہ علیہ کے مبارک زمانے میں مجدکے منارے کی بیشکل نتھی جوآج ہے ہیں مجدکے منارے کی بیشکل نتھی جوآج ہے ہے کہ ایودا ور میں ایک محابیہ کا بیان منقول ہے کہ میرا مکان مجد نبوی سے قریب تھا اور دوسرے مکانوں کی بہنست بلند تھا جس پر چڑوہ کر حضرت بالرضی اللہ تعالی عنداذان دیتے تھے۔

اس سے ثابت ہوا کہ اذان کے لیے بلند جگہ شرعاً مطلوب ہے البذا ضرورت ہو جہال منارے کے بغیراذان کی آ واز نہ پنجی ہوتو اسکا بنانا جائز ہے بدعت نہیں ہے گرمنارے بنانے میں نام ونمود مقصود نہ ہواور صرورت سے زیادہ بلند نہ ہواور اگر مصلحت نہ ہواور منارے کے بغیر آ واز پنجی ہوتو جائز نہیں۔ (سب سے پہلے منارہ حضرت معاویہ ضی اللہ تعالی عشرے کم سے بنایا گیا اور سب سے پہلے منارے پر چڑھ کراؤان دینے والے شرحیل بن عامر مرادی ہیں۔ " کی الشاعیة و کھی الشوح الشیخ اسماعیل عن الاوائل للسیوطی ان اول من رقی منارة مصر للاذان شرحبیل بن عامر المرادی و بنی مسلمة المنائر للاذان بامر معاویة و لم تکن قبل ذالک و دالمحتار ص ۲۵۹ ج ۱") (فاوئل رقمیہ ج ۲۵۹) مسلکی تفریق کی جیہ سے دو مرکی مسجد بنانا

سوال: دیو بندیول کو بریلوی صاحبان برا بھلا کہتے ہیں نیز اکا برعلائے دیو بندکو برا کہتے ہیں اسمجد میں نیز اکا برعلائے دیو بندکو برا کہتے ہیں؟
مسجد میں نماز پڑھنے سے جھکڑے کا زبر دست خطرہ ہے کیا اس صورت میں دوسری مجد بنا سکتے ہیں؟
جواب: اگر و دسری مسجد کی ضر درت بھی ہے اور اس میں جھکڑ ہے ہے بھی امن ہے تو دوسری مسجد بنالیماً درست ہے بلکہ قرین مصلحت ہے۔ (فناوی محمود یہ جا ۱۸ س ۲۳۳۳)

### غيرآ بادمسجد كادوسرى زمين سيصتبادله كرنا

سوال: زیدنے اپنے مملوک کے باغ کے وسط میں تقریباً ایک بسوہ زمین مجد کے نام سے وقف کردی حالا نکدنہ وہاں کوئی آبادی ہے اور نہ کوئی راستہ کہ جس کے راہ چلنے والے آکر نماز پڑھیں اب اگر وہ اپنی اراضی فروخت کرنا چاہے اور خرید نے والا کوئی غیر مسلم ہواس حالت میں اس مجد کا کوئی نشان بھی باتی نہیں ہے تو درست ہے یا نہیں؟ کیا اس کی مخبائش ہے کہ اس ایک بسوہ زمین کی قیمت سے اراضی کی بسوہ زمین کی قیمت سے اراضی کی مجد کے لیے خرید و سے کیونکہ بیز مین باغ کے بالکل بچ میں ہے اس لیے کسی کو بچ کرنے کی محبد کے لیے خرید و سے کیونکہ بیز مین باغ کے بالکل بچ میں ہے اس لیے کسی کو بچ کرنے کی صورت میں اس کے بچالینے کی کوئی صورت نہیں اور کسی غیر مسلم سے بیا میر بھی نہیں کہ وہ اس اراضی کو دین کی مصلحت کے لیے استعمال کرے گا اور مجد کا احر ام برقر ارد کھی گا؟

جواً ب: وقف تام اور لازم ہونے کے بعد اس کی تع جائز نہیں لیکن اگر اس کے تحفظ کی کوئی صورت ندر ہے اور اس پر غاصبانہ قبضہ ہو کرنفس وقف ہی کے باطل ہوجانے کا مظنہ ہو تو مجوراً دوسری زمین سے اس کا تباول کرلیا جائے۔(نادی محودب ۱۲ ماس ۲۸۸)

### بڑے مزار کوتو ڑ کرمسجد میں شامل کرنا

سوال: مسجد میں بخاری شاہ صاحب کا مزار ہے وہ اتنا لمبا چوڑا ہے کہ اس کی وجہ سے نماز کے لیے بڑی دفت ہوتی ہے ادر مسجد چھوٹی ہونے کی وجہ سے نمازیوں کو پریشانی ہوتی ہے کیا اس مزار کو کاٹ کرحسب ضرورت چھوٹی قبر کر تکتے ہیں؟

جواب: قبر کااحترام ضروری ہے خاص کر کسی بزرگ کی قبر کالیکن قبر وہی ہے جس میں مردہ ہو جتنی مقدار قبر کی مردے ہے زائد بنائی جائے وہ قبر نہیں بلکہ ٹی کا ڈھیر ہے اس کا تھم قبر کا نہیں ہیں اگراتی کمبی چوڑی ہے کہ مردے کے قد ہے بہت زیادہ ہے تو مقدار زائد کو کاٹ کرختم کردینا قبر کی اگراتی کہی چوڑی ہے کہ میت اس میں باتی ندر ہے تو قبر کا تھم ہی ختم ہوجاتا ہے اور ہے کہ میت اس میں باتی ندر ہے تو قبر کا تھم ہی ختم ہوجاتا ہے اس جگر میں جا گرائی قبر محد میں ہوتو اس جگہ کو صاف میں جگر و نیر و کی بھی اجازت ہوتی ہے اگرائی قبر محد میں ہوتو اس جگہ کو صاف کر کے مہد ہے کام میں بھی لایا جاسکتا ہے۔ بشر طیکہ فتنہ بیدا نہ ہو۔ (فاوی محد میں ہوتو اس جگہ کو صاف کر کے مہد ہے کام میں بھی لایا جاسکتا ہے۔ بشر طیکہ فتنہ بیدا نہ ہو۔ (فاوی محد میں ہوتو اس جگہ کو صاف

مقلدكي بنوائي هوئى مسجد كاحتكم

موال: اگرکسی خاص امام کے مقلٰد بادشاہ نے یا کسی دوسر سے خص نے مسجد بنوائی تو کیا وہ مسجداس کی ملکیت میں رہے گی اور دوسر ہےامام کا مقلدا پنے مشروط طریقتہ پراس مسجد میں بیک وقت اور بیک جماعت نمازا داکرسکتا ہے یانہیں؟

جواب: مسجد بنانے والے کی ملکیت میں باتی نہیں رہتی اور اس میں تمام مسلمان اپنے مشروط طریقے پر ہروفت نماز اوا کر سکتے ہیں اور ایک ہی وقت میں ایک جماعت کے ساتھ بھی مگر ایک وقت میں دو جماعت کرنا جائز ندہوگا۔ ( فاوی عبدائئ ص۱۵۴)

شيعه كى بنوائى موئى مسجد كاحكم

سوال: اگر کوئی شیعہ اپنے مال ہے مسجد بناد ہے تو اس میں نماز پڑھنا جائز ہے یانہیں؟ اس میں نماز پڑھنے ہے مسجد کے برابر تو اب ہوگا یانہیں؟اوراس کا حکم مسجد کا ہوگا یاوہ مثل دیگر مکا نات کے ہے؟ جواب: شیعہ مسجد لعجہ اللہ تعالیٰ بناد ہے تو وہ مسجد ہے تو اب مسجد کا اس میں ہوگا۔ (فادیٰ دشید یہ ۵۳۷)

# برانی قبروں برمسجد کا حوض بنانا

سوال: پرانی قبریں جو کہ مسجد کے برابر ہوگئی ہوں اور صحن مسجد میں واقع ہوں ان پر حوض ما

دوسری شےمصالح معجد کے واسطے بنا تا جائز ہے یانہیں؟

جواب: اگر قبرستان وقف ہے تو یہ امر درست نہیں اور جوابیا ہی فن دا قع ہوا تھا اور مردول کی ہڈیاں خاک ہو گئیں تو درست ہے اور ہموار کرنے کے بعد ایسی زمین کا فرش سجد میں واخل کرنا بھی درست ہے۔ (ناوی رشید ریس ۵۳۱)

#### مسجد كوفروخت كرنا

سوال: ایک معجد دوگر لمبی ہے اور ایک گزچوزی ہے اور ویران ہے نماز اور اذان اس میں مجمعی نبیس ہوتی ہو آگراس کومتولی فروخت کر کے دوسری معجد میں قیمت یاس کی اینٹیس لگادے اور اس کی زمین سے برانی معجد کے لیے دکان ہنوادے تو بیا جائز ہے یانہیں؟

جواب:مسجد کی نیج حرام اور باطل ہے کسی حال میں نیٹے نہیں کر یکھتے 'خواہ و ہاں او ان ونماز ہوتی ہو یا نہ ہوتی ہواور آباد ہو یاویران ہو۔( نادی رشیدیں ۵۳۱)

مسجدكي افتأوه زمنين كانحكم

سوال: ایک معجد کے حن کے آگے بچھ جگہ عرصہ درازے پڑی ہوئی ہے اوراس میں ایک جانب عنسل خانے ہے ہوئے ہیں کہ بیجہ جگہ عرصہ درازے پڑی ہوئی ہے دیگرلوگ کہتے ہیں کہ بیجہ ہماری ملک ہے دیگرلوگ کہتے ہیں کہ میجدی ہے اور خاہر بہی ہوتا ہے مگر قبضہ اہل محلّہ کا بھی رہا جیسے کہ گاڑی کھڑی کردی کہاز اللہ کیا ورایسا تصرف افراد وزمین میں کرلیا کرتے ہیں مدی کہتے ہیں کہ بیجہ ہمارے نے نامہ میں ہے اور عنسل خانے ہم نے رعایہ یہ بنواد نے ہیں مگر بھے نامہ دکھلاتے نہیں تو بیجہ محدکی قرار دی جائے یاکس کی ؟اگر دو ہوئے نامہ دکھلا دیں تب بھی بیجہ محدی کی دہے گی ؟

جواب: جب تک وہ لوگ اپنی ملک کا کوئی ثبوت معتبر اور کافی نید یں گے اس وفت تک وہ جگہ مسجد ہی کی مجھی جائے گی۔ ( نقاویٰ رشیدیہ سے ۴۸)

## مىجدكىك جبرأ جكه لينا

سوال: ایک سجد کاصحن کم ہے اور نمازی کثرت ہے آتے ہیں اور مسجد ہے ہاہرا یک مسلمان کی جگہ ہے' وہ بہ قیت بھی جگہ نہیں دیتا' اس صورت میں زبردی بہ قیت مبکہ ہے کرا گر مسجد میں شامل کرلیں تو ورست ہے یانہیں؟

جواب بنظی اورضرورت کی حالت میں جرآ جگہ لے کرمسجد علی بڑھادیناورست ہے۔ (فاوی رشدیم دیمد)

### نئ مسجد میں برانی مسجد شامل کرنا

سوال: پرانی مسجد کے میں شامل کردی گئی اس میں کوئی عمارت نہیں بنائی گئی تو کیا نئی مسجد کے سامنے کے حن میں بااندر نماز پڑھنے سے پرانی مسجد بھی آ باد بھی جائے گی؟ یا خاص برانی مسجد کی زمین میں نماز ضروری ہے؟

جواب: اس سے وہ بھی آباد ہوگئے۔التحمدلله (ادادالفتادی عمم ١٩٣٠)

# حکومت راستوں کی ما لک نہیں اس کومسجد میں شامل کیا جا سکتا ہے

موال: مبحد کے سامنے راستے کی افقادہ زمین بعض اہل محلّہ مبحد میں شامل کرتا چاہیں اور کمیٹی سے اجازت لے لیس تو یہ تھم مبحد میں داخل اور لینا سمجے ہوجائے گایانہیں؟ راستے کی شری و قانونی مقدار سات کر چھوڑ کر یہ حصہ لیا جاتا ہے کیا اس میں تمام محلے والوں کی صراحنا رضا ضروری ہے؟ بعض کا خیال ہے کہ راستہ حکومت کی ملک ہے اور کمیٹی کو سرکاری چیزوں کا اختیار نہیں بال دے دینے پرمزاحمت بھی نہیں ہوتی 'پس مسلمان ممبر کمیٹی کو اجازت دینے اور لندن کی اجازت کے بغیراس افراد وزین کا ہوتھے نہیں اور نداس مصح کو مبحد میں داخل کرنا یا نماز پر حمناصیح ہے؟

جواب: عام راستہ بادشاہ کامملوک نبیں بلکدتی عامہ ہادرا گرمسجد میں حاجت ہواور را مجیروں کوتھ کی نہ ہوتو اہل کا کشروں کو تھی نہ ہوتو اہل کا کشر ہوئے کی رائے سے سمجد میں ملالیہ اجا کر ہے اور کمیٹی کی اجازت کی ضرورت بمصلحت ہے اور وہ تملیک نبیں ہے کہ اس پر شبہات پیدا ہوں اور حدیث میں جو ''سات گز'' آیا ہے وہ تحدید کے لیے ہیں بلکہ اس وقت اس سے حاجت پوری ہوجاتی تھی۔ (دداوالفتادی جامی ۱۸۹۸)

# در بابردہونے کےخوف سے مسجد منہدم کرنا

سوال: دریانے ہمارے قصبہ کو گرانا شروع کردیا ہے اور قصبہ کی آبادی کے ایک جھے کوکا ث دیا ہے لوگ بنی آبادی کی بنیاد ڈالنے کی تجاویز کر چکے ہیں اس قصبے ہیں تقریباً چھ سات مساجد اہلسست کی ہیں اور قصبے کی طرح سخت خطرے ہیں ہیں اگر دریا شہرکوکا ٹ کر بتدری کا ن مساجد تک پہنچا دران کو گرانا شروع کر دے تو یقیناً تمام ملب پخته اینٹیں لکڑی کا سامان شہتر 'باسے وغیرہ دریا ہیں غرق ہوجا کیں سے یا بہہ جا کیں ہے۔

اور چونکہ یہاں کے مسلمان بہت مفلوک الحال ہیں اس تنم کی پند ممارات زماند قدیم کی تغییر شدہ ہیں اس مسلمان مساجد کا تمام ضروری اور کارآ مد ملبہ مع پختہ فرشوں کے شدہ ہیں اگر مسلمان مساجد کا تمام ضروری اور کارآ مد ملبہ مع پختہ فرشوں کے

ا کھیڑلیں تا کے نی مسجد کی تعمیر میں لگایا جاسکے تو جا تزہے یانہیں؟

جواب: جزئيد كا حوالدتو ذبن مين بين تواعد ، عرض كرتا مول اكر عالب كمان كرنے كا ند موتو كرانا جائز نبيل اور عالب كمان موتواس نيت سے جائز ہے (اوراس نيت كا اعلان بھى كرديا جائے ) كراكر دريا يروموكى تواس كے ملے سے نئى آبادى ميں مجد بناليس مے اوراكر سالم دى تو پھراصلى جگەتقبير كرديں ہے۔

اور بیسب تفصیل اس وقت ہے کہ جب خود منہدم ہوجانے کے وقت نقل وحمل کی قدرت نہ ہوور ندخو دانہدام کا انتظار ضروری ہے۔ (امداد الفتادیٰ ص۲۲ یے ۲)

مسجديت كيليئة افراز طريق شرطنبيل

سوال: ایک مخص نے اپنے کارخانہ میں مجد تغییر کی تکراس کے لیے ستفل راستہ وقف نہ ہو' کیا ہے جگہ شرعی کہلائے گی؟

جواب: بیمسکلہ حضرت امام اعظم اور صاحبین رحم ہم اللہ تعالیٰ کے ماجین مختلف فیہا ہے امام صاحب رحمتہ اللہ تعالیٰ کے نز دیک مستقل راستے کی تعیین کیے بغیر وقف تام نہیں ہوتا اور صاحبین رحم اللہ تعالیٰ کے ہاں راستے کی تعیین صحت وقف کے لیے شرط نہیں۔ اس کے بغیر بھی وقف صحح موجائے گا اور راستہ بدون تصریح از خود ٹابت ہوجائے گا۔

چونکہ قضا اور وقف میں امام ابو پوسف رحمتہ اللہ تعالیٰ کا قول فتوے کے لیے متعین ہے اس لیے راستے متعین کیے بغیر بھی بیر جگہ شرعی مسجد ہوجائے گی۔ (احس الفتادیٰ ج۲ص۳۱)

### مسجد کے پیخروں کو پیشاب خانہ میں لگانا

سوال: مبحد شهیدی بئے جدید تغییر جورہی ہے جماعت خانے میں جو پھر بچھے ہوئے تھے آہیں نکال لیے ہیں اور بیکار پڑے ہیں گارانیس بیت الخلاء اور پیشا ب خانوں میں لگادیا جائے کیا حرج ہے؟
جواب: بیت الخلاء اور پیشاب خانوں وغیرہ نا پاک جگہ میں اور جہاں ہے ادبی ہوتی ہوا لیے کام میں لگانا ہے ادبی ہم تربیہ کہ ان کو مبحد ہی کے کام میں لایا جائے۔ (فادی دھیے جسم ۱۲۱) مسجد کی زمین کی فضا میں چھمچہ بنانا

سوال: مسجد و مدرسہ دونوں متصل ہیں مدرسہ کی تغییر ہور بی ہے مدرسہ کی ایک دیوار مسجد کے صحن کی جانب ہے لوگوں کی خواہش ہے کہ اس دیوار میں در پچہ لگایا جائے اور در پچہ کی حفاظت کے لیے حق اللہ ہے کہ اس دیوار کا پورا کا پورا چھے مسجد کی زمین میں ہوگالیکن مسجد کو

اس ہے کوئی نقصان نہیں مسجد و مدرسدایک ہی محلہ کے ہیں ایک ہی تمیٹی کی تحرانی ہیں ہے جب باس ہے کوئی نقصان نہیں مسجد کا کام کیا جاسکتا ہے تو در بچے بنانا اور در بچہ پر چھچ تقمیر کرنا درست ہے یا نہیں؟ جواب بمسجد کی جانب جب کہ نمازیوں کے تق میں خلل انداز نہ ہوتا ہو مدرسہ کی دیوار میں در بچہ بنانے کی تنجائش معلوم ہوتی ہے لیکن چونکہ چھجے مسجد کی زمین کی فضامیں واقع ہوگا اور نمازیوں کے لیے بنانے کی تنجائش معلوم ہوتی ہے لیکن چونکہ چھجے مسجد کی زمین کی فضامیں واقع ہوگا اور نمازیوں کے لیے تنظیف دہ اور آ می خول کرزراع کا سب بن سکتا ہے لہندااس کی اجازت نہ ہوگی۔ ( فاوی رجمیہ نہ اس ۱۸۸۸) مسجد کی زمین میں اکھاڑ و بنانا

موال: مسجد کے قریب ایک جگہ ہے جہاں پہلے مدرسہ تھا' اس کے بعدوہ جُلہ کرائے پر دی گئی تھی اب وہ جگہ خالی ہے' محلّہ والے کشتی کھیلنے کے لیے بلا کرایہ (مفت) طلب کرتے ہیں تو اس جگہ کو بلا کرایہ اکھاڑے کے لیے دے سکتے ہیں یانہیں؟

جواب: مسجد کی جگہ اکھاڑے کے لیے مفت دینا جائز نہیں کرائے پر دی جاسکتی ہے بشرطیکہ سجد کو اس کی ضرورت نہ مواور نہ سجد کی بے حرمتی ہو ور نہ کرائے پر دینا بھی جائز نہیں۔ ( نقاد کارجمیہ ج ۲س ۹۸) سر

عام سرک میں ہے کچھ حصہ میں مکان یامسجد بنانا

سوال: سابق ہے ایک شاہراہ عام تھا اس کے پھے دھہ میں ایک محف نے اپنے مکان کے اس داستے میں پھے چہوترہ بنالیا اہل تحلّہ نے سرکار میں عرضی دی جاکم وقت نے موقع دیکھا اس محف نے جمونا اظہار کیا کہ یہ چہوترہ پندرہ یا جس برس کا بناہوا ہے تو یہا سی محف نے جموث بیان کیا کہ یہ کہ کہ تعاند کہ بیں سال کا محر تب بھی حاکم نے تھم دیا کہ اس چہوترہ کا نصف حصد دور کردؤ اس نے کا اے کہ چندروز بعد سابق ہے بھی ذیارہ تیارکیا کچروہاں پر پھی تھوڑے کے اس خصے شرایک اس نے کا اے کہ چندروز بعد سابق ہے بھی ذیارہ تیارکیا کچروہاں پر پھی تھوڑے ہے جسے شرایک اس نے عرف کی اس محبد ہے اور ہوئے کے اس اس نے عرف کا اس بعد کو اس موقع پر کھلاڑا یا اس نے عرف کا اس نے چہوترہ کا مکان بنوادیا اور بوقت تھیر مانعین چہوترہ سے جا جاؤ اب بعد دو اس محبد ہوئی تو وسال کے اس نے چہوترہ کا مکان بنوادیا اور بوقت تھیر مانعین چہوترہ سے مانوزت کی سب نے رضا مندی ظاہر کی اس داستے کے مالک اول دعیندار سے ایام بندوہ سے میں سرکار جبرا مالک ہوگئ تو حضور فتو کی دیں کہ یہ مکان و محبد بنانا جائز ہے یا بیس ؟ اوروہ خض عاصب ہے یا بیس؟ اگر اجازت کی دیس کہ بیک کا تی ہے کونکہ زمین دارمشترک ہیں؟ دیمین داران کا تی ہو تو سب کی اجازت جو ایس مجد بنانا درست ہے ( فاوی ابواللیث جو اب محبد بنانا درست ہے ( فاوی ابواللیث میں ہے کہ اگر داستہ میں وسعت ہواور اہل محلہ نامی اوراس ہے داست میں پھونقصان نہیں جو اب ہے کہ اگر داستہ میں پھونقصان نہیں جو اب ہے کہ اگر داستہ میں وسعت ہواور اہل محلہ نامی اوراس سے داستہ میں پھونقصان نہیں جو اب ہے کہ اگر داستہ میں وسعت ہواور اہل محلہ نامی دوراست میں بیانا دراست میں پھونقصان نہیں

تواس میں پیچے حرج نہیں) اور مکان بنانا بھی درست ہے جھوٹ کا گناہ اس شخص پر ہے مگر مکان و مسجد میں کوئی خرابی نہیں ہے اور میخص غاصب بھی نہیں ہے مگرسب کی رضا مندی درکار ہے چند کی رضا مندی کافی نہیں ہے۔ ( فادی رشید میص ۴۹۹)

### جماعت خانه کی دیواریتلی کر کے دُ کان بنانا

سوال: مسجد کی نئی تقییر کا ارادہ ہے جماعت خانے کی جنوبی دیوار کی موٹائی سولہ اپنج ہے اس کی موٹائی کم کر کے اندر کی جانب چھارتج رکھ کر ہا ہر کی جانب دس اپنج کی دکان بنانا کیا جائز ہوگا؟ ای طرح صحن میں ایک طاق ہے نئی تقییر میں بیارادہ ہے کہ اس طاق کو صحن سے خارج کر کے اس میں دکان بنادیں تو کیا جائز ہوگا؟

جواب: مبحد کی دیوار نیگی کرے اس کا کوئی حصہ مبحدے خارج نہیں کیا جاسکتا اور نہاس حصہ کو دُکان میں شامل کیا جاسکتا ہے صحن اگر واخل مبحد ہے تو بیطاق بھی واخل مبحد ہے اس لیے اس جگہ دکان بنانا جائز نہیں اور اگر صحن خارج مسجد ہے تو بیطات بھی خارج مسجد ہے لیکن اس جگہ کو فنائے مسجد کہا جائے گا اور فنائے مبحد میں بھی دکان بنانا جائز نہیں۔ (فناوی رجمیہ جامیں۔ ۱۳)

# مکان کے اندر بنی ہوئی مسجد کا تھم

سوال: ایک نہایت وسیع مکان کے اندر مسجد ہے شب کواس مکان کواندر سے بند کرلیا جاتا ہے مسجد عرصے سے غیر آبادہ ہوجاتی ہے؟

جواب: اگراس مسجد کا راستہ عام نہیں ہے اور مکان والے اس کو جب چاہیں بند کر سکتے ہیں تو وہ مسجد شری نہیں ہوتی 'نماز جب مالک کی اجازت سے پڑھی جائے تو نماز ہوجاتی ہے البتہ مسجد شری نہ ہونے کی صورت میں مسجد کا تو اب نہیں ماتا۔ (کفایت المفتی جسم ۱۲۲۸)

مسجد کو خام رکھنے کی شرط منظور کرنا

سوال: مسجد خام ہے اور عرصہ چیبیں سال سے اذان و جماعت ہور بی ہے مسلمانوں نے اس کی عمارت پختہ تعمیر کرنے کا ازکار کر دیا معاملہ عدالت میں کی عمارت پختہ تعمیر کرنے کا ازکار کر دیا معاملہ عدالت میں پہنچا عدالت پولیس اور ہندوؤں کی مرضی ہے ہے کہ مسلمان اس مجد کے بجائے کسی دوسرے مقام پر پختہ بنالیس اور اس مجد کو بدستور خام رہنے دیا جائے ان کا رہی وعدہ ہے کہ اس مجد کی ہے حرمتی نہ کی جائے گی اور اس کے جملہ حقق ق محقوظ رہیں گئے کیار فع فساد کے لیے ایسا کرنے کی اجازت ہے؟

جواب: اگرمسجد ندکور بدستور رہے اور اس میں اذان ونماز و جماعت کے تمام حقوق قائم ر میں اور اس بات پر جھکڑا ختم ہوتا ہو کہ اس کی عمارت پختہ ند کی جائے بلکہ پختہ مسجد دوسری جگہ تغییر کرنی جائے اور مسجد خام کو خام ہی رہنے دیا جائے تو مسلمان اس فیصلے پڑھمل کرنے میں گنہگار نہ ہوں سے اور دوسری پختہ مسجد میں جومسلمان بنا کمیں سے تماز واذان و جماعت و جمعہ سب امورادا کرتا جائز ہوگا۔ (کفایت المفتی ج سے ۱۸۰)

### قبلے سے منحرف مسجد تغییر ندکی جائے

سوال: ایک پرانی مجد کی جدید تغیر کے سلسلے میں قطب نما ہے ویکھا جاتا ہے تو آٹھ فٹ کا فرق قبلے میں آرہا ہے کیا ایس صورت میں سابقہ بنیا و پرجدید تغییر کرلی جائے؟ یا قطب نما ہے قبلہ درست کرنا ضروری ہے؟

جواب: جان ہو جھ کرانح اف کے ساتھ تھیر ہرگزندگی جائے۔ ہوسکتا ہے کہ سابقہ سجد بنانے کے وقت پورالحاظ قبلہ کا ندہوسکا ہو کوئی ذریعہ تھے علم کانہ ہوا ب جبکہ سے علم کے ذریعہ موجود ہے دیگر ایسی مساجد کو بھی د کچے لیا جائے قطب نما ہے بھی اندازہ کر لیا جائے تب تھیر کی جائے۔ (فاوی محمودیہ ج ۱۳۹می ۱۳۹)

### مكان اورمسجد كے درمیان راسته كتنا ہو

سوال: مسجد کے قریب ایک صاحب مکان بناتے بناتے مسجد کے قریب آ گئے گاؤں والے کہتے ہیں کہ کم از کم باروفٹ جھوڑ کر بنانا جا ہے وہ کہتا ہے کہ اگراس میں چھوڑ کر بناتا ہوں تو میرے ایک کمرے کا نقصان ہوتا ہے شرعاً کیا تھم ہے؟

جواب:عام راستے کے لیے اتن جگہ جھوڑ دی جائے جس میں آ دمی اور وہاں کے مطابق بیل گاڑی ' چھکڑ اوغیرہ بہ ہولت گزرجائے اس سے زیادہ مچھوڑنے پر مجبور نہ کیا جائے۔( نآدیٰ محودیہ جسم ۱۳۸۸)

# محراب بھی داخل مسجد ہے

سوال: یہاں پرایک مسجد بن رہی ہے تو محراب شامل مسجد ہے یانہیں؟ اورلوگوں کی کثر ت کے وقت امام محراب میں اندر کھڑا ہوکر نماز پڑھا سکتا ہے یانہیں؟

جواب: محراب تو داخل معجد ہے مگراس کے باوجود امام کواس طرح کھڑا ہونا چاہیے کہ اس کے پورے پیرمحراب سے باہر ہوں یا مجھ حصہ محراب سے باہر ہوا اگر چہ داخل محراب کھڑے ہوکر نماز پڑھانے سے بھی نماز اوا ہوجائے گی۔ (فآوی محود بین ۱۸س ۲۰۸) ''محرکر وہ'' (م'ع)

# مسجد کی صفول کو بائیس دائیس سے کم کرنا

سوال: جامع مسجد کی صفوں کی چوڑ ائی تقریباً چارسوفٹ ہے چونکہ صف اول کا پورا کرنا لازم ہے مگر اس کی لمبائی اس قدر زیادہ ہے کہ جب جماعت ہوتی ہے تو صف اول میں دائیں بائیں ملنے کی کوشش میں دوڑتے دوڑتے بھی رکعت نکل جاتی ہے اور نمازیوں میں بوڑھے ضعیف جوان بیار سب بی ہوتے ہیں اس لیے صف اول کے پورا کرنے میں پریشانی ہوتی ہے اگر صف کو ایک خاص حد تک محدود کر دیا جائے اور دونوں جانب حصہ چھوڑ دیا جائے تا کہ امام صاحب کے چیھے نمازی ایک خاص حد تک محدود کر دیا جائے اور دونوں جانب حصہ چھوڑ دیا جائے تا کہ امام صاحب کے چیھے نمازی ایک خاص حد تک محدود کر دیا جائے ہوں اور دوسری صف میں بھی لوگ اس کے برابر کھڑے ہوں تو کیا تھم ہے؟

جواب: اس عذر کی وجہ سے دونوں جانب کچھ جگہ چھوڑ دی جائے اورامام وسط ہی میں رہے اور دوسری تنیسری صف بھی صف اول کی طرح ہوجائے تو (اس کی وجہ سے دوسری تنیسری صف والے اول کی فضیلت ہے تو محروم رہیں گے گر) فضیلت جماعت ہلاتر دوحاصل ہوجائے گی کیکن اس صورت میں مکروہ ہونے میں اختلاف ہے۔

ہاں اگر رکعت فوت ہونے کا خوف ہومثلاً امام رکوع میں ہوتو پھر دوسری صف میں شریک ہوجانا مکر وہ نہیں بلکہ تحصیل رکعت کے لیے ایسا کرناافضل ہے۔( فاویٰمحودیہ ۱۸۶۸م ۱۸۹)

# مساجد کے متعلق حکومت کی بعض شرا نظ کو ماننا

سوال: حکومت اپنی زمین میں رفاہ عام کے لیے ایک شفا خاند بنانا چاہتی ہے اس زمین میں بعض منہدم مساجد بھی ہیں' حکومت ان کو اپنے خرج سے بنانے کا وعدہ کرتی ہے تکر عام لوگوں کو وہاں اجازت وینامشکل ہے البتہ شفا خانہ کے مریضوں اور ملازمتوں کو ہروفت اجازت ہے اور ایک مجد کو بنانے ہے کی وجہ سے عذر کرتی ہے تکراس کے تحفظ کے لیے احاطہ اس کا بھی بناویئے کو کہتی ہے اس صورت کو اگر مسلمان منظور کرلیں تو جائزہے یانہیں؟

جواب: احکام شرعیہ دونتم کے بین ایک اصلی دوسرے عارضی صورت مسئولہ میں تھم اصل بی تھا کہ مساجد ہر طرح آزاد بین ان میں کسی وقت کسی کو نہ نماز پڑھنے کی ممانعت ہونہ آنے جانے سے مرمسجد کی کسی مصلحت کے لیے۔

اور بیتھم اس وقت ہے جب کہ مسلمان بدول کسی خطرے میں پڑے اس پر قادر ہوں اور بیا تھم عارضی ہے کہ جس صورت پر صلح کی جاتی ہے اس پر رضا مند ہوجا کیس اور بیتھم اس حالت میں

ہے کہ جب مسلمان علم اصلی پر قادر نہوں۔

نظیراس کی مسجد الحرام ہے جب تک اس پر مشرکین مکہ مسلط رہے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نماز وطواف سب کرتے رہے اس درمیان میں وہ زمانہ بھی آیا کہ حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے عمرہ کے لیے مکہ تشریف لائے اور مشرکین نے نہیں آنے ویا 'پھراس پر سلح علیہ وسلم مدینہ منورہ سے عمرہ کے لیے مکہ تشریف لائے اور مشرکین نے نہیں آنے وہا 'پھراس پر سلح ہوئی کہ تین روز کے لیے تشریف لائیں آپ نے اس سلح کو قبول فر مالیا اور وقت محدود تک قیام فرما کروا پس تشریف نے گئے۔ یہ سب اس وقت ہوا جب تسلط نہ تھا پھر جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو باقاعدہ تسلط فرمادیا اس وقت تھم اصلی پڑھی فرمایا گیا۔

پس بیر تفصیل ہے اس مسلم کے لیے منظور کر لینے میں اور حکومت کا مساجد ندکورہ کی مرمت کا وعدہ کر لیما اس کی تعمیر کی اور آپ نے وعدہ کر لیما اس کی تعمیر کی اور آپ نے قدرت کے وقت بھی اس تعمیر کو باتی رکھا۔

البنداس وعدے میں اتی ترمیم کی درخواست مناسب ہے کہ جس مجد کوصرف احاطے ہے محفوظ کر لیمنا چاہتے ہیں اس کو بھی مسجد ہی کی صورت پر بنادین محوج جو ترہ ہی بنادیں اورا گرکو کی قوی مجبوری ہوتو احاطہ پر قناعت کریں کیکن ایک پھر کندہ کر کے نصب کردیں ۔ (امدادالنتاوی جس ۲۹۳)

مسجد بهرحال مسجد يبخواه كتبه مين تجهيبى لكهامو

سوال: ہمارے شہر میں شاہان اسلام نے ایک مسجد اور اس کے سامنے جمرہ تیار کروا کراس پر پھر لگوائے ہیں مجرے کے پھر میں لکھا ہوا ہے کہ بیہ جگہ مسلمانوں کی آسائش کے لیے تیار کی گئی ہے'اس میں کوئی مقیرہ نہ کرے۔

معجد کی تاریخی بناء میں بیشعر لکھا ہوا ہے:

خوشا منزل باغ رضواں رقم کہ جاں را وہد فیض باغ ارم بتاریخ ایں جائے عشرت سرشت زہے جائے عشرت رقم زو قلم اب بعض فسادی مندوبعض ضبیث مسلمانوں اوراحکام کے ذریعے چاہتے ہیں کہ اس شعر کو مجد کے ہدم کا ذریعہ بنا کر اس میں مندر بنادیں۔دلیل یہ دیتے ہیں کہ ''عشرت شرشت'' کے لفظ سے مجد مراد لینانا جائز ہے۔

ہم کہتے ہیں کہ سیاق دسباق اور مجد کی صورت محراب قبلہ کے موافق ہونا' دیگر مساجد کی ہیئت کے موافق ہونا اور مسلمانوں کا اس کے مجد مانے پر اتفاق کرنا' قدیماً اس میں نماز و جماعت واذ ان کا ہونا میسباس کے مجد ہونے کے قرائن ہیں آپ اس سلسلہ میں جواب باصواب ہے توازیں؟
جواب: معجد کا معجد ہوناکسی کتبدہ غیرہ پر موقو ف نہیں اگر کتبہ بالکل موجود نہ ہویا اس میں معجد کی تصریح نہ ہوتو اس سے معجد ہونے میں کوئی خلل نہیں آتا بلکدا گر کتبے میں یہ بھی لکھا ہوکہ یہ معجد مہیں اور تعامل الل اسلام سے اس کا معجد ہونا خلا ہر ہوتا ہوتو اس کتبہ کا بھی اس وقت تک کوئی اعتبار نہ ہوگا جب تک یہ کی جست سے تابت نہ ہوجائے کہ یہ کتبہ خود بانی مکان یا بانی معجد کی جانب سے نہ ہوگا جب ہونے کا مدار صرف اس پر ہے کہ مالک زمین اپنی زمین میں عام مسلمانوں کونماز باجماعت بڑھنے کی ہمیشہ کے لیے اجازت دے دے اور کوئی رکا وٹ نہ ڈالے۔

جب بیہ بات محقق ہوگئ تو بیر جگہ مسجد ہوگئ خواہ تھیں بھی نہ ہوئیں جب کہ مسجد ہونے کے لیے تھیر مراب اور صورت مسجد ہونا بھی شرط نہیں کتبہ وغیرہ تو کیا شرط ہوتا 'تو ایسی صورت میں کتبہ کے موجم الفاظ کی وجہ سے وقف اور مسجد کو باطل کرنا سراس غلطی ہے آگر چہ بیہ بات مسجح ہے کہ اس کتبے کے الفاظ سے مکان کا مسجد ہونا سمجھ میں نہیں آتا لیکن مسجد ہونے کا جس چز پر مدار ہے وہ یہاں بالکل واضح طور پر موجود ہے۔ یعنی الل اسلام کا قدیم تعال البذا بلاشہ بیر مسجد ہے۔ (اداد المعین ص ۸۰۹)

بوجه شرارت بنائی گئی مسجد کیامسجد ضرار ہے؟

سوال: ایک قصبے میں مسلمانوں نے شرارت کی بناء پر پہلی مجدے بچاس قدم کے فاصلہ پر ضدا دوسری مسجد بنائی ہے کیا یہ سجد ضرار بن سکتی ہے؟ اور اس میں نماز جائز ہے یانہیں؟

جواب: بیم محدا کرنی الواقع ضد کی وجہ سے اور معجد قدیم کی جماعت تو ڈنے کے لیے بنائی محتی ہے اور معجد قدیم کی جماعت تو ڈنے کے لیے بنائی محتی ہے اور ہے ہوگا اور بیم محدضرار کے مشابہ ہوگی لیکن اس کے باوجود بلاشبہ معجد بن محمد بن کئی ہے اس کے تمام احکام معجد بن کے موں مے۔

الغرض بہنیت ضدمسجد بنانا محناہ ہے لیکن اس منجد کومبحد ضرار نہیں کہہ سکتے بلکہ یہ قبقی مبحد ہواراس کی مبحد بین نہ تھی بلکہ کفار منافقین ) نے اس کا نام محض تلبیس کے فیکہ مجد رکھ دیا تھا وہ تو اصل میں ایک مکان اس لیے بنایا تھا کہ مبحد قباء کی جماعت کو کم کیا جائے اور مسلمانوں میں باہم تفریق ڈائی جائے اور وہاں اسلام اور مسلمانوں میں باہم تفریق ڈائی جائے اور وہاں اسلام اور مسلمانوں کے نیز نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مشور سے اور تدبیریں کی جا نیں اور خلابر ہو کہ مسلمان جو مبحد بناتا ہے خواہ کسی وجہ سے ہونیت اس کی مبحد بنانے کی ہوتی ہے۔ امور نہ کور و سب اس میں نبیں ہوتے ۔ (اور المعین میں ۱۸)

#### جهت قبله کی رعایت میں صفوں کا حچووٹا بڑا ہونا

سوال: ایک مکان میں نماز باجماعت ہوتی ہے گر مکان ہونے کی وجہ سے مفیں چھوٹی بڑی بچھائی جاتی جیں تواس طرح نماز باجماعت پڑھ سکتے ہیں یانہیں؟

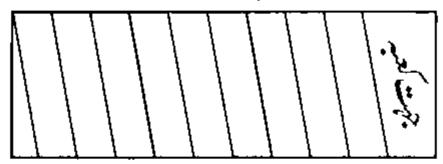

جواب: مکان کے رخ پرصفوں کا ہونا ضروری نہیں جہت قبلہ پرصفیں قائم کی جا کیں اگر چہ بعض جھوٹی بڑی ہوجا کیں 'پنج وقتہ نماز درست ہے۔ (نادی محودیہ جام ۲۱۱)

#### قرب وجوار میں متعدد مسجدیں ہوں تو؟

سوال: زید کے مکان کے قریب تین مساجد ہیں۔(۱) متجد فاطمہ مکان زید ہے تر اس قدم کے فاصلہ پر ہے ٔ راستہ میں پختہ سر کے نہیں ہے ایک مقام پر راستے میں کیچر بھی رہتا ہے 'بخ وقتہ نماز ہاجماعت ہوتی ہے کیکن امام کاتعین نہیں ہے۔

۳۔ مسجد سبحان مکان زید ہے ایک سوئیس قدم کے فاصلہ پر ہے راستے میں پختہ سر کے نہیں ہوتی ہوتی ہے گی میں ایک مقام پر حوض بھی ہے مسجد میں پنج وقتہ نماز بھی ہوتی ہے گیا میں امام کالغین نہیں ہے۔
۳۔ مسجد فیض مکان زید ہے ایک سوئیس قدم کے فاصلہ پر ہے راستے میں پختہ سر کہ بھی ہے سر کرک بھی ہوئی ہے ایک روشنی رہتی ہے بنج وقتہ نماز باجماعت ہوتی ہے امام کالغین ہے زید بہ کی افار مسجد میں اوا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مسجد اوا میں شب کو جاتے ہوئے خطرہ ول میں رہتا ہے تو زید کو جاتے ہوئے خطرہ ول میں رہتا ہے تو زید کو متیوں مسجد میں اوا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مسجد اوا میں شب کو جاتے ہوئے خطرہ ول میں رہتا ہے تو زید کو متیوں مسجد وں میں سے کس میں نماز اوا کرنی جا ہے؟

جواب: ان مسجدوں میں جو مسجد سائل کے محلّہ کی ہودہ افضل ہے۔ اس میں اس کو بالالتزام نماز ادا کرنا چاہیے اور اگر بیسب اس محلّہ کی مسجدیں ہیں تو ان میں بھی سب برابر ہوں 'یا سب سے زیادہ قدیم کون تی ہے معلوم نہ ہوتو جوسب سے زیادہ قریب ہے وہ افضل ہے۔ (امدادالاحکام س۲۲س، ۱)

# مسجد كي حجيت برامام كيلي كمره بنانا

سوال: ایک مسجد ہے اس کے دائمیں اور بائمیں جانب سڑکیس ہیں اور قبلہ کی دیوار کے آگے

مسجد کی کوئی زمین نبیس ہے تو مسجد کی حصت پرامام کا کمرہ بنایا جاسکتا ہے یانہیں؟

جواب: مبحد کی حیفت پرامام صاحب کے لیے کمرہ بنانا جائز نہیں ہے ہاں عسل خانہ وضوخانہ استخبا خانہ وضوخانہ استخبا خانہ و فائہ مبحد کے درجہ کی عمارت ہواس کی حیفت پر امام صاحب کے لیے کمرہ بنایا جا سکتا ہے۔ (فظام الفتادی ص ۳۱۳ج)

مسجد كيلئے جھوڑی گئی زمين امام كودينا

سوال: بہال بنی آبادی میں ایک قطعہ مجر کے لیے چھوڑا گیا ہے ابھی وقف نہیں کیا نہ مجد کی بنیاد پڑی اور بیز میں ہندو پٹواری نے چھوڑی ہے اب وہ پٹواری اس زمین کا آ دھا ایک مولوی صاحب کے نام کرنا چاہتا ہے اور بننے والی مبحد بھی انہیں کی ماختی میں چلانا چاہتا ہے بیصورت جائز ہے انہیں؟ جواب: اگر چا بھی تک وہال مبحد نہیں بی نہ اس زمین کو وقف کیا گیا لیکن جب منظوری مبحد کے داسطے لی گئی تو اس کو کسی اور کے نام سے نہ چھوڑا جائے مبحد کی تقمیر اور اس کا انتظام سب کے مشورے واسطے لی گئی تو اس کو کسی اور کے نام سے نہ چھوڑا جائے مبحد کی تقمیر اور اس کا انتظام اور تو لیت کی صلاحیت سے ایک شخص کے میر دکر ویں جس کو مجد اور نماز سے گہر آفعلق ہو۔ اس میں انتظام اور تو لیت کی صلاحیت ہو بلکہ ایک کمیٹی بنائی جائے بہتر ہے۔ (فادی مجدود ہے کہ آفعلق ہو۔ اس میں انتظام اور تو لیت کی صلاحیت ہو بلکہ ایک کمیٹی بنائی جائے بہتر ہے۔ (فادی مجدود ہے کہ آفعلق ہو۔ اس میں انتظام اور تو لیت کی صلاحیت ہو بلکہ ایک کمیٹی بنائی جائے تو بہتر ہے۔ (فادی مجدود ہے کہ آفعلی میں انتظام اور تو لیت کی صلاحیت

### مسجد برامام كامكان بنانا

سوال: امام کی سکونت کے لیے مسجد کے اوپر مکان تعیر کرنا جائز ہے یانہیں؟

جواب: زمین کے جتنے قطعے کو ایک ہار مسجد شرقی قرار دے دیا گیا اس کے اندراورینجے اوپر کوئی چیز بنانا جائز نہیں 'مسجد شرقی قرار دینے سے قبل امام کے لیے مکان یا مصالح مسجد کے لیے اور کچھ بنانا طے کرلیا ہوا وراس کی عام اطلاع بھی کر دی ہوتو جائز ہے' مسجد شرعی ہوجانے کے بعد اگر متولی نے شروع ہی سے نیت کا دعویٰ کیا تو یہ قبول نہ ہوگا۔ (احس الفتادیٰ ج۲ مسہرہ)

## مسجد کی زمین میں حجرہ بنانا

سوال:مسجد جھوٹی ہونے کی وجہ ہے بڑھائی گئی مسی قدرز مین مسجد کی بڑی رہی اس میں حجرہ وغیرہ بنا سکتے ہیں یانہیں؟

جواب: مسجد کی بکی ہوئی بیر جگہ کسی دوسرے کام میں نہیں آسکی ندیباں جمرہ بنانا ورست ہے نہاں خانہ وغیرہ جس طرح ہومسجد میں شامل کردیں نہ ہوسکے تواحاطہ بنا کرویسے ہی پڑار ہے دیں۔ (فاوی رشیدیں ۱۳۳۰)

#### مسجد کا حجرہ بنوانے کا طریقتہ

سوال: مسجد میں نماز ہوں کو وضو کی سخت تکایف گرمی میں رہتی ہے۔کوئی جگہ سائے کی نہمی ایک شخص نے ایک سددری بنوانی شروع کی اور مسجد میں کسی طرف کومسجد کے اسباب کے واسطے جمرہ بنوا ناجیا ہتا ہے بیہ جائز ہے یانہیں؟

جواب بمسجد کے متعلق عسل خانہ مجرہ سدری وغیرہ اگر بنوایا جائے تو مسجد کے فرش سے بالکل علیحدہ اورا یک طرف کو ہوئے گا کرکوئی کڑی یاستون مجد پردکھا جائے گا تو جائز نہ ہوگا اور جوستون بنایا کیا ہوتو اس کوئڑ واد بناچا ہے۔ علی ہذا یہ تعمیر جس میں مسجد کا فرش کام میں آئے گا اس کا لیمنا ہرگز جائز نہ ہوگا اور اگر کچھ بنایا گیا ہوا دراس میں مسجد کا کچھ بنایا گیا ہوا وراس میں مسجد کا کچھ فرش آئی ہا ہوتو اس کوئڑ واد بناچا ہے۔ (فراوی شدیر سے سے مسجد کا کچھ بنایا گیا ہوا وراس میں مسجد کا کچھ فرش آئی ہا ہوتو اس کوئڑ واد بناچا ہے۔ (فراوی شدیر سے سے سے ا

غيرمسلم يسيم مجدو مدرسه كى بنيا در كهوانا

سوال مسى غيرسلم كي مسجد يا مدرسه كى بنيادر كهوانا كيماج؟

جواب: غیرمسلم اگرمعمار ہویا انجینئر ہوا درست سے خوف واقف ہوا وراسلام کی تقریب یا

اعزازی نیت شہوتواس سے بنیادر کھوا ناشر عادرست ہے۔ (فادی محودیہ ۱۳۱۸م۱۳۱)

(د بعض لوگ كفارنيتا ول سے بنيا در كھوا ديتے ہيں جوسرا سرغلط ہے '(م ع)

ہندو کے ذریعے مسجد کے درختوں کی آبیاشی کرانا

سوال: احاطم مجد میں ایک طرف مسجد ہے گئی لیکن حدود مسجد سے خارج ایک کنواں ہے اور دوسری طرف دو حجرے ہیں' وہ بھی حد ددمسجد سے خارج ہیں۔

ا حاط مجد کے درختوں اور کاشت کی حفاظت کے لیے ایک غیر سلم کاشت کار ملازم ہاں کنویں ہے (جوحد وقسجد سے فارخ ہے) غیر سلم کے ذریعے احاط مجد کے درختوں کی آبیا تی جائز ہے انہیں؟ جواب: اس کنویں سے مجد کے متعلقہ درختوں اور زراعت کے لیے آبیا تی جائز ہے مسلم کے ذریعے کی جائے یا غیر سلم کے ذریعے بشر طیکہ غیر سلم طہارت و نجاست میں فرق رکھتا ہو۔ کے ذریعے کی جائے یا غیر سلم کے ذریعے بشر طیکہ غیر سلم طہارت و نجاست میں فرق رکھتا ہو۔ مد مد مد مد مد درختوں اور کھتا ہو۔

ہندو سے خریدی ہوئی زمین میں مسجد بنانا

سوال: ایک ہندو ہے زمین خرید کراس زمین پر مجد بنا سکتے ہیں یانہیں؟ مند میں کے در میں میں اسٹی سات کی میں مقال میں میں اسٹی

جواب: ہندو کی زمین مسلمان خرید لے تو پھرا ہے افتیار ہے کہ اس پر مسجد بنا لے اس میں پچھ حرج نہیں ہے۔( کفایت المفتی ج یص ۲۵۵)

#### كافركامسجد بنوا كرمسلمانو ل كودينا

سوال: ایک ہندونے اپی خوثی ہے اپنے ذاتی مال ہے ایک سعد بنوائی اور سعید بناتے وقت کہا کہاس سعد کو سلمانوں کے لیے بناتا ہوں مسلمان اس میں نماز پڑھیں سے بہاں تک کہ جب وہ سعید تیار ہوگئ تو مسلمانوں سے کہا کہتم اس میں نماز پڑھا کرؤ ہمیشہ کے لیے اور اس مسجد کی تغییر ہے مسلمانوں پر کسی مشم کا احسان نہیں جمایا نہ کوئی اختیار اپنا مسجد پر رکھا 'لہٰ ذااس مسجد میں نماز جائز ہے یا نہیں؟

جواب: اگر ہندو بیہ مجد مسلمانوں کود نے دے اور مسجد کے تن ملکت کو تولیت اور تن مگرانی اور ہر تنم کے حقوق سے دست برداری کردے اور مسلمان اس پر ہر طرح قابض و مختار ہوجا کیں تو اس میں نماز جائز ہے اوروہ مسجد ہمیشہ کے لیے جائز ہوجائے گی۔ (کفایت المفتی ج مص ۲۴۲)

#### مسجد برمدرسه بنانا

سوال بمجد کے اوپر مدرسہ کی تغییر کرنا جائز ہے یانہیں؟

جواب: بوقت منرورت شدیده تنجائش معلوم موتی ہے گربیا جازت اس صورت میں ہے کہ ابتدا بی سے مجد کے اوپر یا بیجے مدرسہ بنانے کا ارادہ ہو۔ اگر ابتداء ارادہ نہ تھا بلکہ مجد کی حدود متعین کر کے اس رقبے کے بارے میں زبان ہے کہددیا کہ'' یہ مجدہے''اس کے بعداوپر مدرسہ بنانے کا ارادہ ہوا تو جائز نیس۔ (احسن الفتاوی ج م ۲۳۳) النیکة معتبرة قبل العمل الابعد العمل "(معرع)

### مسجد و مدرسه کی زمین کوصرف مدرسه میں لگا نا

سوال: زید نے ایک بیکھہ زین وقف کی اور کہا کہ میری زین بین میں مجدو مدرسہ بنانا ان کی رائے کا احترام کرتے ہوئے اہل مدرسہ نے تھوڑی ہی زین بیل مجد کی بنیاد رکھ وی حالاتکہ مدرسے کے حالات کے پیش نظراس جگہ مجد کی بنیاد مناسب نہیں تھی مدرسہ کی تنگی کو دیکھتے ہوئے واقف صاحب نے مجد کی بنیاد کی جگہ (جو کہ ابھی صرف بنیاد کی حد تک ہے اس پر کسی تنم کی کوئی تقمیر نہیں ہوئی اور نہ کسی نے اس میں نماز پڑھی اور نہ ایسا کوئی کام کیا جمیاجواس کے مجد ہونے پر دال ہو) مدرسہ کی تنگی کی وجہ سے نہایت دال ہو) مدرسہ کی تقمیر کی اجازت وے وی ہے اب اس وقت مدرسہ کی تنگی کی وجہ سے نہایت پریشانی ہے لہٰذا شرعاً جواز کی صورت ہوتو تحریفر مائیں؟

جواب وہ جگہ ابھی مسجد نہیں بن واقف کوحق ہے کہ اگر دہاں مسجد بنانا درست نہیں تو اس جگہ مدرسہ بنانے کی اجازت دے دیں۔ ( فآوی محمود بیرج ۱۵س ۱۵۷)

## مسجدكي وقف جگه پر مدرسه بامؤذن وامام كا كمره بنانا

سوال: ہارے یہاں ایک صاحب خیرنے مسجد کے احاطہ میں شرعی مسجد سے علیحدہ مدرسہ کی است سے دو برنے کمرے تعمیر کراد سیئے جیں اس صورت میں مدرسہ کے اوپرامام اور مدرس کے لیے ایک دومنزلہ تمارت بنادیں تو شرعااس کی منجائش ہے یانہیں؟

جواب: احاطہ مجدی وہ جگہ مجد کے مصالح کے بیے وقف ہے اس جگہ مدرسہ بنانے کی اجازت وینا درست نہیں ہے۔ البتہ یہ ہوسکتا ہے کہ اس کھلی یا بیکار جگہ پر مسجد کے پیسوں سے یا چندہ کرکے عمارت بنائی جائے اور وہ جگہ دین مدرسہ چلانے کے لیے کرایہ پردی جائے اور کرایہ مجد کے مفاد میں صرف ہوتا رہے یا امام ومؤون کے لیے دے دیا جائے تو یہ صورت جائز ہے۔ صورت مسئولہ میں مجد کی جگہ پر برائے رہنے کے مدرسہ کی عمارت بن چکی ہے تو مسجد والوں کو چاہے کہ وہ لوگ رقم اواکر کے بیٹارت لیے ایس نز مین تو پہلے سے مجد کی ملک میں محد کی ملک میں عمارت بھی آ جائے گی اور پھر وہ جگہ مدرسہ کو کرایہ پردی جائے۔ (فقاوی رجمیہ جاس میں میں اور پھر وہ جگہ مدرسہ کو کرایہ پردی جائے۔ (فقاوی رجمیہ جاس میں میں سے میں سے میں سے میں میں سے میں سے میں ہوں ہے۔ اس میں میں سے میں سے

مسجد کی تعریف اور تعلیم قرآن کیلئے وقف کی گئی جگہ میں امام کا مکان بنانے کا تھم

سوال: ہمارے محلے کی مجد جوصد یوں پرانی ہے ایک سوسال ہوا کہ ایک تا پیغا حافظ صاحب جوتو نسر شریف ہ بجاب کے باشندے تھے آکراس مجد کے ملحقہ چور نے سے جرے میں جو ۸ نش چوڑا تھا مقیم ہوئے کیاں سندعا کی کہ ایک برا جرہ ہونا جا ہے جس میں درس قر آن جاری کرسکوں محلے والول سے تو کچھ نہ ہوسکا 'امام صاحب نے اپنی جانب سے ایک کشادہ جم ہ ہمانہ ہما مربع فث کا بنوا کر قر آئی تعلیم کے لیے وقف کردیا اور اپنی رہائش بھی نظل کرلی۔ تقریباً پچاس سال درس دسے رہے ہیں حال والی سال درس دسے ہیں حال کا بنوا کر قر آئی تعلیم کے لیے وقف کردیا اور اپنی رہائش بھی نظل کرلی۔ تقریباً پچاس سال درس دسے رہے ہیں جو سے نظرہ وان الیہ راجعون ) ان کے اور لیک کہہ کراس دار فائی سے عالم جاودانی کو سدھار محے۔ (انا للہ وانا الیہ راجعون ) ان کے وفات پا جا نے کے بعد مقامی دیبات سے ایک اور حافظ صاحب 'امام مقرر ہوئے' جب شادی کی وفات پا جا نے کے بعد مقامی دیبات سے ایک اور حافظ صاحب 'امام مقرر ہوئے' جب شادی کی جندا یک نے نے جو یز پیش کی کہائی آئی اس کی مقام کا انتظام تو نہیں ہو سکا گر

ا۔ سابق امام مرحوم نے جواپی جانب سے قرآئی تعلیم کا جمرہ بنا کروقف کیااس کے وقف کا حق پامال کرکے کیا واقف کی روخ کوڑیا نے کے مترادف نہ ہوگا؟ اور کیا ہم گنہگار نہ ہوں ہے؟

۲۔ ہرانسان کو چاہیے وہ مسلمان ہو یا ہندؤ سکھ ہویا عیسائی میبودی ہویا جموی مسجد کے سی حصے میں آنے جانے کا حق رکھتا ہو جصے میں آنے جانے کا حق رکھتا ہو جس سے دیگر حاضرین کو گھن آئے (ج): نشے کی حالت میں نہ ہو (د): کسی سے دشمنی کا ارادہ نہ رکھتا ہوؤ غیرہ وغیرہ مگرمکان بنانے سے حق چھن جائے گا۔

سار صحن حجرہ انٹاوسیع وعریض نہیں جس میں مکان کے علاوہ کسی اور حجرے کے بنانے کی سخعائش ہوتا کہ قرآنی تعلیم جاری کی جاسکے۔

۳-پردہ دارمکان بن جانے ہے محن تجرہ بیں مجد میں جاتے وقت جو تے اتاریے کا تن بھی آلف ہوگا۔
۵۔ مسجد کے محراب والا کمرہ اور حجرہ متصل ہیں اور درمیان میں ایک کھڑ کی بھی آلی ہوئی ہے جس سے سابق نا بیناامام مرحوم بوقت المامت جماعت آمد درفت رکھتا تھا 'اب حجرہ جورہائٹی کمرہ بن جائے اوراس میں بال بچے رہنے گئیں اور اگرامام صاحب بھیڑ بکری بھی رکھتے ہوں تو ان کی آواز ہے کمرے متصل ہونے اور بھی مکھڑی ہوئے ہے۔
سے محرے متصل ہونے اور بھی میں کھڑی ہونے سے نماز میں خلل واقع ہونے کا احتمال ہے۔

۲۔اپیخشہر میں اور دیگر شہروں میں بھی یہی ہوتا چلا آیا ہے کہ مکان کو قربان کر کے متحدینائی جاتی ہے اور حدیث مبار کہ میں ہے کہ'' جو متحد بنا تا ہے اس کو جنت میں گھر ملتا ہے'' میں عرض کرتا ہوں اس کا کیا ہے گا جواس کے برخلاف متحد کو گھر بنا تا ہے؟ اس کو آخرت میں کیا ہے گا؟

ے۔مبحد میں مکان بن جانے ہے اس کی ڈیوڑھی کا دروازہ بھی اندرون مبحد ہوگا جبکہ مبحد کا اپنا داخلی درواز ہ بھی بالمقابل گھر کے ہوگا'اس طرح ہے ہوسکتا ہے کہ بھی بھی اتفا قانمازیوں کا اور گھر میں آنے جانے والی مورتوں کا آمناسا منا ہوجائے جوایک معیوب بات ہے۔

کرم فرہائے بندہ! دریں حالات بیدر یافت طلب امر ہے کدازروئے شریعت حقدا حاطہ مسجد میں جوزیادہ وسیع وعریض بھی نہ ہو'ایک سابق حجرہ قر آئی تعلیم اوراس کے صحن کے تمام حقوق غصب کرکے پردہ دارر ہائشی مکان بنانا کیسا ہے؟ کیا ہم مکان بنا کر گناہ گارنہ ہوں گے؟

جواب: پہلے ہیمجھ لیجئے کہ شرعا مسجد صرف وہ جگہ ہوتی ہے جس کو بنانے والے نے مسجد قرار ویا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہو دیا ہوا در صرف نماز پڑھنے کی نیت سے بنایا ہولیکن جوجگہ کی اور مقصد مثلاً تعلیم قرآن کے لیے وقف کی گئی ہووہ نہ شرعا مسجد ہوتی ہے اور نہاس پر مسجد کے احکام جاری ہوتے ہیں۔ لہذا صورت مسئولہ میں صحن جرد کو اگر بانی یا واقف نے مسجد قرار دیا تھا تب تو اس کونماز پڑھنے کے سواکسی بھی مقصد کے لیے استعال کرتا جائز نہیں۔ چنانچہ اس میں رہائشی مکان بھی نہیں بن سکتا لیکن اگر بانی یا واقف نے اس کومسجد قرار نہیں دیا بلک تعلیم قرآن کے لیے یامسجد کی دیگر ضروریات کے لیے وقف کیا تھا تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ دانف کی شرائط کیاتھیں؟اگراس نے دقف کرتے وقت کوئی ایسی صراحت کردی تھی کہ یہ بوری جگتھلیم ہی میں استعال ہوگی اسا تذہ وغیرہ کے مکانات میں ہیں تنب بھی یہاں مکان بناتا جائز نہیں؟ کیکن اگر وقف میں تعلیم قر آن کی تمام متعلقہ ضرور بات کی نیب کی تخی تو اس میں ضرورت كوفت اساتذه كامكان بنان كى كنجائش البية تغيراس انداز يرنى جابيك كرحى الامكان نماز عس كوئى خلل واقع نه مواورب يردك كالبحى احتمال كم يهيكم موروالله اعلم ( ناوي عن في جلداس ٥٠٥)

# مدر سے والوں کیلئے مسجد کی مغربی دیوار میں درواز ہے بنانا

سوال بمسجد کے مغربی حصے میں اسلامی مدرسہ ہے تو مدرسے والوں نے مسجد کی مغربی دیوارکو توڑ کر تین درواز ہے بنائے جس سے طلبہ آتے جاتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں تو اس طرح درواز واور مدرسه بنانا درست ميرانبيس؟

جواب: الل مدرسه كا بني آ مدورفت كي موات كي ليم سجد كي مغربي ديوارتو وكرورواز انكالنا غلططريقة بجومجدين آن كاعام راسته الساسة تاجانا عاب يتضرف غلط موالدر معجدكى جس سمت برحسب مصلحت موتواس میں کوئی مضا کقتر میں ۔ ( فرآدی محمودیہ ج ۱۳۵ میں ۱۳۵ )

# بنام مدرسه جگه کومسجد میں شامل کرنا

سوال: مسجد ہے کمی ہوئی بنام مدرسہ ایک جگہ ہے کیا اس جگہ کومسجد میں شامل کر کے مدرسہ چلایا جاسکتا ہے؟ بسا اوقات نمازیوں کی تعداد میں اضافہ ہونے سے خکورہ جکہ امام مسجد ہی کی امامت میں باجماعت نمازادا کی جاسکتی ہے یانہیں؟

جواب: اگروہ جگدسی کی جگدمملوک ہے تو مالک کی اجازت سے معجد میں شامل کرنا درست ہے ا كرده جكه جدا كانه مدرسه كے ليے وقف ہے تواس كوسجديس شائل ندكيا جائے اگروه مسجد كے ليے وقف ہے تو آپس کے مشورے سے حسب ضرورت معجد میں شامل کیا جاسکتا ہے جمع زیادہ ہونے کے وقت اگروبال تک مفیل متصل بین توامام کی افتداء میں وہال نماز درست ہے۔ ( فآوی محمودیہ ج ۱۰۰۰)

مسجد کی زمین میں دکان بنانے کی ایک تدبیر

سوال: ایک جگه مجد کی ہے اس میں کوئی دوسرا تخص دکان بنا لے اور مسید کو پچھ سالا نہ مقرر

كركيد يناجا بابعدوصولى رقم دكان مجدكى موجائ كى بدورست به يانبين؟

جواب: اس کی صورت اس طرح کرلی جائے کے ذین مجداس شخص کوکرائے پردے دی جائے اور کرایے پینٹی کے کراس سے دکان بنوادی جائے جب دکان کمل ہوجائے تو وہ کرائے دار کے حوالہ کردی جائے اس طرح وہ دکان مجدی ہوگی اور کرائے دار کواتن مرت استعمال کاحق ہوگا جس کا کرایدہ ہو پینٹی ادا کر چکائے یہ بھی درست ہے کہ خالی زمین وے دی جائے جس کا کرایدہ محبد کوادا کرتارہ اور کرایدار خوداس میں تغییر کرئے چر جب مدت کراید داری ختم ہوجائے تو اپنی تغییر ہٹائے خالی زمین مجد کودے دے یا بعید تھیر مجائے خالی زمین کرائے ہوگا کراید دے یا بعید تھیر مجد کودے دے خالی زمین کرائے پردیتے وقت بیش ط ندکی جائے کہ اس زمین کا کراید میں کرائے کہ دیں ہوجائے کہ اس زمین کرائے ہوگا کرائے ہوگا کہ دیں ہوگا کہ دیا ہوگا کہ دیں ہوگا کہ دیا ہوگا کہ دی ہوگا کہ دیا گوئی ہوگا کہ دو میں ہوگا کہ کردیا ہوگا کی ہوگا کہ دی ہوگا کہ دی ہوگا کہ دی ہوگا کہ دی ہوگا کہ دیا ہوگا کہ دی ہوگا کہ کا کہ دو کردیا ہوگا کہ کردیا گا کہ کا کہ کردی ہوگا کردی ہوگا کہ کردی ہوگا کردی ہوگا کہ کردی ہوگا کی کردی ہوگا کہ کردی ہوگا کردی ہوگا کردی ہوگا کردی ہوگا کردی ہوگا کر کردی ہوگا ک

مسجدي زمين برمالكانه قبضه كرنا

سوال: زید مسجد کے محن اور نماز جنازہ کی جگہ اور نہ ہی اجماع کی جگہ اور تعزیدے کے راستے پر قبعنہ کر کے ، مکان بنانا چاہتا ہے اس کے پارے میں شرعی تھم کیا ہے؟

جواب: اگروہ جگہ مجد کے لیے وقف ہے تواس پر مالکانہ قبضہ فصب اور حرام ہے اس قبضے کو ہٹا کر مسجد کے قبضہ میں دینا ضروری ہے گھراس کی جار دیواری بنا کر حسب مصالح مسجد کے کام میں لائیں تا کہ آئندہ الیک توبت نہ آئے۔ (فاوی محمودیوں ۲۸۱ج ۱۳)

ال صحن مسجد كأحكم جونا بموار يردا موامو

سوال: مبد کے محن کا کچھ حصہ جو صدود مسجد میں ہے' بغیر مرمت و پلستر وغیرہ کے ہے'اس جگہ روڑ اپڑا ہوا ہے' نا ہموار ہونے کی وجہ سے یہاں با قاعدہ نماز نہیں پڑھی جاتی' کیا اس کا احترام صحن مبحد کی طرح ضروری ہے' یہاں جوتا وغیرہ لیے جانا یا خسل وغیرہ کرنا کیساہے؟

جواب: جس حصہ زمین کومسجہ قرار دیا گیا ہے وہ مرمت نہ ہونے کے باوجود قابل احترام ہے اس میں کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جوآ واب مسجد کے خلاف ہو۔ ( نقاد کامحمودیہ ج ۱۰ مسم ۱۰ مسجد بنا نا جمعہ کیلئے مستقل مسجد بنانا

سوال: اگر کسی مسجد میں صرف پنج وقتہ نماز ادا کرلیا کریں اور قریب ہی مسجد صرف ج پڑھنے کے ارادہ سے بنائی جاتی ہے تو اس صورت میں میہ سجد بنانا جائز ہے یا نہیں؟ جواب: اگر مسجد قدیم میں لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے نہیں آتے اور دوسری جگہ جائے مم ضرورت ہے تو دوسری جگہ جامع مسجد بنانا جائز ہے لیکن علاوہ جمعہ کے دوسری نمازیں بھی اس میں پڑھا کریں تا کہ وہ آبادرہے صرف جمعہ کے لیے مخصوص نہ کریں اور مسجد قدیم حتی الوسع آبادر کھنا ضروری ہے۔(فآویٰمحودیہے:۲مس۱۲۵)

#### مسجد كوعيد گاه بنانا

# معتكف كي چهل قدمي كيلئة مسجد كووسيع كرنا

سوال: مجد بناتے وقت بینیت کی بیمجد دروازے تک ہے بیمجد کا حصہ ہے اور یہ باہر کا حصہ ہے اور یہ باہر کا حصہ ہے جا عت کے حصہ ہے جس کو ہرا مدہ کہتے ہیں بیمجد ہے باہر ہے مجد نہیں ہیں مجد کا بانی تھا اب جماعت کے چندا وی بیر کہتے ہیں کہ مجد کے ہرا مدہ کو بھی مسجد میں شامل کردؤ مسجد میں کہتا ہے گھی نہیں ایک شخص کہتا ہے کہ اگر باہر کا حصہ مسجد میں داخل کردیا جائے تو معتلف برا مدے میں نہل سکتے ہیں اور باہر کیا ہور باہر کیا ہور باہد کیکے ہوا خوری کرے۔

جواب بحض ال مقصد کے لیے کہ معتنف اعتکاف میں رہتے ہوئے باہر کی چیزیں و کھے لیا کرے مسجد کی توسیع کی ضرورت نہیں البذا جو حصد باہر کا ہے اس کو باہر ہی رہنے دیا جائے مسجد مسجد کی توسیع کی ضرورت نہیں البذا جو حصد باہر کا ہے اس کو باہر ہی رہنے دیا جائے مسجد میں اتن تنگی ہے کہ نمازی ند آسکتے ہوں تو آپی کے مشور ہے ہے وہ حصد داخل کر لیا جائے۔ ( فناوی محمود میں 5 ماص 191)

شراب کی آمدنی سے بنی ہوئی مسجد کا حکم

سوال: زیدمسلم شراب کی بھے کرتا ہے مگرخودنہیں بلکہ نوکراورا قرباء کرتے ہیں' کیااس کی بدمیں ہم مسلمانوں کی نماز ہوگی؟ جواب: اگروہ مبحد شراب کی آمدنی سے بنائی گئی ہے تواس میں نماز پڑھنا مکروہ ہے جونمازیں وہاں پڑھیں وہ بہکراہت اداہو گئیں ان سے آئندہ احتیاط کی جائے۔( فآو کی محمود بیرج ۱۵س۱۵۱) مسافروں کیلئے وقف چیزوں کوا مام کا استعمال کرنا

سوال:مسجد کی اشیاء جیسے تیل یا جار پائی ادر بستر جومسافروں کے واسطے مسجد ہیں ہوں امام ان کواپنے مصرف ہیں لاسکتا ہے مانہیں؟

جواب بمسجد میں جوسامان تیل وغیرہ رہتا ہے یا جوسامان مسافروں کے لیے جار پائی بستر وغیرہ رکھا جاتا ہے وہ سب مال وقف ہے اور مال وقف کا واقف کی منشاء کے خلاف استعمال کرنا متولی کے لیے بھی جائز نہیں کسی ووسرے کے لیے کیسے ہوسکتا ہے؟ (امداد المعین ص۸۵) مسجد کی وقف جا سکیرا دمیس دوسری مسجد بنانا

سوال: ایک مجد ہے اس کے چندمتولی ہیں ان میں سے بعض متولی معذوری اور دوری کی وجہ سے اس مجد کی زمین میں دوسری مسجد بنانا چاہتے ہیں کیونکہ بارش وغیرہ میں نابینا اور ضعفوں کو دہاں جانے میں تعلیف ہوتی ہے تو کیا پہلی مسجد کی صحراتی پاسکناتی زمین میں دوسری مسجد تعمیر کرنا جائز ہے؟ جواب: صورت فہ کورہ میں اس موقو فہ زمین کے عوض میں کوئی دوسری زمین (اگر چداس ہے اچھی ہو) مسجد کو دے کر وقف کا بدلنا تو جائز نہیں لیکن اگر محلّہ والے آپس کے اتفاق سے اس مسجد کی وقف زمین میں دوسری مسجد سوال میں درج ضرورت کی وجہ سے بنالیس تو اس میں مضا کقہ نہیں۔ (ایداد المفتین ص ۸۵)

## مسجد کے پیخر جوتے رکھنے کی جگہ لگا نا

سوال: ایک مبحد شہید کر کے بردی بنائی گئی' اس کا فرش (صحن) بچقر کا تھا' وہ پچقر جوتے اتارینے کی جگہ لگادیئے گئے تواس پر جوتے اتار نا درست ہے یانہیں؟

جواب وہ پھرالی جگہ نہ نگائے جاتے تو بہتر تھا' جہاں جوتے نکالے اور رکھے جاتے ہیں کیونکہ بی خلاف تعظیم ہے تا ہم اب جب کہ ان پر نماز نہیں پڑھی جاتی تو ان کا وہ حکم نہیں جو مسجد کے فرش میں گلے ہوئے کا تھا۔ ( فرآ و کامحمود بیرج ۱۵ س۱۷۲)

#### زمين وقف كيے بغير مسجد بنانا

سوال: اگر کسی نے اپنی زمین وقف کیے بغیر مسجد بنائی اور جھٹرے کے وقت بیے کہے کہ بیہ جالہ ہو۔ 3 جامع الفتادی -جلدہ - 3

ميرى مىجد بنوالى مىجديى بلاكرا بت نماز ہوگى يانبيں؟

جواب: جس جگہ کو وقف نہیں کیا وہ سجد شرعی نہیں بنی اس میں اگر کوئی آ دمی ما لک کی اجازت ہے نماز پڑھے گا تو نماز بلا کراہت درست ہوجائے گی تحر سجد کا تو اب نہ ملے گا اور بغیراس کی اجازت کے سمسی کونماز پڑھنا بھی جائز نہ ہوگا کیونکہ بیچگہاس کی ملک سے خارج نہیں ہوئی۔ (امداد المفتین میں المرا) مسجد کے کسی حصہ کو حوض بنانا

سوال: ایک پرانی مسجد ہے اس کے آئے فنائے مسجد کی زمین ہے اس میں حوش بنانا جا ہے ہیں گر حوض کے لیے وہ جگہ کا فی نہیں اگر حوض کسی قدر مسجد کے بیچے آئے اور اس کے اوپر ہے وہ یہ جہت والی جائے جیسے کہ پہلے تھا تو آ یا یہ درست ہے یا نہیں؟ اس صورت میں مسجد بھی کم نہ ہوگی اور حوض بھی دوگر کے بیقد مسجد کے بیچے آجائے گا اور اوپر ہے جھپا ہوا ہوگا پہلے کی طرح لوگ اس پر نماز پڑھ کیس ہے؟ جو ایت درست نہیں ۔ (امداد الفتاوی ج میا ہوا ہوگا کہا کی طرح لوگ اس پر نماز پڑھ کیس ہے؟ جواب: درست نہیں ۔ (امداد الفتاوی ج می ۱۸۸۲)

مسجد کے چندے سے کیا گیا خرج جا تر نہیں

سوال: ایک مسجد کے لیے کوئی وقف نہیں چندے پراس کا مدار ہے اس چندے سے امام و مؤذن کی تخواہ اورخوراک دینا جائز ہے یانہیں؟

۲-اگرکوئی جلسہ ہوتو اس چندے سے اس میں پان وغیرہ منگا نااور خرج کرنا جائز ہے یانہیں؟

۳-اگر خط و کتا بت کی ضرورت ہوتو اس میں چندہ کا پیسہ خرج کرنا جائز ہے یانہیں؟

جواب: جو چندہ لوگ مصارف محبد کے لیے دیتے ہیں ان میں سے ام ومؤذن کی تخواہ دینا جائز ہے۔

جلسہ کے پان دغیرہ کا خرج اس میں جائز نہیں کیونکہ الل چندہ نے اس کام کے لیے چندہ نہیں دیا۔

مسجد کے ضرور کی کار و بار کے لیے خط و کتاب کا جو خرج ہووہ بھی اس چندے سے دینا جائز ہے۔

مسجد کے ضرور کی کار و بار کے لیے خط و کتاب کا جو خرج ہووہ بھی اس چندے سے دینا جائز ہے۔ (امراد المغین میں ۹۰)

#### مسجدی آمدنی مقدمه میں خرج کرنا

سوال: ایک مسجد کی آیدنی اڑھائی ہزارتھی کھرمتولی ایک بارسوخ شخص بنایا جس ہے مسجد کی آید اور حالت روبہ ترقی ہوتی گئ ساتھ ہی مسجد میں کھڑت اڑ دھام اور بوسیدگی کی وجہ ہے توسیع و تجدید کی ضرورت لاحق ہوئی۔ مسجد میں اتنی رقم نہتی محرزید نے خلصین کی ایک جماعت فراہمی چندہ کے لیے تیار کی نقیر کا آیا ناز ہوا' جب مسجد شہید ہوگئ تو مخالفین کی ایک جماعت اکھی (جن کو

زیدے ذاتی دشنی تھی )اورزید پرحساب جنی کا دعویٰ دائر کیااوراب مسجد کی آید بجائے اڑھائی ہزار کے سات ہزار اور ایک جماعت اوقاف سمیٹی کے نام سے وجود میں آئی مسمیٹی والے اول تو متولیان کواسینے ساتھ لگانا جاہ رہے تھے لیکن جب نا کامی ہوئی تو متولیوں کے خلاف فوجداری اور د بوانی کے مقدمے دائر کردیئے عدالت نے زید پرایک سودس روپے جرماند کر دیا مگرزیدنے پھر سیشن کورٹ میں درخواست کی وہال سے زید بری ہوگیا' ابسوال یہ ہے کہ زید کا اس میں بہت روپیزی مواز بداس کاخرچ معجد کی آمدنی سے لے سکتا ہے یائبیں؟

جواب معجد کی آ مدنی مسجد کے مخصوص مصارف کے لیے وقف ہے اس میں سے مقد مات کے مصارف لیما جائز نہیں لیکن جب زیدمتولی بلاتخواہ کام کرتار ہاہے توان مصارف کا باراس کے ذمه من محى نبين ركها جاسكاراس لياب دوصورتين بين:

اول یہ کداس فندکر قم اس خاص کام کے نام سے چندہ کرلیا جائے اور چندے سے بیہ مصارف ادا کردیئے جائیں۔ چندہ دینے والول کو وہی تواب ملے گا جومبحد میں چندہ دینے کا ہوتا ہے بلکہ شایداس سے بھی زائد تواب کے ستحق ہوں کہ ایک مظلوم مدیون کے سرے بار قرض ا تاریا ہےجس کے متعلق احادیث صحیحہ میں بہت بڑا اجریذ کورہے۔

دوسری صورت بیہ ہے کہ آئندہ کے لیے رقم فدکورادا ہونے کے وفت تک اس متولی کی پچھ منخواه جاری رکھی جائے 'بعد میں تخواہ چھوڑ دی جائے اور پھر لیجہ اللہ حسب سابق کام کرتے رہیں' اس طرح منجد کے موجودہ خزانے اور جائنداد ہے روپ یہ ندکور دیا جاسکتا ہے مگربطور مشاہرہ نہ بنام مقدمہاورادا لیکی کے لیے ایک مشت نہ دیا جائے گا بلکہ ماہ بماہ حسب تنواہ مقرر کر دیا جائے گا۔

(امدادالمفتين ص٠٤٠)

امدادا سین می مسلم کار ہنا (امدادا سین میں میں میں ہے) مسجد کے حجر ہے میں غیر سلم کار ہنا سوال: کسی حجرے میں (جب کہ حدود مسجد سے خارج ہے) غیر مسلم کا شت کار کا جودر ختوں وغیرہ کامحافظ ہے رہنا جائز ہے یائہیں؟

جواب بمسجد کے جمرے میں کسی غیرمسلم کارکھنا اگر چہوقف درختوں کی حفاظت کی غرض ہے ہو مناسب نہیں البتدا حاطم مجدجس میں کاشت وغیرہ ہوتی ہے اس میں کوئی حجرہ بتا کراس میں کسی غیرمسلم کورکھا جاسکتا ہے کیونکہ یہ ججرے فنائے مسجد میں داخل ہیں اور عادتا فنائے مسجد کے جرے خاص مصالح معدے لیے بنائے جاتے ہیں جیسے امام مؤذن یا طالب علم وغیرہ ۔ لوگوں کی رہائش كے كيے اورمسجدى جائيدادى حفاظت كرنے والاملازم جب كدوہ غيرمسلم بئان مصالح كاندر واخل نہیں اگر چہ جائیداد مسجد کے متعلقہ مصالح میں داخل ہے لیکن بیددونوں چیزیں ( یعنی مصالح مسجد اور مستخلات مسجد ) جدا جدا ہیں ایک کا استعال دوسرے میں جائز نہیں۔ ( امداد المفتنین ص ۲۷۷)

#### ایک مسجد میں دری وقف کر کے پھر دوسری مسجد میں دینا

سوال: حاجی صاحب نے تین دریاں ایک مسجد میں وقف کیس کیرایک دری اورخرید کر پہلی تیمن دریوں میں جو کرکہ یہ بھی خدا کا گھر تین دریوں میں سے ایک لے کر قریب ہی کی دوسری مسجد میں بجوادی میں جو کرکہ یہ بھی خدا کا گھر ہے دونوں میں برابر بجوانا جا ہے تو جس مسجد میں تین دریاں وقف کی تھیں ان میں سے ایک دری واپس لینا شرعاً جا تزہے یانہیں؟

جواب: وقف در یول میں ہے ایک لے کر دوسری مسجد میں وقف کرنا مسجح نہیں ہوا کیونکہ وقف کرنے کے بعد واقف کو کسی تبدیلی کا شرعاً اختیار نہیں رہتا اور وقف کی ہوئی چیز واقف کی ملک سے نگل جاتی ہے۔ پس اس ایک دری کو واپس لے کر پہلی مسجد میں وے دیں کیونکہ وہ دری پہلی مسجد میں وقف ہوچکی ہے۔ (ایدادالمنعین میں 22)

# ا یک مسجد کا سامان دوسری مسجد میں استعمال کرنا

جواب: ۔ اگریہ سامان سابقہ مسجد کا مال وقف سے خرید کیا ہے تو دونوں مسجدوں میں اس سامان کا استعمال جائز ہے اور ساتھ ساتھ ریبھی ضروری ہے کہ جومسجد سابقہ مسجد سے قریب پڑتی ہے۔ اس کاحق مقدم ہے۔

فى درالمختار ج ٣ ص ٥٠٠ و مثله فى الخلاف المذكور حشيش المسجد و حصيره مع الاستغناء عنهما الى قوله فيصرف وقف المسجد والرباط والبئر الى اقرب مسجد اور رباط او بئر انتهى.

ایک مبحد کا سامان دوسری مبحد بیس صرف کرنا اگر چه اختلانی ہے۔لیکن علامہ شامیؒ نے اس صفحہ ۲۰۰۷ کے آدھ بیس ٹابت کردیا ہے کہ آج کل بالکل جائز ہے جب کہ پہلی مسجد خراب ہوجائے اورلوگ اس سے متفرق ہوجا کیس بعنی اس بیس نمازنہ پڑھیں۔واللہ تعالی اعلم۔

سامان مسجد کے لیے خریدا' پھراس کی ضرورت ندرہی

سوال: ایک مخص نے کسی خاص مسجد کے ستون لگانے کے لیے لکڑی وقف کی اور اب اس لکڑی کی اس مسجد میں ضرورت ندر ہی تو میالکڑی دوسری مسجد میں لگا نا درست ہے یانہیں؟

جواب: درست نہیں بلکہ اس کوفر وخت کر کے اس مجد کے دوسرے مصارف میں لگایا جائے یا محفوظ رکھا جائے کہ آئندہ ضرورت ہوتو اس میں صرف کیا جائے گا۔ (ایداد المفتین ص ۲۶۷) مسجد کی جبیئت کو بدلنا

سوال: محلّہ کی مسجد پرانی عمارت اور نشیب ہیں واقع ہے لہذا اس کی کری کسی قدرہم او خی کرے اس کی قدیم ہنیاد پرنی مسجد تقبیر کرنا چاہتے ہیں اور چونکہ جماعت خانہ طول وعرض ہیں زیادہ ہے اور صحن کم ہے۔ اب ارادہ میہ ہے کہ جانب جنوب تعوز احصہ جماعت خانہ کا خارج کرکے جماعت خانہ کا خارج کرکے جماعت خانہ کا خارج کرکھ کی سماعت خانہ سے کے کہ جائیا جائے یا اس خارج حصہ کو دو تین کمان لے کر بمشکل سہ دری کردیا جائے اس طرح کے تغیر کی شرعاً ممانعت تو نہیں؟

جواب: سنا حمیاہے کدان اطراف میں صحن مجد کے ساتھ معاملہ معجد کا سانہیں کرتے 'اگریہ معجد ہے تو جماعت خانہ کا کوئی حصر میں داخل کرنا درست نہیں ورنداس کولوگ معجد سے خارج مسمجھیں مے۔ای طرح سددری یا ایسی کوئی چیز بنانا جس کے بینے کے بعدد کھینے دالے اس حصد کو معجد سے خارج سمجھیں جا ترنہیں اور اگر یہ یات نہ ہوتو صرف بنے سے او نجی کردیتا یا زائد کردیتا

مضا نقه نہیں۔خلاصہ بیہ ہے کہ حس قدر زمین اب مسجد مجھی جاتی ہے اس کا کوئی جز خارج مسجد کی شکل پر بنانا درست نہیں۔ (امداد الفتاویٰ ج۲ص ۲۹۳)

#### الیمی جگهمسجد بنانا جہاں بعد مدت ویران ہونے کا خطرہ ہو

سوال: آستاند شہرے چارمیل فاصلے پر ہاور ہر چہار طرف ایک ایک آبادی آبیل میرے ساتھ چند خادم رہتے ہیں نماز باجماعت ہوتی ہے ایک جگہ نماز کے لیے مخصوص ہوتی ہے جوموسم کے لحاظ ہے بدلتی رہتی ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک ہیں تراوت کا انظام ہے ' بھی شہر ہے زیادہ آدی آ جاتے ہیں تو مجوراً میدان میں جماعت ہوتی ہے میں نے مجد بنانا جابی ' بعض اہل علم نے کہا جب تک تم یہاں ہو مجد آبادر ہے گی تمہارے بعد ویران ہوجائے گی کیونکہ ایسی پُرخطر وغیر آباد جگہ ہیں کون قیام کرے گا اس لیے یہاں مجد بنانا ماسب نہیں ' حضرت کے ارشاد کا طالب ہوں؟ جگہ میں کون قیام کرے گا اس لیے یہاں مجد بنانا ماسب نہیں ' حضرت کے ارشاد کا طالب ہوں؟ جواب: میں وجدا بھی دلیل ہے بھی ان اہل علم حضرات ہے شفق ہوں وجدان کا علم تو بھی جواب دوچند ہونا ہے کہ مقصود مجد بنانے ہے اجرکا دوچند ہونا ہے جس کی توقع غیر آباد مجد میں نہیں لیکن احادیث ہے تا بت ہے کہ خود صحرا میں نماز پڑھنا کو بغیر مجد کے ہواور گو بغیر جماعت نہیں کہوں ڈالا جائے۔ (امداد الفتاوی جسم کے ہواور گو بغیر مجد میں کا سے جب مجد کی غرض بغیر مجد بھی حاصل ہے بھر مجد بناکر اس کو خطرہ ویرانی و بے جرمتی میں کیوں ڈالا جائے۔ (امداد الفتاوی جسم کا سے کا مقال ہے کہ مورد کی اس کو خطرہ ویرانی و بے جرمتی میں کیوں ڈالا جائے۔ (امداد الفتاوی جسم کا سے کا کا سے کی کی کو کھر کے دورانی و بے جرمتی میں کیوں ڈالا جائے۔ (امداد الفتاوی جسم کا کی کو کھر کا کا کا کہ کا بیا عث ہے جب مجد کی غرض بغیر مجد بھی حاصل ہے کھر محمد بناکر کی کہوا جرمتی میں کیوں ڈالا جائے۔ (امداد الفتاوی جسم کا کی کو کھر کی کی کو کھر کا کہ کو کھر کی کو کھر کی کر کے کا باعث ہے جب مجد کی غرض بغیر مجد کھر کو کے کا باعث ہے جب مجد کی غرض بغیر مجد کی خواجر کے دور چند ہونے کا باعث ہے جب محمد کی غرض بغیر کی کو کھر کی کو کی کی کی کو کی کی کی کے دور چند ہونے کی کو کی کو کھر کو کھر کی کو کھر کو کھر کی کو کھر کو کھر کی کو کھر کو کھر کی کو کھر کی کو کھر کی کو کھر کو کھر کی کو کھر کی کو کھر کی کو ک

# چندہ سے بنائی گئی مسجد کا حکم اوراس میں تالالگانا

سوال: جومبجد چندہ سے بنائی گئی ہووہ وقف ہے یانبیں؟ اگر وقف ہےتواس کا کوئی مسلمان مالک ہے؟ یاکسی کو بیچن ہے کہ اس میں تفل ڈال دیۓ اگر تفل ڈال دیا جائے تو ووسروں کو کیاحق ہے؟ قفل ڈالنے والے کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے؟

جواب: مسجد چندہ سے بنائی جائے یا کوئی ایک شخص بنائے دونوں وقف ہیں کسی کی ملکیت نہیں اور کسی کواس میں مالکانہ تصرف کرنے کاحق نہیں اگر متولی مسجد کا اسباب چوری سے محفوظ رہنے کے خیال سے نماز کے علاوہ فارغ وقتوں میں قفل ڈال دے نواس میں کوئی مضا کقہ نہیں لیکن اگر قفل نماز کے اوقات میں پڑار ہتا ہوجس کی وجہ سے نماز یوں کو دفت ہوتی ہویا چوری وغیرہ کا اندیشہ نہ ہوئے بضرورت قفل ڈالا جائے تو اس کا متولی کوکوئی حق نہیں اس کے متعلق اس سے باز پرس کی جاسکتی ہے۔ (کفایت المفتی جے میں ۱۳۲)

#### برانے قبرستان برمسجد بنانا جائز ہے

سوال: پرانا قبرستان جس میں قبرول کے نشان مٹ گئے ہوں اور لوگوں نے اس میں اموات کو فن کرنا چھوڑ دیا ہوا یسے قبرستان پر مسجد بنانا جا ئزیہے یانہیں؟

جواب: اس قبرستان میں اگر لوگوں نے اموات کو ڈن کر تاترک کر دیا ہواور سابقہ قبروں کے نشان مث گئے ہوں نے ہواں سے نشان مث گئے ہوں تو مہاں مسجد بنانا جائز ہے ایسے ہی اگر قبرستان کسی کامملوک ہے اوراس میں قبور مث چکی ہوں تو مالک کی اجازت سے وہاں مسجد بنانا جائز ہے۔ (احس الفتادی ج یص ۹ سے)

### مسجد کی مغصوب زمین کی قیمت لینا

سوال: ایک مسجد کی قدرے زمین مسجد کے پڑوں کے مکان میں دب گئی اور بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس دیے ہوئے حصہ پر مسجد کا قبضہ نہیں ہوا اور اس وجہ سے بیز مین د بالی گئی ہے اور اس مکان پر جو پڑوں میں ہے مختلف مالکان ہندومسلم بدلتے چلے آئے ہیں' آیا اب اس صاحب مکان سے جونی الحال ہے اس زمین کے ککڑے کی قیمت لینا جائز ہے یانہیں؟

جواب: وہ زمین غالبًا مسجد کی ملحقہ موقو فہ زمین ہے بیٹی نماز کے لیے بنائی گئی جگہ میں داخل منہیں ہے اور اب اس پرعرصہ دراز سے دوسروں کا قبضہ ہے اور ما لک بدلتے ہے آئے ہیں ان حالات میں ہدم مکان اور واپسی زمین کا مطالبہ مشکل ہے بلکہ اس کی قبہت موجودہ مالک سے لی جاسکتی ہے اور بیما لک سابق ہائع سے لے سکتا ہے۔وعلی ہذا اصل غاصب تک پیسلسلہ جاسکتا ہے اس حاصل شدہ رقم سے دوسری زمین خرید کروقف کردی جائے۔ (کفایت المفتی جے مص ۲۳۲)

## يُرخطرز مانه مين مسجد كوآبادر كھنے كى كياصورت ہو؟

سوال: جب كه خطرة شخصى مدافعت كى حدود ب بالاتر ہوتو مساجد كوآ بادر كھنے كى كياصورت بې كسى خاص شخص يا چندافراد كومعا وضدد ب كرم جدكوآ بادر كھنے كا فرض ان پر عاكد كرنا كيسا ہے؟ مسجد كے ساز وسامان كودوسرى جگہ نتقل كر كے مسجد كو بغير كسى حفاظت كے كھلا چيوڑ ويا جائے يااس كے ليے چندافراد كومقرر كيا جائے؟ كيامسجدكو بند كردينا كيال تك كداوقات نماز ميں بھى بندر ہے درست ہے كہ نيں؟

جواب: جائز ہے اگر مسجد میں نماز پڑھنے والے رہیں تو بندنہ کی جائے اور نماز کی شدر ہیں تو بند کرنا مباح ہے۔ (کفایت کمفتی جے مس۳۱۸)

# مسجد كاكسى دوسرى زمين ست تبادله كرنا

سوال: يبان جو جامع معجد ہے كه درواز بے كو وسيع كرنے پر فائز تك بوئى اس كى بابت اسلى بابت اسلى بابت اسلى بابت اسلى بابت اسلى بالا كبتے ہيں كه مسلمانان ہے بور كے ليے ايك لا كھ رو پيداكا كر دوسرى مسجد بنوادى جائے شريعت سے اس كى بابت كياتكم ہے؟ كفار داجہ كے پسيے سے بنى ہوئى مسجد بين نماز جائز ہے يانہيں؟ اوراس مسجد كے وض ميں دوسرى مسجد ليرا بھى جائز ہے يانہيں؟

جواب: اس مسجد کے معاوضہ میں دوسری مسجد بنوانے کا اگر مطلب یہ ہے کہ موجودہ مسجد سے مسلمان دست بردار ہوجائیں اوریہ مسجد ریاست کودے دیں اور دوسری مسجد بنوالیں تو یہ قطعاً ناجائز اور مسلمانوں کوالیں تنبد بلی منظور کرانا ترام ہا اوراگر یہ مجد قدیم قائم رہاس کی مسجد بیت میں کوئی فرق ند آئے اور ریاست دوسری مسجد کسی وسطے مقام پر بنادے اور مسلمانوں کودے دے تو اس نئی مسجد میں نماز جائز ہوگی بشرطیکہ اس نئی مسجد کی عمادت یا زمین سے ریاست کے حقوق مالکانہ یا تبدیل و تغیر کے مانتیارات متعلق ندر جیں اور بالکلیہ مسلمانوں کودے دی جائے۔ (کفایت المفتی ج میں ۱۳۲۵)

# زمانه جنگ ميل مسجدة بادر كھنے كا حكم

سوال: کسی شہر پراگر بمباری ہوچکی ہوا در ہرلحہ ہوائی حملہ کا خطرہ رہتا ہو تو کیا آئمہ مساجد و مؤذنین پر مساجد کے آبادر کھنے اور پنجوقتہ نماز با جماعت ادا کرنے کا فرض بالکل ای طرح عاکد ہوتا ہے جبیبا کہ ذماندامن میں یانہیں؟

جواب: ان کوحل ہے کہ وہ بغرض احتیاط باہر چلے جا کیں کیکن اس غیرحاضری کے زمانہ کی تنخواہ ما تنگنے کے وہ بغیر متولیوں کی مرضی کے حق دارنہیں۔ (کفایت المقی جے مص ۳۲۸)

دوبار فغمير كيلئة مسجد كومنهدم كرنا

سوال: مسجد کی تغییر کومتنگیم اور مضبوط بنانے کے لیے مسجد کا گرانا جائز ہے یانہیں؟ جواب: تغییر نہ کرنے کی صورت میں اگر منہدم ہوجانے کا خوف ہوتو صرف اہل محلّہ کے لیے گرانے کی اجازت ہے' دوسروں کوئییں۔ ( فرآوی عبدالحیّص ۱۷۰ )

#### سرك كومسجد بنالينا

سوال: اگرالل محلّه نے کشادہ اور وسیع سڑک کے بعض حصد کو مسجد بتالیا اور را بگیروں کواس سے کوئی تکلیف بھی نہیں تواپیا کرلینا جائز ہے یانہیں؟ جواب: جائز ہے۔ ( نادی موامی مرہ ۱۷)

#### متجد کی جگه بدلنا

سوال: حچوٹی ہونے کی وجہ ہے مجد اہل محلّہ کے لیے تنگ ہے اور ان لوگوں میں وسیج کرنے کی مخجائش نہیں اگر پڑوی میہ جائے کہ متجد کواپنے گھر میں شامل کر کے دوسری بڑی جگہ متجد کے لیے اہل محلّہ کودیدے تو اہل محلّہ کے لیے ایسا کر لیما جائز ہے یانہیں؟

جواب: جائز نہیں۔ ( فآوی عبدالحی ص ۲۷۰)

## مسجد كاحصه سرك ميں شامل كرنا

سوال: سڑک کے ننگ ہونے کی صورت میں وسیع اور کشادہ مسجد کی سیجھ زمین سڑک میں شامل کرلینا جائز ہے یانہیں؟

جواب: جائز ہے۔ ( فقاویٰ عبدالحیٰ ص ۲۷۱)'' زائدز مین'' (معُ ع)

#### مسجدكوآ بادكرنا

سوال: جوسلمان مجرآ بادكرنے ك فكرش رہتا ہے اس كا كيا تھم ہے؟

جواب: ایبافخص مؤمن کامل اور عاول متی ہے۔ ترفدی اور ابن ماجہ میں ابوسعید ضدری ہے۔ ترفدی اور ابن ماجہ میں ابوسعید ضدری ہے روایت ہے کہ آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم سی شخص کو مسجد میں آتا جاتا و کیھوتو اس کے ایمان کی گواہی دو کیونکہ اللہ تعالی فرما تا ہے کہ مساجد کو وہی شخص آباد کرتا ہے جواللہ یرادر آخرت کے دن پرایمان رکھتا ہے۔ (فناوی عبدالحی ص اسما)

### مبجد كووبران كرنا

سوال: جومسلمان مبجد کو ویران اورغیر آباد کرنے کی فکر میں رہاں کا کیا تھم ہے؟
جواب: قاعدہ کلیہ ہے اگر معبود کی تعظیم دل میں ہوگی تو اس کی عبادت کی بھی تعظیم ہوگی اور
عبادت کی تعظیم کے لیے عبادت خانہ کی تعظیم ضروری ہے۔ لہذا عبادت گاہ کو ویران کرنا اٹکار
عبادت کی دلیل ہے جس سے اٹکار معبود لازم آتا ہے۔ اس صورت میں اس کا بیمل اس گفتار اور
قول کے خالف ہوگیا جونفات کی علامت ہے۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَمَنَ أَظُلَمُ مِمَّنُ مُّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنَ يُذُكِّرَ فِيُهَااسُمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابُهَا. (فتاوى عبدالحني ص ٢٤١)

# وران مسجد مسی کی مملوک ہوسکتی ہے یانہیں؟

سوال: اگرکوئی مسجدلوگوں کی بے پروائی اور بےحرمتی کی وجہ ہے دیران ہوگئی اور قابل نماز ندر ہی ماوہ پورامجلّہ ہی دیران ہوگیاا درمسجد کی ضرورت نہ رہی تو وہ مسجد مملوک ہوگی یانہیں؟

جواب بشیخین کے نز دیکے مسجد بی رہے گی اورامام محد کے نز دیک بانی مسجدیا اس کے ورثاء کی ملکیت میں منتقل ہوجائے گی اورامام ابو یوسٹ سے ایک روایت میں بھی ہے کہ قاضی کی اجازت سے دوسری مسجد کی طرف منتقل کر دی جائے۔ (فآوکا عبدالحی ص اے)

## مسجد کی موقو فیهز مین پرمکان بنا نا

سوال: زمین نام نهادعیدگاه ومسجد جس پر مدت تک نمازعیدین وغیره ہوتی ' نمین و مکان وغیرہ کے کام میں لائی جائے یانہیں؟ درصورت یہ کہ عیدگاہ کے واسطے اس سے عمدہ جگہ دی جائے؟ جواب: جوز مین مسجد کے لیے وقف ہو چکی ہے اس میں مکان بنانا یا کھیتی کرنا درست نہیں۔

جماعت کی فضیلت وارد ہ وقف مسجد کیسا تھ خاص ہے سوال: (۱) مدیث میں جومجدمخلہ کا ثواب چیس کنا کا وارد ہے وہ زمین وقف کا تھم ہے یا

مطلق نماز کے لیے بنانے سے بھی یہی تواب ہوگا؟ اور کسی نے نماز کے واسطے مکان بنادیا اور نماز

پڑھنے لگے مرز ہانی وقف نہیں کیا 'اب لوگوں کے نماز پڑھنے پروتف کا تھم دیا جائے گایا نہیں؟ ''

۲۔ نماز جماعت سے پڑھنے کا ستائیس درجہ تنہا سے ملتا ہے بیتھم کھر پر جماعت کا بھی ہے یا مسجد کا اور جماعت کا بھی ہے یا مسجد کا اور جماعت کا ستائیس کا ہوا ہے۔ مسجد کا اور جماعت کا ستائیس کے تو پہلیس اور ستائیس کے ضرب دینے کا ثواب ہونا جا ہے یہ قاعدہ ٹھیک ہے یانہیں؟

#### ا فتأوه زمین کومسجد میں شامل کرنا

موال: ایک مجد ہے اس کے عقب میں جوز مین ہے وہ قاضی کا باغ کہلا تا ہے اکبری دور میں یہاں کیرانہ میں قاضی تھے فی الحال تو صرف دو چھو ہارے کے درخت موجود ہیں اس اراضی میں قاننی صاحب کی قبر بھی ہے اس کا احاطہ بھی ہے مسجد اور احاطہ کے درمیان پچھ خالی جگہ ہے ا اس کو اہل مسجد توسیع کر کے مسجد میں شامل کرنا جا ہتے ہیں کیا یہ درست ہے؟ اس جگہ کی ملکیت کا کوئی مدعی نہیں قاضی صاحب ہاہر کے متھان کے جاندان کے لوگوں کا بھی کچھ کم نہیں؟

جواب صورت مسئولہ میں بیجکہ یوں ہی دیران ادرا فقادہ معلوم ہوتی ہے اس لیے اُگر مسجد میں شامل ہوجائے تو بظاہر کوئی قباحت اس میں نہیں اس لیے جواز ہی کا تھم لگا کیں گے۔ ( فقادی مفاح العلوم فیر مطبوعہ ) مسجد کے اندرو فی حصہ کو تحق بنانا

سوال:مسجد کومنهدم کردینے کے بعد قبلہ کی جانب اور زیادہ کر لیں اور اندرون مسجد کوفرش میں داخل کر دینا کیساہے؟

جواب: مسجد میں زیادتی کرنااوراس طرح تغیر کرنا جائز ہے۔( نتاویٰ رشید یہے ۵۴۵) کس**ی کا مکان وغیر ہاتو ژ** کر جبر آ مسجد تغییر کرنا

سوال: احقر کے پاس ایک مکان تھا جس کا الک احقر تھا اور دو پتیم بچوں کے نام کر دیا تھا گر محلّہ کے چندلوگوں نے اس مکان کوتو ڈکر مسجد بنا ڈالی ہے کیا اس صورت میں مجد بنا نا جا کڑنہیں؟
جواب: کسی کا مکان اس کی اجازت و مرضی کے بغیر تو ڈکر مسجد بنالینا جا کڑنہیں ہے اور اگر واقعہ محجے ہے تو جن لوگوں نے ایسا کیا ہے ان پر لازم ہے کہ مالک مکان کو راضی کر کے اس ہے اجازت لے لیس اور راضی کر نا اگر چہ قیت دے کر ہوجب بھی قبیت دے کر راضی کر نا لازم رہے گا در نہ سب لوگ عاصی و گئنہگار ہوں مے اور نماز بہ کر اہت ادا ہوگی۔ ( نظام الفتاوی جامی اس) افراد و میں حکومت کی اجازت کے بغیر مسجد بنا نا

سوال: کراچی میں مساجد کی قلت ظاہر ہے 'بعض اہل خیر نے مسجد کی فوری ضرورت کا احساس کر کے سرکاری یاالسی زہین ہیں جوغیر مسلم چھوڑ گئے ہیں' حکومت ہے اجازت حاصل کیے بغیر یاا جازت کی درخواست و ہے کر حصول اجازت میں زیادہ تاخیر سمجھ کر' منظوری کی امید پر مساجد بنالی ہیں توان کا بیغل درست ہے یانہیں؟

جواب: ضرورت کے مقابات پر مساجد بنانا واجب ہے اور بیفر بیفیمسلم حکومت اور مسلم عوام دونوں پر عاکد ہے اوراس کے تو اب عظیم میں کوئی شبہ بیں کئین ہر کمل کے لیے پہچیشرا کط ہیں جن کے نظرانداز کر دینے ہے وہ کمل ضائع بلکہ بعض اوقات اُلٹا گناہ ہوجا تاہے۔ کسی جگد مجد بنانے کی پہلی شرط بیہ کہ وہ جگہ مجد بنانے والوں کی ملک ہو۔ ظاہر ہے کہ حکومت کی اجازت کے بغیر مجد نہیں بن سکتی۔ اس طرح غیر مسلم جوز مین یہاں چھوڑ سکتے ہیں اور حکومت نے آگر میں ہے۔ جب تک حکومت نے کسی کے مالکا نہ قبضہ میں نہیں وی وہ ابھی حکومت کے قبضہ وتصرف میں ہے۔ جب تک حکومت اجازت نہ دے اس پر مجد بنا تا جا کز نہیں اور جو مساجد بلاحصول اجازت بنالی گئی ہیں ان کے مجد شری بننے کی شرط اب بھی بہی ہے کہ حکومت سے اجازت حاصل کر لی جائے۔ اس سے کے مجد شری بننے کی شرط اب بھی کہی ہوجاتی ہے۔ (احداد اُلم فتین میں ۱۹۸۷)

حکومت کی دی ہوئی زمین پرمسجد بنانا

سوال: حکومت کی طرف ہے جو مساجد بنائی جاتی ہیں یا معجد بنانے کے واسطے زمین دی جاتی ہے توان مساجد کا کیا تھم ہے؟

جواب: غیرمسلم ونف کے لیے بیشرط ہے کہ سی ایسے کام کے لیے دقف ہوجوتو اعداسلامیہ کی رو سے بھی ثواب ہواور اس کا فر کے اعتقاد میں بھی ثواب ہو جب بید دونوں شرطیں پائی جاتی ہوں تو کا فرکا وقف صحیح ہے در نہیں۔

لبندااگرکوئی غیرسلم به نیت تواب مسجد بناد ہے اوراس کا اعتقاد بیہ و کہ مسجد بنانے ہے تواب طے گا تو بیہ سجد تمام احکام میں مسجد شرک ہوگئی حکومت کی طرف سے مساجد بنائی جاتی ہیں یاز مین دی جاتی ہے اس میں چونکہ اعتقاد تواب نہ ہونے کا شہر ضرور ہے اس لیے بہتر رہے کہ مسلمان اس جگہ پر قبطہ کر کے اپنی طرف ہے مسجد بنادیں یا بنی ہوئی مسجد حکومت نے مسلمانوں کے حوالے کردی تووہ اپنی طرف سے اس کوم جد قرار دیں تاکہ وقف کی صحت میں شہر ندر ہے۔ (امداد المفتین میں 20)

# غيرمسكم كالمسجد كبلئة زمين ديناا ورنام كاكتبدلكانا

سوال: ایک ہندوآ ریہ نے اپنا مکان متجد بنانے کے لیے چند شرا نط کے ساتھ وقف کیا ان میں ایک پیقی کہ متجد کی و بوار پرایک پیخرنصب ہوگا جس پرعبارت ذیل کنندہ ہوگی:

اوم الله اكبر بيعبادت خانه وقف كرده حكيم سمراج آربيد ميانوالي تتبر ١٩٥٨ء بيد قف صحح بيانبيس؟

جواب: کافر کا وقف اس شرط کے ساتھ سیجے ہے کہ کسی ایسے کام کے لیے وقف کرے جو ہمارے اور اس کا فرکے ندہب میں تواب ہے معارے اور اس کا فرکے ندہب میں تواب ہے معارے اور اس کا فرکے ندہب میں تواب ہے

آ رہد مذہب میں نہیں۔ پس اس آ رہد کا وقف ہی سیجے نہیں اور نداس پر مسجد بنانا سیجے ہے البت اگر وہ آ رہد بد جگد مسلمان کو دے دے اور پھر مسلمان اپنی طرف سے وقف کریں تو مسجد بنانا سیجے ہوجائے مگا ادراس وقت اس مضمون کا کتبہ لکھے دیے میں بھی کوئی حرج نہیں کہ

بيزين آربين مسلمانول كومجد بنانے كے ليےدى ہے۔

کیکن افظ "اوم" اس پرند کھا جائے کیونکہ بیلفظ اگر چہ عنی کے اعتباد سے کوئی خرابی ندر کھتا ہو محر لفظ میں ہنود کا شعار ہے جس سے بچنا ہر مسلمان کو ضروری ہے۔ بالخصوص مجد کے معاملہ میں۔ (امداد الفتین ص ۲۹۱) اختیالا ف کی بیٹاء بر مسجد لفتم بیر کریٹا

سوال: ایک متجد با می جھڑے کی بناہ پر بنائی گئی جب کہ پہلے سے یہاں مجد موجود تھی اور پورے گاؤں کے لوگ ای میں نماز اداکرتے تھے جہاں دوسری مجد بنائی گئی ہے دونر میں ایک دوسر مے خص کی ہے جو بنانے کے تی میں نہ تھا کہ دیے فتریق کا سبب ہے گی مرسجہ بن گئی اور زمین والا اب بھی ناراض ہے۔

الی صورت میں اس نوتھیر مجد میں نماز ادا کرنا کیسا ہے؟ اور اگر بھی پورا گاؤں آپس میں میں میں میل جول کرنے ہائی میں میل جول کرکے باہمی جھڑ ہے ختم ہوجا کیں جب اس مجد میں نماز ادا کرنا درست ہوگا یانہیں؟ یا مجربھی زمین والے کی رضا مندی ضروری ہوگی؟

جواب: مبحد جھڑے اور ذاتی اختلاف کی بناء پر بنانا ناجائز اور بخت گناہ کا کام ہوگا۔ ای طرح دوسرے کی زمین پر بغیرا جازت بنالیمنا بھی ناجائز اور حرام ہوا۔ البتہ مجد جب بن گئی اور سب نے اس کو مبحد بجد با آو اس میں شعائر اللہ ہونے کی شان پیدا ہوگئی اس کو اب گرانا جائز نہ ہوگا بلکہ ضروری ہے کہ جھڑ افتم کر کے دونوں مبحدوں کوآباد کرنے کی کوشش کی جائے اور جس کی فرمین پراس کی اجازت کے بغیر مبحد بنائی ہے اس سے اجازت حاصل کی جائے اور اجازت جا ہے مفت وے یا تیمت لے کردے جس طرح و سے اجازت لینا ضروری ہے اور اس شخص پر بھی ضروری ہے کہ اجازت دے دے خواہ معاوضہ لے کرہ و یا بلا معاوضہ لیے ہو۔ (نظام الفتادی سی است دارای الفتادی سی است دے کہ اجازت دے دے دے واہ معاوضہ لے کرہ و یا بلا معاوضہ لیے ہو۔ (نظام الفتادی سی است دی۔)

# رفع اختلا فات کے لئے دوسری مسجد بنانا

کیافرماتے ہیں علاودین ومفتیان اسلام اس سئلہ کے بارے میں کدایک دیہات ہے جوکہ آبادی کے لحاظ سے بڑے دیہاتوں میں شار ہوتا ہے اور اس میں بہت قبائل مخلفہ آباد ہیں جن میں دوقبیلوں کی اکثریت ہے جن میں ایک احمد زائی قبیلہ دوسرامحد زائی ہے باتی قبیلے اقلیت کے ساتھ پائے جاتے ہیں اور اس دیہات میں آ باءواجدادے لے کرآئ تک ایک مجدہ اور اس میں اہام بھی دو ہیں۔ ایک احمدزائی کی طرف سے اور دو مرا محمدزائی کی طرف سے متعین ہیں اور ان دونوں اہموں کا آپس میں مسائل پر پچھا اختلاف ہو گیا ہے اور کچھ و سے ان دونوں قبیلوں ہیں ان اختلاف کی دجہ سے دونوں قبیلوں ہیں خت اختلاف کی دجہ سے دونوں قبیلوں ہیں خت اختلاف ہو گیا ہے اور کچھ و سے ان دونوں قبیلوں ہیں ذاتیات کی بنا پر اختلاف ہے ایک داخل کرنے میں کوشاں ہے تو دو مرا داخل نہیں کرنے دیا۔ اور باقی جو قبیلے اقلیت کے ساتھ پائے جاتے ہیں دو مغلوب ہیں جن کی آواز بلند کرنے سے قاصر ہیں اور اس اختلاف میں مجبورا مجبورا مجبورا مجبورا ہیں دور اور اقلیت والے قبیلوں کے گھر دیبات کی ایک جانب میں واقع ہیں اور اقلیت والے قبیلے سنون میں اور ہال کسی وقت آذان سنائی دیتی ہو اور کسی وقت سنائی نہیں دیتی اور باقی بھی بہت تکالیف ہیں مجبورات نے جانے کی اب بھی اقلیت والے قبیلے سنون ہو کر ایک علیحدہ مجبوری بنیا در رہا تھی ہو ہے ہیں تا کہ ہم ان دوقعیلوں کے اختلاف سے زیج جا کمیں اور ہو کہ ان دوقیلوں کے اختلاف سے زیج جا کمیں اور ہو کہ نہیں اور ہم زندگی راحت کے ساتھ گزاریں نہ کہ اس وجہ سے بنا تا چا ہے ہیں کہ کہ میں کہ کہ ہو جانے کے ساتھ مجبر کی آبادی پر اثر پڑے گا

جواب نے صورت مسئولہ میں اقلیت قبیلے والوں سے لئے اپنے محلّہ میں مسجد تغییر کرنا جائز ہے اور کار خیر ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عند نے اپنے ماتحت حکام کے نام ایک تھم جاری فرمایا کہ محلّہ میں مسجدیں بناؤ محل ایسی مسجدیں نہ بناؤ جن سے پہلی مسجدوں کی جماعت توڑ نامقصود ہو۔ تفصیلہ فی اداب المساجد من الکشاف ۔ بہر حال بہ ضرورت مذکورہ مسجد بنانا جائز ہے۔

كما يجوز الأهل المحله أن يجعلوا المسجد الواحد مسجدين. الخ ( بح الراكن ج ٥ص ٢٥) فقط والله تعالى اعلم \_ ( فراً وكل مفتى محودج اص ٣٨٧)

مسجد کی دکان کے کرائے سے امام کو تنخواہ دینا

سوال: مسجد کی دکانوں کے کرائے میں سے اہام کو تنخواہ ویٹا اور شادی میں ایک رو پید مقرر ہے ٔوہ رو پیدا مام کودینا جائز ہے یانہیں؟

جواب: جس چندہ کے متعلق چندہ دینے والے نے مسجد کے کسی خاص مد بیس خرج کرنے کی قید نہ لگائی ہواس چندہ میں سے امام مسجد کو متولی توم کی رضا مندی سے تنخواہ دی سکتا ہے نیز دکانوں کے کرائے سے بھی امام مسجد کی تنخواہ دی جاسکتی ہے۔ (امداد المفتین م ۵۹۷)

# مسجداور مالمسجد

#### مال مسجد ہے سقہ کوا جرت دینا

سوال: جوسقة مسجد ميں پانی بھرتا ہے نمازيوں كے دضود غيرہ كے ليے اس كوآ مدنی وقف ميں ہے متولی معاوضہ دے سكتا ہے يانہيں؟

جواب: پانی مجرنے کی اجرت آمدنی وقف میں ہے دینی جائز ہے۔ (کفاعت المفتی ج مص ٢٩١)

## مال مسجد \_\_ قوم بروری کرنا

سوال: مسجد کی منتظم مسجد کے لیے اپن قوم کے مزدور مقرر کرتے ہیں اور ان کودیگر قوم کی بہنست زیادہ مزدوری دیتے ہیں مثلاً اگر دیگر اقوام کے مزدور دس بارہ آنے لے کرکام کرتے ہیں تو وہ اپنی قوم کے مزدوروں کو ایک روپ پیریا ایک دوآنے روز اندیتے ہیں تو کیا اس طرح خرج کرنا جائز ہے؟

جواب: قوم پروری این مال ہے کی جاتی ہے مسجد کا مال قوم پروری کے لیے نہیں ہے جتنی مزدوری پر مزدور مل سکتے ہیں اس سے زیادہ و بنا جائز نہیں ہے دینے والے خوداس رقم کے ضامن ہوں گے جوزیادہ دی جائے گی۔ (کناہے المفتی جے س ۲۹۸)

## مسجد کی آمدنی کواوقاف سے چھیانا

سوال: محكمہ اوقاف سارے ہندوستان میں جاری ہے بیدساجد و مقابر اور ان سے متعلق جائدیا و کی حفاظت کرتا ہے اس کے لیے انظامیہ چیر ہزار ایک سو پچاس فیصد کے حساب سے چندہ محمرال وصول کرتا ہے۔

اس بارے میں سوال بیہ ہے کہ سی مسجد کی دکا نوں وغیرہ کی آیدنی مناسب ہے اور سمینی کل آیدنی اوقاف کوئیس بتلاتی ہے بعض چھپاتی ہے تا کہ چندہ نگراں کوزیادہ نیدیتا پڑے یہ چوری ہے یا خیانت؟ اوراس طرح کا بچا ہوار و پر پیسجد کی تغییر وغیرہ میں خرچ کر سکتے ہیں؟

جواب: ابیا بیدم محد کی تغییر اور دیگر کامول میں صرف کردینا شرعاً مباح ہے باتی چونکہ یہ قانو ناچوری ہے جواب کا ا قانو ناچوری ہے جس سے بچنا واجب ہے اس لیے مباح کی وجہ سے واجب کونہیں چھوڑا جائے گا اور ایسا کرنے کی اجازت نددی جائے گی۔ (نظام الفتادیٰ جام ۲۰۳)

## مسجد کا چوری کیا ہوا مال کیسے واپس کرے؟

سوال زید نے مسجد کی ایک چیز جرائی اورائے استعال میں لاکر ضائع کردی اب اگراس

کی قیمت زیدمتولی کودے دیے تو ہری الذمہ ہوجائے گایانہیں؟ اور قیمت چوری کرنے کے وقت کی لگائی جائے گی باادا کرنے کے وقت کی؟

جواب: اگرمتولی مبحد متندین اورامین ہے تو اس کو دے دیئے سے بری ہو جائے گا ورنہ خود کسی طریق ہے مبحد میں صرف کر دے اور قیت اس دن کی معتبر ہے جس دن سما مان ضائع ہوا۔ معتبر ہے جس میں میں میں اس میں اس میں میں کا میں ایک ک

بدون حق مسجد کرایه وصول کرنا بدون حق مسجد کرایه وصول کرنا

سوال: ہندہ نے اپنا مکان زید کو بہ کیا زیداس میں قبضہ کرے دہنے گا کھر ہندہ نے زید سے ناراض ہوکر بہہ نامہ کو روکرے مجد کے نام رجٹری کراد کی زید نے اس مکان کو حارث کے ہاتھ فروخت کردیا یوفروخت کردیا میفر وخت کی بات س کرمجد کے متولی نے زید سے کہا کہ میں تجھے ایک ہزار روپیہ ہول تو اس اپنے مکان کو میر بے حوالہ کردیئ متولی نے یہ مکان قیس سے ایک ہزار روپیہ لے کرزید کو دے دیا زید نے مکان متولی کے حوالہ کردیا متولی نے یہ مکان قیس کو کرائے پردے دیا تھیں برابر کراید و بتارہا حارث نے قیس پردو کی کردیا متولی اورقیس دونوں نے ل کر کورٹ میں دوکوئ کیا تھیں برابر کراید و بتارہا حارث نے منصف نے قیس کو کھم دیا کہ گھر خالی کر کے حارث کے حوالے کردیا جائے کی خکہ مکان نہ کورٹ برک اور قیس نے مکان خالی کر کے حارث کے حوالے کردیا۔ عدوالت کی طرف سے فیصلہ ہونے تک قیس نے مکان خاکر تا رہا اورقیس نے بی عدالت کے عدوالت کی طرف سے فیصلہ ہونے تک قیس نے مکان نہ کورزید کی ملکیت ثابت ہونے سے پہلے قیس نے جوکرایہ نامہ کو دیا قماس کے متعلق متولی کرایہ وصول کرنا چا بتا ہے مجدوالوں کا قیس نے کرائے کا مطالبہ کرنا شرعاً دوست ہے بانیس؟

جواب: ہندہ نے جب مکان زید کو دیدیا اور اپنا قبضہ تم کرکے زید کا قبضہ کرا دیا تو وہ مکان زید کی مکیت میں آ ممیا' پھر ہندہ کا مسجد میں دینا صحیح نہیں ہوا بلکہ بدستور زید ہی کی ملک رہا' پھر جب زید نے حارث کوفروخت کر دیا تو وہ مکان حارث کا ہوگیا۔

اس کے بعد جب متولی نے زید ہے ایک ہزار روپ میں لیا تو زیدکواس کے فردخت کرنے کا حق نہیں تھالیکن اگر صارت نے زیدکوا جازت دے دی اور زید نے وہ مکان متولی کے حوالے کر دیا تو پھر ہے تج درست ہوگی اور متولی کا قیس کو کرائے پر دینا بھی سیجے ہوگیا۔ اگر صارت نے اپنا معاملہ ختم نہیں کیا اور زید نے بغیراس کی اجازت کے متولی کے ہاتھ فروخت کر دیا تو بہ تج ورست نہیں صارت بدستور مالک ہے معجد والوں نے جورتم غلط طریقہ پرجمع کی ہے اس کے وہ فر مدار ہیں جب وہ مکان معجد کا

تبيس تفاتو قيس يراييج معدوصول كرنا درست نبيس \_ ( فناوي محموديه ج ٢٥٢ ١٢٣ ج ١١)

امانت کی رقم اگر چوری ہوجائے تو شرعی حکم

سوال ایک محض جب بیرون ملک سے اپنے وطن جانے نگا تواہیے دوست کے پاس بچھرقم رکھ دی کہ جب پھرآ ہے گا تو رقم لے لے گا' دوبارہ وہ بیرون ملک نہ جاسکااور دوست کی کئی باریاد دہانی کے باوجوداس مخص نے رقم نہیں منگائی۔وریں اثناءاس کے دوست کا بریف کیس جس میں اس مخص کی رقم ر کھی تھی چوری ہو گیا آ پ بتا کیں کیاان حالات میں اس کے دوست پر بوری رقم واجب الا دا ہے؟

جواب: اما نت کی رقم اگراس نے بعیبة محفوظ رکھی تھی اوراس کی حفاظت میں غفلت نہیں کی تھی تواس کے ذمهاس رقم کا اواکر نالازم نہیں لیکن اگر اس نے انانت کی رقم بعینه محفوظ نہیں رکھی بلکہ اسے خرج کرلیایا اپنی رقم میں اس طرح ملالیا کدوونوں کے درمیان المیاز ندر ہایا اس کی حفاظت میں غفلت کی توادا کرنالا زم ہے۔

امانت کی رقم کی گمشدگی کی قدمہ داری کس پرہے؟

سوال: ایک تقریب میں زیدنے بکر کے پاس ایک چیز رکھوائی کہ تقریب کے خاتمے برلے الے گا اس مربرے وہ کھو گئ کیاز ید برے اس چیزی آ دھی قیت یا بوری قیت لینے کاحق دارے؟ جواب: جس مخص کے پاس امانت کی چیز رکھی ہوا گروہ اس کی بے بروائی کی وجہ ہے گمنہیں ہوئی تواس سے قیت وصول نہیں کی جاسکتی۔

مسى سے چیز عاریۃ کے کرواپس نہ کرنا گناہ کبیرہ ہے سوال: ہارے قریب ایک آ دمی ہے وہ جس کسی کی اچھی چیز دیکھتا ہے تو اس سے دیکھنے کے ليے ليتائے پھروايس نبيس كرتا كيابياس كے ليے جائز ہے؟

جواب: جوچیز کسی سے مانگ کرلی جائے اور وہ لینے والے کے پاس امانت ہوتی ہے اس کو واپس ندکرناامانت میں خیانت ہے اور خیانت گناہ کبیرہ ہے۔

جوآ دمی امانت سے انکار کرتا ہواس پر حلف لا زم ہے سوال: سوال یہ کہا کی مخض کے پاس کوئی چیز امانت رکھی گئی تھی وہ مخص امانت کے وجود ہے انکارکرتا ہے حلف لینے ہے بھی انکاری ہے کلام یاک کا حلف تاجا تزکہتا ہے اب کیا کرنا جا ہے؟ جواب: جس شخص کے پاس امانت رکھی گئی اگروہ اس ہے انکار کرتا ہے تو شرعاً اس کے ذمہ حلف عامع الف**ت**اويٰ-ج**لدو-4** 

لازم ہے پس یا تو وہ مدعی کی چیز اس کے حوالے کردے بیا حلف اٹھائے اور جن مسلمانوں کواس کی خبر ہو انہیں بھی مظلوم کی مدد کرنی جا ہیے ورنہ سب گنرگار ہوں گے۔ ( آپ کے مسائل ادران کاعل جلد ۴ س ۱۸۵) میں میں سیر

كافركے باس يے مسجد كى امانت ضائع ہونے كا حكم

سوال: متولی کواپ پاس معجد کے پیدر کھنے میں حفاظت کا یقین نہیں تھا اور کوئی مسلمان بھی امات قبول نہیں کرتا تھا تو متولی نے جماعت محلّہ کی رائے سے معجد کے پیسے کافر کے پاس رکھئے وہ کافراس وقت مال دارتھا' اب مفلس ہوگیا اور معجد کے پیسے اس کے پاس سے ہلاک ہوگئے تو اب ان پیموں کا ضمان کس پرلازم ہوگا؟ اگر صورت فذکورہ میں معجد کے پیسے کافر کوقرض دیئے ہوں تو اس کا کیا تھم ہے؟

جواب: منولی کو اگر مسجد کے پیسے ضائع ہونے کا اندیشہ تھا اور کوئی دوسری صورت بھی حفاظت کی نہیں تھی اور اہل محلّہ کے امر سے متولی نے وہ پیسے کا فر کے پاس رکھ دیئے اور اس کا فر سے وصولیا بی کی کافی تو تع تھی تو پھر متولی پرضان لازم نہیں اور نہ اہل محلّہ پر لازم ہے۔ یہ بی تھم صورت نہ کورہ میں قرض کا ہے۔ (فاوی محمود بیرج ۲ ص ۱۸۱)

#### امانت کی واپسی کیلئے شرط لگا نا

سوال: زیدساکن رائے بریلی نے پرتاپ گڑھ میں ایک مجد بنوانے کے لیے عمر کے پاس پیسے امانت رکھے زید نے زمین خریدی مگروہ لگان قائم رہنے کی وجہ سے مسجد کے لیے ناجا کزرہی ' زید نے رائے بریلی ہی میں مسجد تقمیر کرائی' عمر بیکہتا ہے کہ پرتاپ گڑھ ہی میں کسی دوسری جگہ مجد بناؤور ندرو بیہ واپس نہ ملے گا' تو زیدکوواپس لیناا ورعمرکو خدکورہ شرط لگا ناجا کڑے یانہیں؟

جواب: عمر کامطالبہ کہ پرتا ہے گڑھ ہی میں معجد بناؤ تو امانت کا رویبیہ والیس ملے گاور نہیں ' ناجائز اور ظلم ہے۔اصل مالک کواختیار ہے کہ اپنارو پیپہس جائز کام میں جاہے صرف کرے۔ (فآوی محمود بیج ۲ ص۱۸۲)

# شیرینی کی بچی ہوئی رقم مسجد میں لگا نا

سوال: تراوی میں ختم قرآن کے موقع پرشیری کے لیے چندہ کیا تھااس میں سے کچھ پیسے نکی گئے ہیں کیاان کو سجد کے کاموں میں استعال کر سکتے ہیں؟ یاوہ پیسے امام صاحب ہی کودیتے جا کیں؟ جواب: جس مقصد کے لیے چندہ کیا ہوائی میں چندے کی رقم استعال کرنا جا ہے اگر رقم ہے محنی ہوتو چندہ دہندگان کی اجازت ہے دوسرے مصرف میں استعمال کرسکتے ہیں ٔ بیا مام کاحق نہیں کہ بچی ہوئی رقم ان کودینا منروری ہو۔

ختم قرآن کے وقت شیر بی تقلیم کرنے کے لیے چندہ کرنے کا طریقہ غلط ہے ایسانہیں کرنا جا ہے۔ اگر کوئی مخص رسم کی پابندی کے بغیر خوشی سے شیر بی تقلیم کرئے و ممنوع نہیں ہے۔ ( ناوی رجمیہ جاس سے ۱۰) قبر ستان کی کھیتی کی آمدنی مسجد میں لگانا

سوال: چندا دمیوں نے مل کر پچھاز مین قبرستان کے نام دے دی اب اس زمین کے پچھ جھے میں قبریں ہیں اور پچھے خالی ہے تو خالی حصہ کوجوت کراس کی پیداوار مسجد میں لگا سکتے ہیں یانہیں؟

جواب: قبرستان کے لیے زمین لینے وقت اگریہ کہدد سے کہ فالی زمین کی پیداوار مسجد میں دی جائے گی جب تو اجازت نہیں بلکہ اس وقت انہوں نے ایسانہیں کہا اب اجازت نہیں بلکہ اس کی پیداوار قبرستان ہی پرصرف کی جائے لیکن اگر وہاں ضرورت نہیں اور کوئی قبرستان بھی حاجت مند نہیں اور آ مدنی کے دو بے کا تحفظ دشوار ہے تو پھر سب کے مشود سے تا مدنی مسجد میں صرف کرسکتے ہیں اس کا بھی کھاظ رہے کہ اس خالی جگہ میں کھیتی کرنے سے کہیں دوسروں کے قبضے میں کرسکتے ہیں اس کا بھی کھاظ رہے کہ اس خالی جگہ میں کھیتی کرنے سے کہیں دوسروں کے قبضے میں آ کروقف ہی ختم نہ ہوجائے۔ (فقاوی کے حود یہ س الاس کا ا

## ذن کی اجرت کومسجد میں خرچ کرنا

سوال: زیدنے ایک ز مین خریدی بعض حصہ میں مسجد بنائی اور بعض میں قبرستان قبرستان میں قبرستان فرستان میں شرط میدکی کہ جو یہاں مردہ وفن کرے گا وہ مسجد کے خرج کے واسطے پچاس رو پیددے گا زیدوہ رو پیدا ہے کہ میں زمین نہیں بیتیا بلکہ مردے کے وفن کے بوید پچاس روپ لیتا ہوں کو این گا اور زید کہتا ہے کہ میں زمین نہیں بیتیا بلکہ مردے کے وفن کے بعد پچاس روپ لیتا ہوں کو وے گا کہ سال گزر جانے پر پھرزیدوہ جگہ دوسرے مختص کو وے گا کے بعد دیگرے ایسا کرے گا تا کہ مجد کی آ مدنی زیادہ ہوتو بیشرعاً درست ہے بانہیں؟

اور یہاں مالک زمین ہندہ ہیں اور قابض مسلمان ہیں گرمسلمان ایبا قابض ہے کہ ہندہ اس کو بے دخل نہیں کرسکما۔ قانون انگریزی کے ذریعے سے مسلمان کو اختیار تام ہے کہ وہ اس زمین میں مکان قبرستان مسجد بیسب بناسکتا ہے گراس مالک کو ضرور خزاند دینا ہوگا جومقرر ہواہے اب مسلمان اس زمین کوقبرستان وغیرہ کے لیے وقف کرسکتا ہے یانہیں؟

جواب: وقف کی صحت کے شرا دکا میں سے واقف کا مالک ہونا بھی ہے ادر یہ بہاں معدوم

ہے۔ لہذا یہ وقف جائز نہیں بلکہ کوئی تصرف بھی بدون ما لک کی خوشی کے درست نہیں اور اگر کوئی اپنی مملوک زمین کوبھی وقف کر کے اس طرح مردے کے فن ہونے پر روپید لے کرمسجد ہیں لگائے یا وقف کیے بغیر بی اس طرح سے کوئی روپید لیا کرے وہ بھی جائز نہیں کیونکہ حقیقت اس کی مردہ وفت کیے بغیر بی اس طرح ہے کوئی روپید لیا کرے وہ بھی جائز نہیں کیونکہ حقیقت اس کی مردہ وفن کرنے پر کرایہ لیمنا ہے اور کرائے کے لیے بیان مدت لازم ہے اور یہاں میمکن نہیں۔ لہذا ہے عقد حرام اور خلاف شرع ہے۔ (امداوالفتا وی ص ۲۹۲ ج۲)

كفن ميت كيليج چنده كومسجد ميس خرج كرنا

سوال ایک لا وارث مخص مرحمیا جس کے گفن کے لیے چندہ کیا محیا' بعد کفن وفن کچھے چندہ کیا محیا تو اس کومبحد میں خرچ کر سکتے ہیں یانہیں؟

جواب: جن لوگوں نے چندہ دیا ہان کی اجازت سے معجد میں خرج کر سکتے ہیں۔

( ننآویٰ محمودیہ ن ۱۳ م ۹ ۲۷)

ضان کے بیسے سجد میں لگانا

سوال: چند بچوں نے جنگل میں جانوروں کا جارہ جلادیا 'ما لک نے بچوں کے والدین سے معاوضہ طلب کیا 'اب وہ مخص وہ روپے روشن کے لیے مسجد میں دینا جا ہتا ہے توبید و پیم سجد میں لگانا کیسا ہوگا؟

جواب: جتنا نقصان کیا ہے اس کی قیمت وصول کرنے کاحق ہے پھراس قیمت کواپنے کام میں لائے یامسجد کی روشن کے لیے وے دے درست ہے بیاس وقت ہے کہ اس کی مملو کہ شے کا نقصان کیا ہو۔ (فآوکی محمودیہ ج۲امس ۲۸۹)

## رجب کے کونڈوں کی قیمت مسجد میں صرف کرنا

سوال: رجب کے کونڈ ہے جس میں پوریاں شیریٹی کھیر وغیرہ بھرتے ہیں ان کوتیرک ہوجانے کے خیال سے گھروں میں استعمال نہیں کرتے اور مسجد دں میں لے جاتے ہیں کیا ان کونڈ ول کوفر وخت کر کے ان کی قیمت مسجد کے کام میں صرف کر سکتے ہیں؟

جواب: ان کونڈوں کی شرعاً میجھ اصل نہیں اگر بہنیت تواب دیں تو دینے والے کی نیت کے مطابق ان کا استعمال مسجد ہیں درست ہے۔ (فادیٰ محودیہ جو اس ۱۵۷)

#### مسجدمين بدعتي كاچنده لگانا

سوال: کوئی بدعتی مسجد میں چندہ دے تو اس کے روپے کومسجد میں خرچ کیا جا سکتا ہے یانہیں؟ جواب: خرچ کیا جا سکتا ہے۔ ( فمآ و کی محمود بینی ۱۸ص ۲۱۸)

#### مسجد کیلئے قادیانی ہے چندہ لینا

سوال بغیرمسجد کیلئے قاد بانی سے چندہ وصول کرنا کیا ہے؟

جواب: قطعاً حرام ہے قادیانی زندیق ہیں اس لیے ان کیساتھ کسی قتم کا کوئی معاملہ جائز نہیں۔(احسن الفتاویٰ ج۲ص۴۳)

## هندومسلم كامخلوط ببييه مسجد مين صرف كرنا

سوال بقیرمجد کے واسطے ہم لوگوں نے ایک بکس مجد کے کنارے عام راستے پر افکادیا اس بکس بیس مسلمان ہندو عیسائی وغیرہ سب بی چیے ڈالتے ہیں کیا بیشتر کہ بیبیہ مجد کی تقمیر میں لگایا جاسکتا ہے؟
جواب: اگر تقمیر مسجد کے لیے راستے کے کنارے کوئی صندوق افکا دیا ممیا اور راہ گزراس میں چیے ڈالتے ہیں تو وہ بیبیداس تقمیر میں لگانا ورست ہے خواہ ڈالنے والے مسلم ہوں یا غیرمسلم سب کا بیبیہ اس صورت میں لگا سکتے ہیں۔ (فتاوی محمود بین ۸ اص ۲۲۷)

# پکڑی کی رقم مسجد کی تغییر میں خرج کرنا

سوال: ایک مبجد کو ملکیت کی میکڑی ملی ہے اس رقم کومبجد کے تقییری کا موں میں استعال کر سکتے ہیں یانہیں؟ میکڑی کی بیرقم ہند وکرائے دار رافضی اور سی مسلمانوں ہے ملی ہے؟

جواب: پکڑی کی رقم بظاہر کسی شرع عقد ہے حاصل نہیں ہوتی۔ لہٰذاس کا استعال مبحد میں درست نہیں اس لیے اس کومبحد کے واسطے قبول نہ کیا جائے اگر ان کو دینا ہی ہے اور مبحد کو ضرورت بھی ہے تو وہ کسی غیر مسلم ہے قرض لے کرمتولی کو ہبد کرد ہے (اور پکڑی کی رقم سے قرض اوا کرد ہے) اور متولی اپنی طرف ہے مسجد میں استعال کر ہے تو مخوائش نکل سکتی ہے۔ (فاوی رجمیہ جسم میں استعال کر ہے تو مخوائش نکل سکتی ہے۔ (فاوی رجمیہ جسم میں استعال کر ہے تو مخوائش نکل سکتی ہے۔ (فاوی رجمیہ جسم میں استعال کر ہے تو مخوائش نکل سکتی ہے۔ (فاوی رجمیہ جسم میں استعال کر ہے تو مخوائش نکل سکتی ہے۔ (فاوی رجمیہ جسم میں استعال کر ہے تو مخوائش نکل سکتی ہے۔ (فاوی رجمیہ جسم میں استعال کر ہے تو مخوائش نکل سکتی ہے۔ (فاوی رجمیہ جسم میں استعال کر ہے تو مخوائش نکل سکتی ہے۔ (فاوی کی دیسے میں استعال کر ہے تو مخوائش نکل سکتی ہے۔ (فاوی کی دیسے میں استعال کر ہے تو مخوائش نکل سکتی ہے۔ (فاوی کی دیسے میں استعال کر ہے تو مخوائش نکل سکتی ہے۔ (فاوی کی دیسے میں استعال کر ہے تو مخوائش نکل سکتی ہے۔ (فاوی کی دیسے میں استعال کر ہے تو مخوائش نکل سکتی ہے۔ (فاوی کی دیسے مقد میں استعال کر ہے تو مخوائش نکل سکتی ہے۔ (فاوی کی دیسے میں استعال کر ہے تو مخوائش نکل سکتی ہے۔ (فاوی کی دیسے میں استعال کر ہے تو مخوائش نکل سکتی ہے۔ (فاوی کی دیسے میں استعال کر ہے تو مخوائش نکل سکتی ہے۔ (فاوی کی دیسے میں استعال کر ہے تو مخوائش نکل سکتی ہے۔ (فاوی کی دیسے میں استعال کر ہے تو مخوائش نکل سکتی ہے۔ (فاوی کی دیسے میں استعال کر ہے تو مخوائش نکل سکتی ہے۔ (فاوی کی دیسے میں استعال کی دیسے میں استعال کی دیسے میں استعال کر ہے تو مخوائش نکر کی دیسے میں کر استعال کی دیسے میں کر دیسے می

# قرض خواه کی طرف سے روپہیمسجد میں دینا

سوال: ایک محض کے ذمہ کچھ قرض ہے قرض خواہ نے کہا کہ میرار و پید جوتمہارے ذمہ ہے وہ معجد میں دیدواس نے دے دیا تو بیدو پیداس کے قرض میں نگ جائے گااور تو اب بھی ملے گایا نہیں؟ جواب: اس طرح قرض ادا ہو جائے گااوراس کا تو اب بھی ملے گا۔ ( نباویٰ محودیہے ۴۵ص ۳۳۵)

# خزریے بالوں کے برش بنانے کی اجرت مسجد میں لگانا

سوال: سور کے بالول کے برش بنانے والوں کا بیبه مسجد میں لگانا جا رَزہے یائمیں؟

جواب جھن برش بنانے کی اجرت اس طرح کراتی دیر کام کرواس کا معاوضہ یہ ہوگا درست ہے حرام نہیں اس کا بیسہ سجد میں لگایا جاسکتا ہے تکر فی نفسہ بیہ معاملہ نہیں جا ہے کیونکہ سور کے بال سے انتفاع امام ابو حنیفہ کے نز دیک جائز نہیں ۔ (فادئ محودیہ نے ۱۵ص ۲۲۵)

#### لقطه كارو پبيمسجد ميں لگانا

سوال: پایا ہوارو پیمجدیں لگ سکتا ہے یانہیں؟

جواب: وہ لقطہ ہے مالک کوتلاش کر کے اس کو دیا جائے اس کا پیتہ ند چلے تو مایوس ہونے کے بعد غریب کوصد قد دیا جائے 'مسجد میں نددیا جائے۔ ( نآویٰ محودیہ ج ۱۵ص ۱۳۷)

## تزئين كيلئة متجدمين بييه دينا

سوال: ایک شخص نے زیدمرحوم کے ایصال تو اب کے لیے پیچاس اشر فیال مسجد میں ہیجیں تو کیا اس ہیسہ ہے مسجد کی زینت کرنا جا تزہے؟ اور اس کے کرنے ہے تو اب ہوگایا نہیں؟

جواب: صورت مسئولہ میں اگر تز کین سے مراداس کے نقش و نگار اوراس کی وہ آرائیں ہوں جن کی کوئی ضرورت نہیں تو یہ خود خلاف اولی ہے اس میں تو اب کی امید نہیں بلکہ اس دو ہے کا فقراء پرصرف کرنا افضل ہے! دراس پرفتو کی ہے ہاں اگر تز کین سے مرادا کی تز کین ہوکہ جس سے تعمیر کی پختگی بھی ہوتی ہوتو وہ جا کز ہے اوراس رو ہے کوالی چیز ول میں فرج کرنا جو باعث زینت ہونے کے ساتھ پختگی تعمیر کا سب بھی ہوتو جا کڑنے۔ (کفایت المفتی ج میں ہوتو کا سب بھی ہوتو جا کڑنے۔ (کفایت المفتی ج میں ۲۳۰)

#### افطار كارو پييم سجد ميں صرف كرنا

سوال: رمضان شریف میں ہمارے یہاں چنداشخاص افطار کے واسطےرو پیہ جیجتے ہیں مسجد کے متولی ان میں سے پچھرو ہے افطار میں اور پچھ میں خرج کرتے ہیں کیا یہ شرعاً جائز ہے؟ جواب: جب دینے والے بحض افطار کے لیے دیتے ہیں تو بغیران کی اجازت کے دوسرے کام میں صرف کام میں صرف کرنا وارست نہیں۔ (فاوئ محودین میں کی کہ متولی وکیل ہوتا ہے اور وکیل کومؤکل کے امر کے خلاف صرف کرنا ورست نہیں۔ (فاوئ محودین ۲۵)

#### مسجد کا کنوال نل و ول رسی استعمال کرنا

سوال: اگرمجد میں كنوال يائل نگا ہوا ہوتو اس كنوي سے بانی فقط وضو برائے تماز ہى لے سكتے ہيں؟ اور نمازى بى لے سكتے ہيں يامحلہ بے لوگ بھى كام ميں لاسكتے ہيں؟ جواب: ایسے کنویں کا پانی علاوہ نماز کے دوسرے کام میں بھی لا نا درست ہے کیکن احتیاط ضروری ہے لیعنی وہ کنواں آگر مجد کے فرش پر ہے تواس کا خیال رکھنا چاہیے کہ مجد کا فرش نجاست سے طوت نہ ہو نیز مسجد کے ڈول رس کا استعال درست نہیں ہاں آگر ڈول رس دینے والے نے عام اجازت دی ہوتو درست ہے اور مسجد کے لیکو اتنازیا دہ زور سے استعال نہ کیا جائے کہ جلد خراب ہوجائے اور آگر مسجد کی قراب ہوجائے اور آگر مسجد کی سے لگایا ہے تو ضروریات نماز کے علاوہ استعال نہ کیا جائے۔ (فقاوی محمودین ۲۹س ۱۲۰)

#### وقف كنوي كاسامان مسجد ميں لگانا

سوال: ایک کنواں ہے جس کورفاہ عام کے لیے آباد کیا تھا' سیجھ عرصہ کنواں جاری رہا' پھر سامان لوگوں نے اکھیز کرجلادیا' سیجھ سامان نیج گیا تو اگریہ بچا ہوا سامان مسجد کی تعمیر میں لگایا جائے توشرعاً اجازت ہے یانہیں؟

جواب: اگر وہ کنواں آباد ہے اوراس کی ضرورت ہے تو وہ سامان ای کنویں میں صرف کرنا چاہیے اگر وہ غیر آباد ہے اس کی ضرورت نہیں رہی ' دوسرا کنواں موجود ہے تو پھر اس سامان کو دوسرے قریبی کنویں میں حسب ضرورت صرف کر دیا جائے ' معجد میں صرف نہ کیا جائے ' اگر کسی دوسرے میں ضرورت نہ ہواورا ندیشہ ہو کہ اس بقیہ سامان کو بھی لوگ اٹھا کرلے جا کمیں سے تو پھر اس کو معجد کی محادت میں لگانا درست ہے 'بہتر یہ ہے کہ وہ سامان فروخت نہ کیا جائے بلکہ بعید مسجد میں لگایا جائے اگر وہ کار آمدنہ ہوتو اس کی قیمت خرج کی جائے۔ (فاوی محدودیہ جسم ۱۵۸) سکول کی وقف نر میں کو مسجد میں لیمنا

سوال: زیدنے چندمکانات اسکول کے لیے وقف کیے تھے جس میں ایک مکان کی بوسیدہ تھا جس کی کل زمین آٹھ گر کہی اور چھ کر چوڑ چوڑی گئی اب عرصہ ہوا وہ کو تھا گر گیا اور زمین پڑی ہوئی ہے اس کی تقیر کے لیے اسکول کے پاس رو پہنیس ہے یہ کہ عدالت کے قریب ہے آئندہ یہ جگہ عدالت کی نذر ہونے والی ہے اس لیا بل محلہ جا ہے ہیں کہ اس زمین کو مجد میں منتقل کرائی جائے کیا بینتقلی جائز ہے؟

جواب: بيآ ٹھ گز لبی اور چوگز چوڑی زمین اس موقع پرمنجد ہی کے س کام آئے گی تاہم اگر وقف اس طرح محفوظ روسکتا ہو ورنہ ضائع ہوجائے گا تو ایسی مجبوری کی حالت میں بیصورت شرعاً درست ہے۔ (فرآوی محمود بیچ ۱۳سا ۳۰۱)

# مسجد کے لیے وصیت کو مدرسہ برصرف کرنا

سوال: زیدنے ومیت کی کہ میرامکان میرے مرنے کے بعد مسجد میں وے وینا مطلب سے

ہے کہ اس کی قیمت مسجد میں صرف کر دینا یا اس مکان کو مسجد میں ملا دینا' مسجد کے برابر بید مکان ہے' اب مرنے کے بعد جس کو وصیت کی تھی اس نے کہا کہ مسجد میں تو محلّہ میں دو پہلے ہے موجود جیں' مدرسہ کوئی نہیں ہے لہٰذا بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم وینے کے لیے مدرسہ بنا دینا بہتر ہوگا' سب کے مشورہ سے مدرسہ بنا دیا گیا' تو شرعاً بہ جائز ہے یا نہیں؟

جواب: وصیت کےمطابق مسجد ہی میں صرف کرنا ضروری ہے مدرسہ بنانا جائز نہیں۔

(احسن القتاويل ج٢ص ١٣١١)

مرحوم كاقر ضهمسجد ميں دينا

سوال: زیدنے غرے قرض کیا اب عمر مرکیااور پھھ دن بعد زید بھی مرگیا اب زید کے در ٹاء اس قرض کوادا کرنا چاہتے ہیں 'یہ قرض کس کوادا کیا جائے گا؟ مسجد و مدرسہ میں نگایا جاسکتا ہے یا نہیں؟ یاکسی بیوہ' بیتیم مختاج کودے دیا جائے؟

جواب: جس نے قرض لیا تھااس کے ورٹاء کے ذرمہ لازم ہے کہ مقدار قرض مرحوم کے ترکہ سے اس مخص کے ورثاء کو دے دیں جس سے قرض لیا تھا' کسی اور بیوہ' بیتیم مختاج' مدرسہ ومجد کو دینا کا فی نہیں۔ ( فآویٰ محمودیہ ج واص ۱۷۰)

#### لا وارث كا مال مسجد ميں لگا نا

سوال: زیدمرحوم نے پچھ سامان وروپیہ چھوڑ ااور کو ٹی اس کا دارٹ بھی نہیں ہے اور نہاس نے کوئی وصیت کی تو کیااس کا مال مسجد میں صرف کر دیا جائے؟

جواب:اگراس کا دورونز دیک کوئی دارث نہیں تو موجو دہ حالت بیں اس کے تر کہ کو مدرسہ یا مجد میں صرف کیا جائے۔( فآوی محمود بیرج ۱۲اص ۲۷۱)

#### شئى موہوب واپس لینااورمسجد میں دینا

سوال: زید عمر' بکرنے بچھ جگہ اور درخت خالد وعمر کوبطور بخشش دیئے تنظ اب زیدوغیرہ کی اولا دخالدوغیرہ کی اولا دسے جبر اُورخت لے کراس کوفر وخت کرکے وہ رقم مسجد کے اخراجات میں لگانا جاہتے میں' کیا میہ جائز ہے؟

۔ جواب: اگروہ زمین ہا قاعدہ ہبہ کر کے موہوب لد کا قبضہ کرادیا تو شرعاً بیہ ہبہ تام ہو گیا' اب واہب اورموہوب لہ کے انتقال کے بعداس سے رجوع کرنے کا اولا دکو شرعاً حق حاصل نہیں نہ ایسی رقم کا شرعاً صرف کرنا درست ہے۔ اگر با قاعدہ بہنیں کیا یا موہوب لدکا قبضہ نہیں کرایا یا اس زعن اور درختوں کو تقسیم نہیں کرایا اس خر بر کے حصص ہتلائے کہ س کا کتنا حصہ ہے؟ ندخالد وعمر کو بیہ بتایا کہ س کو کتنا حصہ ملاہے؟ بلکہ وہ زمین اور درخت واسین کے درمیان بھی مشترک ہیں اور موہوب لہ کے درمیان بھی مشترک ہیں اور موہوب لہ کے درمیان بھی مشترک ہی درج تو بیہ جسے خر نہیں بلکہ زید عمر عمر کی طلب بدستور باتی رہی انکے ورثاء میں شری میراث کے حصول کے مطابق تقسیم ہوگی اور بعد تقسیم ہر وارث کو اختیار ہے کہ اپنا حصہ سجد میں صرف کرے خواہ اور کسی جگہ۔ (فناوی محمود بیج ماص ۱۸۳۳)

# برائے مسجد پھرخریدنے میں ایک پھر مدبیملاتو کیا تھم ہے؟

سوال: تمن آدی مجد کے لیے پھر خرید نے کئے پھر خرید ہے اور پیدد سے کے بعدان میں سے ایک شخص نے وکا ندار سے کہا کہ ایک پھر مجھے بھی دید بیخے وکا ندار نے کہا کیا اپنی ذاتی ضرورت کے لیے لیر ہے ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں! وکان دار نے کہا کہ آ پ کو جو پھر دیا جا گا وہ مجد کے بھاؤیں نمیں اس لیے کہ میں نے مجد کی وجہ سے بھاؤیں رعایت کی ہے اس نے کہا کہ میں تو مجد کے بھاؤیں رعایت کی ہے اس نے کہا کہ میں تو مجد کے بھاؤس کی اس لیے کہ میں چاہتا ہوں اور محض یادگار کے لیے لے رہا ہوں دکا ندار نے کہا کہ میں آ پ کوایک پھر یادگار کے لیے مفت ویتا ہوں اس طرح آیک پھر دیا اور ساتھیوں سے بھی کہد دیا یہ پھر میں اس کو دے رہا ہوں تو اب یہ پھر اس کی ذاتی ملکت ہوگا یا مجد کا ؟ آیک شخص اس سے مجد کی ملکیت ہوئی یا مجد کا؟ آیک شخص اس سے مجد کی ملکیت ہوئے پر هذا یک المعقب ان المفت کی داخت میں دھنوں حضرات مجد کے اخراجات پر یہ ذکورہ چیزیں خرید نے گئے تھے؟

جواب: اس حدیث کے تحت بیپ پھر ہدا بیالعمال میں داخل نہیں۔ اس لیے کہ اول تو انہوں نے
پھر صدیتے اور چندے میں وصول نہیں کیے بلکہ خریدے ہیں۔ بدخلاف ابن لبید کے یہاں خریداری کا
معاملہ نہیں تھا میل کہ صدقات واجب کی وصولیانی تھی جس میں بے جارنیا یت کا اندیشہ تھا کہاں خریداری
المنظم نے خودتقر تک کردی ہے کہ سجد کی خاطر کم قیمت لی ہے نہ کہا یک پھر لے کر کم قیمت لی ہے۔
دوسرے اصالاً اس پھر کا معاملہ نے کیا جارہا تھا ہدیے کا نہیں تھا۔ البتہ قیمت میں رعایت
چاہتے تھے جس کا بائع نے صاف انکار کردیا ، پھر جب بطوریا وگار رکھنے کی بات سی تو اس نے
بلا قیمت ہی دے دیا البتہ وہاں سے لانے میں جو صرفہ ہوگا وہ سجد کے ذمہ نہیں ہوگا۔
سخیمیہ: چونکہ یہ پھر مجد کی غرض اور مسجد کے صرفہ سنر کے ذریعے حاصل ہوا ہے اس لیے اپنی

جانب ہے متحد کودے دیں توریا علی بات ہے مرسجد کومطالبہ کاحت نہیں۔ (زادی محددیہ داسہ ۱۳۸۸) صدقہ 'زکو ن چر صاوے وغیرہ کی رقم مسجد میں لگانا

سوال: ا۔ زید کا صدقہ' خیرات' زکوۃ چڑھاوے چراغاں کا بیبہ بینک ہیں جمع تھا' اچا تک اس کا انقال ہوگیا' اس کا کوئی وارث بھی نہیں اور نہاس نے کوئی وصیت کی اس طرح چھوڑ کر مرسمیا تو کیا ایک شخص یامسجد کے ممبران اس کو بینک ہے نکال کرمسجد میں نگا سکتے ہیں اور انہوں نے اس رقم کامسجد کے اندر پیکھاونجیر دلگاہی دیا تو کیا تھم ہے؟

جواب: جو بیبداس کے مرنے کے بعد برآ مدہوااس کا تھم شرقی نیے ہے کہ پہلے اس کے زویک کے چور دور کے خاندانی لوگ تلاش کے جائیں اور حسب قاعدہ وراشت ان کودی جائے۔ جب کوئی نہ کے تو اس وقت مستحقین پر صدقہ کردیا جائے وی تعلیم کے نادار طلبہ اور دین علم کی خدمت کرنے والے ناداروں کومقدم کیا جائے اور پھردوسرے فرباء دمسا کین کودیا جائے۔ (نظام الفتاوی جائی ہے۔)

# قربانی کی کھال کی رقم کامسجد میں استعمال کرنے کا طریقہ

سوال: - کیا فرماتے ہیں علاء رین دریں مسئلہ کہ چرم قربانی بلاوجہ بلاتاویل وحیلہ یا مع تاویل وحیلہ مساجد پرلگ سکتے ہیں یانہ؟

چونکہ مسئلہ ندکورہ میں اختلاف ہو گیا ہے کہ کنز الدقائق اور ہدا یہ وغیرہ میں بیصد ق بجلدها کا ذکر ہے۔ یہ عبارت مجمل ہے۔ دونوں فریق آپس میں تاویل کرتے ہیں۔ برائے مہر یائی نفیا و اثبا تا دلائل وحوالہ جات کی روشنی سے تشفی اور فیصلہ صاور فرما دیں مع مہر مدرسہ چونکہ معترض کی نظر میں بہتی زیوراور فرآوی دیو بندکوئی معترضیں ہے۔ دست بستہ عرض ہے کہ سلف صالحین کی کتابوں ہے۔ دالہ بمع جمقیق ہوتا کہ قطع تنازع ہو۔ بینوا تو جروا۔

جواب: فقہاء نے تصریح فرمائی ہے کہ جب تک کھال فروخت نہ ہوا ہی وقت تک اس کا حکم مثل کم اضحیہ کے ہے۔ ہر شخص کواس کا دینا اور خود بھی اس سے منتقع ہونا جائز ہے عنی کو بھی دینا جائز ہے۔ ہر شخص کواس کا دینا اور خود بھی اس سے منتقع ہونا جائز ہے اور جب جائز ہے۔ جبکہ اس کو تیرعا دیا جا دے۔ اس کی کسی خدمت ومل کے ہوش میں نہ دیا جائے اور جب اس کی ملک کر دیا جاوے اس کے لئے اس کو فروخت کر کے اپنے تصرف میں لا تا بھی مثل دیگر اموال مملوکہ کے جائز ہے۔

اور جب فروخت كردى تواس كى قيمت كالقدق كرناواجب بــــــاورتفدق كى مابيت من

تملیک ضروری ہے۔ اور چونکہ بیصدقہ واجبہ ہے اس لئے اس کے مصارف مثل مصارف زکو ہ کے بیں اور زکو ہ کی رقم مسجد برنبیں لگ عتی۔

كما في الهداية ولايني بها المسجد ولايكفن بها ميت لانعدام التمليك وهو الركن

ہانہ باب من بجوز دفع الصدقات الیہ) بنابری قربانی کی کھال کی قیمت مجد میں لگانا جائز نہیں ہے۔ البت فقہاء نے تعمیر مجدادراس فتم کے امور کے لئے جواز کی بیصورت کھی ہے کہ چرم قربانی کی قیمت اول کی الیست کردی جادے۔ جواس کا مصرف ہو۔ پھروہ مختص اس قیمت چرم کواپنی ملک اور قبضہ سے لئے گئے ہیں۔ ملک اور قبضہ میں لئے کئے ہیں۔ ملک اور قبضہ میں لئے کئے ہیں۔

فى الدرالمختار (ويتصدق بجلدها او يعمل منه نحو غربال و جواب) و قربة و سفرة ودلو (اويبدله بما ينتفع به باقيا) كما مر (لابمستهلک كخل ولحم و نحوه) كدراهم (فان بيع اللحم او الجلدبه) اى بمستهلک (اوبدراهم تصدق بثمنه) الخ ج ۵ ص ۱۸۵) وقال فى الدرالمختار فى بدء كتاب الهبة ج ۳ ص ۵۲۱ (هي) (اى الهبة) تمليک العين مجانا ج ۳ ص ۵۸۱ و فيه باب مصرف للزكواة (وجازت التطوعات من الصدقات) و غلة الاوقاف لهم ج ۲ ص ۵۲ الخ و فى الدرالمختار قدمنا ان الحليلة ان يتصدق على الفقير ثم يامره بفعل هذه الاشياء (و فى ردالمحتار) و يكون له ثواب هذه الاشياء (ع مى ردالمحتار) و يكون له ثواب الزكواة و للفقير ثواب هذه الاشياء (ع مى ردالمحتار) و يكون

ان روایات سے ثمن جلد (قیمت چرم) کے تقیدتی کا وجوب اور تقیدتی بھی اشتر اطاحملیک اور صدقات واجبہ کامعرف مثل زکوۃ اور حیلہ ندکورہ کے ساتھ مسجد بھی صرف کرنے کا جواز ٹابت ہوا۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔ (نآویٰ منتی محودے اس ۳۷۷)

# مسلمان بحثكى كامال مسجد ميس لكانا

سوال: بھنگی مسلمان جس کا پیشہ پاخانہ اٹھانے کا ہے اور اس کی بیج ہی ہوئی ہے اس کے یہاں کا کھانا اور اس کا مال تغییر مساجد میں صرف کرنامنع ہے یانہیں؟

جواب: پاخاندا تھانے کی اجرت مباح ہے وہ مال بھی حلال ہے اگر کوئی فساد عقد میں نہ ہو۔ لہذا تقمیر مساجد میں صرف کرنا بھی ورست ہے اس کی اجرت صفائی مکان کی ہے پاخانے کی قیمت نہیں جوشبہ کراہت کا ہو۔ (فآوی رشیدیوس ۵۳۱) جموابیا پیشہ خود قابل ترک ہے '(مع)

# حرام مال سے بنے ہوئے مکان میں نماز پڑھنا

سوال:اگر مال حرام ہے ایک مکان بنالیا گیالیکن زمین اس کی پاک ہے تو اس صورت میں اس مکان میں نماز پڑھنا جائز ہے یانہیں؟ اور اس میں رہنے سہنے کا کیا تھم ہے؟ اس مکان کے محن و کوٹھا ہر دومیں نماز مکروہ ہے یا فقط جہاں تک تغییر ہے دہ مکروہ ہے؟

جواب: جس مکان کی زمین حلال ہواورتقمیر حرام ہواس میں نماز نکروہ ہوتی ہے تکرایسی جگہ کو کہ اثر بناء کا نہ ہواس میں کراہت نہ ہوگی ۔ ( فآویٰ رشید پیص ۴۳)

## حرام مال سے مسجد كاعسل خاند بنانا

سوال: جن لوگوں کے پاس حرام رو پیدا کٹھا ہوتا ہے اگر ان کے روپے سے خسل خانے یا مسجد کے پاخانے بنائے جا کمیں یا اس روپے سے مسجد میں روشنی وغیرہ کی جائے تو جا کڑھے یا نہیں؟ جواب: سب تا جا کڑے اور استعمال کرنا اس کا نا درست ہے۔ ( فناوی رشید میں ۵۳۴)

# طوا نف کی بنوائی ہوئی مسجد کی تعظیم کرنا

سوال: طوا نف کی بنوائی ہوئی مسجد میں نماز جائز نہیں نیکن تعظیم اس کی مسجد کی ہی جائے یا مثل دیگر مکا نات کے ہے حتیٰ کہ پیشاب یا خانہ بھی اس میں جائز ہے یانہیں؟

جواب: نمازاس میں مکروہ مگراس نے چونکہ مسجد بنائی ہے للبذااس مکان کی تعظیم کی رعایت رکھے۔(نآویٰ رشیدیم ۵۳۳)

#### · بلیک کرنے والوں کا مال مسجد میں لگا نا

سوال: چندلوگوں نے راشن دکان کالائسنس حاصل کیا کہ اس کے ذریعے ہے مٹی کا تیل م شکر وغیرہ حاصل کر کے راشن کارڈ پرعوام میں تقتیم کی جائے گی جولوگ راشن کارڈ حاصل کرنے جاتے ہیں ان کے کارڈ پر جتنا لکھا جاتا ہے اس کا نصف ان کو دیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ بلیک کردیا جاتا ہے کیا ایسے لوگوں کارو پیم ہجد کی تغییر میں لگایا جاسکتا ہے؟

جواب: بلیک کرنا قانونی چوری ہے جس کی بغیر وجہ شرعی اجازت نہیں اوراس رقم کا مسجد میں نگانا درست نہیں ہے۔ (نظام الفتاویٰ ج اص ۲۰۹)

#### قوالى كيلئے جمع كيا گيارو پييمسجد ميں لگانا

سوال: کچھ حضرات نے قوالی کرانے کے لیے چندہ جمع کیا' اس میں ہندوؤں کا بھی چندہ شامل ہے محرمتونی نے رکاوٹ کی جس کی وجہ ہے وہ چندہ کچھ مندر میں اور پچھ مجد میں دے دیا ممیا' بیرسب حضرات کی رضامندی ہے ہوا تو بیدو پیر مجد میں لگ سکتا ہے یانہیں؟

جواب: جب چندے والول کی رضا مندی واجازت ہے مجد میں بیرو پیددیا گیاہے تو مسجد کی ہر ضرورت میں حسب صواب دیداس کو صرف کرنا درست ہے۔ (فناوی محمودیہ ج ۱۸ص ۲۵۰) سود کے مال سے مسجد بنانا

سوال: سود کے روپے سے مسجد یا کنوال بنانا درست ہے یانہیں؟ یا دوشر یک ہوکر بنادیں جن میں ایک کارو پریہ مود کا ہے دوسرے کا طیب ہے؟

جواب: جومبحد کراس میں حرام رو پیدلگاس میں نماز مکروہ تحریکی ہےاور تو اب مبحد کانہیں ماتا ہے۔ ( فآویٰ رشید پیس ۱۳۳۵)'' کامل'' ( م ع)

#### سودى قرض برليا موارو پييمسجد مين لگانا

سوال: ایک آ دمی کے پاس مجد کی امانت کار دید تھا 'اس نے اس کوخرج کرڈ الا اور دوسرے آ دمی سے سودی قرض کے کرمبر کی امانت میں جمع کر دیا کیا اس دے کومبر میں خرج کرنا جائز ہوگا؟
جواب: سود پر قرض لیا ہے دہ قرض کا ردید چرام نہیں اس کومبحد کے روپے کے منعان میں دیتا درست ہے البتہ قرض کے ساتھ جوروپہ یہود کا دیا جائے گائی کا دینا نا جائز ہے۔ ( فاونا محمودین ۱۸۸۸۸) مدہ دختہ کرتا کی معلی قرمسے معلی المحکان ا

#### سودخورکوتر که میں ملی رقم مسجد میں لگانا معالمہ ایک میرخ کرد مترابات سے جات

سوال: ایک سودخور کوایتے والدین ہے جوتر کہ ملاہے وہ اس کومسجد کے کاموں میں لگانا چاہتاہے کیااس کے روپے کومسجد میں لگایا جاسکتاہے؟

جواب: والمدین کے تر کہ ہے جو حلال رو پہیملا ہے اگر وہ رو پیے مسجد میں دیے تو اس کو مسجد میں صرف کرنا درست ہے۔ ( فناوی محمودیہ ج ۱۸ص ۲۱۸ )

# سودی کاروباری کیلئے مسجد کی دکان کرائے پر لینا

سوال: مسجد کی دکان ایک صاحب کرائے پر لینا جائے ہیں کرایہ معقول ملے گا مکران کا

کاروبارخالص سودی ہے ان کوکرائے پردکان دی جاسکتی ہے یانبیں؟

جواب: اگروہ صاحب سودی کاروہار ہی کے لیے کہہ کر لیتے ہیں تو مسجد کا مکان (وکان) ان کوکرائے پر نہ دیا جائے۔(نآدیٰ محودیہ ہے اس ۲۲۱)

#### مسجد کے لیے سود برقرض لیا تو سودکون ادا کرے؟

موال: کمیٹی نے تغیر کے لیے بہمجوری کچھ رقم با قاعدہ لکھا پڑھی کر کے سود پر لے لی تھی ابھی وہ قرض ادانہیں ہوا تھا کہ نیا الیکٹن ہوا اور کمیٹی بدل گئی تو ساہوکاراب اپنی رقم مع سود کے طلب کررہا ہے تو اب وہ رقم موجودہ کمیٹی اداکر ہے اور اگر کمیٹی اداکر ہے تو ہم خداکی گرفت میں آ کمیں گئے یا بی سکے یا بی سکے بانے سکیں گئے کا سرارے میں ہمارے لیے شرعی تھم کیا ہے؟

جواب اس کی ذمہ داری سابقہ کمیٹی پر ہے۔اگر بیصورت کسی طرح ممکن ہو کہ سجد کی طرف ہے اصل رقم موجودہ کمیٹی دے دے اور سود سابقہ کمیٹی اپنے پاس سے دے دے یا معاف کرالے تو آپ لوگ بالکل نے جائیں ہے بیٹ ہوسکے تو موجودہ کمیٹی مجبور ہے۔

تھرائلی بات رہے کہ سود مسجد کی طرف سے نددیا جائے بلکہ کمیٹی آپس میں چندہ کر کے اس مصیبت کو ہر داشت کرے۔ ( فآوی مجمود رینے کاص ۲۱۸)

### چور سے وصول شدہ جرمانہ کی رقم کامسجد میں استعمال

سوال: کیافر ماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ ایک مخف نے گائی عرصہ سے بیطریقہ بد شروع کردکھا ہے کہ مجد سے تبل وغیرہ چوری کرتا ہے ۔ جی کہ اس کے گھر سے مجد کے پختہ آئی لوٹے بھی برآ مد ہوئے۔ اس طرح کنویں کی بالٹی بھی اٹھا لیتا ہے اور اس نے اپنی شقاوت قبلی کا بیباں تک مظاہرہ کیا کہ ایک گھر سے اس نے بھوسہ چوری کیا حالانکہ ای گھر میں اس وقت ایک نوجو ان کا جان کی میں مبتلا تھا۔ بالآ خر چور پکڑا گیا۔ اور اس نے خودا قبال جرم کرتے ہوئے کہا کہ دید چیشہ میں کانی عرصہ سے کر رہا ہوں۔ اب تقریباً تین صدرہ بے کا تیل مسروقہ فروخت کردیا ہے دریں اثناء اہل محلّد اور مجد کے مقتد یوں نے فیصلہ کیا کہ دوسروں کی عبرت کے لئے سارق پر کم از کم پانچ صدرہ بے جرمانہ کرنا چاہئے۔ چنانچ اس سے وہ رتم تفریدا نی بھی تی ۔ اب مسئلہ ہیں از کم پانچ صدرہ بے جرمانہ کرنا چاہئے۔ چنانچ اس سے وہ رتم تفریدا نی بھی میں۔ اب مسئلہ ہیں۔ آیاوہ رقم محصلہ مجد کی تغیر سے اور اہل محلّد بھی ۔ آیاوہ رقم محصلہ مجد کی تغیر سے اور اہل محلّد ہیں۔ آیاوہ رقم محصلہ مجد کی تغیر سے اور اہل محلّد ہیں۔ آیاوہ رقم محصلہ مجد کی تغیر سے اور اہل محلّد ہیں۔ آیا ہوں۔ اس مند ہیں۔ اگر نا جائز ہے تو بھر رقم محصلہ مجد کی تغیر سے اور اہل محلّد ہیں۔ اس مند ہیں۔ اگر نا جائز ہے تو بھر رقم محصلہ کا مصرف کیا ہوگا۔

جواب: ۔ مالی جرمانہ مخص مذکورہ پر بنچایت کا شرعاً درست نہیں ہے۔ اس لئے بیرقم مسجد کی تقمیر پرخرج کرنا جا ترنہیں بلکہ بیرقم اس مخص مذکورکو واپس کرنا ضروری ہے۔ لیکن واپس کرنے کے لئے الیک صورت اختیار کی جائے کہ جس ہے اس کو بیمعلوم ندہوکہ بیدوئی رقم ہے۔ جو جھے سے بطور جرمانہ وصول کی گئی ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔ (فاوی مفتی محمودج اس ۲۳۸)

#### بيەوصىت كەسود كاروپىيەسجىرىيس دىياجائے

سوال: جومجد بالکل دیران ہے ایک صاحب کے پاس سود کے پہنے تھے۔ انہوں نے ایک صاحب سے دعدہ کیا کہ جس مسجد کے جملے تقیری اخراجات پورے کروں گا مگر چندون بعد بی ان کا انتقال ہوگیا' اب وہ خواب میں اس شخص کے آئے اور کہا کہ ہم کئی دن سے عذاب میں جتلا ہیں' الہٰذامیر سے سود کے پہنے میری ہوی سے لے کرمسجد میں لگا دواب ورثاء کہتے ہیں کہا کرسود کا روبیہ مسجد میں لگ سکتا ہوتو ہم بخوشی و سینے کو تیار ہیں' شرعاً کیا تھم ہے؟

جواب: سود کاروپیہ مبحد میں لگاتا جائز نہیں 'مرنے والاخواب میں آ کر بتائے تب بھی جائز نہیں جو وعدہ زندگی میں کیا تھا مرنے کے بعد ورثاء کے ذمہ اس کا پورا کرنا واجب نہیں بندان کے ترکہ سے کسی کوزیرد تی لینے کاحق ہے۔ ہال میت کے لیے دعائے مغفرت کی جائے 'قرآن پاک کی تلاوت کرکے نفل نماز پڑھ کر تو اب پہنچایا جائے۔ (فآوی محمود بیرج ۱۵ ص ۱۵ ع)

### سود کارو پییمسجد کی روشنی وغیره میں لگانا

سوال: معجد جس سودخواروں کے پینے ہے۔ کی فنگ و پکھانگائے شرعاً بیرام ہے یائیں؟
اس بیلی کی روشی اور پھے کے بیچنماز ہوگی انہیں؟ آئ تک جونمازیں پڑھی کئیں ان کا کیا تھم ہے؟
جواب: ناجائز آ مدنی کا بیبہ معجد جس لگانا درست نہیں اگر بیلی کی فنگ اور پھے جس ناجائز پیدرگایا گیا ہے تو جس نے لگایا ہے وہ پکھا یہاں سے لے جائے اور طال کمائی سے لگایا جائے بی پیدرگایا گیا ہے تو جس نے لگایا ہے وہ پکھا یہاں سے لے جائے اور طال کمائی سے لگایا جائے بی فنگ میں میٹریل اور تار بلب جو پھے بھی وہاں موجود ہے اس کو نکال کرجائز آمدنی سے نگا یاجائے گی فنگ میں میٹریل اور تار بلب جو پھے بھی وہاں موجود ہے اس کو نکال کرجائز آمدنی سے نگا یاجائے اگر ایسا کرنے میں فتنے ہوتو مجبوراً بیصورت کر لی جائے کہ جتنا بیبہ اس می شرح ہوا ہے وہ بیبہ سود کا کہ معلوم نہ ہوتو اتنا رو پیپیٹر یوں کو صدقہ کردیا جائے گئی ہے یائیں؟ کردیا جائے گئی ہے یائیں؟ کردیا جائے گئی ہے یائیں؟ جونمازیں اس روشی وہوا میں بڑھی تی وہ درست ہوگئیں۔ (فادی محمور نے نہ میں مورف کی گئی ہے یائیں؟

# ہندوکارو پیمسجد میں کس طرح لگ سکتا ہے؟

سوال: ہنو د کا روپیم سجد پر لگانا جائز ہے یانہیں؟

جواب:اس شرط سے جائز ہے کہ وہ رو پہیکا ما لک مسلمانوں کو بناد سے اور پھرمسلمان اپی طرف سے مسجد میں لگا ئیں' بطور و تف کے اُن کا رو پیم سجد میں نہیں لگا یا جا سکتا۔(امداد المفتین ص ۹۸ کے) غیر مسلم کی زمین کی مشی مسجد میں لگا نا

سوال: ایک غیرمسلم کی زمین ہے اس کے برابر میں مسجد بن رہی ہے غیرمسلم کی زمین کی ایک مسلم د کیے رکیے کرتے ہیں محلّہ کے لوگ اس غیرمسلم کی زمین سے مٹی کاٹ کرمسجد میں لگاتے ہیں اور گھرال کے منع کرنے پراس کا ہائے کاٹ کردیا ہے توالیا کرنا ازروئے شرع کیسا ہے؟

جواب: غیر مسلم کی زمین ہے بغیراجازت کے مثی لینااور مبحد میں لگانا جائز نہیں ہے ایسا کرنے سے بیاؤک ظالم اور گئے گار بین الندیا کے گھر میں پاک مال لگایا جائے حرام مال اللہ کے بہاں مقبول بیس ہے ان لوگوں کو اپنی حرکت ہے باز آنا چاہیے اور جس قدر مٹی لی ہے وہ واپس کردیں یا پھرامل مالک سے اس کو خرید لیس اور قیمت ادا کردیں تب مبحد میں لگائیں۔ (قناوی محمودین ۱۲ میں ۱۳۰۱)

### ہندوؤں کامسجد کے قریب کرتن کرتے ہوئے گزرنا

سوال: اگر ہندولوگ متجد کے قریب ہے گانا بجائے یا کرتن کرتے ہوئے جا کیں تو اس میں متجد کی ہنگ ہوگی یانہیں؟ اورمسلمانوں کوشر عارو کئے کاحق ہے یانہیں؟ اوراس کے لیےکوشاں ہونا چاہیے یانہیں؟

جواب: اس میں شک نہیں کہ کفار کامسجدوں کے سامنے گانا نجانا اور کفروشرک کی رسوم ہجالا نامسجدوں کی جگہوں پر حکومت نے ہجالا نامسجدوں کی جگہوں پر حکومت نے ہندوؤں کومسجد کے سامنے ان افعال سے منع کیا ہے کیونکہ ان سے مسلمانوں کو ایڈ ااور مساجد کی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے اور یہ جب افعال بے حرمتی کا سبب ہیں تو مسلمانوں کا میر بھی حق ہے کہ ہندوؤں کو مساجد کے سامنے ان افعال کے کرنے سے دوکیس۔

ادرصورت بیاختیار کرنی چاہیے کہ حکومت وقت سے درخواست کریں اور بدل و جان کوشش کریں۔اس میں جس قدر کوشش کی جائے گی باعث تو اب عظیم ہوگی اور جب حکومت کی طرف سے مسلمانوں کو بیچن مل جائے جیسا کہ ابتداء حکومت سے اس وفتت تک حکومت نے مسلمانوں کو بیچن دے رکھا تھا تو اس کے بعدا کرکسی جگہ ہندواس کے خلاف عمل کریں و ہاں ان سے روکنے کی صرف بيتد بيركرين كرحكومت بى سے استفاشكرين تا كرحكومت اپ قاعدہ كے موافق ہندوك كو اس ناجائز حركت ہے رو كے مسلمانوں كو بلا واسط ہندوك سے مزاحمت نہيں كرتا چاہيے كونكه اس بيل مساجد كى زيادہ بحرمتى كا قوى انديشہ بے كہ وہ مقابلہ كريں گے اور مقابلہ بيل آ كرمجد كى زيادہ جنت حرمت كريں مے مثلا اس پر ڈھيلے پھر پھينكيں مے يامبحہ بى كو معاذ اللہ منہدم كى زيادہ جنت حرمت كريں مے مثلا اس پر ڈھيلے پھر پھينكيں مے يامبحہ بى كو معاذ اللہ منہدم كرديں مے بيانچ بعض مواقع بيل ايسان ابھى كيا ہے۔ بى بيصورت جائز نہيں اور اگر كى جگہ كے نا واقف مسلمانوں نے بيصورت اختياركى ہوا وراس بيل اپنى جان و ب دى ہوتو ان كا معالمہ فدا كے بير دے وہ برخوص كى نيت وعذركو خود جائے بيل باتى شرعاً مسلمانوں كے ليے اس وقت فدا كے بير دے وہ برخوص كى نيت وعذركو خود جائے بيل باتى شرعاً مسلمانوں كے ليے اس وقت يہلے طريقہ ہے كوشش كرنا جائز ہے كہ حكومت سے درخواست كريں۔

اورا گرخدانخواسته حکومت مسلمانوں کی اس درخواست کوقبول ندکر ہے تواس وقت مسلمانوں کومبر کرنا چاہیے اور دعا کرنا چاہیے کہ وہ مساجد کی جنگ حرمت دور کرنے کی کوئی مبیل کرد ہے اس وقت مسلمانوں کو صرف دل ہے ہندووں کے اس فعل پر نفرت کرنا کانی ہے مقابلہ کسی کاند کریں نہ حکومت کا ندرعا یا کا لیکن حکومت کے ایک باراس درخواست کے دوکرنے پر کوشش کو ترک نہ کریں بلکہ موقعہ بموقعہ بار بارحکومت سے اس حق کے عطام کی درخواست کرتے رہیں انشاء اللہ حکومت ضرور توجہ کرے گی۔ (احداد اللہ حکام جاس ۴۵۸)

# هندو كالمصلى مسجد ميس استعمال كرنا

سوال: ہم ہندو ہیں ہم نے مسجد ہیں ایک مصلی ویا وہ کچے روز کے بعد ہم کو واپس ملا کیا وجہ؟
ہم تو کسی متم کی بدعت یا شرک نہیں کرتے ، ہمارااصل حال تو خدائے وحدہ لاشریک جانتا ہے ، ہم سود
مجمی کھاتے نہیں جب ہمارے خالق نے منع کیا ہے تو پھر کس طرح کھا سکتے ہیں آپ کوخدا وند کریم اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیتا ہوں کہ جواب ضرور لیے ؟

جواب: ہندوہ و تاصحت و قف سے مانع نہیں اوراگر آیت مَا کَانَ لِلْمُشُو کِیْنَ الْحُ ہے شبہ ہوتو اس کی تغییر میں (بیان القرآن) کے ملاحظہ ہے رفع ہوسکتا ہے۔ البتہ جہاں احتمال احسان جنانے کا ہووہ ال بیعارض مانع اجازت: دگالیکن صورت نمرکورہ بیس قرائن ہے اس کا بھی احتمال نہیں۔ وَ هِی قَوْلُهُ ہُم کی تعمل اللہ ہے کہ دہ تو حید کا قائل ہے۔ وَقَوْلُهُ ہم سود بھی اللہ فَو لُهُ ہم سود بھی اللہ علیہ معلوم ہوا کہ دہ حقیقت قرآن کے بھی معتقد ہیں۔ وَقَوْلُهُ آپ کو خداوند کر یم اور حضرت محملی اللہ علیہ وسلم اس ہے معلوم ہوا کہ دہ درسالت کا بھی معتقد ہے۔ قو لُهُ ہمارا

جامع الغ<del>ة</del>اوئ-جلد 9-5

جواصل الخ اس معلوم ہوا کہ وہ محت اسلام بھی ہے۔

پس جب بہاں کوئی مانع نہیں توا یہ شخص کی شطر نجی مسجد میں سلے لی جائے ہجم حرج نہیں اور اگر کسی خاص مسجد دالے نہ لیس تو دوسری مسجد میں دے دینا چاہیے اگر کہیں قبول نہ ہوتو یہاں بھیج دی جائے مسجد میں بچھادی جائے گی۔ (امدادالعنادی جس ۲۱۳)

#### بحالت كفركما ياموا ببيه مسجدو مدرسه مين صرف كرنا

سوال: ایک نوشلم عالم کفروشرک میں تنے دائر ہاسلام میں داخل ہوئے اپنی دولت بھی ساتھ لے آ ۔ یَا اسکان ساتھ کے آ ۔ یَا اسکان سال کے متعلق شرع تھم کیا ہے؟ اگر وہ اس کو سجد وغیرہ میں خیرات کر بے تو کیا تھم ہے؟ جواب: بعض پیسے ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی غد ہب میں جائز وحلال نہیں ہوتے اور ان پر سمی ملیت قائم نہیں ہوتی جیسے چوری ڈاکے اور غصب کا بیسے۔

ایسا بیسہ بحالت کفر بھی کمایا ہوا اگر کوئی نومسلم اپنے ساتھ لائے تو اس کا تھم ہے کہ اس کو اصل ما لک تک کسی انداز میں پہنچادیں اگر ایساممکن نہ ہوا ور مالک تو اب یانے کا الل "مسلمان" ہوتو اس کو تو اب پہنچانے کی نیت ہے صدفہ کر دیں اور اگر اس کا علم نہ ہوسے کہ مالک مسلم ہے یا کا فرتو ایسی صورت میں اس کے وہاں ہے نہنے کے لیے صدفہ کر کے جلد از جلد ملک سے تکال دے۔ ایسی صورت میں اس کے وہاں ہے نہنے کے لیے صدفہ کر کے جلد از جلد ملک سے تکال دے۔ ایسی موسے ایسی ہوتے اور غیر مسلم کے لیے حلال جون میں ایسی ہوتے ہیں کہ مسلمان کے لیے شرعا حلال وجا تر نہیں ہوتے اور غیر مسلم کے لیے حلال

وجائز ہوتے ہیں اور غیرسلماں کا الک بملک مجے ہوجاتا ہے جیسے شراب اور فزیر کے کاروبار کا پید۔

اگر کفری حالت کا بید لے کرمسلمان ہوجائے تواس کے جی الک ہو گئے ہیں اور جس نیک
کام میں چاہیں صرف کر سکتے ہیں مسجد و مدرسہ میں ہر جگہ خرج کر سکتے ہیں کہی تھم ان کے گائے
بجانے کے پیسے کا ہے۔ اس لیے کہ وہ اس کے جی مالک ہو گئے تقے اور وہ ان کے لیے حلال وجائز
تھا اور مسلمان ہوئے کے بعد قدیم مسلمان بھی وہ بیسہ ان سے لے سکتا ہے اور انہیں نیک کا موں
ہیں خرج کرسکتا ہے۔ (نظام الفتا وی ج اس ۳۲۳)

#### اعلانیہ بدکاری کرنے والے سے مسجد کے لیے چندہ

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین دمفتیان شرع متین کے زیدنے ٹانی شادی کرتے دفت اپنی سابقہ بیوی کومشلا طلاق وے دی۔ لیکن بعد از شادی زید کی مطلقہ بیوی نے زید کے کھر ہیں ہی دوسرے مکان میں جاریانچ سال گزارے۔ اور محنت مزدوری کر کے گزارہ کرتی رہی۔ محر ایک جواب:۔ بی محض سخت گنبگار ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اس مطلقہ بیوی ہے میل جول نہ
رکھے۔ برادری اس کو مجمانے کی کوشش کریں۔ اگر بی مض نہ مانے تواس کے ساتھ برادری کے
تعلقات ہے احتراز کریں۔ ایسے مخص کا چندہ اگر مسجد بیں صرف کیا جائے تو شرعاً اس مسجد بیس نماز
جائزہے۔کوئی قباحت نہیں۔ مرنے کے بعداس کا جنازہ پڑھا جائے گا۔اورمسلمانوں کے قبرستان
میں فن کیا جاوے گا۔فقل واللہ اعلم۔ (فاوی مفتی مجودج اس ۲۳۳)

### مسجداورة داب مسجد

مسجدوں میں محراب کی ابتداء کب سے ہے؟ سوال:مبحد میں جومحراب بنائے جاتے ہیں میشرعاً جائز ہیں یانہیں؟

جواب: کتب فقد میں عبارات مختلف ہیں بعض ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم اور محابد کے دیا تعین رحم اللہ تعالیٰ کے دسم اور محابد کے دیا تعین رحم اللہ تعالیٰ کے دیا ہے دیا ہے کہ تابعی محتلف اقوال ظاہر ہوتے ہیں۔ دیا نہ سے اس کا عروج شروع ہوا ہے اس طرح کتب تاریخ سے بھی مختلف اقوال ظاہر ہوتے ہیں۔

شیخ عبدالحق محدث وہلوی رحمته الله علیہ جذب القلوب ص۸۳ میں تحریر فرماتے ہیں: وعلامت محراب کہ اندرون مسجد متعارف است او (عمر بن عبدالعزیز) ساخت و پیش از ال نبود ''بعنی جومحراب کہ مسجدوں میں بنائے جاتے ہیں'ان کوعمر بن عبدالعزیز نے سب سے اول بنوایا'اس سے پہلے ان کارواج نہ تھا۔''

اورعلامہ ابراہیم طبی کبیری ص ۱۳۸۸ میں تحریر فرماتے ہیں کہ جہارے استاذ کمال الدین ابن الہمام نے فرمایا کہ بید بات فلا ہر ہے کہ امام کا متناز جگہ پر ہونا ثابت اور شرعاً مطلوب ہے جتی کہ امام کا آبہمام نے ہونا واجب ہے اور آئے ہونا تب ہی حقق ہوگا جب کہ امام کے لیے کوئی مخصوص جگہ ہوا وراس باب میں کوئی حدیث بین ہے کہ مجدوں میں رسول اللہ علیہ وسلم کے ذمانے میں محراب بتائے گئے تنے اگر (بالفرض) نہ بنائے گئے تو بھی مسنون میہ ہوگا کہ امام اس مکان کی محاذات میں کھڑا ہواس لیے کہ امام کا درمیان میں ہونا مطلوب ہے اور اوھراُدھرکو مائل ہوکر کھڑا ہونا مکروہ ہے۔''

فقہا ہمحراب میں گھڑ ہے ہونے کوتو کمروہ لکھتے ہیں لیکن نفس محراب بنانے کو کمروہ نہیں لکھتے بلکہ محراب سے باہر کھڑ ہے ہونے اور محراب میں سجدہ کرنے کو بھی جائز لکھتے ہیں یالی بذاالقیاس محراب سے دوسرے احکام کو بھی ذکر فرماتے ہیں۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مساجد میں محراب بنانا جائز ہے۔ (فآوی محمود بیرج ۲ ص ۱۲۱)

### محراب سے کیا مراد ہے؟

سوال: محراب سے کیا مراد ہے؟ مسجد کے ہر در میں جو محراب خانہ کا رہتا ہے جس میں لوگ آتے جاتے ہیں محراب کی تعریف میں آتا ہے؟ یا پچھمی دیوار کے درمیان ممبر کے قریب جو محراب بی رہتی ہے صرف وہی محراب ہے؟

جواب: قبلہ کی دیوار میں بالکل درمیان میں جومحراب نما بنایا جاتا ہے وہ مراد ہے تا کہ امام کے درمیان دونو ں طرف صفوں کی مقدار برابرر ہے۔ ( نظام الفتاویٰ ص ۳۲۱ج1 )

مسجدمیں محراب بنانے کا تھم

سوال: ہمارے بہاں علماء ہیں مسجد کی محراب کی جگہ پیخرنصب کرنے پر جھکڑا ہے ہر ایک مولوی صاحب نے پیخر کے جواز وحرمت پر مفصل مسائل تحریر کرئے آخری فیصلہ کے واسطے جناب والا کی خدمت میں روانہ کیا ہے آپ تھم شرعی صادر فر مائیں کہ کون مولوی صاحب حق بجانب ہیں؟ جواب: مساجد میں نحراب بنانایا محراب کے بجائے پھرنصب کرنا ید دانوں چیزیں بدعت نہیں ہیں۔ اور علامہ سیوطی رحمتہ اللہ علیہ نے اس مسئلہ پر مستقل رسالہ '' اعلام الا رانیب فی بدعت المحاریب' ککھا ہے کیکن بدعت ہونا اس کا اصول وقواعد سے ثابت نہیں ہے۔ (امداد اُسٹین ص۸۵۷) محراب میں تصویر آفیاب بنانا

سوال: ایک نی مجدیں محراب میں نقش و نگار اور آفاب کی می تصویر بنائی ہے اس کے سامنے کھڑے ہو کرنماز پڑھے تو حرج ہے پانہیں؟ اگر حرج نہیں تو آفاب پرتی اور بت پرتی میں کیا فرق ہے؟ جواب: محراب میں نقش و نگار اور آفاب کی تصویر بنانا منع اور محروہ ہے کہ اس سے نمازی کے خشوع وخضوع میں خلل آتا ہے لیکن آفاب کی تصویر کے سامنے کھڑ ہے رہ کرنماز پڑھنے کو آفاب پرتی کے ماند قرار دیتا ہے نہیں کیونکہ پرستش آفاب کی تصویر کی نہیں ہوتی بلکہ اس کی ذات کی ہوتی ہے دونوں میں بین فرق ہے۔ (فاوی رہمیہ جسم ۱۲۹)

محراب مسجد ميس طغري لگانا

سوال بمعجد مي ورج ذيل كتبه نصب ب

بسبع الله الرحمن الرجيع

لَآاِلهُ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رُسُولُ اللَّهِ اَللَّهِ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وُعَلَى الِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ عَلَى سَيِّدِنَا غَوْثِنَا الْاَعْظَمِ مُحَمَّدٍ مُحَى الدِّيْنِ عَبْدِالْقَادِرِ يَاشَيْخُ عَبْدُالْقَادِرِ شَيْنًا لِلَّهِ

ا مام کے روبر ومحراب مسجد میں کسی قتم کا طغریٰ لگا نایا کسی نوعیت کی تحریر لکھنا شرعاً کیساہے؟ جواب: ایسے طرز پرکوئی چیز لکھنا یا تحر برائ کا نا کہ نمازی کا دھیان اُ دھر جائے مکروہ ہے نقش و

نگارے روکا جاتا ہے۔ (فرآوی محمود مینج ۱۹۵ م ۱۹۵)

# محراب مسجدمين آيات وغيره لكصنا

سوال مساجد میں سنگ مرمر پرآیات قرآنی کندہ کرا کراگانے کا کیا تھم ہے؟ اگر جائز ہے تواجیعا ہے پانہیں؟

جواب: فقہاءنے بیاد بی کے حتمال کیوجہ سے عمروہ لکھا ہے لیکن اگر کندہ ہوکر لگ مکتے ہوں تواب اس کا اکھاڑتا ہے او بی ہے۔ لہذا اس کی حالت پر چھوڑ دیا جائے۔ (امداد الفتادی ج ہوس ۱۹)

#### حضرت على كالمسجد مين سونا

سوال: بعض لوگ کہتے ہیں کہ علی العموم مسجد میں سونا جائز ہے دلیل حصرت علی کرم اللہ و جہد کا ہمیشہ مسجد میں سونا ہے تو مسجد میں سونا حنفیہ کے نز و یک کیسا ہے؟

جواب بمعجد میں معتلف اوراس مسافر کے سواجس کومکان ندمانا ہوباتی لوگوں کے لیے مکروہ ہے اور حضرت علی کرم اللہ و جہد کافعل ضرورت پر محمول ہے۔ (الدادالاحکام س۳۳۳ج)''یا غلبہ حب پر'' (م'ع)

### غيرمعتكف كالمسجد مين سونا

سوال: غیرمعتکف کے لیے معجد میں سونے اور دینوی باتیں کرنے کا کیا تھم ہے؟ جواب: مکروہ ہے۔ (فاوی عبدالحی ص + ۲۷)

# طالب علم كيلية مسجد مين سونے كاتھم

سوال: طالب علم كومجدين سونا جائز ہے يانيس؟

جواب: مبجد کی بنا ذکر دعباوت کے لیے ہے۔ اس تسم کے کاموں کے لیے نہیں اس لیے عام حالات میں تو کسی کے لیے نہیں اس لیے عام حالات میں تو کسی کے لیے مبحد میں سونا جائز نہیں خواہ طالب علم ہویا کوئی اور۔ اگر بہجوری طلبہ کومبحد میں سونا پڑے نوان شرا نط کے ساتھ اس کی مخوائش ہے۔

ا مسجد کے سوااورکوئی عارضی یا مستقل قیام گاہ نہ ہونہ متولی ونشقم اس کا انتظام کر سکتے ہوں۔ ۲۔مسجد کے آ داب کا پورالحاظ رحیس کہ شوروغوغا ' ہنسی نداق اور لا لیتن گفتگو سے پر ہیز کریں' مفائی کا پوراا ہتمام رحیس اوراعتکاف کی نیت کرلیں۔

" فنازیوں کوان ہے کسی حتم کی ایذانہ پہنچ اذان ہوتے ہی اٹھ جائیں اورنمازوں کے بعد بھی جب تک لوگ سنن ونوافل یا ذکر و تلاوت میں مشغول ہوں ان کی عبادت میں خلل نہ ڈالیس۔ " طلبہ بارلیش یا کم از کم آ داب مسجد ہے واقف اور باشعور ہوں کم من بے شعور بچوں کو مسجد میں سلانا جائز نہیں۔

الغرض ممکن مدتک اس سے بینے کی کوشش کی جائے مجوری کی بات الگ ہے۔ (انس الناویٰ ١٥٠٥ م ١٩٠٥) تبلیغ والوں کا مسجد میں قبام کرنا

موال: آج کل دستورہ کے تبلیلی جماعت کے حصرات مسجد میں لیٹنے ' کھاتے پینے اور دوسرے معمولات پوراکرتے ہیں' کیاشرعاس کی مخبائش ہے؟ جواب: معتلف اورمسافروں کے لیے مبحد میں کھانے پینے اور سونے کی مخبائش ہے۔ للہذا تبلیغی جماعت کا بیدستورجائز ہے اس لیے کہ اللّ تبلیغ میں بھی عمو آمسافر ہوتے ہیں۔ مع حذا بہتر ہے کہ اعتکاف کی نبیت بھی کرلیا کریں اور اس کا بھی اہتمام کریں کہ مبحد ہے گئی آگر کوئی حجرہ دغیرہ ہو جس میں تمام ساتھی ساتھے ہوں قو مبحد میں نہوئیں اور کھانا بھی باہر کھا کیں۔ (احسن انعتادی مرسم مسجد میں سونے والل جنبی ہوگیا تو کیا کر ہے؟

سوال: اگركوني محض معدين سوجائ اوراس كواحتلام بوكياتو كياكرے؟

جواب: المركوئي محض مبحد ميں سو جائے اور اس كو احتلام ہوجائے تو تيم كركے باہر نكل جائے۔ (كفايت المفتى ص٢١٢ج ٣)

فنائے مسجد میں جنبی کے آنے جانے کا تھم

سوال بحن مجد مجی مبد کے تھم میں ہے انہیں؟ اوراس میں جنبی کے دخول وخروج کا کیا تھم ہے؟
جواب بحن مبد سے مراوشا ید وہ جگہ ہوجو فرش نماز کے لیے بنایا گیا ہوا ورزا کد خالی پڑار ہتا
ہے وہ مجد کے تھم وقف میں تو مبحد کے ساتھ شائل ہے مرجنبی کے آئے جانے کے مسئلہ میں وہ
مبحد کے ساتھ شائل نہیں کیونکہ وہ مصالح مبحد اور نمازیوں کے آرام کے لیے چھوڑ ویا جاتا ہے اور
اس کا جن واقف کی نیت پر ہے۔ ( کفایت المفتی جسم ۱۱۳)

# گاؤں والوں کامنجد میں رات گزار نا

موال: تبلینی جماعت والے مرکزی مسجد بناتے ہیں جہاں ہفتہ بیں ایک رات مقامی لوگ شب باخی کرتے ہیں شرعا اس کا کیا تھم ہے؟ کیا تیعیین بدعت نہیں کہلائے گی؟

جواب: اس کا مقصد لوگوں کو گھر کے ماحول سے نکال کر دینی فضا اور اجھے ماحول میں لاکر دینی فضا اور اجھے ماحول میں لاکر دینی فضا اور تبلیغ کے لیے تیار کرنا ہے۔ اس کا لحاظ کر کے دن اور وفت متعین کیا جاتا ہے جیسا کہ مدرسہ میں تعلیم کے لیے اور خانقا ہوں میں تربیت کے لیے وفت مقرر ہوتا ہے۔ بیتقر رسہولت کے لیے ہے نہ فضیلت کی خاطر ۔ لہذا میں تہیں ہے تا ہم وفت اور دن میں تبدیلی کرتے رہا کریں جس سے عوام میں غلط نبی نہ ہو۔ (فآوی رجمیہ ج ۲ ص ۱۲۱)

### مجبوري كيوجه يصمسجد ميس سونا

سوال: زید کے مکان کے قریب معجد بہت ہوا دار ہے دو پہر کے وقت مکان سے زیادہ اس

میں عافیت ہوتی ہے اگرزیداس وقت اس غرض ہے مسجد میں جا کرسور ہے اور پھر نماز ظہرا وا کر کے چلا آئے تو کسی تتم کی تو ہین مسجد تو نہیں ہے؟

جواب: سوائے معتلف یا مسافر کے اوروں کو معجد میں سونا کروہ ہے لیکن اگر کسی کو سخت ضرورت ہو مثلاً گھر کی گرمی کا تخل نہیں کر سکتا تو بید حیلہ کرے کہ معجد میں تھوڑی دیر کے اعتکاف کی نیت کر لئے مثلاً بعد ظہر تک کی اور پھراس میں داخل ہوکر تھوڑا وقت عبادت وذکر میں بھی صرف کروے بچرو ہاں سور ہے اور ظہر پڑھ کر باہر آجائے۔ (احداد الفتاوی ج سے ۲۵ کے)

#### مسجدمين سونا

سوال: کیافرماتے بین علماء دین دریں سئلہ کہ تجد بین سونا جائز ہے یا نہیں آگر جائز ہے تو کن کن صورتوں بین سوسکتا ہے۔ مثلاً سمافریا غیر مسافر مریض یا تندرست یا مختلف وغیرہ ہو۔ شرعا کیے ہے؟
جواب: و فی الدر المعختار واکل و نوم الالمعتکف و غریب. و فی ردالمحتار (قوله واکل و نوم) و اذا اراد ذلک ینبغی ان ینوی الاعتکاف فید خل و یذکر اللہ تعالیٰ بقدر مانوی او یصلی ثم یفعل مایشاء ص ۹۸۹ ج ۱.

اس ہے معلوم ہوا کہ بجز معتلف یا مسافر کے اوروں کو مجد میں سونا مکروہ ہے لیکن اگر کمی کو سخت ضرورت ہوتو یہ حیلہ کرے کہ مسجد میں تھوڑی دیر کے اعتکاف کی نیٹ کرے اور پھراس میں واخل ہو۔ اور تھوڑا وفت عبادت و ذکر میں صرف کرے پھر وہاں سورہے۔ اور فجر کو اٹھ کر نماز پڑھے اور مسجد سے باہر آجائے۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔ فرآوی مفتی محمود نے اص ۱۳۶۱

### مسجد ميں شہلنا

سوال: مسجد کے اندر ٹہلنا جائز ہے یانہیں؟

جواب: مسجد میں ہروہ عمل کرناجس کے لیے سجد نہیں بنائی عنی قصداً واحتیا دانا جائز ہے اور میہ خملنا بھی ایسا ہے لہذامنع کیا جائے گا۔ (امداد الفتاویٰ ج عص ۱۹۷)

مسجد میں جاریائی بجھانا

سوال: مسجد میں مسافر یامقیم کوسونے کے واسطے جار پائی بچھانا کیساہے؟ جوائب:مسجد میں جاریائی بچھانا مسافراور مقیم دونوں کوورست ہے۔ (فادی رشیدیس یہ۵)''فی نفسہ'' (م'ع)

# مسجد کے حن میں جار یائی بچھانا

سوال: ایک طالب علم نے اتفا قاپلنگ مسجد کے حن میں جہاں لوگ وضوکیا کرتے ہیں وہاں بچھالیا' بعض لوگوں نے کہا کہ جائز نہیں' آپ فر ہائیں کہ کیا تھم ہے؟

جواب: فی نفسہ جائز ہے آگر پاک ہو مگر چونکہ عرفاً خلاف ادب ہے اس لیے مناسب نہیں ا جیسے جوتا بہن کرمنجد میں جلے جاتا۔ (اعداد الفتادی ج۲ص ۲۲۷)

### مسجد کے چراغوں میں مٹی سے تیل کے استعال

سوال: کیا فرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ مساجد میں جوشی کا تبل استعال ہوتا ہے۔ لیمپ اور گیس جلائے جاتے ہیں جائز ہیں یانہیں اگراس کی بجائے سرسوں کے تیل کا چراغ جلایا جائے تو بہتر ہے یانہیں؟

زید کہتا ہے کہ مجد میں مٹی کے تیل کا چراغ جلانا جا ئز نہیں۔اس کی بجائے سرسوں کے تیل
کا چراغ تو جا ئز اور بہتر ہے۔لیکن عمر کہتا ہے کہ سرسوں کے تیل سے صفائی سیجے نہیں رہتی البت مٹی
کے تیل کا چراغ یا لیمپ جلایا جائے تو اس سے مسجد کی صفائی رہتی ہے۔لہذ اسجد میں مٹی کا تیل جلانا
بہتر ہے تو ان دونوں میں کس کی بات درست ہے۔ بیٹوا تو جروا۔

جواب: ـزيد كاكهنا ورست ب- فقط والله اعلم فقاوي مفتى محودج اص ١١ ٣٠ ـ

## مىجدىيں چراغ كيسے جلائيں؟

سوال: فآوی شیدیہ میں ہے کہ ٹی کا تیل اور دیا سلائی جلاتا مسجد میں حرام ہے اب عرض یہ ہے کہ مسجدوں میں چراغ بغیر دیا سلائی کے جلانے کی کوئی مسورت نہیں اور چراغ جلاتا بھی ضروری ہے۔ لہذا اس کی کیا مسورت ہے؟

جواب: کیا بیہیں ہوسکتا کہ باہر چراغ روش کر کے معجد میں لا کر کے دکھودیں۔ سوال: بوجہ ضرورت اس میں مخجائش ہے بانہیں؟

جواب: جس محض کوانتظام بالا میں دشواری و تنگی ہواس کے لیے اجازت ہو مکتی ہے۔ سوال: اور مخبائش نہ ہونے کی صورت میں دیا سلائی مسجد میں دینے والا محرام پر اعانت کرنے کے سبب محرام کا مرتکب ہوگا یانہیں؟

جواب ساعانت نہیں کیونکہ درمیان میں ایک فاعل مختار کانعل خلل انداز ہے۔ (مدود تعدی جس ۱۹۸) ''مساجد میں کیس سلنڈ رروشن کرنے کے بارے میں بھی غور کرلیا جائے'' (م ع)

#### مغرب وعشاء كے درمیان مسجد میں چراغ جلانا

سوال: مغرب اور عشاء کے مابین اندرون مسجد چراغ روشن رکھنا' اگرچہ نمازیوں کی آ مدور فنت نہ ہو کیا ضروری ہے' یتنی چراغ جلانا نمازوں کی آ سائش کے لیے ہے یافی نفسہ مسجد کی کوئی تعظیم ہے کہ ضرور ہی روشن ہو؟

جواب: یہ وقت ایسا ہے کہ کسی کا مسجد میں آنا جانا تلاوت کے لیے یا نوافل کے لیے بعید نہیں' بعضے آبھی جاتے ہیں' نیز مسجد کی اس میں تفاظت بھی ہے کہ کوئی جانور وغیرہ آجائے تو دیکھ کر بھگادیا جائے بلکہ روشن میں آتے بھی کم ہیں!س لیے بلائکیرالیے وقت میں مساجد میں روشنی رہنا شائع ومعتاد ہے۔(امدادالفتاویٰ ج ۲ص ۱۹)

# مسجدمين سيصحاور بجلي لكانا

سوال: یہاں بھلی کا انجن منگایا گیاہے جس ہے روشنی اور نیکھے کا کام لیاجائے گا اگر مجد میں اسکی روشن کی جائے یا اس کا پنکھالگایا جائے جو خود بخو دیلے گا اور کسی تتم کا شوریا بد بونہ ہوگی تو جا تزہے یا نہیں؟ جواب: جا تزہے۔(ابدا دالفتا ویٰ ج۲ص ۱۵)

# بغيراجازت مسجد مين بحلى استنعال كرنا

سوال: سرکاری لائن سے بیلی آفس کی اجازت کے بغیر مجد میں شب قدر میں روشنی کرتا کیسا ہے؟ کیایہ چوری ہے اگر ہے تو کیااس تتم کی روشنی کرنے کا ممناہ ہوگا؟

جواب: ہاں ایسا کرنا چوری ہے ناجا کڑ ہے اور اس فتم کی روشی کرنے کا گناہ ان لوگوں پر ہوگا جنہوں نے ایسا کیا ہے خواہ مسجد کی تمیٹی نے ایسا کیا ہو یا کسی دوسر ہے مخص نے ایسا کیا ہو سب برابر ہے اور اس گناہ ہے نیچنے کی صورت سے ہے کہ اندازہ کر کے جتنی بجل خرج ہوئی ہواتی بجلی کا بیسے کسی حیلہ ہے محکمہ کودیدیں۔ (نظام الفتاوی ج اص ۲۳)

# مسجد کی بجلی امام ومؤذن کے حجرے یا مدرسہ میں صرف کرنا

سوال:مسجد کی بیل امام یامؤ ذن کے حجرے میں صرف کرنا جائز ہے یانہیں؟ نیز ملحقہ مدرسہ میں منتظمہ کی اجازت سے اسے صرف کرنا جائز ہے بانہیں؟

جواب امام ومؤذن کا حجرہ چونکہ متعلقات معجد میں سے ہالبذااس کے لیے معجد کی بجلی متعلق کرنا جائز ہے۔ای طرح مدرسہ بھی اگر مسجد کے تالع ہے اور عام طور پرلوگوں کواس کاعلم ہے اور چندہ دہندگان بھی اس کی کوئی تقریح نہیں کرتے کہ ان کا چندہ مدرسہ میں خرج کیا نہ جائے تو اس صورت میں ہمحقہ مدرسہ میں بھی بجلی دی جاسکتی ہے اگر مدرسہ سجد کے تابع نہیں تو اس کو سجد کی بجلی وینا جائز نہیں مسجد کی کوئی چیز کسی دوسری مجد خواہ دہ دوسری مسجد ہی ہونتقل کرنا جائز نہیں۔ (احسن الفتادی ج مس ۲ مسری)

# مسجد کے شکھے امام کے مکان میں لگا نا

سوال: منجد بین کسی صاحب نے دو بیکھے دیتے ہیں جن کوا ہام صاحب اور مؤذن کے رہائش مکانوں میں لگادیا گیا کیا ایسا کرنا جائز ہے؟

جواب: اگرمسجد کے اندراگانے کے لیے عکھے دیئے تھے تو انہیں مسجد سے باہر کسی کام میں لا ناجا ئزنہیں اورا گرمطلق مسجد کے نام پر دیئے تو جائز ہے۔ (احسن الفتاویٰ ج۲ص۳۲۳)

#### مسجدول ميں قبقے لگانا

سوال: آج کل مساجد میں قتموں اور دیگر آ رائش کی چیزوں کا لگایا جاتا بکثرت جاری ہے' شرعی نقط نظر سے ان چیزوں کا مساجد میں لگانا کیسا ہے؟

جواب: مسجدوں میں ضرورت سے زیادہ قتمے لگا تا اسراف کے تھم میں ہے اور ضرورت کے مطابق لگا تا اسراف کے تھم میں ہے اور ضرورت کے مطابق لگا تا جائز رہے گا۔ (نظام الفتاویٰ جام ۱۳۱۳)

# مسجد کے چراغ کے متعلق دومسائل

سوال:اگرمسجد میں صرف ایک چراغ ہوتو وہ وفت عشاء میں باہر محن مسجد میں رکھنا جائز ہے یانہیں؟ جب کہ جماعت محن مسجد میں ہورہی ہو؟

جواب بمنحن مسجد میں چراغ رکھنا بلاتامل جائز ہے البتہ مسجد سے باہر لے جانا اور اپنی منرورت کے لیے کسی نمازی یا متولی کو استعمال کرنا جائز نہیں۔

۲۔ نمازعشاء کے بعد مسجد کا چراغ گل کردیتا جاہیے کیونکہ بلاشرط واقف تمام رات چراغ جلاناعام مساجد میں جائز نہیں۔ (امداد المغتبین ص۸۶۷)

# مسجد کے بیچے ہوئے تیل کا تھم

سوال: خادم مسجد کے بیچے ہوئے تیل ککڑی وغیرہ اپنے صرف میں لاسکتا ہے بانہیں؟ جواب: مسجد کا بچا ہنوا تیل لکڑی وغیرہ اپنے کام میں نہیں لاسکتا 'البتہ اجرت خدمت لینا جاہے تو طے کر لے اور متولی ہے وصول کر لیا کرے۔ (فاوی رشید میں ۵۴۳)

### عذركي وجهست مسجد ميس لاكثين جلانا

سوال: ہمارے گاؤں کی معجد بہتی ہے باہر ہے وہاں اورکوئی گھر نہیں ہے اندھیرے میں عشاء کی نماز پڑھ کر گھر آنا بغیر روشنی کے مشکل ہوتا ہے برسات میں راستے میں سانپ پڑے رہتے ہیں ایسی صورت میں مسجد کے اندر مٹی کے تیل کی الثین رکھنا جائز ہے یانہیں؟ بارش کے دن میں تو مسجد میں رکھنے کے سواکوئی صورت نہیں ہے ہاں بارش نہ ہوتو مسجد کی دیوارے باہر جو حصہ حیات کا ہے اس کی کڑی میں رکھنے کی صورت ہے تھم شرع کیا ہے؟

جواب: عذر کی صورت میں جائز ہے اور بیصورت عذر کی ہے۔ (امداد الاحکام جاس ۳۶۹) مسجد میں دیا سلائی جلانا

سوال: مسجد میں دیاسلائی جلانا یاطاق مسجد میں بیٹھ کرجلانا جوخارج ہوجائز ہے یانہیں؟ جواب: مسجد میں بد بودار شے لا ناحرام ہے ایسے ہی دیاسلائی بھی جلانا حرام ہے طاق مسجد میں داخل مسجد ہے۔ (فآری رشیدیہ سے ۵۳۹)

'' حضرت کار جواب اپنی قوت شامه اور لطافت کے اعتبار سے ہے' (مع ع)

مسجد میں ضرورت ہے زیادہ روشنی کرنا کی

سوال: روشنی کرنارمضان کی شب ختم قرآن میں حاجت سے زائد جائز ہے یانہیں؟ جواب: حاجت سے زیادہ روشنی ہرروز ہر وفت حرام ہے اورالی برکت کے وقت میں زیادہ خیار سے کا باعث ہے۔ (فآوی رشید ریس ۵۳۸)

وس محرم كومسجد مين مجلس كرنا

سوال:مسجدانل سنت کی ہے دیں محرم کوا ہام حسین ؓ وحسنؓ کی یا دگارمجلس اس میں کر سکتے ہیں جس میں شیعہ وسنی صاحبان دونوں پڑھیں ہے؟

جواب: حضرت امام حسن وحسین رضی الله تعالی عنهما کوثواب پہنچانے کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کرنام میں اور فارج مسجد میں درست ہے اور باعث ثواب ہے لیکن فاص کر محرم کے موقع پر بطور یادگار مجلس کرنا درست نہیں نہ مسجد میں نہ باہر اس لیے ایسی مجلسیں مسجد میں نہ کی جا کیں۔ ( فآو کی محمود بیرج ۱۸ میں ۱۲۱)

#### مسجد ميں سوال كرنا

سوال: وہ اشخاص جن کی حقیقت ہجے معلوم نہیں 'اپنے کو فقیر بتا کرمسجد میں سوال کرتے ہیں اورلوگ ان کودیتے ہیں' میشرعاً درست ہے کنہیں؟

جواب: ما نگنامسجد میں علی الاطلاق اور دینا بعض کے نزد کیے علی الاطلاق اور بعض کے نزد کیے علی الاطلاق اور بعض کے نزد کیے جب کہ وہ سائل گردنوں کو چھاندتا ہو ناجائز ہے اور اس سے کسی نمازی یا قرآن ووظیفہ پڑھنے والے کاول بٹتا ہوتب بلااختلاف ناجائز ہے۔ (امدادالفتادی جسم ۱۰۷)

# تغيرمسجد كاچند عسل خانے وغيره ميں خرچ كرنا

سوال: ایک مبود زیرتمیر ہے اس کے لیے چندہ ہور ہاہے اس ہے مبود کے لیے گودام یا امام مؤذن کے لیے مکان یا مبود کے لیے شال خانے اور بیٹا ب خانے وغیرہ بنانا جائز ہے یا ہیں؟
جواب: عسل خانے اور پیٹا ب خانے مصالح مبود میں سے ہیں بلکہ قریب مبود میں ان کی تعمیر پرمبود کی رقم لگا نا جائز تعمیر مبود کی بہر مبود کی بہر مبود کی مقال کا موجب ہے۔ اس لیے ان کی تعمیر پرمبود کی رقم لگا نا جائز نہیں۔ استخا خانے بھی در حقیقت پیٹا ب خانے بی ہوتے ہیں ان میں لوگ استنج سے بہائے بیٹا ب بلکہ پاخانہ تک کردیتے ہیں اور ان کی بدیو مبود تک پہنچی رہتی ہے اس لیے ان کا بھی وہی حکم ہے جو چیٹا ب خانوں کا لکھا ممیا۔

البت باقی اشیاءمصالح مسجد میں داخل ہیں اس لیے ان پرمسجد کے چندے کی رقم لگا ناجائز ہے۔ ہاں اگر کوئی چندہ دینے وفت بیاتسری کردے کہ اس کی رقم صرف مسجد ہی پرلگائی جائے تو اس کودوسرے معرف پرخرچ کرناجائزنہ ہوگا۔ (احسن الفتاویٰ ج۲ص ۲۳)

### مسجدمیں بیٹی گھما کر چندہ کرنا

سوال: ایک مسجد میں کئی ہزار روپے پہلے ہے جمع ہیں مگر پھر بھی حسب عادت جمعہ کے روز نمازیوں کے آگے چکی گھما کر چندہ لیا جاتا ہے کیا شرعاً بیکا م درست ہے؟

جواب: ضرورت ہوتو بھی اس طریقے ہے چندہ ما نگنا جائز نہیں اس میں بیہ مفاسد ہیں: انماز میں خلل پیدا ہوتا ہے۔

۴۔ نماز یوں کو تکلیف ہوتی ہے صف کو پھلا نگ کر جانا نا جائز ہے۔ ۳۔ کسی کے سامنے پیٹی کرنا چندہ دینے کے لیے خصوصی خطاب ہے جو جائز نہیں۔ اس کے کہاس میں دینے والے کی طیب خاطر معلوم نہیں خصوصاً دوسروں کے سامنے خصوصی خطاب میں جبرواکراہ ظاہر ہے۔حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم کاارشاد ہے کہ خوش ولی کے بغیر کسی کا مال لینا حلال نہیں۔

چندہ کرنے کا سیح طریقہ یہ ہے کہ بذر بعد خطاب عام ترغیب دی جائے۔ (احس الفتادی ہے میں ۴۳۵) ''اور بعض مقامات پرنماز جمعہ کا سلام پھیرتے ہی چینی تھمائی جاتی ہے چندہ سے فارغ ہو کر دعا کی جاتی ہے جواور زیادہ فیجے ہے' (م'ع)

مسجدمیں چندہ کی ترغیب دینا

سوال: کسی مسجد جس چندہ ما نگنایا اس کی ترغیب دینا اور سائلوں کوخیرات دینا کیساہے؟ جواب: اگر صفوں کو نہ بھاندا جائے نمازی کے سامنے سے گز رنا نہ ہو مصلیوں کوتشو لیش نہ ہؤ جاجت ضرور میہ موتو در سبت ہے۔ (امدا والفتا وی ج ساص ۲۸۸)

مسجد میں دین ضرورت کیلئے چندہ کرنا

سوال: معجد کے اندر مدرسہ کا چندہ مرحبا اور سجان اللہ بول کروصول کرنا کیراہے؟ جواب: ویٹی ضرورت کے لیے معجد میں چندہ کرنا مرحبا اور سجان اللہ کہہ کر درست ہے مگر نماز بوں کی نماز میں خلل وتشویش نہ ہونے پائے۔(فآوی محمود بیرج ۱۲ ص۲۵۳)

مسجدمين كمشده جيز كااعلان كرنا

سوال جم شده چركا علان معدين جائز بيانبين؟

جواب: اس مسئلے میں بعض علماء کو پھھ اشتبا ہات ہوئے ہیں اس لیے اس کی تفصیل لکھی جاتی ہے۔ گشدہ چیز کامسجد میں اعلان کرنے کی جارصور تیں ہیں:

ا معدے باہر مم موئی مو۔ المعدے باہر لی مو۔

سميدين كم موكى موس مميدين في مور

نصوص سے پہلی اور دوسری صورت کا عدم جواز ظاہر ہے۔ تیسری اور چوتی صورت کے بارے میں کوئی حقی صورت کے بارے میں کوئی حتی فیصلہ نظر سے بیس گزرا۔ مرابعہ کتب اور حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمودہ تعلیل "اِنَّ المستجدد لَمْ فَہُنَ لِهِلْدًا" ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا اعلان بھی مجد کے دروازے پرکیا جائے۔

عبارات میں سے جن میں اسواق ومجامع کے ساتھ مساجد کا ذکر ہے ان سے جواز کا شبہ موسکتا ہے کی اس ہے جواز کا شبہ موسکتا ہے کا دیا ہے۔ موسکتا ہے کہ اور کا شبہ موسکتا ہے کہ اور کا شبہ موسکتا ہے کہ مسکتا ہے کہ اور کا شبہ موسکتا ہے کہ مسکتا ہے کہ اور کا شبہ موسکتا ہے کہ موسکتا ہے کہ مار کا شبہ موسکتا ہے کہ اور کا شبہ موسکتا ہے کہ اور کا موسکتا ہے کہ اور کا شبہ موسکتا ہے کہ کا دور کے اور کا شبہ موسکتا ہے کہ اور کا شبہ موسکتا ہے کہ اور کا شبہ کا دور کے کہ کا دور کے کہ اور کا شبہ کا دور کے کہ کا دور کے کہ کا دور کا دور کے کہ کا دور کا دو

ا۔ بیممانعت کی دوسری عام تصریحات کےخلاف ہے۔

۲۔ بعض نے خوداس سے ابواب مساجد ہونے کی تصریح فرمادی ہے جیسا کہ مطحطاوی علی الدر "" اوجز المسالک" میں ہے۔

۳۔علامہ حطاب رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے ''توضیح'' سے اس کی توجیہ بیقل فر مائی ہے کہ بہ عبارات حذف مضاف برمحمول ہیں اور اس سے ابواب مساجد عی مراد ہیں۔

البتہ بدون اعلان انفرادا لوگوں ہے ہو چھنا کی لفظ پانے کی اطلاع دینا بلاشہ جائز ہے۔ ویسے بھی بیاس دنیوی کلام کے زمرہ میں آتاہے جو ضرور تامیجد میں جائز ہے۔

تنبید: بعض روایات میں مساجد ثلاثہ میں ضرور تا جواز انشادتح ریہے تکراب حکومت کی طرف سے معقول انتظام کی وجہ سے منرورت نہیں رہی۔لہذااب!ن میں بھی جائز نہیں۔

ودسری مساجد میں بھی ایسانی انظام کرنالازم ہے کہ مشدہ چیز پہنچانے اور لیننے کے لیے کوئی جگہ متعین کردی جائے۔اس تدبیر سے مسجدیں ہروفت اعلان پراعلان کے شورشغب سے محفوظ رہیں گی۔ چنانچہ پولیس تھانے میں یوں ہی ہوتا ہے وہاں کوئی اعلان نہیں کیا جاتا۔انسوس کہ آج کے مسلمانوں کے دلوں میں اللہ تعالی کے کمر کی مقلمت پولیس تھانے جیسی بھی نہدیں۔(احس العتادی ہے اسم ۱۹۳۹)

# مسجداورا بجمن کے چندہ سے مٹھائی وغیرہ تقسیم کرنا

سوال: ایک جگه مسلمان طازموں نے مجدعام چندہ سے بنائی اورامام مقررکیا جس کو چندہ عام سے تخواہ وسیتے جیں ایک اجمن بھی آ بادی مسجد کے لیے بنائی گئی ہے اس کے اکثر ممبر بھی ملاز مین جیں۔ اپنی اپنی تخواہوں میں سے حسب حیثیت آٹھ آ ندرہ پید دیتے ہیں جوخزا نچی کے پاس بھی رہتا ہے ان میں انجمن کے پچھ عہد بدار بھی ہیں۔ مثلاً صدر ناظم خزا نچی سفیر۔ بیمتازاصحاب مسجد کی خدمت بلا معاوف کرتے ہیں چونکدان کی رہائش دائی نہیں بلکہ تبدیل ہوتی رہتی ہے اس تند یلی کے موقع پراس متازخصوص صاحب کی خدمت کا شکر بیادا کرنے کے لیے ٹی پارٹی کی جاتی تبدیلی کے موقع پراس متازخصوص صاحب کی خدمت کا شکر بیادا کرنے کے لیے ٹی پارٹی کی جاتی ہے۔ احباب (چندہ ندہ سے دارے بی اس موقع پر پچھ رقم اس جمع شدہ چندہ سے خرج کی جاتی ہے مثلا مضائی وغیرہ میں۔ اب سوال بیہ ہے کہ بیج عشدہ چندہ مال وقف ہے یا نہیں؟ جواب نیز می شدہ (چندہ) مال وقف نہیں۔

سوال: اس ٹی پارٹی کےموقع پراس چندہ سےخرج کرنا جائز ہے یانہیں؟ جواب: اگر چندہ دینے والوں کی اجازت ہے اور اس چندہ کامصرف بیکھی ہے تو بیمشائی وغیر ہقشیم کرنا شرعاً درست ہے ورنہیں۔

سوال: اس مشائی کو چندہ نہ دینے والے احباب (بھی) کھا سکتے ہیں یانہیں؟
جواب: اگر چندہ دینے والوں کی طرف سے اس مشائی کو کھانے کے لیے چندہ دہندہ ہونا شرط منہیں کیا گیا بلکہ ان کی طرف سے چندہ نہ دینے والوں کو بھی اجازت ہے تو ان کو کھا تا بھی جائزہ ہے۔
سوال: چندہ وینے والے اصحاب جواس وقت شریک نہیں ہوئے ان کاحق باتی ہے یانہیں؟
جواب: اگران کی طرف سے تا کیدہ کہ ہماراحق باتی رکھا جائے تب تو حق باتی رکھا جائے اگر ان کی طرف سے اجازت ہے کہ ہماراحق باتی رکھا جائے تب تو حق باتی رکھا جائے اگر ان کی طرف سے اجازت ہے کہ ہماراحق باتی رکھنے کی ضرورت نہیں تو باتی رکھنے کی ضرورت نہیں۔
سوال: اس طرح کرنے کے لیے سب چندہ دینے والوں کی اجازت ضروری ہے یا صرف ان ممتاز اصحاب کا فیصلہ کا فی ہے؟

جواب: اگر چنده د ہندگان نے متاز ارکان کو فیصلہ کا اختیار دیا ہے تب تو ان متاز ارکان کا فیصلہ کا فی ہے'اگر اختیار نہیں دیا تو کا فی نہیں بلکہ سب کی رائے اور اجازت ضروری ہے۔ سوال:اس جمع شدہ رقم میں مدعمارت' تیل مسجد' عطیہ غیرمسلم وغیرہ شامل ہواوران کے خرج

كاالك الكحساب بهى كوئى نبيس سبرقم ايك جكه جمع بين ال كاكياتهم بي

جواب: بہتر یہ کہ مجدادرا نجمن کا مرجدا جدا رکھا جائے تا کہ ہرائیک کا چندہ صحیح مصرف پر صرف ہونی میں دیا تو اب ہوتو اس کے ند ہب کے اعتبار سے مبحد میں دینا تو اب ہوتو اس کو معرف پر کومبد میں صرف ہونی جائے در ندانجمن میں اب تک چونکہ سب رقم ایک جگہ ترج ہے لہذا جو پچھ خرچ ہوا وہ سب مشترک خرچ ہوا اگر چندہ دہندگان کی اجازت ہوتو خرچ شدہ رقم کو انجمن کے حساب میں لگا کر مسجد کی رقم کو برقم ارتصور کیا جائے اور حساب جدا جدا کر دیا جائے اگر اجازت ند ہوتو دونوں کے حساب میں لگا کر مسجد کی رقم کو برقم ارتصاب کیا جائے۔ (فاوی محمود میں ۲۹ س ۱۸۱)

# مسجدمين بيثيضة كي بعض صورتوں كائتكم

سوال: زید کہتا ہے کہ سجد میں چارزا نو بیٹھنا سخت ہے ادبی ہے اور ناجا کڑ حتیٰ الامکان دو زانو بیٹھے بجوری چارزانو بیٹنے کی اجازت ہوسکتی ہے علیٰ ہزا القیاس اس طرح بیٹھنے کو بھی سخت سنتاخی سجھتا ہے کہ آ دمی بعد نماز اسپنے داہتے پاؤں کو کھڑ اکر لے اور بائیس کو بچھائے نیز اس طرح بیٹھنے کو بھی نا جا ئز بتایا ہے کہ آ دمی اپنی سرین اور دونوں قدموں پر بیٹھے اور دونوں پنڈلیوں کو دونوں ہاتھوں کے حلقے میں لےلے۔

ظلامہ رہے کہ دوزانو بیٹھنے کے سوام سجد میں ہرنشست کو بے ادبی کے سبب نا جائز بتا تا ہے بلکہ محبد کے باہر بھی تلاوت و وظیفے کے وقت دوزانو بیٹھنے کے سوا ہرنشست کو جناب باری میں عمتاخی مجمتا ہے اور کہتا ہے کہ مصرت سفیان تو ری ایک بارا پنے سرین اور دونوں قدموں پر بیٹھے تھے کہ جناب باری تعالیٰ کی طرف سے عمّاب ہوا کہ اوثور (بیل) یہ کیا ہے ادبی ہے اس دن سے ان کے نام کے ساتھ دیوری کا اضافہ ہو گیا۔

عمروکا خیال ہے کہ نبی علیہ السلام بعد نماز شیج چارزانو بیٹھے ہوئے بی ذکرالہی بین مشغول رہے تھے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسکتا۔ منے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسکتا۔ جب آپ نے بین ادب ہے منہ ست اختیار فرمائی توصاف ظاہر ہے کہ اس میں عین ادب ہے منہ ست اختیار فرمائی توصاف ظاہر ہے کہ اس میں عین ادب ہے منہ ستاخی نیز سرین اور قدموں پر بیٹھنا مجی بعض احاد بٹ میں آتا ہے۔ البتہ نماز میں بلا عذراس طرح بیٹھنا ضرور خلاف ادب ہے۔ خارج نماز بعض اوقات اس طرح بیٹھنا مسنون ہے۔ نیز بعد نماز دابنا پاؤل کھڑا کر لینا ادب ہے۔ خارج نماز بعض اوقات اس طرح بیٹھنا مسنون ہے۔ نیز بعد نماز دابنا پاؤل کھڑا کر لینا ادب ہے۔ خارج نماز بعض اوقات اس طرح بیٹھنا مسنون ہے۔ نیز بعد نماز دابنا پاؤل کھڑا کر لینا میں بعض اکابر سے تابت ہے جو کم از کم جائز ضرور ہے ادر کسی طرح قائل ملامت نہیں۔

ر ہاسفیان توری کا قصہ وہ بے بنیاد ہے کتب تصوف سے معلوم ہوتا ہے کہ چارزانو بیشمنا فلاف ادب نہیں کیونکہ بیجے دواز دہ کے وقت اول چارزانو بی بیٹھتے ہیں اور رگ کیاں کو دباکر ضربیں لگاتے ہیں۔ اگر یہ نشست اللہ تعالی کو ناپند ہوتی تو اہل تصوف ہمی اس کو اختیار نہ فرماتے۔ پھرلطف یہ کہ اول بی افتیار فرماتے ہیں یہ جی نہیں کہ آرام لینے کی غرض سے آخر میں چارزانو بیٹھتے ہوں اس کے علادہ قر اکثر چارزانو بی بیٹھتے ہیں کیونکہ چارزانو بیٹھتے میں سینے سے چارزانو بیٹھتے ہیں کیونکہ چارزانو بیٹھتے میں سینے سے آواز بہ آسانی نگلتی ہے زید دعمرویں سے س کا خیال سے ج

جواب: عمر کا تول سیح ہے حدیث تو سائل نے لکھ دی ہے قاضی خان میں ہے: وَهُوَ كَالْتُوبُع فِی الْحُلُوسِ وَالْاِتِكَاءِ قَالُوا إِنْ كَانَ ذَالِكَ عَلَى وَجُهِ التَّجَبُّرِيُكُوهُ وَهُو كَالْتُوبُع فِی الْحُلُوسِ وَالْاِتِكَاءِ قَالُوا إِنْ كَانَ ذَالِكَ عَلَى وَجُهِ التَّجَبُّرِيُكُوهُ وَهُو كَانَ لَكَاجَةِ طَلَبُ الرَّاحَةِ اور حفرت سفيان وَانْ كَانَ لِحَاجَةِ طَلَبُ الرَّاحَةِ اور حفرت سفيان مَتَّا اللهُ تَعَالَىٰ كَا قصد مُحْمَرُ مِن كَا تراشيدہ خلاف نقل وخلاف العت ہے۔ فِی الْقَاهُوسِ وَقَوْدٌ الْمُوفِينِيَا فَا فَوْدِينَ مُنْ مَعْنَ وَمِنَ الْمُوفِينِ وَقَوْدٌ اللهُ قَلِيمُ مُنْ مُنْ اللهُ ا

<sup>&</sup>lt;u> جامع الفتاوي - جلد 9 - 6</u>

ہوئے الف ولام کا داخل ہونا اس پر کس طرح جائز ہوتا۔ (امداد الفتادی ج ۲ص ۱۷۵۵) مسجد میں کرسی بر بعید کر وعظ کرنا

سوال: اکثر علاء مسجد کے اندر کرس کے پائے دھلوا کراورمسجد کے اندر کرس پر بیٹھ کر وعظ کہتے ہیں' بعض لوگ کہتے ہیں کہ ناجا تزہے؟ آپ فر ماسیے کہ جائزہے یانہیں؟

جواب: مسلم شریف (ص ۱۸۷ج) نی کریم صلی الله علیه دسلم کامسجد میں کری پرتشریف فرما کر دین کی با تنیں ارشاد فرما تا ذرکور ہے۔ کری کے پائے لوہے کے معلوم ہوتے تھے الا دب المفردص ۱۹ میں بھی امام بخاری نے اس کوذکر فرمایا ہے جو چیز صدیث شریف سے ٹابت ہے اس پراعتر اض کرنا واقف نہ ہونے کی وجہ سے ۔ (فآوی محمود بیرج ۱۵۸ص۱۵)

### مسجد ميں كرسى بجھا كروعظ كرنا

سوال: جب کہ مجد کے اندر منبر ہے اور وہ پیوست ہے باہر نہیں آسکا تو اس شکل میں اگر کوئی دینی وعظ وقعیحت کرنے والا مجد کے برآ مدے میں یا فرش پر جہال منبر نہیں ہے وہاں کری یا موڑ ھا بچھا کراس پر بیٹھ کروعظ وقعیحت لوگوں کو سنائے تو یہ کیسا ہے؟

مسجدمين بتيهي كربدى وغيره يزهنا

سوال: کوئی کتاب جس میں تکس تصاویر ہوئی ہے مثلاً ہدی ڈائجسٹ وغیرہ ان کتابوں کو مجد میں بیٹھ کر پڑھنا درست ہے یانہیں؟ جب کہ پینے روپے اور دیاسلائی پرتضویر ہوئی ہے اور یہ جیب میں رہتی ہے؟

جواب: پیرزوپید ویاسلائی پرجوتصادی ہوتی ہیں عموادہ بہت چھوٹی ہوئی ہیں بعض اوقات یہ مجی معلوم نہیں ہوتا کہ بیہ جاندار کی تصویر ہے یا کوئی پھول وغیرہ ہے۔ ایک چھوٹی تصادیر کے تعم میں تخفیف ہوتی ہے نیز پیدر و بیدا سی ضرورت کی چیز ہے کہ بغیران کے چارہ کارنیس اپنی ضرورت کی چیز ہے کہ بغیران کے چارہ کارنیس اپنی ضرورت کو چیز ہے کہ بغیران سے پچاد شوار ہے کیونکہ بغیرتصویر پوری کرنے کے لیے اس کو پاس رکھنے پرآ دی مجبورہ ہے۔ نیز اس سے پچادشوار ہے کیونکہ بغیرتصویر روپید بیب بیال نایاب ہے۔ نیز ان تصاویر کود کھنے کی طرف کوئی توجیس ہوتی ان میں جاذبیت ہیں روپید بیب بیب کیا جائے گا اس لیے کہ تصاویر کی تصاویر کی تصاویر کی تصاویر کی تعماویر پر قیاس نیس کیا جائے گا اس لیے کہ تابوں کی تصاویر کی تعماویر پر قیاس نیس کیا جائے گا اس لیے

ان میں تخفیف کوتلاش نہ کرے مسجد کوالی چیزوں سے بچانا جا ہے۔ (فادی محمودیہ ۱۵۸ م۱۵۸) مسجد میں بدیٹھ کر خط لکھنا

موال مبحد میں دین کتابیں پڑھنے اور دین کی معلومات حاصل کرنے کے لیے تط لکھنے کا کیا تھم ہے؟ جواب: مبحد میں وین کتابیں پڑھنا وین معلومات کے لیے خط لکھنا ورست ہے۔

( فآویٰمحود بین۵۵س ۱۸۸)

مسجد کے ماکک براعلان کرنا

سوال:مبحد کے مینارہ پر ہارن رکھا ہوا ہے ٔ باقی سامان لیعنی ایم پلی فائز اور ما تک وغیرہ مبجد کے اندرر کھے ہوئے ہیں جس میں اذان کے علاوہ خرید وفر وخت اور گمشدہ چیز وں کا اعلان چیسے لے کر کیا جاتا ہے ٔ شرعاً بیاعلان کرنا جا ہے یانہیں؟

جواب: اگر میدلا وُ ڈسپیکرمسجد کے پیسے سے خریدا گیا ہے جب تواس کا مینارہ پر رہنا درست رہے گا' ہاتی خرید وفرو حت یا گشدہ کا اعلان وغیرہ کوئی و نیوی کام کرایہ لے کر بھی کرنا درست ندہوگا۔

ادر آگر چندہ کے پہنے سے خریدا کیا ہے اور چندہ وینے والوں نے ان سب کاموں میں استعال کرتا درست استعال کرتا درست دے گا ہوں میں کرایہ لے کربھی استعال کرتا درست دے گا ہا تی استعال کرتا درست دے گا ہا تی اس صورت میں جس طرح مشین وغیرہ متصل اور الگ رکھی ہے اس طرح ہارن بھی مینارہ سے الگ رکھنا ضروری ہے۔ ہاں مینارہ سے متصل ادر الگ رکھ سکتے ہیں۔ (نظام الفتاوی اسمال میں اسمال اور الگ رکھ سکتے ہیں۔ (نظام الفتاوی اسمال میں اور الگ رکھ سکتے ہیں۔ (نظام الفتاوی اسمال اور الگ رکھ سکتے ہیں۔ (نظام الفتاوی اسمال

مبجدسه باهركي كمشده جيز كالمسجد ميس اعلان كرنا

سوال: کیا فرماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ کسی تم شدہ شکی کا جو کہ کہیں مجد ہے باہر کم ہوگئی ہو منجد ہیں اعلان کرنا جا کڑے یا ناجا کڑے ۔ مثلاً جوتے کا کم ہونا۔ مرغی کا کم ہونا۔ کسی جا تور کا چوری ہونا یا گم ہونا۔ بنچے کا کم ہونا۔ بنچے کا کم ہونا۔ کھڑی کا کم ہونا وغیرہ وغیرہ۔ گئے کی کٹائی یا پھیلائی کا اعذان ۔ تا لے کی کھدائی کا اعلان وغیرہ وغیرہ جا کڑے یا ناجا کڑ۔

جواب: معدست بابرگشده چیز کے لیے شی اعلان کر کے تلاش کرنا درست نہیں۔ اس لیے اس سے احتراز لازم ہے۔ البت اگر معربی شی کوئی چیز کم ہوئی ہوتو اس کو وہاں لوگوں سے دریافت کرا کتے ہو۔
عن ابی ہو یہ ق رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من سمع رجلا ینشد صالة فی المسجد فلیقل لاردها الله علیک فان المساجد تبن لهذا، (رواؤسلم) (فاوئ مفتی محودج اس 20)

#### بےضرورت مسجد میں ما کک لگانا

سوال: ایک گاؤں میں کئی مسجدیں ہیں جن میں صرف ایک مسجد میں ما ٹک ہے۔ جب ما ٹک میں اذان ہوتی ہے تو آ واز تقریباً پورے ہی گاؤں میں پہنچ جاتی ہے پھر بھی دوسرے محلّہ کے لوگ ما ٹک لانا جا جے ہیں ٔ بیاسراف ہے یانہیں؟

جواب: جب ایک مسجد کے ما تک سے پورے گاؤں میں اذان کی آ واز بینیج جاتی ہے اور نمازوں کے اوقات قریب بی قریب ہیں تو دوسری مسجد میں ما ٹک لگانا بے ضرورت ہے اس کے لیے مسجد کا بیسہ صرف نہ کیا جائے۔ (فقاد کی محمود میں ۱۵۸ میں ۱۵۸)'' واقعی ضروریات مسجد پراگایا جائے'' (مُ ع)

# مسجد کے اسپیکر سے دنیاوی اعلانات

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسلد کے بارے میں کہ معجد کے اندر نصب شدہ لاؤٹسیکر معجد سے غیر متعلقہ دنیا وی اعلانات از تم اعلانات کمشدگی مختلف اشیاء اعلان متعلقہ داش ڈ بؤاعلان متعلقہ بلدیاتی استخابات یا عام استخابات وغیرہ کرتا ازروئے شریعت مطہرہ کیسا ہے؟ نیز ایسا اعلان کرتا جو کہ معجدک اردگر د کی آبادی بستی یا معاشر ہے کے متعلق ہوگین معجد کے متعلق ندہ و مثلاً بیاعلان کرتا کہ می بلدیاتی استخاب کے سلسلہ آبادی بستی والے فلال مقام پر صلاح مشورہ کے لئے استھے ہوجا کمیں۔
میں یاکسی دوسرے دنیاوی سلسلہ ہیں تمام بستی والے فلال مقام پر صلاح مشورہ کے لئے استھے ہوجا کمیں۔
ازروئے شریعت کیسا ہے؟ احادیث مبارکہ اور قرآن یاک کی روشنی میں مدل جواب عزایت فرما کیں۔

جواب نے مجد کے اندرنصب شدہ لاؤڈ سپیکر پراس سم کے اعلانات ہر ہم جائز نہیں۔ ایک وفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک شخص نے مسجد میں گم شدہ چیز کا اعلان کیا تھا تو اس کے جواب میں آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے (لارداللہ علیک) الحد بیٹ فر مایا۔ جو سخت ناراضگی کی دلیل ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ فرآوی مفتی محودج اص ۲ سم۔

#### مسجدمين مائك يرحد بيث سنانا

سوال: من کے وقت مسجد کے ما تک پرکوئی حدیث پڑھی جائے درال حالیکہ مسجد بیں کوئی فخض نہیں ہوتا اور گھر بیں مرڈ عور تیں دھیان ہے نہیں سنتے۔ ایسی صورت بیں پڑھنا کیہا ہے؟ جواب: جب کہ مسجد بیں کوئی آ دمی موجو دنہیں ادرا پنے اپنے مکانوں بیں مردوعورت اپنے اپنے کام بیں مشخول ہیں کوئی متوجہ نہیں تو ایسی صورت بیں ما تک پر حدیث سنانا ہے کل ہے اس سے پر ہیز کیا جائے۔ (فاوی محود بین کے اص ۲۲۱) ' محیل نہ بنایا جائے' (م ع)

#### مسجدمين مائك برتقر بريكرنا

سوال: ما نک مسجد میں رکھ کراس میں وعظ وقعیحت اس نیت ہے کرنا کہ جولوگ مسجد میں نہیں آتے ان کے کا نوں میں بھی وین کی با تیں پہنچ جا ئیں بیجائز ہے یانہیں؟

جواب:جائزے۔(فاوئ محمودیدج عاص ۲۳۹) مجبکہ بعض اوگ توجہ بھی کرتے ہیں "(مع)

## مسجد کے اندریائے دان رکھنا

سوال: ہمارے بہاں مساجد کے فرش دری وغیرہ بڑے پرتکلف اور قیمتی ہوتے ہیں انہیں گرد وغبار اور پاؤں کی مٹی سے بچانے کے لیے پائے دان رکھا جا تا ہے اور بھی بور یا بچھا یا جا تا ہے اور اس سے مقصود یہی ہوتا ہے کہ اس سے بیر یو نچھ کرفرش پرقدم رکھا جائے آیا یہ مکر وہ ہے؟

جواب: مسجد کے فرش کی حفاظت کے لیے مسجد میں پائے دن محوثری اور بوریا بچھانا درست ہے اور اس سے پیر پونچھنا درست ہے کہ بھی پیر بھیگا ہوا ہوتا ہے اور اس سے مسجد کی دری وغیرہ پر دھباپڑجا تا ہے ٔلہٰذامسجد میں پائے دان رکھ دیا جائے تو ممنوع نہ ہوگا۔ (فقاوی رحیمیہ ج۲ ص۸۳)

#### مسجدمين أكالدان ركهنا

سوال: ایک آ دمی نیمار ہے جومبحد میں جھاڑ و دیتا ہے اس کوبلغم بہت آ تا ہے اگر بیخض تھوکنے کے لیے ایک ڈباکسی کوشے میں رکھ لے اور بوقت ضرورت اس میں تھوکٹار ہے پھراس کو باہر پھینک دیے تو بیہ جائز ہوگا یانہیں؟

جواب: جائز نہیں وضو خانے میں تھوک کر پانی بہائے میں مشکل ہوتو رومال وغیرہ میں بلخم نکالے اوراس کپڑے کی صفائی کا اہتمام رکھے۔(احسن الفتاوی ج۲ص ۳۵۳)

#### مسجدمين ببينه كااستنعال كرنا

سوال: آج کل مساجد میں بینٹ کا استعال بکثرت جاری ہے شری نقط نظر سے اس کی کیا حیثیت ہے؟ جواب: مسجد میں ایسا چینٹ استعال کرنا جس میں بد بوہوتی ہوممنوع ہے اگر بد بوزیادہ دریا ہوتو نا جائز اور استعال مکروہ تحریمی ہوگا جس سے اجتناب لازم ہے۔ (نظام الفتادیٰ جامل ۳۲۰)

# مسجدمين وضوكيلية ثينكي بنانا

سوال: مسجد کے ایک کونے میں وضو کے لیے ٹیکی بنانا جائز ہے یانہیں؟

جواب: اگر بیرجگدابتداء بی مجد میں داخل ندگی جاتی تواس میں نینکی بنانا جائز تھا مجد میں داخل کرنے کے بعد اس میں نینکی بنانا اور مجد ہے خارج کرنا جائز نہیں اگر مجد کی حدود متعین کرکے زبان سے بھی اس کا اظہار کردیا کہ اتنی جگہ مجد ہے اس کے بعد بانی مسجد نے کہا کہ اس جگہ شروع بی سے میری نیت نینکی بنوانے کی تھی تو اس کا بیقول قبول ندگیا جائے گا۔ سوجب بانی مجد کا ابتداء بی سے اس جگہ کو وضو کے لیے تعین کرنا ٹابت نہیں تو بیچہ مجد میں واض رہے گی اور مسجد میں وضو کا پانی گرفنا جائز نہیں کہ دخت کیا جائے کہ وضو کا پانی فرش مسجد سے نیچ نالی میں کرے مسجد میں وضو کا پانی فرش مسجد سے نیچ نالی میں کرے گااس لیے کہ تحت الرکی کی سے لیکن کرعنان سائل بیچگہ تھی مسجد ہے۔

نیز ٹینکی بنانے سے نمازیوں پر تنگی ہوگی جو منوع ہے اگر مسجد دسیع ہوا در ٹینکی بنانے کے باوجو دنمازیوں پر تنگی کا خطرہ نہ ہوتو بھی نماز کے لیے بنائے مجئے حصہ کومشغول کرنا جائز نہیں۔

مسجد کے کتبہ میں عیسائی کلکٹر کا نام درج کرنا مسجد کے کتبہ میں عیسائی کلکٹر کا نام درج کرنا سوال: جامع مسجد کے کتبہ میں ایک رہائی کعبی ہوئی ہے جس سے بنائے مسجد کی تاریخ تکلتی ہے'اس میں ایک عیسائی کا نام ہے'اس کتبہ کو مجد میں نصب کرنا جائز ہے یانہیں؟

جواب: بنائے مجد کے وقت عیسائی ندکور جوشلع کا مائم تھا اس کوخوش کر کے تغییر مبجد وغیرہ امورکو مرانجام دینے کے لیے شاید بانیان مبجد نے ایسا کرنا مناسب سمجھا ہؤاگرا لی بات ہے تواس صورت میں اس کی ممانعت کی کوئی شرقی دلیل ہماری نظروں سے نہیں گزری تا ہم ایک عیسائی کا نام مبجد کی دیوار پر لکھا رہنا مناسب معلوم نہیں ہوتا اس لیے اگرامل جماعت شغق ہوں اور فتنہ وفساد کا اندیشہ نہ ہوتو اس کو نکال دینا اچھا ہے۔ (فقاد کی افرامنوع است '(م ع)) ''کی ضرورت ختم شدوعظمت کا فرمنوع است '(م ع))

# منجدمیں کپڑے سکھانا

سوال: کپڑے دھوکر مسجد کے حن یاد بوار پر سکھانا جائز ہے یا نہیں؟

# مسجد کے حجرے میں انگریزی پڑھنا

سوال: مسجد میں مؤذن کور ہائش کے لیے کمرہ دیا گیا ہے وہ اس میں انگریزی پڑھتا ہے اور بجلی بھی استعال کرتا ہے بیشر عا جائز ہے یانہیں؟ جواب: اگرانگریزی پڑھنے کی وجہ ہے بکل کے مصارف عام دنوں ہے زا کہ نہ ہوتے ہوں تو جائز ہے در نئیس۔ (احسن الفتاوی ج۲م ۴۵۹) معمد

# مسجد کی د بوار پرنقش ونگار کرنا

سوال بمعجدگی آمدن سے اس کی زیب زینت نقش ونگار گنبداور برجیاں وغیرہ بنانا جائز ہے یا ہیں؟
جواب : معجد کی ہیرونی و بواروں پرنقش ونگار جائز ہے اندر کے جھے بی محراب اور قبلہ کی
و بوار پرنقش ونگار محروہ ہے اور وائیس بائیس کی و بواروں کے متعلق بھی ایک قول کراہت کا ہے۔
بہر کیف اندر کے جھے بیل عقبی و بوار پراور چھت پرنقش ونگار درست ہے سامنے کی و بواراور وائیس
بائیس کی و بواروں پر بھی اگر اس قدرنقش ونگار کیا جائے کہ نمازی کی نظر وہاں نہ پڑے تو جائز ہے
مگر اس بیس ان شرائط کی رعایت ضروری ہے۔

ا۔اس میں بہت زیادہ تکلف ندکیا جائے۔

٢\_ وقف كامال ندلكا ياجائية الحرلكاديا تومتولي ضامن موكا \_

ان شرائط ہے بھی یہ کام صرف جائز ہے ٔ مسنون یامتحب نہیں اس کے بجائے یہ پہیہ مساکین برصرف کیاجائے تو زیادہ بہتر ہے۔ (احس الفتاویٰ ج۲ص ۵۹)

# معتكف كالمسجد ميس حجامت بنوانا

سوال:معکف کومجدیس جامت بنوانا جائز ہے بانہیں؟

جواب: اپنی عجامت خود بنانا جائز ہے اور حجام سے بنوانے میں یفصیل ہے کہ اگر وہ بدون عوض کام کرتا ہے تو مسجد کے اندر جائز ہے اور اگر بالعوض کرتا ہے تو معتکف مسجد کے اندر دہے اور حجام مسجد سے باہر بیٹھ کر حجامت بنائے مسجد کے اندرا جرت پر کام کرنا جائز نہیں۔ (احسن الفتاویٰ ج۲ ص۲۲۳)

#### مسجد میں چوری کا گارڈ راگا دیا

سوال: فرنگی حکومت کا گارڈرکسی مختص نے اس کے دورافتدار میں چوری کیا تھا' اس کے فوت ہونے کے بعداس کے درثاء نے اسے مسجد کی حجبت میں ڈال دیا' الی مسجد میں نماز جائز ہے بانہیں؟ اوراگر بعینہ یمی صورت ریلوے لائن کے گارڈ رمیں چیش آئے تو کیا تھم ہے؟

جواب: الیی مسجد میں نماز پڑھنا بلکہ اس کے مسقف حصد میں داخل ہوتا بھی جا تر نہیں اتفسیم ملک سے فریکی حکومت کا مال فئی بن کر حکومت یا کتان کی ملک میں داخل ہوگیا کا لہذا حکومت سے اجازت لینے کے بعداس کا استعال جائز ہے۔ (احس النتاویٰ ج۲م ۲۳۳)

#### مسجدمين سياسي جلسه كرنا

سوال بمسجد میں سیاس جلسدا ورمیٹنگ کرنا کیسا ہے؟

جواب: مسجد کے اوب واحترام کے بارے میں اُوگ بہت زیادہ بے پر وائی برتے ہیں کیے کام مسجد میں کرنے کے لائق نہیں ۔ لابڈا خالص دینی مجالس کے سواد دسری آج کل سیاسی میشنگیس شرعی مسجد سے باہر کسی اور جگہ منعقد کرنی جیا ہمیں۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کے باہر کنارے پر ایک چبوتر ہ تغییر کروادیا تھا اور اعلان کرادیا تھا کہ جس کواشعار پڑھنا ہوئیا بلند آواز ہے بولنا ہویا کوئی اور کام کرنا ہوتو وہ چبوتر ہے پر چلاجائے۔(فآوی رحیمیہ ج۲ص۱۰)

### امام كامع ابل وعيال احاطه سجد ميس رمنا

موال: امام مجداہے اہل وعیال کے ساتھ احاط معجد میں رہ سکتا ہے یانہیں؟ معجد کا کوئی دوسرا حجر ونہیں صرف ایک ہی حجرہ ہے اس مجبوری کی حالت میں رہ سکتا ہے یانہیں؟

جواب: احاطه مجد میں امام ومؤذن کے لیے جمرہ بنا ہوتواس میں امام ومؤذن کار منادرست ہے۔ لیے جمرہ بنا ہوتواس میں امام ومؤذن کار منادرست ہے لیکن بچوں کے ساتھ رہنے میں عموماً بے پردگی ہوتی ہے استنجابی مجلدا لگ نہیں ہوتی اور بچوں کے شور وشغب سے نمازیوں کو تکلیف اور حرج بھی ہوگا'اس لیے ممنوع ہوگا'اگریے خرابیاں نہ ہوں تو جائز ہے۔ (فاوی رجمیہ ج۲ ص۹۴)

#### متجدمين جارد زبنانا

سوال: ایک معجد زمرتقیر ہے اس میں چار ذربتائے گئے ہیں کیا بیٹیج ہے؟ جواب: معجد کے در قاعدے سے تین یا پانچ یا سات ہونے چاہئیں چار در کی معجد مناسب نہیں ہے امام نیچ میں ہواور اس کے وائیں بائیں لوگ برابر کھڑے ہوں اس صورت میں طاق در ہی ہو سکتے ہیں۔ (کفایت المفتی جساص ۱۸۷)

# مىجد كىلئے لائى ہوئى ككڑيوں كو گھر ميں لگانا

سوال: جماعت نے تقمیر مسجد کے لیے لکڑی جنگل ہے لاکر جمع کیں اس مسجد کی منتظمہ کی اجازت سے ایک فخص نے ایک لکڑی اپنے تھمر میں لگادی کہیں پینیل جائز تھا یانہیں؟ جواب: جن اوگوں نے مبحد کی تغییر کے لیے لکڑیاں جمع کی تھیں اگر منتظمہ کے جوائے کردی تھیں او واکٹڑیاں مبحد کی ہوگئی تھیں اورا گرمبحد کی تغییر میں ان سب لکڑیوں کی حاجت نہ تھی تو جماعت زا کد لکڑیوں کو مبحد کے لیے بقیمت کسی کودے کر مبحد میں خرج کر سکتی ہے 'بلا قیمت کسی کودے دیے کاحی نہیں تھا جس مخف کودے دی گئی اس سے اب بھی قیمت وصول کی جاسمتی ہے۔ (کفایت المفتی جسم سے ۱۳) سبجا و و تشیمین کا استرفطام مسجد میں وخل دینا

سوال: ایک سجاده نشین مسجد میں نماز باجماعت کمروه اوقات میں ادا کرتا ہے اورامام مؤذن کا انتظام این ہاتھ میں لے رکھا ہے' امام اس سجادہ نشین کے حسب منشاء جماعت کرتے ہیں' اہل محلہ' زائرین اور دیگرلوگ چاہتے ہیں کہ جماعت اوقات شرعیہ مستحبہ میں کی جائے' اگر بیسجادہ نشین اسپنے امر پر قائم رہیں تو کیا اہل محلہ کوشر عاحق حاصل ہے کہ اول اوقات میں اس مسجد میں نماز باجماعت اداکریں؟ اورابیا امام ومؤذن مقرر کریں جو مستحب اوقات میں ایپ کام کوانجام دیں یا سجادہ نشین کا اتباع کریں خواہ جیسے وقت میں نماز پڑھے؟

اور کیا سجادہ نشین کا بیش ہے کہ مسلمانوں کو اپی شرکت میں نماز پڑھنے پر بجور کرے؟ خواہ دہ کسی وقت نماز پڑھنا جا ہے اور مسلمانوں کو پہلے وقت میں نماز یا جماعت پڑھنے ہے منع کرے؟ جواب: اگران سجادہ نشین کو بانی مسجد نے متولی نہیں بنایا توان کوائز ظامات مسجد میں اہل محلّہ کی رضا کے بغیر وخل و بینا مطلقانا جا ترہے۔

اگران سجادہ نشین کو بانی نے متولی بنایا بھی ہو گھراوقات کمردہ میں نماز و جماعت کی عادت کرنے سے معزول کردیئے جائیں مجے حتیٰ کہ اگران کی تولیت میں معزول نہ کیے جانے کی تصریح بھی کردی تب بھی معزول کردیئے جا کیں مے بیال تک ایسے غیر مشروع کے اعتبار سے خود واقف بھی اگر متولی ہووہ بھی معزول کردیا جاتا ہے۔

متولی و پنتظم کےعزل و نصب کا اختیارشرعاً الل محلّہ کو حاصل ہے جتی کہ بعض احوال میں الل محلّہ قاضی پر بھی مقدم ہیں۔

ایسا امام بھی گنبگار ہوتا ہے جس ہے اوقات مکروہ میں نماز و جماعت پڑھنے کے سبب نمازیان مجد کوکراہت ونفرت ہے۔

بحالت فدکورہ خود مجادہ نشین کا مطلقاً انتظام میں وخل دینانا جائز ہے غیر مشروت کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے بھی اورتو لیت کا دعویٰ کرنے کی وجہ ہے بھی جبکہ تو لیت کے الن بیس ہیں۔(مدادالفتاویٰ جہس ۲۷۷)

### مسجد کے پیچےدکا نیں بنانے کی کیاشرطیں ہیں؟

سوال: بن سبے پورگیا وہال معجد ہے وہ چاہتے ہیں کداس معجد کے دالان اور فرش کے بجائے دکا نات تعمیر کرلیس جن سے اچھا کرایہ وصول ہوگا کا نات کے اوپر منزل دوم میں معجد بنا تعمی تو کیا یہ تبدیلی شرعاً جائز ہے؟

جواب بمعجد کے بیجے دکانیں چندشرا نظ کے ساتھ جائز ہیں:

میلی شرط سے کہ بانی اول بنائے مجد کے دنت رینیت کرے اور نوگوں میں ظاہر کردے یا تحریر کردے کہ میں نے استے حصہ کو مجد کے نیجے دکا نیس بنانے کے لیے مخصوص کر دیا ہے۔

اوردوسری شرط بیہ کرد کا نیس خاص مسجد کے مصارف کے لیے وقف کی جا کیں۔صورت مرقومہ میں پہلی صورت مفقود ہے اس لیے اس مسجد کے بینچے کرایہ کی دکا نیس یا کسی کے رہنے کا مکان وغیرہ بناتا اگر چہ مصالح مسجد ہی کے متعلق ہوجا ترنہیں۔(امداد المفتین ص ۸۱۱)

#### فنائے مسجد میں دکا نیں بنانا

سوال بمبحد وفنائے مبحد میں دکان رکھنے کا کیا تھم ہے؟ اور فنائے مبحد کا اطلاق کس کس جگہ پر ہوتا ہے؟ جواب: فنائے مبحد وہ جگہ ہے جوا حاطہ مبحد کے اندر مبحد شری سے خارج کوئی جگہ نماز جناز ہ پڑھنے یا دیکر ضرور یات اہل مبحد کے لیے بنائی جا کیں اور فنائے مبحد بہت سے احکام میں بحکم مبحد ہے مبحد کی طرح اس میں بھی وکا نیس بنانا جا کر نہیں۔ (امداد المفتین ص ۲۹۶)

### مكان كا دروازه مسجد كي طرف كھولنا

سوال: ایک قدیم مبحد کے جمرے اور دکانوں کو ایک مسلمان نے گرا کرا تی کوشی بنائی مجرے کے لیے اس کوشی کے لیے اس کوشی کے ایک کمرے کا درواز ہ مبحد میں رکھ دیا گیا، مگراس کمرے کا بالا خانہ کوشی کے بالا خانہ میں شامل ہے؟

بالا خانہ میں شامل ہے کوشی نہ کورہ میں مبحد کی زمین کے علاوہ اس مختص کی اپنی زمین بھی شامل ہے؟

جواب: مبحد اور مبحد کے متعلق موقو فہ زمین پر ذاتی تغییر بنانا وقف کا غصب کرنا ہے اس لیے اس کو خالی کرنا اور وقف میں شامل کرنا لازم ہے ذاتی مکان کا دروازہ زمین وقف پر کھولنا بھی جائز مہیں۔ (کناے المعقی جریم ۳۳)

مسجد کی رقم سے صص خریدنا

سوال بمسى مدرسه يامسجد كى رقم بإزار ۋاك كے صص ميں لگاكراس ميں سے مدارس ومساجد

#### ك لينفع ماصل كرنا جائز موكا؟

جواب: کسی مسجد یا مدرسہ کے پیسے ہے بازارڈاک تصفی خرید نا بچند وجوہ درست نہیں۔ ا۔ایک تو وجہ بیہ ہے کہ دینے والے کی منشا وعمو ہا یہ ہوتی ہے کہ اس کا پیسہ بعینہ اس کا رخیر میں صرف ہوا در بیہ چیز اس کے منشاء کے خلاف ہوگی۔

۔ دوسری وجہ بیہ ہے کہ اگر مجمی نقصان ہوگا تو ان لگانے والوں پرضان واجب الاوا ہوگا جو جھڑ ہے اور نزاع کا سبب ہوگا۔

۳۱- تیسری وجہ بیہ ہے کہ یہاں پرڈاک میں جو چیز ہیج ''سودا'' بنتی ہے وہ نہ تو موجود ہوتی ہے نہ مملوک ومقبوض یا معلوم کچر بھی نہیں ہوتی اور غیر مملوک غیر مقبوض غیر موجود اور نامعلوم کی تیج سب ناجا مُزجیں۔(فظام الفتاویٰ ج اص۳۱۳)

#### مسجد مين خريد وفروخت كرنا

سوال: مبحد میں خرید وفر وخت کر لیما اور قیت باہر جاکر لے دے لیس تو جائز ہے یانہیں؟ جواب: مبحد میں کوئی سودا خریدے تو درست ہے گر اسباب و ہاں نہ ہواور اس کام میں کثر ت اور اس میں زیادہ مشغول و ہاں نہ چاہیے کہ مبحد کی بے حرمتی ہے اتفا قاکسی ہے ایسی بات چیت کرلی جائے تو درست ہے۔ (فقاوی رشید میص ۵۳)

## مسجد کے درخت کی بیع مسجد میں کرنا

سوال: درخت مبحد بی کا ہے اس کی خرید وفر وخت جماعت خانہ میں جائز ہے یا نہیں؟ جواب: چونکہ مبحدین نماز و جماعت کے لیے متعین کی گئی ہیں اس لیے وہاں خرید وفر وخت کرنا درست نہیں الگ ہٹ کر کی جائے اگر چہوہ درخت مبحد بی کا ہے۔ (نا دی محود بینے ۱۹۵۵) مسجد کے میناروں برمقناطیسی سملاخ لگا ٹا

سوال: مسجد کے میناروں اور بلند ممارتوں پر مقناطیسی سلاخ نگانا کیسا ہے؟ علم ہندسہ اور عمارتوں کے ماہرین کہتے ہیں کہاس کے لگانے ہے بلی سے حفاظت ہوجاتی ہے؟

جواب: جب كرتى بي المائل الكاناجائز المائى بكلى كى معزت كود فع كرتى بي الكاناجائز بي الكاناجائز بي الكاناجائز بي المائل الكاناجائز بي المائل ا

#### مسجدمين بلندآ وازييج تلاوت كرنا

سوال: بعد نماز نجرتا وقت نماز اشراق نمازیوں کی آمداور نماز کا سلسلہ جاری رہتا ہے اس اثناء میں کسی کو بلند آواز سے مسجد کے اندر تلاوت کی اجازت ہے یانہیں؟ جبکہ تلاوت کی آواز ہے نمازیوں کوتشویش لاحق ہوتی ہے؟

جواب: الی حالت میں نماز میں تخل ہونے کی وجہ سے بلندا واز سے تلاوت جائز نہیں نیز قر آن کا سنرا بہر حال واجب ہے اور حالت نماز میں سنرائمکن نہیں للبندا قاری گنهگار ہوگا۔ (احس النتاویٰ ج۰ س ۲۵۷) مسجد میں قرکر جہری کرتا

سوال: صوفیا و جو بعد نماز مغرب مساجد میں حلقہ کرتے ہیں اور کودتے چلاتے اور ہوخق کرتے ہیں جس ہے لوگ جمع ہوجاتے ہیں اور مسجد ہیں شور وغل پڑجا تا ہے یہ جائز ہے یانہیں؟ اورا شعار دغیر ہ تو حیدا در ذوق وشوق کے پڑھے جاتے ہیں یہ جائز ہے یانہیں؟

جواب: بعض علاء نے مجد میں آواز بلند کرنے کواگر چہ ذکرانٹد کی ہو کمروہ لکھا ہے لہذا مسجد میں اس کا نہ ہونامستخسن ہے۔خصوصاً ایسی صورت میں کہ تماشا گاہ عوام ہوجائے یا مسجد کا نقصان ہو اگر چہ ذکر جبری یارونامسجد میں جائز بھی ہو۔ (فرآوی رشید ریس ۵۴۴)

مسجد میں جوتے رکھنا'ا خبار پڑھنا' بات کرنا

سوال: (۱)مسجد کے احاطہ کے اندر جوتا جھوڑ نا (۲) خلافت کے دسالے اورا خبار واشتہار پڑھنا (۳)مسجد یاصحن میں بیڑھ کر دنیا کی اور تنجارت کی با تیس کرنا' پنچایت کرنا بیہ جائز ہوگا یانہیں؟ اورمسجد میں باتیس کرنے والوں کے لیے کیا دعمید آئی ہے؟

جواب: جوتے میں اگر نجاست نہ لگی ہوتو معجد کے اندر رکھ دینا جائز ہے اور اگر چوری کا خوف نہ ہوتو مسجد ہے با ہررکھنا اوٹی ہے اور اگر نا پاکی لگی ہوتو بدون اس کو دور کیے ہوئے جوتے کو مسجد میں رکھنا جائز نہیں '۲ و۳ بیسب کام مسجد کے اندر مکر وہ ہیں 'باہر ہونے جا ہمیں' البتہ اگر بنچا ہت شریعت کے موافق ہوا ور لڑائی جھکڑ انہ ہوتو اس کامسجد میں کرتا مضا نقہ نہیں ورنہ نا جائز ہے وعید کوئی خاص منقول نہیں' بھی بہت بڑی وعید ہے کہ بیکا م گنا ہ کا ہے۔ (امدادالا حکام ص ۱۵ میں)

ز مان تعمیر میں جوتے بہن کرمسجد میں داخل ہونا

وال: ایک متحد تقیم مور بی بے نمازی حضرات جیل مین کر جماعت خاند کے اندر آجاتے

ہیں کہتے ہیں کہ داستے ہیں رہی وغیرہ ہو کیا چہل پہن کر جماعت فاند ہیں جاسکتے ہیں؟
جواب: مبحد کی محارت منہدم کرنے کے بعد مبحد کی جگہ کا احرّ ام وایدای ضروری ہے جیسے
پہلے تھا، جوتے اور چہل اگر نے اور پاک ہوں تو مضا کقہ نہیں لیکن مقام ادب میں جوتے اتارویتا
ادب کا مقتصاً ہے۔ آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو قبروں کے درمیان جوتے پہن کر
چلتے ہوئے دیکھا، تو فرمایا 'جب تم ایسی جگہ سے گزروجس کا احرّ ام مطلوب ہوتو اپنے جوتے
اتارویا کرو' البندا بلا ضرورت پاک جوتے پہن کر بھی شری مبحد میں داخل ہونے کی عادت مناسب
نہیں تو مستعمل اور مشتبہ جوتے (جو بیت الخلاء میں بھی استعمال کے جاتے ہیں) پہن کر مبحد شری
میں داخل ہوتا کیے گوارا کیا جاسکتا ہے' متولی صاحب کو جا ہے کہ حوض سے لے کر جماعت خانہ
میں داخل ہوتا کیے گوارا کیا جاسکتا ہے' متولی صاحب کو جا ہے کہ حوض سے لے کر جماعت خانہ
میں داخل ہوتا کیے گوارا کیا جاسکتا ہے' متولی صاحب کو جا ہے کہ حوض سے لے کر جماعت خانہ
میں داخل ہوتا کیے گوارا کیا جاسکتا ہے' متولی صاحب کو جا ہے کہ حوض سے لے کر جماعت خانہ
میں داخل ہوتا کیے گوارا کیا جاسکتا ہے' متولی صاحب کو جا ہی کہ حوض سے لے کر جماعت خانہ
ماسجد کے متصل فرش میر جوتے ہمین کر جانا

سوال:مبحدے متصل پختہ فرش ہے جس پرعیدین کی بھی شفیں آ جاتی ہیں اور گرمیوں میں اکثر لوگ سنتیں پڑھتے ہیں یہاں دوفخص ایسے تقے جوضدا اس فرش پر جوتے پہن کر جاتے ہیں' تو آ پ فر مائے کہاس پر جوتے ہین کر جانا جائز ہے یانہیں؟

جواب: به فرش معجد کا جزنبیں ۔ لہذااس پرمسجد کے احکام جاری نبیل ہوں سے کیکن جب کہ
بید حصہ محبد کے ساتھ بالکل متصل ہے اور نمازی اس جگہ سنتیں بھی پڑھتے ہیں تو اس جگہ جوتا پہن کر
نبیس جاتا جا ہے بلکہ اس جگہ کو بھی پاک صاف رکھنا جا ہے جیسے کہ کوئی شخص اپنے مکان ہیں نماز
کے لیے کوئی جگہ یا چبوتر ومخصوص کر لئے اس کو بھی پاک صاف رکھتا ہے حالا نکہ وہ جگہ اور چبوتر ہ بھی
مسجد نبیس ۔ ( فناوی مجمود میں ج ۲ ص ۲۰۰ )

### مسجد میں سلور جو بکی منا نااور جراغاں کرنا

سوال: ملک معظم کی سلور جو بنی سے سلسلہ میں مساجد کو بقد نور بنانا جس کا صرفہ خواہ مجد کی رقوم سے ہو یا عامتہ اسلمین کے چندہ ہے یا سی شخص کی جیب خاص ہے جائز ہے تا اگر ناجائز ہے تو مجد سے ہو یا عامتہ اسلمین کے چندہ ہے یا سی دوشن کا انتظام کیا اور خوب چراغان منایا وہ شرعاً مجرم ہیں یا نہیں؟ مجد کے جن متولیوں نے معجد میں دوشن کا انتظام کیا اور کسی ایسی تقریب میں جس کا منشا اعلائے کلمہ تو حید یا جواب: سلور جو بلی یا مولڈن جو بلی یا اور کسی ایسی تقریب میں جس کا منشا اعلائے کلمہ تو حید یا اظہار شوکت اسلام نہیں بلکہ کسی خاص مختص کے بقاء اقتدار وامتداد حکومت کی خوشی میں مظاہرہ کرنا

ہوالی تقریبات میں مساجد کا روپیہ صرف کرنا جائز نہیں اور ندمساجد اس قتم کے مظاہرات کے لیے موارث کے لیے موزوں ہے لیے موزوں ہے متولیوں نے مساجد کواس مظاہرہ کے لیے استعال کرنے میں شلطی کی اور روشنی کے مصارف کے بھی ووخود ضامن ہوں مے۔ (کفایت المفتی جے مص۲۸۳)

### مبحدمين تنجص لكانا

سوال: مسجد میں نمازیوں کے آرام کی خاطرا تھریزی پکھالگانا جائز ہے یا نہیں؟
جواب: اگر دیکھا جائے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ دسلم کے زمانے میں اس کا ثبوت نہیں ملتا تو
ایک اعتبار ہے اس کو بدعت کہا جاسکتا ہے تھر غرموم کیونکہ بدعت غرمومہ وہ کہلاتی ہے جس کا وجود
بعد میں ہوا اور اس کو دین مجھ کر اختیار کیا جائے اور ظاہر ہے کہ یہاں پر بیصورت نہیں البذا نمازیوں
کے لیے بیکھولگانے میں کوئی مضا کہ نہیں اور تشبہ بالعصاری کی وجہ سے غرموم نہیں کہا جاسکتا کیونکہ اگر
کی اور غرموم میں نصاری کے ساتھ تھیہ کیا جائے تو نا جائز ہوگا ور نہیں ۔ (فاوی عبدالحی ص ۱۸۸۷)
مسجد میں ڈلی ہے کی ہے بیجھانا

سوال: مسجد میں تین یا دو یا ایک اپنج کے موٹے ڈلپ کے کدے لانا جاہتے ہیں اگرسب لوگ انفاق کر کے لانا جا ہیں تو لا سکتے ہیں؟ اور کیا ان پر بلا کرامت مجدہ ادا ہوجائے گا؟

جواب: نرم چیز پر تجدہ اس وقت سیح ہوتا ہے جب خوب زور سے سرد با کرر کے اتنا کہ اس سے زیادہ نہ ہوگا ہیں نہاز بھی نہ ہوگا ہیں نہار ہوگا ہیں معلومہ والی چیز مسجد میں بچھانے سے عمو مالوگوں کی نمازیں خراب ہوں گی۔ (فقاوی مفتاح العلوم غیر مطبوعہ )

"نہاں تجدہ کی جگہ گذانہ ہو تھنٹوں تک ہو پھر کچھ شبہ نہیں '(م'ع)

# مسجد میں گھنشدلگانے اور ورزش کرنے کا تھم

سوال: آج کل اکثر مجدوں میں بڑی گھڑی آ ویزاں کی جاتی ہے کہ نماز کا وقت معلوم ہو۔ اس میں سے بجنے کے وقت جو آ واز نکلتی ہے وہ ممنوع تو نہیں کیونکہ بعض لوگ اس کو قول " فع محلّ جَوَمِی شیکطان "کی وجہ ہے منع کرتے ہیں تو اس عنی کر گھڑی رکھنا چاہیے یانہیں؟ اور بیقول محالی ہے یا کیا؟ جواب: " هَعَ مُحلّ جَوَمِی مَشَیْطَانٌ " بیصدیت نبوی ہے۔ ابوداؤ دیس معنرت محررضی اللہ تعالی عنہ سے منقطعاً مروی ہے ( کذافی الترغیب من ۵۰۵)

جرس کی ممانعت حدیث جس ووجکہ وارد ہے۔ایک عورتوں کے زیوروں میں کیونکہ اس سے

مردوں کوآ واز مینیجی ہے اوران کے قلوب مائل ہوئے ہیں۔ ووسرے سنر میں جانوروں کی گردنوں میں یا گاڑی وغیرہ میں جو گھنٹہ یا تھنٹی ہوتی ہے اس کو منع کیا حمیا ہے جس کی علمہ عالب کفار کا تھہ ہے کہ وہ اپنی شان وشوکت کے اظہار کے لیے ایسا کرتے تھے۔

مسلمانوں کو ابیا نہ چاہیے ہیں گھڑی میں جو گھنٹہ بجتا ہے وہ جرس ممنوع میں داخل نہیں۔ فقہاء نے سحری دغیرہ میں جگانے کے لیے نقارہ کو جائز لکھا ہے کیونکہ مقصود وقت کا بتلانا ہے کھیل تکوار دغیرہ چلانا جو واقعی ورزش ہے مسجد کے اندر جائز ہے یانہیں؟

بعض لوگ زنگیوں کے کھیلنے کومسجد میں ثابت کررہے ہیں' تو کیا اب بھی اس معنی کرمسجد کے اندرایسے کرنا جائز ہے؟ اگر ہیں تو آ داب مسجد کے کیامعنی ہیں؟

جواب: مبحدین ڈیڈاور مگدر سے درزش کرنا کروہ ہے ادر صیفیوں کے تعل سے اگر مبحدین دی گئدر کو جائز کیا جائے تو تھی ایک مبحدین جائز ہونالازم آئے گا کیونکہ ای تصدین ہے ہی ہے کہ ایک حدیث کورت اچھل کو در بی تھی اور اس کے گرد ہے تماشا دیکھ رہے تھے۔ پس اس حدیث سے استدلال نہیں ہوسکتا کیونکہ مبحدین قص تو کسی نے ہمی جائز نہیں کیا اور نہ یہ و اَغلِدُو اللّٰهُمْ مَا اَسْتَطَعْفُهُمْ کی فرد ہے۔ پس ظاہر یہ ہے کہ بیرتھی اور کھیل مبحد سے باہرتھا اور کھی تماشا و کھی ما استحقاد کی فرد ہے۔ پس ظاہر یہ ہے کہ بیرتھی اور کھیل مبحد سے باہرتھا اور کھی تماشا و کھیل دالے مبحد میں کمڑ سے ہوں سے کھیل دالے مبحد میں کمڑ سے ہوں سے اس لیے راوی نے مجاز آ یہ کہددیا کہ مبحد میں تیروں سے کھیل رہے سے لئے والوں کو دھمکایا تھا اس پر حضور مائی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عراان کو چھوڑ دو ایہ بول ان کھیلے والوں کو دھمکایا تھا اس پر حضور مائی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عراان کو چھوڑ دو ایہ بول

محتبطری نے لکھا ہے کہ اس بی اس طرف اشارہ ہے کہ ان اوگوں کے لیے بعض وہ باتیں معاف ہیں جو دوسروں کے لیے معاف نہیں اور چونکہ اصل ہے بی ہے کہ مجد کو کھیل کوو سے بچایا جائے اس لیے اس ۲۹ سام ۱۹۳۳) دو بعض جگا۔ (ایدا والا حکام جاس ۲۹ سام ۱۹۳۳) دو بعض جگہ مجد کی بالائی منزل کو کرائے سکھانے کے لیے استعال کرتے ہیں اور یکی ندکورہ صدیت وہاں اہل علم چیش کرتے ہیں اس بی مسجد کی بخت بے او بی ہے '(معمر)

متجدى رقم سے محنشہ وغیرہ خریدنا

سوال: مسجد کا روپیہ جو مرمت سے باتی رہ کیا ہے اگر اس روپے سے چندہ دہندگان کی اجازت سے کمٹری یا کمنٹ خرید لیاجائے تو حضور کیا تھم دیتے ہیں؟ جواب: جوزو پیدمرمت مسجد کے لیے آیا ہے اس سے امام یا مؤذن مقرر کر لینا درست ہے اور گھنٹ خرید نامجی درست ہے۔ (فآوی رشید بیش ۵۳۷)

# مسجد کے اندر حیار پائی پرسونا

سوال بمتجد میں جاریائی ڈال کراس پرسونا جائز ہے یانہیں؟

جواب: جائز ہے کیونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زمانہ اعتکاف میں آرام کرنے کے لیے مسجد میں جاریا کی بچھائی جاتی تھی۔"تک ما فسی سَفَرِ السَّعَادَ"(امدادالفتادیٰج ۲۸ م ۲۸ م) "تواجازت معتکف کے لیے ہوئی نہ کہ عام' (م'ع)

مسجد میں آئے گلگلوں کا تھم

سوال: بعض نوگ بچھ محلحگے اور ایک کچھ آنے کا چراغ اس میں تھی ڈال کرروش کر کے مسجد کے طاق میں رکھ دیتے ہیں اور اس کو طاق بھرنا کہتے ہیں آیاان گلکلوں کا کھانا جائز ہے یانہیں؟

جواب: اس طرح کلطے لانا جس میں بہت ی اعتقادی اور عملی تقیدات و تخصیصات ہیں اور بعض عکمی تقیدات و تخصیصات ہیں اور بعض عکم عور توں کالانا مزید برآس ہے عمل منکر اور بدعت ہے عمراس سے خودان کلگلوں میں کوئی خبث یا حرمت منیس آتی ۔ عَمّا اُجِلَّ بِهٖ لِغَیْرِ اللّٰهِ مِیں واضل نہیں کیونکہ مجد میں لانا قریبہ ہے کہ انتہ بی کے لیے ہے۔ لہٰداان کا کھانا حلال ہے۔ البندا گراس لیے نہ کھائے کہ اس کام کے کرنے والوں کوعبرت

ہوتو زمادہ بہتر ہے۔(امرادالفتادی جس ۲۸۷)

# مسجدمين كجل دار درخت لگانا

سوال بھی مقتدی کا جونا ئبان کے ورثاء میں سے نہ ہومتولی کو بتائے بغیر مسجد میں کوئی بودہ لگانا اور بیکہتا کہ ہم اس کے پھل کھا تیں سے جائز ہے یانہیں؟

جواب: جائز نہیں البتہ جو درخت اس نے لگایا ہے اگراپنے مال سے لگایا ہے اور مسجد کے لیے وقت نہیں کیا تو بیاس کی ملک ہے اس کو کاٹ کر استعمال کرسکتا ہے اور متولی مسجد کوخق ہے کہ اس کو درخت اکھاڑنے پرمجبور کرے۔(امداد المعنین ص ۷۷۳)

#### مسجد کے درخت کو کا ٹما

سوال: احاط مسجد کے کسی درخت کوغیر ضروری یا دیگر کاشت کے لیے مصر سمجھ کرمتولی وغیرہ کا کموادینا جب کہاس کی آیدنی مصارف مسجد ہی میں کام آئے جائز ہے یانہیں؟ جواب: جائز ہے۔ (احاداً مفتین سم ۲۷۷)

#### مسجد کے چھل دار درختوں کا مسئلہ

سوال:اگرمسجد میں امرود کا درخت ہوتو اس کونمازی استعمال کر سکتے ہیں یانہیں؟ جواب:جودرخت سی نے نمازیوں کے کھانے کے لیے لگایا ہواس میں ہے کھانا درست ہے۔

( فنّاوي رشيديه م ۵۴۳) مسجد کے درواز وں میں ردو بدل کرنا

سوال: مسجد کے دروازے ہوں اور بید دروازے بنائے مسجدے ہوں تو کیا متولیان مسجد ک آمنی اور نفع کے لیے می ایک دروازے کو بند کرے ذکان کے لیے کرائے بردے سکتے میں یانہیں؟ جواب: اہل محلّہ اگر مسجد کی مصالح کے چیش نظر مسجد کے درواز وں میں کوئی تغیریا کی بیشی کرتا جا ہیں تو ان کوا فقیار ہے۔ بشرطیکہ ریتغیرسب یا اکثر محلّہ کی رائے ومشورے ہے ہوا درا ال محلّہ کے ليےمفرنه بو\_(الدادامفتيين ص٩٣٧)

#### مسجد کارویبه کنوین کی مرمت میں لگا نا

سوال: جس معجد کے واسطے چندہ جمع کیا تھااس کے قریب کنواں ہے اور اس سے الل محلّمہ یانی مجرتے ہیں اور معجد میں بھی یانی آتا ہے تو بیدو پیاس کنویں کی مرمت میں لگانا چندہ وہندگان کی اجازت کے بغیر جائز ہے یائہیں؟

جواب بمسجد كاروبيداس كنوي مين لكانا درست تبيل \_ ( فأوى رشيد ميس ١٠٥٥)

### مسجد کا فرش اورمنبرعید گاہ میں لے جانا

سوال: مسجد کامنبراور فرش عیدگاه میں لے جانا درست ہے یانبیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بونت ضرورت منبرعيدگاه من لے جاستے بي كيا حم ب؟

جواب اسجد كافرش عيد كاه ميس لے جانا جائز ميں ال الك روايت ميں منبر كالے جانا جائز ہے اوردوسری روایت میں مروہ ہے۔اس لیے بہتر بیہ کمنبر بھی ندلے جاتیں۔(ادادالاحکامج اس ۲۹۹)

# قرباني مين مسجد كي چثائي استعال كرنا

سوال: قربانی کے لیے ہرراس کی خاطر ایک نیابور یا خریدا جاتا ہے اور ہوتا رہے کہ محلّے کی مجدے پرانے بوسیدہ بوریے کوشت کے کام میں لائے جاتے ہیں اور نے بوریے سجد میں ڈال ديئے جاتے ہيں بعض لوگ اس عمل كونا جائز بتاتے ہيں؟

جامع الفتاويٰ-جند ٩-٦

جواب: قربانی کے لیے مسجد کا پرانا بوریا استعال کرنا جائز نہیں اس کی صورت یہ ہوسکتی ہے کہ پرانے بوریے کو ہتم یا متولی سے نئے بوریے کے موض خرید نیا جائے خرید نے پروہ پرانا بوریا تہماری ملکیت ہوجائے گا اور ملک مسجد ہے نکل جائے گا اور خرید نے سے پہلے وہ ملک مسجد میں ہے اور ملک مسجد کواسے ذاتی تصرفات میں لانا جائز نہیں۔(امدادالا حکام نام ۳۱۲)

متجدمين ياني كأكفزاركهنا

سوال: منجد کے اندر یا ہم فرش پر نمازیوں کے لیے پانی کا گھڑ ارکھنا کیساہے؟ جواب: اس میں فی نفسہ تو کوئی حرج نہیں اگر وہاں کوئی خرابی ہوتو اس کوظا ہر کیا جائے۔

(ارادالاحكام جاس٢٠٠)

"مثلاً مسجد كاندر بانى پيغ كاسلسلهٔ بانى زياده بهنا مسجد كفرش كاخراب بوناوغيره" (مع) مسجد ميس روز وافطار كرنا

سوال: رمضان شریف میں اہل محلّہ کا جماعت چھوٹ جانے کے خوف کی وجہ ہے مسجد میں شربت وغیرہ سے افطار کر لیما بلا کراہت جائز ہوگا یانہیں؟

جواب بمبحد میں کھانا بینا کروہ ہے گرضرورت کے وقت بلاکراہت جائز ہے۔ جبیبا کہ مسافر کے لیے بوقت ضرورت سونا جائز ہے اور ترک جماعت کا اندیشہ بھی عذر ہے اس لیے اگر مجد ہے باہر کوئی جگہ السی ندہو جہاں افطاد کر سکیس تو مسجد ہی جس افطاد کر لینا جائز ہے بشر طبیکہ جدکو ملوث ند کیا جائے کوئی کپڑا وغیرہ ایسا بچھالیا جائے جس سے مسجد کی حفاظت رہے اور بہتر یہ ہے کہ اس وقت افطار سے بچھ پہلے وغیرہ ایسا بچھالیا جائے جس سے مسجد کی حفاظت رہے اور بہتر یہ ہے کہ اس وقت افطار سے بچھ پہلے اعتکاف کی نیت کرے مجد میں واضل ہو پھریے کراہت کلیتا مرتفع ہوجائے گی۔ (مدادالا حکام جاس سے)

#### مساجد میں زیب وزینت کرنا

سوال: ساجد کے بلند کرنے اور زیب وزینت وقت و نگار طلائی و نقر تی و نجرہ جو پھے وام کرتے ہیں احادیث کثیرہ سیح میں اس کی ممانعت وارد ہے اور نقل میہود سے مشابہت دی گئی ہے۔ چنا نچے ابوداؤ و میں اُمور نُ بِنَدُ بِنَدِ الْمُصَلَّجِدِ مجھے کو مساجد کے مضبوط و بلند بنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ ابن عباس نے فرمایا کہ تم ضروراس کومزین کرو مے جس طرح میہودونصاری نے مزین کیا ہے لہذا حسب احادیث امور فرمایا کہ تم ضروراس کومزین کرو مے جس طرح میہودونصاری نے مزین کیا ہے لہذا حسب احادیث امور فرمایا کہ تم وراس مول می پھرا کر جوازیا استخباب ہوجیسا کہ معمول زمانہ ہو ارقام فرمائیں؟ جواب : فخر وریا سے مساجد کا او نیجا کرناحرام ہے اور جواسلام کی شوکت و زینت کے لیے جواب : فخر وریا سے مساجد کا او نیجا کرناحرام ہے اور جواسلام کی شوکت و زینت کے لیے

کرے مباح ہے جیسا کہ حضرت عثان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہ کسی صحابی نے ان پرا نکار ور دنہ فرمایا اگر چیآ ٹارسابق کی بقاءکوستحسن جانتے تھے یہی دلیل جواز کی ہے۔ (فاوی رشید یوس ۹۴۹) مسجد میں کھر کیاں کھو لئے کا حکم

سوال: مسجد کی مغربی د بوار پر کھڑ کیاں بنانا جس میں ہوا کی آ مدورفت ہوازرو ئے شرع جائز ہے یانہیں؟

جواب: جائز ہے مکر کلیسہ وگر جائے طرز پرنہ ہو بلکہ مسجدول کے طرز پر ہو۔ (امدادالا حکام نام ۲۹۰) '' تاکہ امتیاز واختصاص رہے' (م'ع)

مسجد کی د بوار برتیم کرنا

سوال: مسجد کی د بوار پرتیم کرنا جائز ہے یانہیں؟ خواہ د بواروں پر چونا پھیرا گیا ہو یامٹی سے لیائی ہوئی ہو؟

جواب: مسجد کی دیوار پرجیم کرنا کمروہ ہے کیونکہ مال وقف کوغیر مصرف میں صرف کرنا ہے لیکن اگر جیم کرلیا تو درست ہوجائے گا کبشر طبکہ جس چونے سے یامٹی سے مسجد کی لیائی کی گئی ہےوہ پاک ہو۔ (امدادالا حکام جاس ۳۲۸)

مسجد وغيره كےروپے كوننجارت ميں لگا نا

سوال: قبرستان یامسجد کے پانچ سورو بے ہیں اس رقم سے قبرستان یامسجد کے مفاد کی خاطر کوئی تنجارت کرنا جائز ہے یانہیں؟

جواب: قبرستان یا مسجد کے روپے سے تجارت کرنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ بیر کت منشاء واقف کے صرح خلاف ہوگئ جاہے مغاد قبرستان و مسجد ہی کے لیے کیوں نہ ہوائ لیے کہ دینے والے اور وقف کرنے والے نے تواب حاصل کرنے کے لیے دیا ہے تجارت کے لیے نہیں دیا اور تجارت کرنے میں وہ رقم واقف کے مصرف میں خرج ہونے کے بجائے تجارت میں مستملک ہوجائے گی۔ (نظام الفتاوی جاس ۱۷۳)

مسجد میں فن کرنا درست نہیں ہے

سوال:متولى صاحب إلى قبرمسجدى كايك كوشديس بنوانا جائية بين شرى اعتبار يكياتكم ب

جواب: مسجد جس جگہ قرار پا جاتی ہے اس کے بعداس میں کسی قتم کا تصرف شرعاً درست نہیں ہوتا اور جب نماز جنازہ کا تھم بھی یہ ہے کہ وہ خارج مسجدادا کی جاتی ہے تو پھر مسجد میں تدفین شرعاً کس طرح درست ہوسکتی ہے۔ ( نظام الفتادیٰ ج اص ۳۰ )

#### مسجدمين كيلنذراوراشتهارلكانا

#### مسجدمين لائبربري جلانا

سوال: یہاں پرمجد کے ایک کمرے میں ایک لائبریری ہے جس میں پچھ نہیں کتابوں کا ذخیرہ ہے اور پچھ سیاسی اخبار بچلی اور نشیمن وغیرہ بھی پڑھے جاتے ہیں اور ایک ملازم ہے سوال یہ ہے کہ سجد کے روپے سے اخباروں کی قیمت اور ملازم کی تخواہ دی جاتی ہے بیہ جائز ہے یائیس؟ جواب: جوز بین جائیداڈ دکان سجد کے لیے وقف ہویا جو چندہ سجد کے نام پر وصول کیا گیا ہواس سے گوئی لائبریری قائم کرنا' رسائل واخبار منگانا اور لائبریری کے ملازم کو شخواہ دینا شرعاً

#### عورتوں كامسجد كوگز رگاه بنانا

ورست تبین\_ ( فآوی محمودییج ۱۳۸ ماس۱۳۲)

سوال: كيامىجدك اندرك مسلم اورغيرمسلم عورتون كا آناجانا جائز ؟

جواب: مسجد کوگزرگاہ نہ بنایا جائے نہ مردوں کے لیے نہ تورتوں کے لیے عورتوں کوتو نماز کے لیے بھی مسجد میں آئے ہے روک دیا جائے غیر مسلم عورتوں کا وہاں کیا کام ہے وہ کیوں آئیں۔(فآویٰ محمودیہ ج ۱۸ص ۲۰۸)

# مستى جا دري خريد كرمسجد مين استعمال كرنا

سوال: قصبہ میں ٹاؤن اریا کمیٹی ہے اس میں مسلمان ممبر ہے چیئر مین نے پرانی ٹین کی مستعمل چاوری ہندوؤں کو خیرات دینا چاہیں ان کی تعداداکتیں ہے اور قیمت بارہ سورو ہے ہے ان جا دروں کو ایک مسلم سوسائی وان میں نہ لے کرصرف ایک سورو پے میں خرید کرمسجد میں ڈالنا چاہتے ہیں شری تھم کیا ہے؟

جواب: جب ٹاؤن ابریا نمیٹی بااختیار ہے وہ مفت بھی دینے کی مجاز ہے تو اس سے خرید کر بھی ان جا دروں کا استعمال کرنا درست ہے اگر چہ قیمت بہت کم لگائی ہو۔ ( فآویٰ محمود بیرج ۱۸ص ۲۰۰) مسجد میں جگہ رو کٹا

سوال: کیامسجد میں رومال یا ٹو پی رکھنے ہے اس جگہ کا آ دمیمستی ہوجا تا ہے اور کسی دوسرے ھخص کو وہاں بیٹھنا جا ئزنہیں ہوتا؟ مؤ ذن کے لیے عموماً جگہ روک کرامام کے پیچھے الگ مصلی بچھایا جا تا ہے اور اس جگہ کسی دوسرے کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی 'اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟

جواب: اگر کوئی شخص مسجد میں کسی جگہ کھے دیر عبادت کرے پھر کسی ضرورت سے تھوڑی دیر کے لیے جاتا جا ہے اور رومال دغیرہ رکھ کر جگہ روک لے تو جائز ہے کسی جگہ پچھے وقت تغیرے بغیر صرف رومال رکھ جانے ہے اس جگہ کامستحق نہیں تھہرتا۔

یکی تھم مؤذن کے لیے ہاں کے لیے جاتک کے جگر مخصوص کرنے اورا لگ مصلی بچھانے کی رسم سیح نہیں' مسجد میں پہلے بڑنج کر جومخص جس جگہ بیٹھ جائے وہی حقدار ہے۔ (احسن الفتاوی ج۲ص ۲۵۷) مسجد میں پہلے بڑنج کر جومخص جس جگہ بیٹھ جائے وہی حقدار ہے۔ (احسن الفتاوی ج۲ص ۲۵۷)

خارش وجذام والليكامسجد مين آنا

سوال: ایک انسان کومتعدی مرض فارش اور جذام ہے عوام اس سے نفرت کرتے ہوں اس کے مسجد کی جائے اس کے میں اس کے سیار کے مسجد کی جائے نماز وغیرہ استعمال کرنے سے متنفر ہوں تو ایسے آ وی کے لیے مسجد کی اشیاء استعمال کرنے اور مسجد میں آنے کا شرعی تھم کیا ہے؟

جواب: کسی بھی مرض کوئی نفسہ متعدی سجھنا غلط ہے لیکن جو مخص ایسے مرض میں بہتلا ہو کہ لوگ اس سے نفرت کرتے ہوں اور ان کے عقید سے غلط ہوجانے یا غلط عقیدوں کے پختہ ہوجانے کا اندیشہ ہواس مخص کواس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے وہ اپنے مکان سے وضوکر کے جائے اگر محبد جائے سے بھی لوگوں کونفرت ہویا اس کے جسم سے بدیو آتی ہویا رطوبت نہتی ہوتو اس کواپنے مگان پر بی نماز پڑھنی چاہیے مسجد میں نہ جائے جماعت اس سے ساقط ہے۔ (فقاوی محمود بین مجد میں نہ جائے جماعت اس سے ساقط ہے۔ (فقاوی محمود بین محمود میں جھو سے بیجوں کو لانا

سوال: ہمارے یہال بعض نمازی آپئے ساتھ مجھوٹے بچوں کو لاتے ہیں اور جماعت خانہ میں بٹھاتے ہیں وہ بچے بھی روتے ہیں شرارت کرتے ہیں اور گاہے پیشاب بھی کردیتے ہیں کیا تھم ہے؟ جواب: مسجد میں جھوٹے بچوں کولانے کی اجازت نہیں مسجد کا ادب واحتر ام باتی نہیں رہے گا اور لانے والے کو بھی اطمینان قلب ندرہے گا'نماز میں کھڑے رہیں گے گرخضوع ندرہے گا' بچوں کی طرف دل لگارہے گا' جول کی طرف دل لگارہے گا' حدیث یاک میں ہے کہا پئی معجدوں کو بچوں اور یا گلوں سے بچاؤ۔

فقباء حمہم اللّٰدُتح مرِفر ماتے ہیں کہ بچوں کومسجد میں داخل کرناا گراس ہے مسجد کے نجس ہونے کا اندیشہ ہوتو حرام ہے درنہ مکر وہ ہے۔

ہاں اگر بچہ تبجھ دار ہو نماز پڑھتا ہو مسجد کے ادب واحترام کا پاس ولحاظ رکھتا ہوتو کوئی حرج نہیں ہے عالبًا اس بناء پرسات برس کی قید حدیث میں موجود ہے۔( فناوی رحیمیہ ج۲ ص ۱۲۰) مسجد میں کعبیہ وغیرہ کی تصویر الم کا ٹا

سوال: مسجد میں ایک طرف کعبہ کا نقشہ نگا ہوا ہے اور دوسری طرف مسجد نبوی کا ہے ایسا نقشہ مسجد میں نگانا کیسا ہے؟ اور دائے جانب ضروری سمجھ کرنگانا کیسا ہے؟

جواب: مسجد میں ایسے نقش و نگار اور کتبے لگنا جس سے نمازیوں کا دھیان اس کی طرف جائے مکروہ ہےاورضروری سمجھنا تو بالکل ہی باطل اور لغوہے۔ ( فقادی محمودیہ ج ۱۸ص۲۳۳) سحیت کا مد سر مدر و مار فوشش میں اوا

تجيينكي موسئ سيمنث مين فرش مسجد بنانا

سوال: افسر کے علم سے کمپنی کے گودام میں رکھا ہوا سینٹ بھینک دیا گیا ہے بھراس کومز دور نے بور یوں میں بھرا اور نی بوری بچیس روپے قیت سے خریدا کمیا ہے اور اس سے فرش مسجد بنایا گیا'اب فرش پرنماز جائز ہے یانہیں؟

جواب: اگراس کو بریکار قرار دے کر پھینک دیا گیا تھا کہ جس کا دل چاہے اٹھائے تو اب نماز جس کوئی شبہ نہ کریں۔ (فآویٰ محمود بیرج ۱۸ ص ۳۴۱)

مسجد کی الماری میں قر آن وغیرہ رکھنا

سوال:مسجد میں جہاں امام کھڑار ہتا ہے اس دیوار ہی میں آس پاس جومحرا ہیں ہوتی ہیں ان میں فرش یا کچھاور چیز لگا کرقر آن شریف دو گیر سنب رکھنا جائز ہے یانہیں؟

جواب تغییر مسجد کواس سے نقصان نہ پنیخ دیوار کمزور نہ ہوجائے تو قرآن پاک اور دین کتب کا مطالعہ کے لیے رکھنا درست ہے۔ ( فآو کی محمود بین ۱۸ص ۲۲۷)

مسجد میں پڑھنے والے بچوں سے تقر مرکرانا

موال بمجدين جوني يرصف تح إلى ان مصح كونت نظمين نعت اورتقر ركران كيماب؟

جواب: معجد میں جو بڑھنے کے لیے آتے ہیں ان کی تعلیم کے لیے ان کو تقریر کی ست کرانا اور نعت پڑھوا نا درست ہے۔ (فماوی محمودیہ ج کاص ۲۲۱)

تالاب کی حملی مٹی سے مسجد کولیپنا

سوال: ایک تالاب کا پانی نا پاک ہے اس کی ممیلی مٹی سے معجد کولیپنا کیسا ہے؟ جواب: اگر تالاب دس ہاتھ لسبااور دس ہاتھ چوڑا ہوتو وہ نا پاک نبیس اس کی ممیلی مٹی نا پاک نہیں اس ہے معجد کوبھی لیبیا جا سکتا ہے۔ ( فقاویٰ محمودیہے کے اص ۲۱۲)

محراب بنانے میں مسجد گرجانے کا خطرہ ہوتو کیا کرے؟

سوال: کسی مسجد کو دسعت دینے کی وجہ ہے محراب اگر درمیان میں ندرہ پائے اور دیوارتو ڈکر محراب درمیان میں بنانے کے مسجد گرجانے کا اندیشہ ہوتو کیا تھم ہے؟

جواب: اگرد بوارتو ژکردرمیان می محراب بنانام مجد کے گرجانے کے خطرہ سے دشوار ہے تو بغیر محراب بنائے ہی امام درمیان میں کھڑا ہوجایا کرئے اس طرح کہ دونوں طرف مقتدی برابر ہوں۔ ( فآوی محمود میںج کاص ۲۱۹)

### مسجدين شيب ريكار درسي قرآن سننا

سوال: آج کل باہرت جوشپ ریکارڈر آ رہے جن اس میں دینی تقاریر کے علاوہ نماز و
اذان وغیرہ بھرے ہوئے ہوتے جین توام صاحب نے مجد میں رکھ کرعوام کوسنایا بعض لوگوں نے
کہا کہ باہر دکھ کرسنا بے امام صاحب نے کہا مجد میں دکھ کرسنا سکتے جین میں درست ہے یانہیں؟
جواب: اس میں ایک قوی اندیش تو ریہ کہ کوگ صرف شیپ ریکارڈرکو سننے پر کھا ہے کہ ہے۔
گےاورای سے شوق پورا کرلیا کریں گئے خود تلاوت کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے۔

اور پھر یہ بھی اختال ہے کہ دوسرے لوگ غلط تنم کی چیزیں سنانے لگیس کے اور اس سے استدلال کریں مجے۔ لہذا اس طریقہ کو بند کر دیا جائے کیونکہ یہ چیز بڑھتے بڑھتے دور تک پہنچ جاتی ہے' بعض جگہ یہ بھی ہے کہ نماز کا وفت آیا اور اذان کا ریکارڈ بجالیا اور بھولیا کہ اذان ہوگئ پھر امامت ہوگئ نیر امامت ہوگئ نہ امامت ہوگئ نہ امامت ہوگئ نہ امامت ہوگئ نہ افتد اور کی کھود یہ جاس ۲۲۲)'' ہاں ایسی افتد اور نے والوں کو مشقت محضد ہوگئ '(م'ع)

مسجد ميں چھيکلي مارنا

سوال بمجد كاندر چھكلى كامارناكيسا ب

جواب بنیس مارنا جاہیے اس کو و ہان ہے باہرنکال کر ماراجائے۔ (ناوی محود بیجہ ۱۵ س۱۲۰) ''اگر مارنا ہی ہے' (م'ع)

مسجد ميس بينه كرمشوره كرنا

سوال:مسجد میں بیٹھ کر کچھ آ دمی مسجد کی بابت مشورہ کر سکتے ہیں یانہیں؟

جواب، بلاشور دشغب کے اس طرح بیٹھ کرمشورہ کرسکتے ہیں کہ سجد کا ادب طحوظ رہے اور کسی کی نماز میں خلل نہ آئے مسجد کی ضروریات مشلاً تقررا مام دسین اوقات نماز وغیرہ کے متعلق مشورہ کرنا دنیا کی بات نہیں ہے۔ ( فآوی محمودیہ ج ۱۹۳۵)''جوممنوع کہا جائے'' (م'ع)

سرکاری ٹینکی سے مسجد میں یانی لینا

سوال: مبحد کے باہر پانی کی ایک ٹینگی کی ہوئی ہے جومیوں پائی کی طرف سے رفاہ عام کے لیے ہے اگر مسجد کے لیے سے اگر مسجد کے لیے استعمال کرنا چاہیں کی ایک بیابائی یا کسی بھی صورت سے مبحد میں ذخیرہ کرلیں آو جائز ہے یا نہیں؟ جواب: اگر ایسا کرنا خلاف قانون نہ ہو بلکہ میونسپائی کی طرف سے اجازت ہوتو جائز ہے۔

( فآویٔ محود میرج ۱۸۸)

مسجدمين ويني كتابين اور ذاتي سامان ركهنا

سوال: اپنی ساری دین کتابیں اور پچھ غیر دین کتابیں مثلاً جنتری وغیرہ مسجد کی الماری میں رکھتا ہوں کیونکہ گھر بیں ان کے رکھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اور بھی بھی ایک جوڑا کپڑا ناشتہ ک چیز مثلاً گڑ' مٹھائی' دوا' صابن' تیل سختھھار کھتا ہوں اور میں امام ہوں جواب سے نوازیں؟

جواب: مسجد میں اپنا گھر بلوسامان صابن وغیرہ نہ رکھیں کہ بیاعتراض کی چیز ہے اگر مسجد میں حجرہ ٔ سددری ٔ وضو خانہ وغیرہ ہوتو و ہاں رکھیں ' جہاں مستقل رات کوسوتے ہوں ایسی کتابیں جن سے نمازی بھی فائدہ اٹھا کیں مسجد میں رکھ لیس تو حرج نہیں ۔ ( فناوی محمود میص ۱۸۸ج ۱۵)

معمارون كامسجدمين كحطنے كھولنااور حقد پيينا

سوال: مسجد کے اندر تقمیر کے دوران معماروں کا حقد پینا اور کھٹنے کھلے رکھنا کیساہے؟ متولی پر ان کورو کنا ضروری ہے یانہیں؟ جواب: گھٹنے کھلے رکھناکس کے سامنے خارج مسجد بھی منع ہے چہ جائے کہ متولی مسجد کو چاہیے کہ ایسے معمار دن اور مزدوروں کو ہدایت کرے کہ وہ ایسانہ کریں مسجد میں حقہ پہنے ہے بھی ان کو روکا جائے ۔ ( فآوی مجمودیہ ج ۵اص ۲۴۱)'' بیہود ولوگ ہیں'' (م'ع)

#### مسجد میں کو ہوکر عسل خانے میں جانا

سوال بمسجد کے فرش پرچل کرفشش فانے جس جانا پڑتا ہاور بید ستور قدیم ہے کررکھائے یہ کیساہے؟ جواب: اگرفشس فانے تک جانے کا راستہ بجز مسجد میں کوگز رنے کے کوئی ٹبیس آقونا پاک آدمی تیم کر کے وہاں کوجائے اورکوشش کر کے راستہ کسی اور طرف کو بنایا جائے۔ (فرآوی محمود میں ۱۹۸ میں مام

# اہل وعیال اور مولیثی کومسجد میں رکھنا

موال: کمیاکسی ایسے تخص کو جو کسی دوسرے مقام پر امامت کرتا ہوٴ وہ کسی بھی دوسری مسجد کو ایپے اہل وعیال مولیگی و دیگر ضروریات خاتگی کے لیے استعمال کرسکتا ہے؟ بالفرض اس نے مسجد میں روشنی وغیر ہ پرخرج کیا ہو؟

جواب: مسجد میں اہل وعمال کور کھنا اور مولی وہاں باند صنا جائز نہیں مسجد نماز اور ذکر اللہ کے لیے ہے۔ بان کاموں کے لیے ہے۔ ان کاموں کے لیے بیش کرنا خطرناک ہے۔ ان کاموں کے لیے بیش کرنا خطرناک صورت ہے کہیں وہی انجام نہ ہوجوان ظالموں کے لیے جمویز ہے۔ (فرآوی محمودیہے۔ ۱۹۸ میں ۱۹۸)

## مسجد میں شامل کو تھری میں رہائش رکھنا

سوال: مسجد کی با تمیں جانب ایک کوٹھری کو بنانے والے نے اہام کی رہائش کے لیے بنایا تھا ا اب جمرہ کی دیوار تو ڈکر کوٹھری کی حبیت اور مسجد کے صحن کو ایک کرلیا گیا ہے تا کہ صف کمبی ہو سکے ا اب امام صاحب کا اس کوٹھری میں رہنا (جس کی حبیت کوشامل مسجد کرلیا حمیا ہے ) جائز ہے یا نہیں ؟ اور جواب تک امام بغیر تحقیق کے کوٹھری کے اندر رہا ہے گنہگار ، وگا یا نہیں ؟

جواب:جوجگه محدقراردے دی گئی ہے وہ آو پرنیچ سب ہی مسجد ہےاب امام صاحب کوان کوٹھریوں میں رہائش کی اجازت نہیں جن کی حصت کوشخن مسجد بنادیا گیا' ان میں مسجد کاسامان صف دغیرہ رکھ سکتے میں' ناوا تفیت ہے جو پچھ کیا اس ہے استغفار کریں۔( فناوی محمودیہ ج ۱۵ اص ۲۱۳) مسجد میں قریا فی کرنا

سوال بمسجد کے حن میں قربانی کرنا جبکہ مسجد کی دیوار میں خون کی چھیٹئیں پڑتی ہیں اس کا کیا

تحكم بي؟ اورا كرچھيفيں نه پري تو كياتكم بي؟

جواب: جودهه معجد ہے یعنی نماز کے کیے وقف ہے وہاں نماز پڑھتے ہیں اس جگہ ذرج کرناحرام ہے کہنا پاک خون ہے محد گندی ہوجائے گی اصاط محد میں جہاں جوتے رکھتے ہیں وہاں بھی ذرج کرنے کی ممانعت ہے وہ جگہ اس لیے وقف نہیں و دمری جگہ ذرج کیا جائے۔ (فرآوی محمود میں ۱۳۵۲)

مىجدمين حديث لكحكراكا نااوراييخ لييادعا كرانااورنام لكصنا

سوال: ایک تنظیم معتد حدیثین نقل کر تے مسجدوں میں نگاتی ہے اور مقصد مسلمانوں کی اصلاح ہے نمازی حفرات سے دعائے خیر کی گزارش کرتے ہیں کیاازروئے شرع اس طرح پر اصلاح ہے نمازی حفرات سے دعائے خیر کی گزارش کرتے ہیں کیاازروئے شرع اس طرح پر کسی فردیا جماعت کا بنی اصلاح اور خیر کی دعا کرانا احکام ربی اوراحادیث نبوی لکھنے سے پہلے کسی فردیا ادارے کا اول و آخر لکھنامنع ہے؟

جونب: کمی فرد یا جماعت کا اپنے لیے دعاء کی درخواست کرنامنع نہیں احادیث کھے کر دعاء کی درخواست کرنامنع نہیں احادیث کھے دانے درخواست کرنامی بھی شخر نہیں نام چاہی آخریں کھاجائے یا پہلے گراس طرح نام کھنے سے اس تکھنے دانے فرد یا جماعت کی تشہیر بھی ہوتی ہے جس کے بناء پرلوگ تعریف کرتے ہیں ایسانہ ہوکہ کام کامتھ و تعریف میں تک محد دور د جائے رضائے خداوندی اوراد کام واحادیث کی اشاعت مقصود ندرہ یا اس کے ساتھ نام آوری بھی مقصود بہت کے دوجہ ہیں آجائے۔ جیسا کہ کشرست سے اشتہا ری لوگوں کا حال دیکھنے ہیں آیائے۔ اللہ پاکسانہ معید بیت سے محفوظ رکھے۔ (فناوی محددین ۱۵ میں ۱۳۳۰)" اوراخلاس عطاء فرمائے" (منع) اللہ پاکسانہ معید بیس میں بڑھا نا

سوال: جو مدرسین تخواہ پرقر آن مجیدیا عربی کتابوں کا درس دیتے ہیں کیاان کوکسی مسجد کے اندر درس دینا درست ہے؟

جواب: تنخواہ دار مدرس کامسجد میں پڑھانا جائز نہیں۔ آگرمسجدے باہر کوئی جگہ نہ ہوتو مسجد میں پڑھانا بشرا نکا ذیل جائز ہے۔

ا۔ مدرس تخواہ کی ہوس کے بجائے گز را وقات کے لیے بفقر مضرورت وظیفہ پرا کتفا کرے۔ ۲۔ نماز اور ذکر و تلات قرآن مجید وغیرہ عبادت میں مخل ندہو۔

۳۔ محد کی طبارت ونظافت اوراد ب واحتر ام کا پوراخیال رکھا جائے۔ سم کم من اور ناسمجھ بچوں کومسجد میں نہ لا یا جائے۔ (احسن الفتا ویٰ ج۲ص ۴۵۸)

#### مسجدمين بيثه كربره هانا

سوال: جس مدرس کوشخواہ مدرسہ ہے لتی ہے اور بچوں سے مشاہرہ نہیں ملیا تو و اِتعلیم کا کام مسجد میں کرسکتا ہے یانہیں؟

جواب: ایسے مدرس کو مجمی تعلیم کا کام مجد میں تکر دہ ہے۔ البتہ اعتکاف کی نیت کر کے بیشا کرے تو درست ہے اوراعتکاف تھوڑی دیر کا بھی ہوسکتا ہے۔ (امدادالا حکام ج اص ۳۲۹) مسجد میں تولید آئینہ اور منبر برغلاف رکھنا

سوال: مسجد میں تولیداور آئیندر کھنا' نیز منبر پرغلاف ( کپڑا) ڈالنا کیسا ہے؟

## مسجدمين مال تجارت ركهنا

سوال: کوئی تا جرقر آن شریف عربی فاری کمایس تجارت کی مجد ایل پکس بندکر کے رکھتا ہے اور مجد سے نکال کر باہر کوفر وخت کر کے بقایا ال پھر بکس میں رکھتا ہے غرض اس کی بیہے کہ مجد میں جماعت سے نماز پڑھا کر ہے دوسری جگہ میں اگر رکھا جائے تو جماعت میں نہیں ہوتی ' تو یہ صورت درست ہے بائیس؟ جواب: سما مان تجارت مسجد میں لا تا 'حکف ہی کے لیے ناجا کڑ ہے تو دوسروں کے لیے کب جا کڑ ہے آگر مسجد کے قریب کس مکان یا جمر ویس رکھا جائے تو متولی کی اجازت سے جا کڑ ہے خواد ہرا ایدا والفتا وی جا سے ہم میں ہولا)

#### مسجدمين قيمت سيردكرنا

سوال: ایک مخص کوئی چیز خارج مسجد فروخت کر کے مسجد میں نماز کے لیے چلا آیا ہا ہوں ہی اس کی قیمت مسجد میں ملے تولے سکتا ہے یانہیں؟

جواب: چونکہ بیعقد نہیں ہے عقد سے جو داجب ہوا تھااس کا تسلیم کرتا ہے اس لیے بیرجائز ہوگا۔ (مدادالفتادی ج م م ۲۰۰۷)

#### مسجد مين تمبا كوكها نااورنسوار لينا

سوال جمبا کو کی نسوار لینا اور تمبا کو کھا نامسجد کے اندر کیسا ہے؟

جواب: نسوارسونکھناا درتمبا کو کھا نامسجد کے اندرخلاف ادلی ہے جو کراہت تنزیب یہ سے خالی نہیں۔(ایدا دالا حکام ج اص• ۳۷)

## مسجد میں دنیا کی باتنیں کرنا

سوال بمجدين ونيادى معاملات كمتعلق كفتگوكرنے كى شرع شريف في اجازت دى بيانبيں؟ جواب بمسجدين دنيادى باتيم كرنا مكروه ہے۔ (الدادالا حكام جاص ٣٨٩)

# مسجد میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا

موالی: باہرے مجد میں ایک شخص آیا اور آ کرسلام کیا' امام صاحب نے اس مخص ہے کہا مجد میں سلام کرنامنع ہے کیار اقعماً مسجد میں سلام کرنامنع ہے؟

جواب: مسجد میں سلام کرنا قطعاً منع نہیں ہے بلکہ اس صورت میں منع ہے جب ان لوگوں کو نحاطب بنا کر سلام کیا جائے جو کہ قرآن کی تلاوت تعلیم میں مشغول ہیں یا نماز کے نتظار میں جیٹھے ہوئے ہیں۔

ہاں البتہ مسجد میں واخلہ کے لیے جوسلام ہوتا ہے اس کے الفاظ بیہ ہیں: اَلسَّلامُ عَلَیْنَا وَ عَلیٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِیْنَ جب اپنے گھر میں سلام کرنے کا تھم ہے قرمسجد میں بہطریق اولیٰ ہوگا کیونکہ مسجد میں فرشتوں کا ہونا ظاہروغالب ہے۔ ( نظام الفتاویٰ ج اص ۱۳۰)

# مبحدمیں وضوکرنے کی ایک صورت کا حکم

سوال: جوجگہ مسجد کے ایک کونے کی کسی وجہ سے چھوڑ دی گئی ہوا ور نالی اور دیوارا ورفرش نے اس کو گھیرلیا ہو بعنی میے جگہ فرش کے ایک جانب کو ہوایس جگہ پر وضوکر نا درست ہے یا نا درست؟

جواب: جوکونه مسجد کا خارج رہا وہ مسجد ہی ہے تا قیامت اس پر وضو وغیرہ کرتا درست نہیں بلکہ اس کی عظمت ویسے ہی رکھنا جا ہیے۔ ( فقا د کی رشید بیص ۴۵۱)

#### بغيراستنجا كييمسجد مين أنا

سوال: بإخانه كرك كيحة هيلے عصاف كركے بغيرة بدست ملياندرون معجدة سكتا بي نبير؟ جواب: بغيرة بدست ليے ندون معجدة سكتا ہے يائيس؟ جواب: بغيرة بدست ليے دُھيلے سے صاف كرنے كے بعدة ناجائز ہے۔ (المادي محمودين ١٥٨٠)

#### مسجدول میں مالداروں کیلئے جگہروکنا

سوال: مبجدیا عیدگاہ میں صف اول میں امراء اور رؤسا کے لیے جگدرو کنا کیسا ہے؟ جواب: امراء یا کسی اور کے لیے عیدگاہ یا مبحد کی صف اول میں جگدرو کئے کاحق نہیں جو پہلے آ کر جہاں بیٹھ جائے وہ ای کی جگہ ہوگئی اس کو وہاں سے اٹھانے کا بھی جی نی نہیں۔(نآدی محودیہ جہ ہم ۱۵۳) مسجد میں اشتہا رلگو اکر کر ابیروصول کرنا

سوال: مسجد کے اوپر دو بورڈ ریڈیو کے اشتہار کے لگائے گئے ہیں جس ہے مسجد کی آیدنی ہوتی ہے حالانکہ مسجد ایک کاروباری علاقے میں واقع ہے!ورمسلم تاجران کافی رقم دینے کو تیار ہیں' مسجد کی کھلی حصت پراس قتم کا پہلا اشتہار ہے'آئندہ متونی نہ معلوم کس کس قتم کا لگائے گا؟

جواب: مسجد کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ذکا نیس تو بنائی جاسکتی ہیں کیکن خود مسجد کو کراہہ پر چا نا اوراس سے رو پید کما نا جائز نہیں جو پچھ وجوہ اعتراض وہاں کے مسلمانوں نے پیش کی ہیں وہ بھی اہم ہیں ان کونظرانداز نہیں کیا جاسکتا اس لیے مسجد کے ختنظم صاحب کو چاہیے کہ وہ ہرگز ایسا معاملہ نہ کریں اگر بورڈ بغرض اشتہار لگا دیا گیا ہے تو اس کو اتار کر معاملہ ختم کر دیں خاص کر جب کہ مسجد کی ضروریات پوری کرنے کے لیے وہاں کے الل ہمت آ مادہ اورخواستگار ہیں۔ (فاوی جودیہ جو میں اس کا اللہ ہمت آ مادہ اورخواستگار ہیں۔ (فاوی جودیہ جو میں اللہ ہمت)

مسجد میں کوئی چیز دیکر کہنا کہ 'میری ملکیت ہے''

سوال: ایک محف نے جائے نمازخر بد کرمسجد میں دے دی کیا وہ بد کہ سکتا ہے کہ میری ملکیت ہے میں گھرر کھوں گا؟

جواب: اب اس كويد كمني كاحق باقى نبيس ربا\_ ( فآوي محوديدج ١٩٢٥)

نا پاک کپٹر امسجد میں رکھنا

سوال:مسجدين ناياك كير اركهنا كيسايد؟

جواب: نجس کپڑ امسجد میں ندر کھے اگر اس ونت کسی کی معرفت باہر بھیجنا یا خو در کھنا دشوار ہوتو مجبور اسمجد میں اس طرح رکھنا کہ آلویٹ نہ ہو درست ہے۔ ( فآد کامحودیہ ن۲۵ میں ۲۱۸) معم

مسجد مين تعزبيد ركهنا

سوال بمسجد مین تعزید رکھنا بابنانا مناز وجماعت کے وقت کھٹ کھٹ اور شوروغل کرنا اور مسجد

کی بجلی وغیرہ خرج کرتا کیساہے؟ ﴿ جوابِ ناجائزہے۔(نادی محودیہ ۲۰۳۵)

#### مسجد کے حجرہ میں کتابت کرنا

سوال: اگر کوئی شخص مسجد کی حفاظت کے لیے مسجد کے ججرے میں رہتا ہے اور وہاں کتابت بھی کرتا ہے توبیہ جائز ہے یانہیں؟

> جواب:اگرمقصد مسجد کی حفاظت ہے تو درست ہے۔(نآدیٰ محودیہ جاس ۴۹۸) مسجد میں جلسہ کرنا جبکہ شور وغل بھی ہو

سوال: مساجد میں جلیے منعقد کیے جاتے ہیں' جن میں علاوہ تقاریر کے شور وغل ہاتھا پائی اور گالم گلوچ کی نوبت بنتی جاتی ہے' ایک دوسرے پر آواز اور طعن تشنیج کیے جاتے ہیں اور سامعین و مقررین الی بست اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ ان کا صدور قہوہ خانوں میں بھی محال ہے' مساجد میں ایسے افعال کے ارتکاب کا کیا تھم ہے؟

جواب: احکام شرعیہ بیان کرنے کے لیے مجد میں جلسہ کرنا درست ہے۔مقرر کو چاہیے کہ نہایت متانت کے ساتھ اللہ اوراس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حاضرین کوسنائے اور سمجھائے اور سامعین کو چاہیے کہ نہایت اوب اوراحتر ام سے اس کوسنیں اور عمل کریں جوصورت سوال میں درج ہے اس طریقہ پر جلسہ کرنا اور الین حرکات کا ارتکاب احتر ام مسجد کے قطعاً خلاف ہے اور تا جا کڑے۔فقہاء نے احکام مسجد میں ایسے شور فل اور لڑائی کو بالکل ممنوع تحریر کیا ہے۔ (فقاوی مجدودیہ ج اص ایس)

## مسجد میں اضافہ کر کے اس میں نماز جنازہ پڑھنا

سوال: یہاں ایک مبجد ہے کسی زمانے میں نیچے کے درجے میں مبحرتھی' پھڑتگی ہوئی تواس کے آگے اور بڑھا کر کشادہ بنالی ٹئی' پہلی جگہ میں جو نیچ ہے چندلڑ کے بھی پڑھتے ہیں بعض وہاں اضافہ شدہ جگہ میں جماعت ٹانیہ کرتے ہیں جس کو بعض علاء کمروہ لکھتے ہیں' نیز بعض اس میں نمازہ جنازہ پڑھتے ہیں اور بعض منع کرتے ہیں' شرعاً کیا تھم ہے؟

جواب: جوحصہ پہلے ہے مجد ہے اس میں جماعت ٹانیہ اور نماز جنازہ مکروہ ہے اور جس حصہ کا بعد میں اضافہ کیا گیا ہے آگر اس جگہ کا اضافہ بہنیت مسجد کیا گیا ہے تب تو اس پر مسجد کے احکام جاری ہوں گے اور اگر بہنیت مسجد اضافہ نہیں کیا گیا بلکہ اس غرض سے وہ حصہ بڑھا دیا گیا ہے کہ بونت ضرورت وہاں نیچے بیٹھ کر پڑھ لیا کریں یا اگر نمازی زیا وہ ہوجا کیں تو وہاں بھی کھڑے ہوجایا کریں لیکن وہ حصہ مسجد کا نہیں ہے تو پھر مسجد کے احکام جاری نہ ہوں گئے وہاں جنبی کا جانا' دوسری جماعت کرنا' نماز جنازہ پڑھنا وغیرہ سب چیزیں درست جین اس کی تحقیق کہ اس حصہ کا اضافہ بہ نیت مسجد کیا گیا ہے یانہیں؟ واقف اور ہائی ہے کی جائے۔ (فاوی محمود بیج ۲ص ۲۰۷۰) مسجد کے فرشوں برمجلس لگانا

سوال: متجدکے چراغ جلانے کا کیا تھم ہے؟ حجرے اور پیرصاحب کے راستے ہیں آنے جانے کی سہولت کے لیے چراغ جلانے درست ہیں؟ اورمتجد کے فرش عام لوگوں کی مجلس جمانے کے لیے بچھانے درست ہیں؟

جواب: جب تک عامة لوگ نماز پڑھتے ہوں مسجد ہیں چراغ جلایا جائے وضوفانہ اور شل خانہ وغیرہ ہیں اور داستے ہیں بھی حسب ضرورت چراغ جلایا جاسکتا ہے مسجد کے فرش نماز وجماعت کے لیے بچھا نا درست ہے اگر فرش ہروفت بچھا رہتا ہے اور پیرصاحب اور ان کے مریدین مجلس جما کراس پر بیٹھ جا کیں تو مضا اُقد نہیں اگر نماز کے بعد فرش کو لپیٹ کرر کھ دیا جا تا ہے تو بھرا یہ وفت ہیں جما کر بیٹھ نے کے لیے مشقلاً فرش مبحد کو استعمال نہ کیا جائے۔(ناویٰ محدویہ میں ۱۲۸)

#### مسجد کے دروں میں صف بنانے کا ثبوت

سوال: زیداس بات پرمصر ہے کہ جس طرح امام کا مجد کے محراب اور دروں میں کھڑا ہونا مروہ ہے اس طرح مقتدی کا بھی مسجد کے دروں میں کھڑا ہونا مکروہ ہے مثلاً اندر کے حمن میں دو صف پوری ہو چکیں اب جو مسجد کے در ہیں ان میں اگر مقتدی کھڑے ہوں سے تو صفوں کے مخترے ہوجا تیں سے اورصفوں کے کا خرے کرنا جا تر نہیں بلکہ مسجد کے وہ قرجن میں ہر قرمیں قریب پانچ آ دی کھڑے ہوسکتے ہیں اس جگہ کو خالی جھوڑ کر باہر کے حمن میں کھڑا ہونا چاہے تا کہ صف ندٹو نے تو کیاز ید کا تول صحیح ہے؟

جواب: اگر زید کو صرف اس امر کا ثبوت در کار ہے کہ بوقت ضرورت مقتذیوں کو مسجد کے دَروں میں کھڑے ہوکر پانچ آ دمیوں کی مجھوٹی حجھوٹی مفیں بنا کرنماز پڑھنا درست ہے تو اس کا مبسوط مزھسی میں جزئیدموجود ہے۔

وَالْاِصُطِفَافَ بَيْنَ الْاُسُطُواَنَتَيْنِ غَيْرُ مَكُرُوْهِ لِلاَنَّةُ صَفَّ فِي حَقِّ كُلِّ فَرِيْقٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ طَوِيُلاً وَتَخَلَّل الْاُسْطُوانَةِ بَيْنَ الصَّفِ كَتَخَلّل مَتَاعٍ مَّوُضُوعٍ أَوْكَفُرُجَةٍ بَيُنَ رَجُلَيْنِ وَذَالِكَ لَايَمُنَعُ صِحَّةٍ ٱلْإِقْتَدَاءٍ وَلَايُوجِبُ الْكَرَاهَةَ. اهرمـــوط ص٣٥ج٢) رفتاري محموديه ج١ص١٣١)

#### مسجد میں مائک ہے اذان دینا

سوال: ایک مسجد میں ما تک مسجد کی الماری میں اندرصف اول کے پاس نصب کردیا گیا ہے اور اس سے متعلق تارین وغیرہ دیوار میں مستقل طور پر لگادی گئی ہیں اور حفاظت کے بیش نظر مسجد میں رکھا گیا ہے دوسری جگہ مسجد کے باہر رکھتے ہیں چوری ہونے کا اندیشہ ہے تو اس حالت کے چیش نظر مسجد کے اندراذ ان پڑھنا کیسا ہے؟

جواب: مبجد کے اندراذان کروہ ہونے کی دجہ یہ ہے کہ دہاں ہے آ داز دور تک نہیں پہنچی جس سے اذان کا مقصد پوری طرح حاصل نہیں ہوتا اس لیے بلند جگہ پراذان دینامتحب ہے تا کہ دور تک آ داز پہنچے فی نفسہ اذان کوئی ایسی چیز نہیں جو کہا حتر ام سجد کے خلاف ہو۔

صورت مسئولہ میں اذان کی آواز آلہ سے دور تک بہنچ کی اور مقصد پوری طرح حاصل ہوجائے گا۔البتہ مکم الصوت بھی خراب ہوکراس کی آواز بند ہوجاتی ہے یا خراب وحشت ناک آواز نکتی ہے اس لیے اسکا انتظام باہر ہی رہ تواجعا ہے تفل وغیرہ سے حفاظت کی جائے مسجد کے علاوہ حجرہ وغیرہ ہواس میں رکھا جائے۔(فاوئ محمود سے حام ۲۳۲)

#### مسجد کے اندریا حصت پر نقارہ ہجانا

سوال:منجد کے اندر یا حصت پرنقارہ بجانا درست ہے یا نہیں؟ حوالہ بھے ی کر لیر د کلان کی حصر میں مثالہ مصل نے کی اسانہ

جواب: سحری کے لیے مکان کی حبیت پر نقارہ بجانے کی اجازت ہے مسجد میں یا مسجد کی حبیت برنہیں۔ ( فاّوی محمود بیص۲۳۲)

# مسجداورخداممسجد

بانی مسجد کی اولا د کا انتظام میں دخل دینا

موال: شخ خیراتی نے اپنی زمین میں ذاتی پیے ہے معجد تقبیر کرائی تھی اور تاحیات معجد کا کل انظام اپنے بی ذاتی پیسے سے کرتے رہے بعد وفات شخ خیراتی ان کی اولا دوراولا ومعجد کی تکہداشت مرمت وغیرہ کا کام خودانجام دیتی رہی اب قصبہ کے لوگ ان کے کام میں رخندا نداز ہیں اور جا ہے ہیں کہ اس مسجد میں عام مسلمانوں کا ہی چندہ کا بیبہ لگایا جائے ہم خاندان والوں کو اس پر سخت اعتراض ہے جب کہ ہم لوگ اپنے ذاتی پیسے سے کام انجام دے رہے ہیں اور آئندہ لگانے پر تیار ہیں کسی مخص ہے چندہ ما تگ کراگانے کی کوئی حاجت نہیں ہے اب فرمائے کہ کس کاعمل سیجے ہے؟

جواب: جب کہ بانی مسجد کی اولا واپنے ذاتی چیسے ہے مسجد کی ضرور بات پوری کرتی اور انتظام درست رکھتی ہے اور کسی تشم کی کوئی شکایت نہیں ہے تو دوسرے لوگوں کو دخل دیئے اور انتظام سنجالنے اور چندہ کرکے تغییر وغیرہ وہاں بنانے کا کوئی حق نہیں ان لوگوں کا بیا قدام غلط ہے اگر کوئی انتظامی شکایت ہوتو متولی و خنتظم ہے کہہ کراس کا انتظام کرلیں ہاں اگران کے پاس بیسہ نہ ہو تو گھرضروریات مسجدے لیے چندہ کرلیا جائے۔ (فقادی محمودیہ ج ۱۵ مسجدے لیے چندہ کرلیا جائے۔ (فقادی محمودیہ ج ۱۵ مسجدے کے چندہ کرلیا جائے۔ (فقادی محمودیہ ج ۱۵ مسجدے کے جددہ کرلیا جائے۔ (فقادی محمودیہ ج ۱۵ مسجدے کے جندہ کرلیا جائے۔ (فقادی محمودیہ ج ۱۵ مسجدے کے جندہ کرلیا جائے۔ (فقادی محمودیہ ج ۱۵ مسجدے کے بیاں جندہ کرلیا جائے۔ (فقادی محمودیہ ج ۱۵ مسجدے کے بیان جندہ کرلیا جائے۔ (فقادی محمودیہ ج ۱۵ مسجدے کے لیے جندہ کرلیا جائے۔ (فقادی محمودیہ ج ۱۵ مسجدے کے لیے جندہ کرلیا جائے۔ (فقادی محمودیہ ج ۱۵ مسجدے کے لیے جندہ کرلیا جائے۔ (فقادی محمودیہ ج ۱۵ مسجدے کے لیے جندہ کرلیا جائے۔ (فقادی محمودیہ ج ۱۵ مسجدے کے لیے جندہ کرلیا جائے۔ (فقادی محمودیہ ج ۱۵ مسجدے کے لیے جندہ کرلیا جائے کے اس جائے کے دی کرلیا جائے کے استحدے کے لیے جندہ کرلیا جائے کے دی کرلیا جائے کے دو کرلیا جائے کے دی کرلیا جائے کے دیا جائے کے دو کرلیا جائے کرلیا جائے کے دو کرلیا جائے کی کرلیا جائے کہ کرلیا جائے کے دو کرلیا جائے کرلیا جائے کرلیا جائے کرلیا جائے کرلیا جائے کے دو کرلیا جائے کرلیا جائ

# ممیٹی کے ایک آدمی کا تنہا تصرف کرنا

سوال: ایک مجد کے نمازیوں نے مجد کا نظام پانچ آ دمیوں کے سپر دکر رکھا ہے ان میں زید بھی شامل ہے مگرزید باتی آ دمیوں کے مشورے کے بغیرا پی رائے سے مسجد کے نظم میں تصرف کرتا رہتا ہے خود ہی امام رکھتا ہے خود ہی ہجے دنوں بعد نکال دیتا ہے ایسے ہی تغییرات کے بارے میں لوگ ہجھے کہتے ہیں تو مانتانبیں آپس میں بات بڑھتی ہے شری تھم کیا ہے؟

جواب: اگر وہاں کے بمجھ دار آ دمی میں بھتے ہیں کہ زید کے ان تصرفات ہے مجد کو نقصان پہنچہا ہے تو وہ اس کوالیسے تصرفات سے روک دیں ہرگر اجازت نہ دیں بغیر پانچوں آ دمیوں کے مشورہ کے وہ تنہا کرنے کاحق دارنہیں مساب بھی صاف رکھنا ضروری ہے اور کوئی کام ایسانہ کیا جائے جس سے مجد ویران ہوا ور تفرقہ بڑے۔( فتا و کی محمود بیرج ۱۹۰۰)

#### متولی کے ذمہ ناحق مسجد کا قرض بتلا نا

سوال: گزشته متولی پرمسجد کی رقم باقی ہے ہے ہے متولی نے ظاہر کیا حالا نکداس پرمسجد کی کوئی رقم باقی نہیں ہے چونکہ متولی انتقال کر حمیا ہے اس کے در ثاء سے وصول کر کے رقم مسجد میں داخل کرنا جا ہتا ہے تو در ثاء مسجد کے قرض دار ہیں یانہیں؟

جُواب: اگر مینی ہے کہ سَابِق متولی پر رقم باتی نہیں ہے تو اس کے وارثوں سے رقم وصول کرنا صرت ظلم ہے اور ایسی رقم مسجد میں لگانا یا امام ومؤذن کی خواہ میں ادا کرنا درست نہیں ہے نا جائز ادر حرام ہے۔ ارشاد بارلی تعالی ہے: "وَ لَا قَاتُمُلُوا اَمُوَ الْکُمُ مِیْنَکُمُ بِالْبَاطِلِ" ترجمہ: نہ کھا د

حامع الفتاوي -جلدو -8

آپس میں ایک دوسر ے کا مال ناحق ۔ (فناوی رہمیہ جسم ١٦٥)

#### چندہ سےمتولی کا قرضہ لینا

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ سجد کے چندہ سے متولی قرض لے سکتا ہے یانہیں؟ جواب:۔اگرمتولی دیندارصالح اور مقی ہے تو جائز ہے۔لیکن بہتریہ ہے کہ نہ لیں۔ قال في الهنديه ارادالمتولى ان يقرض بافضل من غلة الوقف ذكر في وصايا فتاوئ ابي الليث رحمه الله تعالىٰ رجوت ان يكون ذلك و اسعااذا كان ذلك اصلح و اجرى للغة من امساك الغلة. (عالمكيربيرج ٢ص ٢٩٠) فقط والله تعالى اعلم \_فمّا ويُ مفتى محمودج اص ٥٧٣٥

## متولی کو چندہ قبول نہ کرنے کا اختیار ہے

سوال : ایک آ دی معجد کی تغییر میں اہل قربہ کے ساتھ مالی تعاون کرتا ہے مگر اس سے چندہ لينے اس عاملے بحر نے كا الديشر ب كياس سے چندہ لينے سے الكاركر دينا جائز ہے؟ جواب بمسجد کے متولی اور نتظم کوا ختیار ہے کہ سی دین مصلحت کے پیش نظر قبول نہ کر ہے۔

(احسن الغناوي ج١٥ م ١٧١)

شیعوں ہےان کی مسجد کی تولیت لینا سوال: ایک قدیم مسجد شیعہ صاحبان کی ہے انہیں کی نماز ہوتی ہے زمانہ کے رووبدل سے صرف ایک گھران کا رہ گیا ہے وہ مسجدان کے متولی نے اہل سنت کو دیکے دی کہتم اپنی اذان و جماعت کرلؤ مگرا نظام ان کے ہاتھوں میں ہے ہم جاہتے ہیں کدا نظام ہمارے ہاتھ میں ہووہ

انظام چوڑ نائیں جائے توان سے انظام لیا کیا ہے؟ جواب: جب زماندتدیم سے وہ مسجد کے انتظامات کرتے چلے آ رہے ہیں اور کوئی نقصان یا خیانت ثابت تیں ہے توان کواس انتظام سے الگ نہ کیا جائے بلکہ ان کے ساتھ تعاون کیا جائے ہاں اگروہ خود بی انتظام سے دست بردار ہوجائیں تو دوسری بات ہے۔ ( فادی محودیہ ۱۸۵ مام ۱۲۵) مسجد کی چوری کامتولی ضامن ہوگا یا نہیں؟

سوال بمسجد ہے برتن الی حالت میں چوری ہو گئے کہ نہتو صدر در دازے برکسی تنم کا تالا تھااور نہ کوئی محافظ تھا البتہ جس کمرے میں برتن تھاس برتالا لگا تھا جے چوروں نے با آسانی تو از کر برتن تكال ليناكي صورت من يعني معقول حفاظت ندكر في يرمتولى يركوني منمان عاكد بوتاب مانبير؟

جواب: ساجد کے صدر دروازے پرعموا تالانہیں لگایا جاتا تا کہ جو محض جب بھی دل
چاہے مسجد میں آ کرعبادت کر سکے نیز ہر مجد میں محافظ بھی مقرر نہیں ہوتا بلکہ اوقات نماز میں
مؤذن آتا ہے اور مسجد کی صفائی اور صف بچھانے کا کام کرتا ہے۔ اگر پی صورت آپ کے یہاں
موذن آتا ہے اور مسجد کی صفائی اور صف بچھانے کا کام کرتا ہے۔ اگر پی صورت آپ کے یہاں
مجھی ہے تو جمرے پرتفل ہوتا ہی حفاظت کے لیے کائی ہے متولی پرکوئی صان لازم نہیں ہاں اگر وہ
جگہ چوروں کی ہے اور چوری کے واقعات مسجد وغیرہ میں پیش آتے رہتے ہیں اور صرف جمرہ پرتفل
کا ہونا حفاظت کے لیے کائی نہیں سمجھا جاتا تو پھرتھم دوسرا ہوگا۔ (فاوی محمودیہ جماص ۱۷۱)
مسجد کا با قاعدہ حساب رکھنا ضروری ہے

سوال: زید کے پاس مسجد کی آمدنی جمع ہے جس کا زید با قاعدہ حساب نہیں لکھتا' ندمرد مان محلّہ کوحساب سمجھا تا ہے اور بلاا جازت جملہ مرد مان اس آمدنی کودو تین آ دمی اپنے میل جول کے کہنے سے خرج کردیتا ہے میغل زید کا کیسا ہے؟

جواب: مسجد کی آمدنی حسب مسرورت مسجد میں خرچ کرنالازم ہے اوراس کا با قاعدہ حساب رکھنا اور نمازیوں کو مطمئن کر دینا بھی زید کے ذمہ لازم ہے۔( کفایت المفتی ج یص ۱۴۸) مسجد کا تنخواہ دار مگرال مقرر کرنا

سوال: ایک مجد کے متعلق موقوفہ جائیداد پرعدالت کی جانب سے چند مسلمان گرال مقرر ہیں جو بلاکسی معاوضہ کے بہتر سے بہتر کام انجام دے دہے ہیں اب عدالت کی طرف سے ایک تخواہ دار گرال مقرر کرنے کا تھم ہوا ہے تو کیا ایسی صورت ہیں اس وقف کی آمد نی سے گرال کو تخواہ دی جا کتی ہے؟ جواب: اگر مسجد کے موجودہ گرال تھے طور پر مسجد کی خدمات اور اس کے متعلقہ اوقاف کی حفاظت و گرانی کے متعلقہ اوقاف کی حفاظت و گرانی کے فرائفس انجام دیتے ہیں تو تنخواہ دار ملازم مقرد کرنا درست نہیں اور اس کی تنخواہ کا رسجد پر نہیں ڈالا جا سکتا۔ ( کفایت آمفتی جے میں 20 مدا)

#### مقدمه مبحد كے خرج كاباركس برجوگا

سوال متولیوں سے اہل محلّہ نے کہا کہ سجد کا موجودہ انتظام کافی نہیں گہذا مسجد کے لیے کوئی اسکیم ہونی چاہیے جس کے مطابق مسجد کی ضروری کارروائی عمل میں آتی رہے متولیوں کے انکار پراہل محلّہ نے عدالت میں چارہ جوئی کی اس میں اہل جماعت کا میاب ہوئے اور ہر جماعت کے مسلمانوں کو مسجد کے معالمے میں عمل وخل کا حق ملا اس مقد مدمیں متولیوں کا بچیس ہزار ہے بھی زائد صرفہ ہوا جو مبحد کے فنڈ سے خرج کیا گیا' پھر متولیوں نے اس مقدمہ کی اپیل کی جس کے اخراجات کے لیے اپنی جماعت میں چندہ کر کے ٹی ہزار رو بید جمع کیا جو متولیوں کے تبعنہ میں رہا' ایک عرصہ کے بعد مقدمہ فیصل ہوا' ایپل کے جملہ اخراجات پورے ہوجانے کے بعد ایک معقول رقم پس انداز ہوگئ جو متولیوں کے قبضہ میں بطور امانت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جورو بیہ مقدمہ میں انداز ہوگئ جو متولیوں کے قبضہ میں بطور امانت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جورو پیر مقدمہ میں خرج ہوااس کے ذمہ دارکون ہوں می گار بعض اہل چندہ پس انداز رقم میں سے اپنے چندہ کی مرافق واپس لیما جا ہیں تو شرعاً انہیں واپس لینے کا حق ہے یا نہیں؟ متولی اپنے اعتبار سے چندہ دہندگان کی رائے کے خلاف صرف کرنا چا ہیں تو بید تصرف ان کا شرعاً جا کڑے یا نہیں؟

جواب: مبحد کارو پیدجواس مقدمہ میں خرج ہوااس کے ذمہ دارمتولی ہیں مسجد کی رقم پراس کا بارئیس پڑے گائیداس صورت میں ہے کہ الل جماعت کا مطالبہ واجبی ہواوروہ اس مطالبہ میں جن بجانب ہوں۔

جوروپیہ کدائیل کے لیے باہمی چندہ سے جمع کیا گیا تھااس میں سے جو کچھ بچا ہوا ہے وہ متولیوں کے ہاتھ میں امانت ہے اور چندہ دہندگان کی ملک ہے اور اس کو بفذران کے حصہ کے واپس کیا جائے گا'مثلاً دس ہزار روپیہ تھا' اس میں سے پانچ ہزار خرج ہوگیا تو جس نے سوروپ چندہ میں دیئے تتھے وہ بچاس روپے واپس لے سکتا ہے۔

متولیوں کو چندہ و ہندگان کی اجازت کے بغیراً پی رائے ہے اس روپے کو کارخیر ہیں صرف کرنا جا ئزنہیں ہے کیونکہ نہ وہ اس روپے کے ما لک ہیں اور نہ سوائے اخرا جات اپیل کے کسی دوسرے کام ہیں صرف کرنے کے وکیل بنائے گئے ہیں۔ (کفایت المفتی ج یص ۱۳۸)

امام کومسجد کی آمدنی سے ایام رخصت کی تنخواہ دینا

سوال: کیا جائزدا دا در مسجدگی آمدنی سے امام کوایام رخصت کی تنخواہ دینا جائز ہے؟ جواب: اگر شروع ملازمت میں امام نے بیہ طے کرلیا ہے کہ ایام رخصت کی تنخواہ بھی لوں گایام ہجد کی انتظامیہ نے طے کر رکھا ہے تو بلاتکلف ایام رخصت کی تنخواہ فیمنا دینا جائز رہے گااورا گریہ سب باتیں نہ ہوں تو عرف عام میں جتنے دنوں کی رخصت میں تنخواہ دینے کا دستور ہے تو صرف استے ایام کی تنخواہ دینا درست رہے گااوراس سے زیادہ اراکین مسجد کی صواب دید پر موقوف رہے گا۔ (نظام الفتادیٰ نہ میں میں

مسجد کے مکان کامستحق امام ہے یا منتظم؟

سوال: مسجد کا ایک مکان خالی تھا اور مسجد کے متولی اس کوکرائے پر دینا جا ہے ہیں بہت سے لوگ لینے کے خواہش مند ہیں امام صاحب نے بھی خواہش ظاہر کی اور مسجد کے ایک نتنظم نے بھی

مکان طلب کیا کین منتظمہ نے ان کو کرائے پر دینے سے انکار کردیا اور امام کو دینے کو تیار ہو گئے اس پروہ ختظم امام کے خلاف ہو گیا تو سوال ہیہ کہ مکان کا زیادہ خت وارکون ہے؟ امام یا نتظم؟ جواب: چونکہ امام صاحب کا مکان نہیں ہے اور دوسرامکان مان بھی اس زمانہ بیں مشکل ہے اس لیے نتظم کے مقابلے میں امام زیادہ حاجت مند اور ذیادہ خت وارہے ویسے بھی منتظمہ اور منقذ ہوں پر لیے نتظم کے مقابلے میں امام زیادہ حاجت مند اور ذیادہ خت وارہے ویسے بھی منتظمہ اور منقذ ہوں پر لازم ہے کہ امام صاحب اور ان کے الل وعمال کے لیے مکان کا انتظام کریں۔ (ناوی دھرمی 106 جو ۱۰) مسجد میں ریکے نکا لئے والے کوا مام بنانا

سوال: مسجد میں قصداً آ واز ہے حدث کرنا لینی گوز مارنا' بیرگناه صغیرہ ہے یا کبیرہ؟ اورا پسے مخص کوامام بنانا کیساہے؟

جواب بمبعد میں رہے خارج کرنامنع ہے اگرید تل مجدسے باہر ہے و خلاف مروت بقینا ہے بلکہ زورہے ہوا نکالنا تو خارج میں گرنا اشد کراہت تحریمیہ کوستان میادر میں کرنا اشد کراہت کریمیہ کوستان میادر میں کرنا اشد کراہت کو لیے ہوئے ہے۔ بیس میخص اگر اس حرکت سے بازند آئے اور تو بدند کرے تو وہ امام بنانے کے قابل مہیں اور علیحدہ کرنے میں فتندنہ ہوتو اس کوامامت سے الگ کردیتا جا ہیں۔ (الدادلاد کام جاس ۲۵۲)

## رقم مسجد عامام وغيره كى آمدورفت كاصرفه دينا

سوال: کیااوقاف کی آمدنی میں سے علاوہ تخواہ کے ملاز مین کوشیر سے ہاہرلانے لے جانے کے لیےاوراوقات نماز میں پہنچنے کی غرض سے موثروں کا انتظام کرنا درست ہے یانہیں؟ جواب:اگرمسجد کی آمدنی وافر ہوتو درست ہے۔ (کنایت المفتی جے میں ۳۲۸)

## زمانه جنگ میں امام مسجد کومحفوظ مقام پر پہنچانا

سوال: کیا ننتظمین اوقاف و مساجد پر اس تشم کے خطرے کے زمانہ میں آئمہ مساجد ومؤذ نین ودیگر ملاز مین کومحفوظ مقامات پرختلل کرنے کا فرض عائد ہوتا ہے یانہیں؟اوراس معالمے میں کمی تشم کا امتیاز روار کھناان لوگوں کی جان و مال کے استخفاف کوسٹرم ہے یانہیں؟

جواب: متولیوں پریفرض عائد ہوتانہیں البت مروت واخلاق کے طور پروہ ایساکریں تو بہتر ہے اوراس میں غیر منتطبع ملازم اس رعایت کے زیادہ متحق ہیں۔ (کفایت المفتی ج مص ۱۳۸۸) امام مسجد کا زمانہ جنگ میں کمز ورافر ادکیسا تھ شہر میں رہنا موال: اگر غیر مستطبع افراد شہرے باہر نبتا محفوظ مقامات پرجانے کی قدرت ندر کھنے کی وجہ سے موال: اگر غیر مستطبع افراد شہرے باہر نبتا محفوظ مقامات پرجانے کی قدرت ندر کھنے کی وجہ سے

شهریس رہنے پر مجبور ہول توالی حالت میں کیا آئمہ مساجداور مؤذنین کا شہری میں رہنا ضروری ہے؟ جواب: ضروری نہیں۔ ( کفایت المفتی ج یص ۳۲۸)

## امام کو پیشگی تنخواه دینا

سوال: امام متجدا ہے اہل وعیال کے لیے مکان بنانا جا ہتا ہے کیا یہ درست ہے کہ منظمہ پینٹلی اے بیرتم دے دے اور تخواہ ہے ماہوار مثلًا دس رویے منہا کرتی رہے؟

جواب: عام عرف کے مطابق پیشکی تخواہ دی جاسکتی ہے بشرطیکہ ملازمت جیموڑنے کی صورت میں بقید قم داپس لینے اور بصورت دفات تر کہ سے وصول کرنے کی قدرت ہو۔ (امن الفتادی جام ۱۳۷۰)

# مزارکے چندہ ہے امام ومؤذن کی تنخواہ دینا

سوال: ایک مزار ہے اس کے احاطے میں ایک مجد ہے لوگ آتے جاتے مزار کے صندوق میں روپے ڈالتے ہیں کسی کی کیا نمیت ہے معلوم نہیں کیا مبحد کے مؤذن اور امام کی تخواہ اس صندوق کے روپے سے دینا درست ہے ؟

جواب: ظاہرتوبیہ کہ بیدو پیمی محدومزار کے تحفظ وضرور بات کے لیےاس میں ڈالتے ہیں ہیں ۔ بیدو پیددونوں ہی کی ضرور بات میں صرف کرنا درست ہے بلکدا کر دہاں ایک کمننب قائم کردیا جائے تو زیادہ مناسب ہے تاکم سجر بھی آبادر ہے اور صاحب مزار کو بھی ثواب ملکار ہے۔ ( فادی محددیہ ۱۳۸۸ میں ۱۳۳۲)

# امام سےمعاہدہ کی ایک صورت کا تھم

سوال: امام صاحب کوزرمسجد ہے تخواہ دی جاتی ہے اور امام چوتھائی اوقات ہیں تشریف نہیں لاتے مہتم ہے میں تشریف نہیں لاتے مہتم نے سطے کیا ہے کہ اگر امام ایک ماہ ہیں بیس وفت باس سے کم نہ آئے تو شخواہ پوری دی جائے اگر اس سے زائد غیر حاضری ہوتو وضع کیا جائے کیا بیہ معاہدہ جائز ہے؟ اکثر مقتدی اس طریقة کو تیجی نہیں کہتے ؟

جواب: اس طرح معالمہ بھی درست ہے مقندی تنیمت سمجھ کر اس پر رضا مند ہو جا کیں مہتم صاحب سے درخواست کریں کہ دہ ان بی عیر حاضری کا سمجھ انداز ہ رکھیں کہ درسہ کے ملاز مین کے سلیے حاضری کارجسٹر ہوتا ہے جس سے مجھ علم ہوجا تا ہے۔ ( فناد کی محمود یہ ج ۱۴س ۱۴۷)

## امام کومعزولی کرنے میں متولی اور نمازیوں کا اختلاف

سوال: کیا فرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کوعمر و نے عام مخص یا مثلاً کسی مخصوص ادارے

کے سربراہ زید (عالم دین) کوایک محلے میں کسی سابقہ ذاتی یا موروثی استحقاق کے بسبب ابتداء امام سجد مقرر کیا۔ حالا تکہ بید دنوں (امام اور تاصب امام) اس محلے کے نہیں باہر کے ہیں۔ اور عمر و بلکہ عمروکا قائم مقام یا وارث صرف خود کو زید کی معزولی کا اس لئے واحد ستحق سجھتا ہے کہ اس نے یا اس کے پیشرو بی نے زید کو مقرر کیا تھا۔ مگر مجد کے ستعقل نمازی زید پراعتا دکرتے ہیں۔ اور اس کی بیشرو بی نے زید کو مقرر کیا تھا۔ مگر مجد کے ستعقل نمازی زید پراعتا دکرتے ہیں۔ اور اس کی امامت پر اس لئے بہت خوش ہیں کہ امام نہ کور سے کوئی قصور شرعی نہیں ہوا۔ لہذا (۱) امام یا ناصب امام کا غیر مقامی ہونا امامت کے مسئلے میں کسی ضم کے فرق کا باعث بن سکتا ہے؟ (۲) مصورت نہ کور ہیں واقعی عمرویا اس کا قائم مقام اور وارث زید کو بلاقصور شرعی معزد ل کرسکتا ہے اور مستقل نمازی اس میں قطعاً ہے ہیں دوات جیں؟ بینواتو جروا۔

جواب: فتہا منے تصریح فرمائی ہے کہ نصب امام کاحق بانی مسجد یا اہل محلّہ کو ہے۔ پس مستقل نمازیوں نے اگر زید پراعتماد کر لیا ہے اور اس کوامام مقرر کر دیا ہے تو زیدامام ہو حمیا۔ بشرطیکہ اور کوئی شرعی قصور زید میں نہ ہو۔ عمر و پااس کے ورشہ جب بانی نہیں تو ان کومعز ولی امام کاحق نہیں۔ امامت میں وراثت نہیں چلتی امام کا تقرر اکٹر اہل محلّہ کی رائے سے ہوتا ہے۔

قال في الدرالمختار الباني للمسجد اولى من القوم بنصب الامام والموذن في المختار الا اذاعين القوم اصلح من عينه الباني الخ و في الشامية (قوله الباني اولى) و كذا اولاده و عشيرته اولى من غيرهم الشامي) كتاب الوقف) و في الاشباه ولدالباني اولى من غيرهم الاسبجي في الوقف ان القوم اذا عينوا موذنا او اماما و كان اصلح ممانصيه الباني فهو اولى ردالمحتار . باب الاذان) والخيار الى القوم فان اختلفوا اعتبراكثرهم شامى باب الامامة فقط والله تعالى اعلم.

امام يامؤ ذن كوتنخواه مين زمين دينا (نآون منځ نورځ ام ۱۸۸۳)

ا سوال: متحد کی زمین امام یا مؤذن کوتنخواه میں دینا کیما ہے؟ مثلاً پانچ بیکھ زمین امام یا مؤذن کو دیا کیما ہے؟ مثلاً پانچ بیکھ زمین امام یا مؤذن کو دے دیا کہ آپ کومسجد کی خدمت کے معاوضہ میں پانچ بیکھ زمین دی آپ اپنی ضرور یات اس سے پوری کریں خواہ اس زمین سے امام یامؤذن کوکافی ہویانہیں؟

جواب:اس معامله پرامام یا مؤ ذن رضامند ہوجا کمیں اور مسجد کونقصان نہ ہوتو یہ مجمی درست ہے۔( فآویٰ محمود بیرج سے اص ۲۲۰ )

#### امامت كي اجرت ميں صرف كھانالينا

سوال: زیدایک مبحد میں امامت کرتا ہے اور اس کو صرف مبحد کی جانب ہے کھانا ویا جاتا ہے تو بیمعالمہ درست ہے یانہیں؟

جواب: اگراجرت میں صرف کھانا ہی دیا جاتا ہے تو بیہ معاملہ فاسد ہے اور اگر اجرت میں کھانے کے علاوہ کو کی قلیل یا کثیر تخواہ بھی ہوتو معاملہ درست ہے۔ (فادی محودیہ ۱۳۹۳ س) معام امام کونماز جنازہ کیلئے سواری میں لیجانا

سوال: امام صاحب کمزور ہیں قبرستان ایک میل ہے زیادہ فاصلہ پر ہے جتازے کی نماز پڑھانے کے لیےلوگ سواری ہیں بٹھا کر لے جاتے ہیں متولی صاحب کا کہنا ہے کہ امام صاحب پیدل چل کرجا کمیں یاا پی طرف ہے رقم خرچ کرکے جا کمیں متولی کا یہ کہنا کیما ہے؟

جواب: متونی کانید کہنا اور اصرار کرنا بالکل غلط اور بے جاہے ضعیف کی معذوری کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔( فقاو کی محمود بیرج ۱۵ص ۱۹۰۰' خاص کرا مام کازیادہ اکرام واحتر ام چاہیے' (مع) مسجد میں آئی ہوئی چیز کس کاحق ہے؟

سوال: جوچ ماوامعدين آتابوه كس كاحت ع

جواب: مسجد میں کھانے پینے کی جو چیزیں دی جاتی ہیں وہ امام ومؤذن کے لیے دی جاتی ہیں'ان کا بی حق ہے اگر مسجد کے لیے کوئی چیز دی جائے' مثلاً صف کوٹا' جائے نماز وغیرہ تو وہ مسجد کی ہے۔ ( فآویٰ محمودیہ ج ۱۵ اص ۱۷ )

امام کاصف اول پر کھڑ ہے ہوکرنماز پڑھانا

سوال: معجد میں تین صفوں کا صحن ہے اور امام کے پاس محراب تک بیکھے کی ہوائیس بہنچی تو کیا امام صف اول پر کھڑے ہو کرنماز پڑھا سکتا ہے؟

جواب:اگر منفقہ یوں کوننگی نہ ہو سب مسجد میں ساجا کیں تو بجائے محراب کے صف اول میں محراب کی سیدھ میں کھڑا ہوجائے تب بھی مضا کھٹنہیں۔( فآو کی محمود بیرج ۵اص ۲۲۳)

مسجدکے بوڑھے خادم کومراعات دینا

سوال :مسجد کا ایک قدیم ملازم ہے جو کام کرتے کرتے بوڑ ھا ہو گیا ہے تھوڑ اتھوڑ اکام کرتا

ر ہتا ہے تواس کو بوری شخواہ مسجد سے دے سکتے ہیں یانہیں؟

جواب:اس کی طاقت کے موافق کام بھی تجویز کردیا جائے اتنی مراعات کی مخوائش ہے۔

( فرآوی محمود بیدج ۵ اص ۲۴۹ )

اذان کے بعد تنہانماز پڑھ کرمسجد سے نکلنا

سوال: کسی مخص کوا گرجلدتی ہو مشلا سفر در پیش ہوئیا کوئی اور ضروری کام تو او ان کے بعد مسجد میں نماز بیڑھ کر جاسکتا ہے یانہیں؟

جواب:اگر جماعت کے انتظار میں معتد بہ حرج ہوتو ترک جماعت جائز ہے۔

(احسن الفتأويٰ ج٢ من ٥٠٨)

مسجد کی جائے نماز کا محافظ مؤذن ہے

سوال: مسجد کامصلی و دیگر جائے نماز امام کی ذمہ داری میں رہنا جاہے یا کسی اور کی؟ یہاں پر لوگ اپنے مکانات میں رکھتے ہیں' مسجد ہیں نہیں لاتے جس سے نماز یوں کو نکلیف ہوتی ہے مسجد کی جائے نماز شادی کی تقریبات بستر وغیرہ استعمال میں لاسکتے ہیں یانہیں؟

جواب: اس کی حفاظت کے لیے ملازم رکھا جائے مثلاً مؤذن اذان بھی کئے مسجد کی صفائی اور حفاظت بھی کریے اس کی نگرانی میں سامان جائے نماز وغیرہ بھی رہے کہ مسجد کی چیز صحیح جگہ پر خرج ہواور نمازیوں کو بھی تکلیف نہ ہو مسجد کی جائے نماز شادی وغیرہ میں استعمال کرنا شرعاً جائز نہیں ۔ (فآوئی محمودیہ جے ۱۹۳۵)

# مؤذن نه ہوتو کیا پھر بھی مسجد محلّہ کی شار ہوگی؟

سوال: یہاں ایک مجدمخلہ کے باہر ممر پوری ذمہ داری الل محلہ پر ہے دہاں ، جنگانہ جمعہ متحد کا نہ جنگانہ جمعہ تراوح وغیرہ ہوتی ہے اس میں مؤذن متعین نہیں ہے وقت ہونے پر کوئی بھی اذان دیتا ہے تو کیا مؤذن کی تعیین کے بغیر یہ مجد ''مسجد محلّہ'' شار ہوگی؟ یا شارع عام کی؟ اگر محلّہ کی مسجد ہے تو جماعت ٹانیہ کا کیا تھم ہے؟

جواب: مؤذن مقررتیس ہے گروقت مقررہ پراذان ہوجاتی ہے اور پانچوں وقت جماعت وقت پر ہموتی ہے تو ہیر''مسجد محلّه'' کے تھم میں ہے اور سب احکام مسجد محلّہ کے جاری ہوں گے اور جماعت ثانیہ کروہ ہوگی۔خارج مسجد یاکسی کے مکان میں ووسری جماعت ہوسکتی ہے گر بلا وجہ شرعی اس کی عادت کر نینا کروہ ہوگا۔ (فناوی رحیمیہ ج۲ص ۹۲)

#### مسجدا ورمتعلقات مسجد

# مسجد کی رقم ہے تجارت کرنا

سوال: لوگ محلے کی مسجد میں خرج کے لیے چیسے دیا کرتے ہیں تو ان پیسوں کو مسجد کے مال میں زیادتی پیدا کرنے کے لیے تجارت میں لگانا درست ہے یانہیں؟

جواب: چنده و ہندگان کی اجازت ہے درست ہے۔ (امداد الفتاوی ص۲۷عج۲)

# معجد کی آمدن سے معجد کی اشیاء خرید تا

سوال: ایک صاحب کہتے ہیں کہ مجد کی عام آمدن ہے مبعد کے لیے چٹائی لوٹا وغیرہ خرید کرنا جائز نہیں ہے اور حوالہ دیتے ہیں کہ مولا ناعبد الحکی لکھنوی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے نفع المفتی ہیں ایبا بی لکھا ہے کیاان کا یہ کہنا درست ہے؟

جواب: اگر چندہ و بینے والول کا بیرا و ن صراحناً ما ولالٹا ہے تو جائز ہے ورنہ نا جائز' نفع المفتی میں تلاش کرنے ہے یہ مسئلنہیں ملا۔ (احسن الفتاوی ج۲ص ۵۳)

#### اسباب مسجد كابيجنا

سوال: متولی مسجد کی کوئی شکی کسی وجہ نے فروخت کرسکتا ہے بانہیں؟

جواب: بیشی جس کو بیخا جائے ہیں اگر فرش وجائے نماز وغیرہ ہے بیٹی ایسی چیز ہے جو مجد ک عمارت میں متصل نہیں اور منقول ہے تو اس کا تھم بیہ کہ جس نے بیشی مجد میں دی ہے وہ اس کو نیج سکتا ہے اگر وہ نہ ہوتو اس کا وارث اور جب وہ بھی نہ ہوتو قاضی کی اجازت سے یا اکثر مسلمانوں کے اتفاق سے بیج جائز ہے اور اگر وہ شکی ایسی ہے جو مجد کے اندر بطور جز و کے لگ چکی تھی پھر جدا ہوگئی جیسے کڑی "خد وغیرہ نیا انہدام کے بعدا پنٹیں تو قاضی لیعنی حاکم اسلام کی اجازت سے اور اگر وہ نہ ہوتو اکتر اہل اسلام کے اتفاق سے اس کی بیج جائز ہے اور اگر وہ شکی غیر منقول جائیداد کی تم سے ہو مہد کے لیے وقف ہے تو اس کا بیجنا کی طرح جائز نہیں۔ (الدادالات وی جائز ہوں کے ان

#### متجد کے ال سے متجد کے مسل خانے میں نہانا

سوال: مجد کائل ہے اس کے پانی سے مسل فانے میں قسل کرنایا کپڑے دھونا جائز ہے یانہیں؟ جواب : قسل خانہ اگر حدود مسجد میں ہے تو عام لوگوں کے لیے اس کا استعال جائز نہیں صرف امام مؤذن اورخدمت مسجد سے متعلقہ افراد ہی اسے استعال کر سکتے ہیں۔

اوراً گرضرور یات مسجد کے لیے وقف تام ہونے سے پہلے رفاہ عام کے لیے لگایا گیا ہے تو ہر انسان کو پانی لے جانے کی اجازت ہے بشر طبیکہ مسجد کی تلویث نہ ہواور اس سے نماز یوں کوتشویش و ایڈ انہ ہو۔ (احسن النتاویٰ ج مس عوم )

#### مسجد کے قرآن کوبدلنا

سوال: ہماری مسجد میں ایک ترجمہ والاقر آن شریف ہے جھے اس کی ضرورت ہے میں اس حکدا یک معرا (بلاتر جمہ والا) رکے دول اور وہ قر آن اپنے گھر لے جاؤں تو جائز ہے یائییں؟ جواب: مسجد کے وقف قر آن سے بدلنا جائز نہیں مسجد میں بیڑھ کراستفادہ کرنا جائز ہے۔

مسجد کے چندہ کوبدلنا

۔ سوال: مسجد کے چندہ سے اگر کوئی ریز گاری لے لے اور نوٹ دے دے تو بہلین دین مسجد کے اندریا باہر جائز ہے یانہیں؟

جواب: مسجدے باہر جائزے اندر جائز نہیں۔ (احس النتاوی جوس مسم)

## مسجد كى المارى ميں اپناسامان ركھنا

سوال: ایک مولوی صاحب مبید میں بچوں کو پڑھاتے ہیں اور ان کے پاس اپنا مکان بھی ہے اس کے باوجود مبید کی الماری میں جو عین عبادت گاہ میں ہے تجارتی کتابیں رکھتے ہیں جائز ہے یا نہیں؟
جواب: مبید میں الماری اس لیے بنائی جاتی ہے کہ اس میں مبید کی چیزیں رکھی جائیں کسی اور کواس میں ابنا سامان رکھنے کی اجازت نہیں نور آخالی کردی جائے۔ ( فادی محودیہ جو میں اس)

## متجدكي كتاب كوبا برنكالنا

سوال: ایک محض مسجد بیس رکھی ہوئی کتاب مضمون سنانے کے لیے گھر اٹھا کر لے گیا اور سنانے کے بعد پھر پہنچادی اس کا پیغل درست ہے یائیس؟

جواب: اگر کماب مسجد پرونف ہے تو اس کا کسی دوسری جگہ نتقل کرنا جائز نہیں مسجد کی حدود میں بی اس سے انتفاع کیا جائے۔(اسن افتادیٰج ۱ میں ۵۶۷)

#### مسجد کے قرآن طلبہ کودینا

سوال: آج کل مساجد میں لوگ عموما فبلاا جازت قرآن مجیدا تنی کثرت ہے رکھ جاتے ہی

کہ قرآن مجید کے ڈھیرلگ جاتے ہیں جو یوں ہی مرتوں دکھے رہتے ہیں انہیں نہ کوئی اٹھا تا ہے نہ تلاوت کرتا ہے بالآخر بوسیدہ ہونے کے بعدان کو ذن کرنا پڑتا ہے اگریہ قرآن مجیدان نا دار بچوں کودے دیئے جائیں جو کمتب یا مدرسہ میں پڑھتے ہیں تو جائز ہے یا نہیں؟

جواب: کمی کی ملک میں دینا جائز نہیں نہ ہی مدرسہ میں دیئے جاسکتے ہیں البتہ بحالت استغنا دوسری قریب مجد کی طرف منتقل کرنے کی اجازت ہے اگر مجد سے باہر بیختی لگادی جائے کہ ' یہاں قرآن مجید بلااجازت رکھناممنوع ہے کوئی رکھے گانوکسی مدرسہ میں یا کسی مسکین کود ہے دیا جائے گا' مجربھی کوئی رکھ جائے تو منتظم کومدرسہ میں یا کسی سکین کودینے کا اختیار ہے۔ (احن النتاوی ۲۰۵۸) مسجد کو تا لا لگانا

سوال: (١) مسجد كوغيرا وقات نمازين تالالكا ناجائز بيانبين؟

(۲) اگر دوفریقوں (مثلاً دیو بندی و بریلوی) کا جھگڑا ہوجائے تو اس خوف ہے کہ جھگڑا مزید نہ بڑھنے حکومت یا انتظامیہ کامسجد کومقفل کر دیتا جائز ہے؟

جواب: (۱) اصل تھم تو ہہ ہے کہ مسجد کو چوہیں تھنٹے کھلا رکھا جائے تا کہ کوئی مسلمان کسی بھی ونت عبادت کے لیے آئے تو اسے دشواری نہ ہو تھرآج کل کھوار کھنے ہیں گئی مفاسد ہیں۔مثلاً

امتحدكا سامان چورى بوجاتا ہے۔

۲۔لوگ محد کا یانی محرکر لے جاتے ہیں۔

۳۔ مجھی ہے کارلوگ مسجد میں لیٹ جاتے ہیں اور عکھے چلا کرکئی گئی تھنٹے پڑے رہتے ہیں۔ سم مجھی لوگ فارغ بیٹھ کردنیوی باتیس شروع کردیتے ہیں۔

ان مفاسعكاسدباب اسكے بغير مكن نبيس كه نمازوں كے سوابقيداوقات ميں مسجد كو بندر كھاجائے۔

(۲) بحالت مجبوری بیا قدام جائز ہے مگران حالات میں پورے مخلّہ کا فرض ہے کہ حالات کومعمول پر لاکرمسجد کو کھلوانے کی کوشش کریں مسجد کا اس طرح ویران پڑار ہنا پوری آبادی کے لیے اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا سبب ہے۔ (احسن الفتادیٰ ج۲ص ۴۹۸)

محلّہ والول کامسجد کی ٹیکئی سے یانی تھرنا

سوال: ہماری مسجد میں چنداال خیر نے بحل کی مشین لکوائی ہے اس سے مسجد کی ٹینکی بھری جاتی ہے اور مشین کا بجل بل مسجد کی ٹینکی بھری جاتی ہے اور مشین کا بجل بل مسجد کی آ مدنی سے ادا کیا جاتا ہے محلہ والے مسجد کی اس ٹینکی سے اپنے

گھروں کے لیے یانی بھرسکتے ہیں یانہیں؟

جواب: ٹینکی کا پانی مسجد کے لیے مخصوص ہے محلّہ والوں کو پانی بھرنے کی اجازت ویتا سیح نہیں ہے باعث نزاع بھی ہے۔ (نادی رہمیہ ج۲ م ۹۰)

# مسجد کی صف اور چٹائی کوٹھوکر مارنا

سوال: مبحد کی جٹائی ٹھوکروں ہے کھولتے ہیں اور کیٹیتے ہیں 'یہ بیاد بی ہیں شامل ہے مانہیں؟ جواب: مبحد کی چٹائی جس پر نمازا داکی جاتی ہے ہاتھ سے کھولنی چاہیے ہیروں سے ٹھوکر مار کر کھولنا اور بچھانا ہے او بی ہے۔ فقنہاء رحمہم اللہ تعالی تحریر فرماتے ہیں مبحد کے کوڑے کر کمٹ کو نا پاک اور بے او بی کی جگہ نے ڈالے کیونکہ وہ قابل تعظیم ہے۔ (فاوی رحمیہ جاص ۱۹۵)

#### كمرے ميں جانے كے ليے مبحد كى حصت كوراسته بنانا

سوال: مبحد کی دیوار کے تصل کر ہے کہ رہ مبحد کا ہے اس میں جانے کے لیے منتقل داستہ نہیں ہے مبحد کی جہت پر سے گزرنا پڑتا ہے ایسے کمرے میں مدرسہ کے مدرس کا قیام کرنا کیا ہے؟ جواب: مبحد کی جہت پر سے گزرنا پڑتا ہے ایسے کمرے میں مدرسہ کے مدرس کا قیام کرنا کیسا ہے ہیں اور سے لوگ استعمال نہیں کرسکتے ہیں اور سے لوگ استعمال کرسکتے ہیں جبکہ مبحد کے خدام کواس کی ضرورت ندہو مبحد کے متعلق مدرسہ بوقتہ پھر مدرسین بھی استعمال کرسکتے ہیں جبکہ مبحد کے خدام کواس کی ضرورت ندہو اور خالی پڑا ہو مبحد کے اوپر بلا عذر شری چڑھنا ممنوع اور کمروہ ہے۔ لہذا کمرہ میں جانے کے لیے دوسرا راستہ بنانا چاہیے۔ جب تک دوسرا انتظام ندہویہاں سے جانے کی گنجائش ہے۔ (فادی دیمہ ۱۳۰۵)

# مسجد کے احاطے کے کمرے کرائے پر دینا

سوال: ہمارے بہاں شاہی معجد کے احاطے میں پچھے کمرے ہیں ان کمروں میں زنانہ سکول تھا' اب وہ خالی پڑے ہیں' وہ جگہ مسلمان کرائے پر طلب کرتے ہیں' معجد کے احترام کی ضانت دیتے ہیں تواس شرط پران کو میہ کمرے کرائے پروینا کیسا ہے؟

جواب: مسجد کے جمرے عموماً امام اور خدام مسجد کے کیے ہوتے ہیں۔ لہذاان کوائ کام میں لیا جائے کرائے پرنہیں وے سکتے۔ اگر زائد کمرے ہول تو تعلیم کے کام میں لیے جائیں ہال اگر بانی اور واقف نے کرائے کے لیے اور مسجد کی آمد نی کے لیے بنائے ہول تو کرائے پر وے سکتے ہیں بہرطیکہ مسجد کو ضرورت نہ ہواور اس سے مسجد کی بے حرمتی نہ ہواور نمازیوں کو حرج و تشویش نہ ہواور کرائے دارے دارے کے ایماراستہ الگ ہوور نہ کرائے پرنہیں دے سکتے۔ (فادی جمہدی مرمد)

مسجد کے پانی کے استعال کی بعض صورتوں کا تھم

سوال: مساجد میں نمازیوں کے پینے کا پانی رکھا جا تا ہے اب اگر کوئی شخص خارج مسجد بیشا ہوتو وہ مسجد کے اندر سے یانی منگا کریں سکتا ہے یانہیں؟

جواب: اگر پانی رکھوانے والاصرف نمازیوں کے لیے پانی رکھوا تا ہے تو سوائے نمازیوں کے اور کوئی شخص میدیانی نہیں بی سکے گا۔

سوال:حمام میں وضو کے لیے پانی بحراجا تا ہے تو اس پانی سے شسل کربھی سکتے ہیں یا نہیں؟ جب کہ کنوال موجود ہے اور بیلوگ نمازی بھی نہیں ایسے خص اور دوسرے پابند صوم صلوٰۃ دونوں کا تھم یکسال ہے یانہیں؟ جواب: جو پانی صرف وضو کے لیے بھراجا تا ہے اس کوشسل میں خرج نہ نہ کرتا جا ہیے۔

(کفایت المفتی خ سوس الله مسجد کی رقم سے پروسی کی دیوار کرانا

سوال: مُسجد کے برابر میں ایک شخص کا مکان ہے مسجد پر چڑھنے سے اس کے مکان کی بے پردگی ہوتی ہے کیامسجد کی رقم ہے اس کا پر دہ کرایا جاسکتا ہے وہ دیوار مالک مکان کی ہے؟

جواب بمسجد کی قم سے دوسرے کی دیوار پر بغرض پروہ دیوار تقمیر کرنا ناجائز ہے ہاں مسجد کی دیوار پر متحد کی دیوار پر تقمیر کردی جائے تو جائز ہے اورا گرمسجد کی دیوار پر بردہ قائم کرنے کی صورت نہ ہوسکتی ہوتو اہل مسجد ،الک مکان کی اپنے پاس سے اتنی اعانت کردیں کہ وہ اپنی دیوار پر بردہ قائم کرسکے۔(کفایت اُمفتی جسم سے اا)

مسجد کی آمدنی حافظ کوانعام میں وینا

سوال: ختم نزادت اورشبینہ کے موقع پرای آ مدنی ہے حفاظ کوانعامات تقسیم کیے جاتے ہیں حالانکہ وقف کنندگان میں ہے کسی کی تحریر میں ان مدات میں خرج کا کوئی اشارہ نہیں ہے؟

جواب: تراوی میں قرآن کریم سنانے والوں کوروپیہ دینا درست نہیں ہاں اگروہ ہمیشہ کا امام بھی ہواوراس کورمضان المبارک میں اصل تخواہ سے زائد کچھ دیا جائے تو اس مسجد کے اوقاف سے دینے کی اجازت ہے۔ (فمآوی محمود میںج ۸اص ۱۷۹)

مساجد كارو پينه حكومت كودينا

سوال: کیامسا جد کاروپیه چکومت کو ہنگامی حالت میں دینا جائز ہے؟ جواب: مساجد کاروپیہ وقف کاروپیہ جو کہ امانت ہے متولی کومسجد کے علاوہ کسی جگہ بھی خرج كرنے كى اجازت نبيل \_ ( فراوى محود بيرج ١٨٨ س ١٨٨)

مسجد کی رقم سے وضوکا بانی گرم کرنا

سوال: جورو پیمسجد میں جمع ہواس ہے یانی گرم کرسکتے ہیں یانہیں؟

جواب: جوروپیدمبحد کی مصارفح کے لیے جمع ہواس روپیدسے نمازیوں کے لیے سردی کے زمانے میں پانی کرم کرنا درست ہے تا کہ وہ با آسانی وضوکر لیا کریں۔(فاوی محمودیہ جماص ۱۹۰) مسجد کے رویے کسی غریب کو دینا

سوال: جن مساجد کے پاس کافی رو پہیرجمع ہے ٔ وہ غربا ءکوقرض دے کران کی حالت سدھار سکتے ہیں پانہیں؟

جواب:اس کی اجازیت نہیں۔ ( فناوی محمود مین ۱۷۳)

عسل خانوں کے منتقل کرنے میں مسجد کی رقم لگانا

سوال: مبحد کے احاطہ میں شعل خانے استجاگا ہیں اور ایک سبیل کی ہوئی ہے مبحد کی کمیٹی کی رائے ہے کہ استجاگا ہوں کو واٹر مشین لگا کر وسیج کیا جائے کیونکہ مبحد کے نام وقف کائی ہے اس لیے قوم نے اس میرج کوشل خانے میں تبدیل کر دیا کہ کھولوگوں نے کہا کہ مجد کے باہر مبحد کی آمد نی استعال نہیں کی جاسکتی جواب دیا گیا کہ ہم یہ کام مبحد کی یا کیزگی اور صفائی کے لیے کر دہے ہیں تو اس صورت کا کیا تھم ہے؟

جواب: مبحد کی پاکیز گی اور نماز باجماعت میں سہولت پیدا کرنے کے لیے خسل خانوں کو باہر منتقل کر دینا درست ہے جس طرح قدیم خسل خانوں پر مبحد کا روپیے خرج ہواہے اگر اسی طرح ان خسل خانوں پر مبحد کا روپیے خرج ہوتو کیا اشکال ہے؟ اگر اشکال ہے تو کوئی بڑی بات نہیں اس کے لیے مشتقلاً چندہ کرلیا جائے۔ (نادی محودیہ جماص ۱۹۱)

مسجد كاهيراستعال كرنا

سوال: بحلی کا بیٹر نمازی یا پنتظم مسجد استعال کر سکتے ہیں یانہیں؟ یا تلاوت کے وقت استعال کر سکتے ہیں؟

جواب ہنتظمین باعام نمازی جس دفت عام ضرورت کے دفت استعال کریں تو درست ہے۔ خاص کرآ دمی اپنی تلاوت کے لیے استعال نہ کرے۔(فاوی محمودیہ ج ۸اص ۲۰۱)

#### مسجد كالمصلي لوثايا هريجا كراستنعال كرنا

سوال:مسجد کا اوٹا مصلی وغیرہ مسجد کے باہر لے جا کراستعال کر سکتے ہیں یانہیں؟

جواب: مسجد کا لوٹامسجد کے باہر ندلے جائیں جبکہ اصاطر مسجد میں ضرورت یوری ہونے کا

انظام ہے مسجد کامصلی بھی خارج مسجد استعمال نہ کریں خاص کر بیٹھ کر باتیں کرنے کے لیے۔

( نْزَوِيْ مُحُود بدج ۱۸ مس ۲۰۱)

I۲۸

مسجد کی آمدنی کی کوئی حد متعین نہیں ہے مسجد کی آمدنی کی کوئی حد تعین نہیں ہے سوال:مسجد کی آمدنی کس حد تک برد هائی جاسکتی ہے کیااس کا کوئی نشانہ مقررہے؟

جواب :مبجد کومرمت کی ضرورت ہوتی ہے مجھی تجدید مسجد کی نوبت آتی ہے اس لیے جس

قدر زیادہ آ مدنی ہو بہتر ہے امام اور مؤ ذن اور مسجد کی صفائی کے لیے جو خادم ہوں ان سب کو

معقول تخواه دی جاسکتی ہے کہ اس زیانے کی قاتل گرانی میں اطمینان سے گزرہو سکے۔

بہرحال جس کام میں مسجد کا مفاوزیادہ ہواس پر اہل محلّہ کے ذمہ داران کے مشورے اور

انفاق سے کام کیا جائے۔ (فآوی رہمیے ج۲ص۱۲۳)

# مسجد کی زمین کرائے بردینے کا طریقتہ

سوال بمنجد کی ایک زمین ہے جماعت والے اسے ماہاندوسورو بے کرائے پر مانگ رہے

ہیں اور دوسر ہے لوگ تین سور و بے ماہا نہ دینے کے لیے تیار ہیں تو کس کوکرائے پر دی جائے؟

جواب: مسجد کی زمین کرائے پر دینا ہے تو اس کی خوب تشہیر کی جائے اور مساجد میں اعلان لگادیا جائے" فلال زمین جوفلال جگدواقع ہے فلال مسجداس کی مالک ہے اس کوکرائے پر دینا ہے" پھر جو زیادہ کرایددے اس کودی جائے۔ (بشرطیکہ زمین خطرہ میں ندیڑے)مسلمانوں کوچاہیے کہ بڑھ چڑھ کر کرایہ کامعاملہ کریں کہ معجد کوفائدہ پہنچانا ہے جواجر دانواب کا باعث ہے۔ (فادی شمیہ ۲۰ مسر۱۳۳)

وضوخانے کے پاس پیشاب خانے بنانا

سوال بمسجد میں وضوخانے کے پاس بیٹاب خانہ بنانا جاہیے یائمیں؟

جواب: بینماز یوں کی ضرورت کے لیے ہے اگر پھھ دور ہوتو ٹھیک ہے تا کہ مسجد میں بد بونہ آ سے اوروضوکرنے والوں کواذیت نہ ہواورضرورت بھی پوری ہوتی رہے۔(فاوی موری مرمم ١٣٥)

صحن مسجد کے پنیچےکونا لی بنانا

سوال: مسجد کے برآ مدہ ہے متصل وضو کرنے کی نالی ہے اوروہ نالی صحن مسجد کے بنچے کو ہوتی

ہوئی باہر چلی جاتی ہے تو وضو کا پانی مسجد کے حن کے نیچے ہوکر گزرتا ہے شرعا کیا تھم ہے؟

جواب: نالی مذکورکو وہاں سے منتقل کردیا جائے کہ مسجد کے اوپر سے بینچے تک ایک ہی تھم رکھتی ہے اور دضو کا پانی مسجد میں ہے بہناعظمت واحتر ام مسجد کے خلاف ہے اگر چیڈنماز میں کراہت نہیں آتی ۔ (فآوی مفتاح العلوم غیرمطبوعہ )

#### محبر کے کنویں میں بیت الخلاء بنانا

سوال: مسجد کاایک کنوال جومسجد ۔۔ باہر ہے اور تقریباً تمیں سال ہے بند ہے اور خشک ہے لوگ اس میں قاعد ہے پار ہے کہ اس کی میں لوگ اس میں قاعد ہے پار ہے ہٹری او جھڑی وغیرہ ڈالتے ہیں کوگوں کا مشورہ رہ ہے کہ اس کی میں فٹ گہرائی کا دس فٹ بھراؤ کر کے اس کے اوپرلینٹر ڈال کراس کا بیت الخلاء کا گڑھا بنا دیا جائے اور پانی کی سیلانی باہر کی جائے آیا رہے ائز ہے یا نہیں؟

جواب: جب که کنوال حدود مسجد ہے باہر ہے اور مستعمل نہیں ہے بلکہ گندی چیزیں ڈالنے سے پٹ گیا ہے تو بلا شبہ ہیت الخلاء کا گر ھا بنا نا جائز ہے۔

(نوٹ): ایسے گندے کنویں میں قاعدے پارے کے اوراق ڈالنا ہے ادبی ہے کسی غیر آ باد جگہ دفن کردینا جا ہیے۔( فآویٰ مفتاح العلوم غیر مطبوعہ )

#### ضامن سيمسجد كى غله كى قيمت وصول كرناً

سوال: منجد کا غلہ کسی ایک آ دمی نے فروخت کردیا اور چیوں کا ذمہ دار ہوگیا کہ پیے آجا ئیں گے لیکن خریدار نے پائیس ایک آ دمی نہیں؟ گے لیکن خریدار نے پلیے نہیں دیئے تو فروخت کرنے والے سے پیسے وصول کرنے چاہئیس یا نہیں؟ جواب: فروخت کرنے والا منجد کو تیت وے اور خریدار سے وصول کرے یا معاف کرے۔ (فآوی محمودیہ نے ۱۸ میسیم)

# دوسرے کا مکان مسجد کودینا

سوال: میرے ایک عزیز کا مکان تھا جو پاکستان جیلے گئے تھے میں اس کی و کھے بھال کرتا تھا' میں نے اس کومسجد میں دے دیا' اب مجھے اس کی ضرورت ہے مسجد والے منع کرتے ہیں' میں یہ بھی چا ہتا ہوں کہ مسجد کو بچھے چیسے دے دوں گروہ نہیں مانتے تو و دمبر احق ہے یانہیں؟

جواب: جب كرا باس مكان كے مالك نبيل بلكداس كى و كي بھال كے فقط ذمددار ہيں تو اب كور بھى جواب جب كرا بي اللہ اس كور بھى جى نبيل كراس كومسجد ميں دے ديں يااس كے ہاتھ فروخت كرديں اسپے ذاتى يہيے

جامع الفتاديّ-جلده **-9** 

سے مبحد کی جس قدر خدمت واعانت کریں سب موجب اجروثواب ہے البتہ مالک مکان کی اجازت ہے آپ کو صرف استعمال کرنے کاحق ہے۔ ( فقاو کامجمود یہج ۱۸ص ۴۲۸) مسجد کی ٹالی بنانے کا طریقتہ

سوال: مسجد میں دوعشل خانے ہیں جن کا پانی شروع ہی سے باہر جاتا تھا متولی نے پانی کو مسجد ہی کی طرف کھولد یا ہے اوراس کی لاگت بھی مسجد ہی کے خزانے سے اداکی ہے وجہ ریہ ہوئی کہ سڑک بر کیچڑر ہتا تھا 'اس بارے میں فتو کی کیا ہے ؟

جواب: مسجد کے شسل خانوں کا پانی اس طرح پر نکالنا کہ وہاں کیچڑ ہوجائے اور چلنے والوں کو نکلیف ہو نہیں چاہیے اگرا ندرون احاطہ پانی کی جگہ ہے جس کے ذریعے راستہ محفوظ رہ سکے تو راستے کو بچانا چاہیے مسجد کے متولی نے ٹھیک کیا ہے۔ ( فآوی محمود بیرج کے اص ۲۱۵)

سوال: مسجد کے پچھ آ دمیوں نے ایک مخص سے اینٹیں ادھار لے کرمسجد میں لگادیں اب مسجد والے اینٹ واپس نہیں کرتے اینٹوں والا بہت غریب ہے تھم شری سے مطلع فرمائیں؟
جواب: اس سے وہ اینٹیں مسجد والوں نے خرید کرلگائی ہیں تو وہ مسجد کوتو ڈکراینٹیں لینے کاحق دار نہیں رہا البتہ قیمت کاحق دار ضرور ہے اگر قیمت میں رہ بید مقرر کیا گیا تھا تو اس کو رہ بید دیا جائے اگر قیمت میں اینٹیں منگا کراس کو جائے اگر قیمت میں اینٹیں منگا کراس کو دی جائے اگر قیمت میں اینٹیں منگا کراس کو دی جائے اگر قیمت میں یاس کی اینٹیں منگا کراس کو دی جائے ۔ (فاوی محمود بیرج کاص ۲۲۴)

## مسجد کے نیجے ننہ خانہ اور او ہر ہال بنانا

سوال: ایک مبحدا زسر نوتغمیر کی گئی اور تمینی نے سطے کیا کہ مبحد کے بینچے نہ خانداوراو پروسیع ہال بنایا جائے' نہ خانے کو جماعت کے لیے اور مسجد کی بالائی منزل کو مدرسہ کے لیے اور تقریبات' شادی بیاہ' عقیقہ وغیرہ مواقع پرلوگوں کو کھانا کھلانا اور بارا تیوں کو ٹھہرانے کے لیے اور دیگر کا موں کے لیے استعال کیا جائے گا۔

محلے میں جماعت خانے یا تقریبات منانے کے لیے کوئی اور جگہ نہیں ہے اور نہ مستقبل میں کوئی ایسی جگہ میسر آسکتی ہے ایسی مجبوری کی حالت میں مسجد کے تدخانے اور بالائی منزل کوکرائے پردے سکتے ہیں یانہیں؟ جواب: جس جگر کومبحد بنایا جائے وہ نیچاو پرمبحد ہی ہوتی ہے وہاں کوئی ایسا کام جواحترام سجد
کے خلاف ہومنوع ہے مسجد کے بالائی جصے یا تحانی جصے سی جگہ ہے بھی جن العبد متعلق نہیں ہونا چاہیے الی تقریبات کواس کے استعال کاحق ہواوراس میں وہ کام بھی ہوں جن سے مسجد کو بچانالازم ہے اس کے استعال کاحق ہواوراس میں وہ کام بھی ہوں جن ہے مسجد کو بچانالازم ہے اس کے اس کی اجازت نہیں نہ خانہ مسجد کا سامان چٹائی وغیرہ رکھنے کے لیے ہوتو حرج نہیں نیاحترام مسجد کے خلاف نہیں ہے۔ (ناوی محودیہ کے اس میں ا

# مىجد كا ڈھيلااپنے گھرلے جانا

موال: بہت ہے آ دمی مسجد کے چراغ میں سے ہاتھ پاؤں میں تیل لگاتے ہیں اور بہت ہے آ دمی مسجد کے اندر سے ڈھینے لیے جا کر گھر پر رکھ لیتے ہیں ایسا کرنا صحیح ہے یانہیں؟

جواب: ان دونول با تول کی اجازت نہیں۔ ( نآدی محودیہے ۱۵ ص۱۲۳)

# مسجدي د بوار پر بینه کروضوکرنا

سوال:مسجد کے حن کی دیوار کے اوپر کے حصے کوصدر مدرس نے تو ژکر چوکور بنوایا اوراس پر بیٹھ کروضوخو دیناتے ہیں اور دیگرلوگ بھی اس پروضو کرتے ہیں' کیا شرعاً ایسا کرنا جائز ہے؟ میں میں میں میں میں کی سے اس میں اس میں کا میں

جواب: فی نفسہ وہاں وضو درست ہے جبکہ وضو کا پانی مسجد میں نہ گرتا ہو کیکن صدر مدرس کو مسجد کی و بواریں ازخود متولی اور مصلیوں ہے مشورہ کیے بغیراس تصرف کاحق نہ تھا۔ ( فادی محمودیہے ۹۵ م ۱۵۵)

# مسجد کے سی حصہ کواینے لیے مخصوص کر لینا

سوال:مبحد کے سے اپناذاتی فائدہ حاصل کرنا جائز ہے یانہیں؟

جواب: مسجد کے کسی جھے کواپنے ذاتی فائدے کے لیے مخصوص کرلینا جائز نہیں جی کہ نماز کے لیے بھی اپنی جگہ مخصوص کرنے کاحق نہیں کہ وہاں کسی کو کھڑا ہونے اور نماز پڑھنے سے روکے۔ (نادیٰ محودیہے ۱۹۵۵)

## مسجدكي كتاب كومكان يرر كهكرمطالعه كرنا

سوال: امام صاحب نے لوگوں کی اصلاح کے لیے چندہ کر کے ترجمہ پینے البندا ورتفیر حقائی رفدی امام صاحب ندکر ہوتی البندا ورتفیر حقائی رفدی امام صاحب ندکر ہوتی ہے مکان میں رکھ کرمطالعہ کرکے لوگوں کو سنا تا ہے جس سے مسلمانوں کی کافی اصلاح ہوتی جارہی ہے کیا ہے کتابیں امام اپنے مکان میں رکھ سکتا ہے؟ جواب: چندہ وینے والوں کو اطلاع کروے کہ میں نے آپ کے دیتے ہوئے چیموں سے جواب: چندہ وینے والوں کو اطلاع کروے کہ میں نے آپ کے دیتے ہوئے چیموں سے

کتابیں خریدی ہیں ان کومکان پرر کھ کرمطالعہ کرتا ہوں ان کواعتر اض نہ ہوتو بس کا فی ہے اگران لوگوں نے امام کو پسیوں کا مالک بنادیا تھا تو پھر کسی شم کا بھی اعتر اض نہیں ۔ ( فقاوی محمود بیرج ۵اض ۱۹۸) میں سے سے مصرفہ میں م

# مسجدکے بودے کا پھل ہوڑنا

سوال بمسجد میں اگرخوشبودار پھول کا پیڑ لگایا جائے تو اس کا پھول تو ڑتا جائز ہے یانہیں؟ جواب: اگر پھول کا درخت مسجد میں لگایا جائے تا کہ نماز یوں کواس ہے راحت پہنچے تو اس کا پھول تو ژکر باہر نہ لے جائیں وہیں لگار ہے دیں۔ (فقاویٰ محمود بیرج ۱۵ص۲۰)'' تا کے مقصود حاصل ہوتار ہے' (م' ٹ)

مسجد کی لکڑی کو یانی گرم کرنے میں استعمال کرنا

سوال:مسجد کی حبیت ہے اُتری ہوئی لکڑی وغیرہ ہے مسجد کے نمازیوں کے لیے پانی گرم کرنا کیسا ہے؟

جواب:اگروہ سامان بے کارہے ککڑی وغیرہ تو مسجد کی ضرورت کے لیےاس سے پانی گرم کرنا درست ہے۔( فیاویٰمحمود میرج ۵اص۲۰۳)

ناک صاف کر کے معجد سے ہاتھ یو نجھنا

سوال: ناک چینک کر محدی دیوارے انگلی یو نچھنا کیا ہے؟

جواب: خلاف تہذیب ہے اور دوسروں کے لیے باعث اذیت اور مسجد سے بے انتنائی ہے۔ ( فناوی محمود میدج ۱۵ص۳۰ ۲۰۱۳)''اس لیے شع ہے'' ( مُ ع )

مسجدى سيرهى وغيره ايني گھر پيجا كراستعمال كرنا

سوال: متولی مبدی اجازت نے کوئی محص مبدی سیر حمی تیائی گھر نے جا کراستعال کرئے یہ بڑے یا نہیں؟ جواب: جو چیز مسجد کے پیسے سے خریدی گئی اور دوسر ہے لوگ اپنی ضرورت کے لیے مسجد سے مانگتے ہیں تو ان کو عام طور پروہ چیز نددی جائے 'ہاں اگر مسجد کی مصالح کا تقاضا ہے تو دے سکتے ہیں۔ (فآوی مجمود میں ج ۱۵ اس ۲۰۲)'' سیجھ کرا می مقرر کر لیا جائے' (م'ع)

مسجدكي وبوارست ملاكرمكان بنانا

سوال: مسجد ہے متصل کسی مخفس کی زمین ہے وہ اپنی زمین میں ممارت بنوا نا جا ہتا ہے جو کہ

مبحد کی دیوار ہی ہے شروع کرتا ہے اگر چہ وہ زمین ای کی ملکیت ہے کیکن قانون حکومہۃ۔ کے اعتبار ہے اس کو کم از کم تین فٹ جگہ جیوژ کر عمارت بنانا چاہیے قانون کے لحاظ سے تو اس کونوٹس و ہے کر روکا جاسکتا ہے کیونکہ اگر شخص دیوار سے ملاکر شروع کرتا ہے تو مسجد کونقصان پہنچے گا اور پرنا لئے روشن دان وغیرہ بند ہوجا کیں گئے تو کیا ایس حالت میں قانون کے ہوتے ہوئے مطابق شرع بھی اس کونوٹس دے کرروکا جاسکتا ہے؟ خوادوہ راضی بھی نہ ہو؟

جواب: مبحد کی حبیت کا پانی گرنے کے لیے جگہ کا حجمور ناحق مسجد ہے لہٰذا تحفظ مسجد کے لیے بھی اس کورو کنے کی ضرورت ہے۔ ( نآویٰ محودیہ نَ ۱۵ص ۲۰۷)

## مسجد کی حصت برے چڑیا کا شکار کرنا

سوال: مسجد کی حصت پر بیٹھ کر بندوق ہے چڑیا مارنا یا کسی ایسے در خت ہے جس سے گر کر مسجد میں آئے شکار کھیلنا کیسا ہے؟

جواب: مسجد کی حیجت پرشکار کے لیے چڑھنامنع ہے اور اس طرح شکار کھیلنا کہ جانور مسجد میں گر ۔ےاور مسجد ملوث ہو رہجی منع ہے۔ (نآویٰ محودیہ نن ۱۵س۲۵۸)

# مسجد کے وضو خانے وغیرہ کی حجیت کا حکم

سوال: مسجد کے ایک طرف استنجا خانے اور دوسری طرف وضو خانہ ہے اور ان کے اوپر
کمرے ہیں اور کمروں کے اوپر جھت ہے اور بیر جیت مسجد کے قانونی جھے ہے بالکل ملی ہوئی ہے
تو اب بیر جھت مسجد کے اندر داخل ہوگی یانہیں؟ اس جھت کے بارے میں بچھلوگوں کا خیال ہے
کہ داخل مسجد ہے اور بچھ کہتے ہیں کہ خارج ہے ای وجہ ہے جماعت ثانی بہت سے لوگ نہیں
کرتے اور بچھلوگ بلاکھنگ کر لینے ہیں؟

جواب بھی کا جو حصہ تماز کے لیے تجویز کیا گیا ہے اس کے اوپر کی حجیت تو مسجد ہے گیان وضو خانے اور استنجا خانے کی حجیت شرعی مسجد نہیں اس پر مسجد کے احکام جاری نہ ہول گئا آگرا تفاقیہ مجھی ووجیار آ دمی جماعت سے روم محیئ مثلاً سفر سے ایسے وقت آئے کہ جماعت ہوچکی ہے تو ان کو وہاں جماعت کرنا مکر وہ وممنوع نہیں کیکن اس کی عادت نہ ڈالی جائے۔ (ناوی محمودیہ جماعی)

#### مسجد كاسامان مانكنا

سوال: مسجد کا سامان ما تکنا مثنهٔ سیمنث قلعی ٔ روغن وغیره اگر جهمنا تک دو جهمنا تک ما تگ

لے تو جائزے یانہیں؟

جواب:مسجد کی چیز بلاا جرت اور بلا قیمت لینے کاحق نہیں ٔ نہا جازت ہے نہ بلاا جازت <del>ک</del>ے چیز اجرت پردینے کے لیے ہواس کو اجرت پر لینا درست ہے اور جو چیز فروخت کرنے کے لیے ہو اس کی قیمت دے کر لیما درست ہے۔ (فاوی محدودیہ ٥٥ مر ٢١)

مسجد کے بیسے سے شسل خانے بیت الخلاء بنانا

سوال:مسجد کے پیسے ہے مسجد کے امام ومؤذن کے لیے یا خانہ بنانا جائز ہے یا نہیں؟ اور نمازیوں کے لیے یانی کے انظام کی بابت خرچ کرنا کیاہے؟

جواب: جس طرح عسل خانہ وضوخانہ مسجد کے پیسے سے بنایا جاتا ہے اس طرح مؤذن و امام کے لیے پاخانہ بنانے کی ضرورت ہوتو وہ بھی درست ہے وضو استنجا اور عنسل خانے کے لیے یانی کا انظام بھی مسجد کے پیسے ہے درست ہے۔ ( فاوی محودیہ نے ١٥ ص ٢٢١)

وقف جگہ بغیر کرائے کے سی ادارہ کو دینا

سوال بمتحدی کی تحصوقف جگہ ہے وہ بغیر معاوضہ لیے سی اوارہ کو مدرسہ چلانے کے لیے دے يحة بي يانبير؟

جواب اسجد کی وقف جگہ مجد کے مفاد کے لیے ہے لہذا کسی ادارہ کومفت دیتا جا تزنہیں ' كرابيليا جائے اورا سے مسجد كے مفاويس استعال كيا جائے۔ ( فاوئ رہيہ ج٠ ص٧٠)

مسجد کے وقف سے جناز ہ خرید نا

سوال: اوقاف مسجد سے جناز وخرید ناجائز ہے یانہیں؟

جواب: فقها تحرر فرماتے میں کداوقاف مسجد سے نہ جناز و بناسکتے میں نہ خرید سکتے میں واقف نے اجازت دی ہوتب بھی نہیں خرید کتے میونکہ ایسی باتوں کی اجازت معتبر نہیں۔( فادی جہد جہوں ۱۶۳) مسجد کی آمدنی سے جنازہ کی حیاریائی خریدنا

سوال بمسجد میں جو تخت اور جاریائی مردوں کے نہلانے اور قبرستان لے جانے کے واسطے مہیا کی جاتی ہے تو وہ مساجد کی آ مدنی میں سے بنانا جائز ہے یانہیں؟

جواب: نا جائز ہے۔ (فآویٰ محمود بیرج ۵اص ۲۳۱)

#### مسجد کی زائد چیزوں کوفروخت کرنا

سوال:مسجد کی کوئی چیزمثلاً پتھڑ لکڑی وغیرہ بالکل بکی پڑی ہوئی ہواور کام نہ آ سکتی ہوتو اس کو پچ کروہ پیسے مبجد میں لگا سکتے یانہیں؟

جواب مسجد نے لگی ہوئی اشیاءاوراسباب جو سجد کے کام ندآ سکے فروضت کر کے اس کی قیمت مسجد میں انہیں اشیاء کے مثل کام میں خرج کر دی جائے تو جائز ہے۔(کفایت کمفتی ج دیں۔ ۱۸) مسجد کے زائد قرآن کو فروخت کرنا

سوال بمنجد میں ضرورت سے زائد قرآن مجید موجود ہیں رمضان المبارک میں بھی پڑھنے کا نمبرنہیں آتا ہے جب قرآن مجید پڑھنے میں نہیں آتے تواب کیا کریں کیاان کوکسی دوسری مسجدیا مدرسہ میں دے سکتے ہیں؟ یاان کو ہدیہ کر کے اس قم کومنجد کے خزانے میں جمع کر سکتے ہیں؟

جواب: زائد قرآن مجیدوں کودوسری مساجد یا مدرسوں میں پڑھنے کے لیےدے دیاجائے کیونکہ ان کے وقت کرنے والوں کی غرض میں ہے کہ ان میں تاؤوت کی جائے۔(کنایت الفتی ج مے مراہو)

مسجد کارو پیپددینی تعلیم میں خرج کرنا

سوال:مسجد کا روپیہ یا ایسے مکانات کا کرایہ جن کومسجد کے روپے سے تعمیر کیا گیا ہے دین تعلیم کے مدارس میں صرف کیا جاسکتا ہے پنہیں؟

جواب: اگر دین تعلیم ای مسجد میں ہوتی ہوجس کا روپیہ ہے تو دین تعلیم میں خرج کرنا جائز ہے اوراگر دین تعلیم کا مدرسہ اس مسجد سے علیحدہ جگہ میں ہے تو اگر مسجد کے وقف میں اسکی اجازت واقف نے دی ہویا یہ مسجد مستغنی ہو کہ اس روپے کی اسے فی الحال یا فی الرال حاجت نہ ہوتو خرج کرنے کی مخبائش ہے۔ (کفایت المفنی جے میں ۱۸۲)

# مسجد کا سامان زینت کسی کودینا

سوال: مسجد کاسامان زینت مثلاً بودوں کے تھلے وغیرہ ( دراں حالا نکہان کی آب پاشی کھاد وغیرہ وقف مسجد سے ہو ) یا اور کوئی سامان کیا متولی اپنی رائے سے لانے لے جانے یا کسی کو غائبانہ دینے کامجازہے یانہیں؟

جواب: سیکلے اگر مسجد کی ملک ہیں تو ان کومتولی اپنی مرضی ہے استعمال نہیں کرسکتا بلکہ مسجد کی زینت کے لیے بی استعمال ہوتے ہیں اور اگر متولی کی ملک ہیں تو ان کا مسجد میں رکھنا اور مسجد کے عَجَامِحَ الفَتَاوِيْ .... ٠٠ الفَتَاوِيْ .... ٠٠ الفَتَاوِيْ .... ٠٠ الفَتَاوِيْ ....

یانی سے سیراب کرنا جائز نہیں ۔ ( کفایت المفتی ج مے ۲۸ م)

مسجد کی چیز وں کو بدلنا' بیجینا

سوال: مسجد کے فائد ہے کے لیے دقف کی ہوئی چیزیں ردوبدل کر سکتے ہیں یانہیں؟ جواب: جو چیزیں نثر عاً وقف ہوگئیں ان کوفروخت کرنا درست نہیں۔ ہاں اگر وہ بالکل ہی قابل انتفاع بندر ہے تو ایسی حالت میں اس کوفروخت کر کے اور اس کی قیمت ہے ایسی ہی کار آید شئی مسجد کے لیے خرید کر وقف کر وی جائے۔ (فادی محمودیہے ۱۵۵۵ میں)

متولی کامسجد کے صف کمپنی کی بیع کرنا

سوال: ایک متولی نے تقریبا ایک ہزاررہ ہے کے صفی مصلیان کی لاعلی میں فردخت کر ڈالے اس بات کاعلم اس وقت ہوتا ہے جب کہ پانچ سال بعدمتولی کے عزل کا موقع آتا ہے وہ بھی جب کہ ایک واقف آدی نے توجہ دلائی کہ فلاں کمپنی کے تین شیئر مجد کے ہے ان کے کاغذات بھی آپ نے (یعنی متولی ثانی) نے سنجال لیے یا نہیں؟ پوچھنے پر معزول متولی کہتا ہے کہ ذاہیں 'کیاان حصول کا رو پید جن نہیں ہے وہ تو میں نے پانچ سال ہوئے ہے ڈالے اوہوان کا رو پید جن نہیں ہے وہ تو میں نے پانچ سال ہوئے ہی ڈالے اوہوان کا رو پید جنع کرنا تو میں بھول گیا تھا 'خیراب جنع کے دیتا ہوں ' یہ کہ کرکھاتے میں لکھ دیئے اور چونکہ رقم موجو دئییں تھی اس لیے کسی سیٹھ کا حوالہ دلا کر جمع کیا 'ان تمام با توں سے ظاہر ہور ہا ہے کہ متولی نے موجو دئییں تھی اس لیے کسی سیٹھ کا حوالہ دلا کر جمع کیا 'ان تمام با توں سے ظاہر ہور ہا ہے کہ متولی نے خیانت کی ہے' بالفاظ دیگر غصب کیا ہے؟ اگر متولی حصص کی قیمت بھی دگئی ہوگئی ہے' اب اس متولی پر حصص کی آ مدنی چار باخی سور و پیے ہوئی اور اب حصص کی قیمت بھی دگئی ہوگئی ہے' اب اس متولی پر تصفی کی آ مدنی چار باخی سور و پیے ہوئی اور اب حصص کی قیمت بھی دگئی ہوگئی ہے' اب اس متولی پر تصفی کی آمدنی جار باخی سور و پیے ہوئیں اور اب حصص کی قیمت بھی دگئی ہوگئی ہے' اب اس متولی پر تصفی کی آمدنی خوان واجب ہے یا نہیں ؟

جواب: اس تمام روئداد ہے متولی کی بدانظائ تصرف بے جا'اور خیانت تو ٹابت ہوتی ہے تاہم ہلاک کیے گئے سنافغ کا صان واجب نہیں صرف حصص کی قیمت فروضت اس کے ذمہ واجب الا داہے اور متولی حال کوئن ہے کہ وہ رقم اس سے مائے اور حوالہ قبول ندکر ہے۔

## جواب بالا پرایک اشکال کا جواب:

موال: نُوَكِ كَا صحت مِنْ أَمِنَا كَ شِهِ وَمَلَا بِ لَكِن شَامِي كَادِنَ الْمُ عَادِت سَے يَحْوَلُمُنْكَ بَ ب فِي اللَّهُ والمحتار و بخلاف منافع الغصب (اللّي قوله) وقفًا للسكني اوللاستغلال في الشاسي اقول اولغيرهما كالمسجد النّج جلد خامس اس سے وہم ہور ہاہے کہ اوقاف کے بلاک کیے تکے منافع کا عنوان اجرمثل کے ساتھ ہے؟ جواب: فنوی مرسلہ میں عدم صان کا تھم اس امر پہنی ہے کہ متولی اول کا قبضہ قبض غصب نہیں تھا، قبض تولیت تھا اگر چیاس نے مل ایسا کیا جووقف کی بہبود کے خلاف تھا تا ہم حقیتی طور پر وہ عاصب نہیں تھا۔

اشکال ٹانی: صان واجب نہ ہوئے کا تھم جھنہ تولیت کی وجہ ہے ہے جھنے تھنہ فصب کی وجہ ہے منہ بیا اشکال ٹانی: صان واجب نہ ہوئے کا تھم جھنہ تولیت کی وجہ سے فصب کیوں مہیں اس دلیل اجمالی کی وجہ سے شش و بنج میں ہوں کہ آخر قبضہ تولیت کی وجہ سے فصب کیوں ٹا ہت نہیں ہوتا 'اگراس کی وجہ سے ہوکہ قبضہ تولیت دراصل قبضہ ابداع ہے، اس وجہ سے قبضہ فصب موٹر نہیں ہوتا تولیہ بھی نظاما می تصریحات کے خلاف ہے کیونکہ کتب فقہ کا جزئے ہے کہ اگر کوئی شخص امانت کا انکار کرد ہے تو وہ عاصب کہلائے گا۔

جواب: یہ جی کے کہ مودع وربعت کا انکار کرد ہے تو انکار کے بعداس کا قبضہ وربعت بدل کر قبضہ خصب ہوجاتا ہے کیکن متولی کا قبضہ وربعت نہیں ہے مودئ وربعت میں تصرف کاحن نہیں رکھتا مرف محافظ ہوتا ہے اور متولی تصرف کرتا ہے اور مرف کاحق رکھتا ہے تو جب تک وہ کی شرط وقف کی صراحیۃ کالفت نہ کرے اس وقت تک اس کو عاصب قرار نہیں دیا جاسکتا اگر کوئی تصرف اس کی رائے میں وقف کی شرا کط کے خلاف شہوا وروہ کرڈالے اور دوسر سے لوگ اس کو دقت کے لیے معتر مجھیں تو زیادہ سے زیادہ اس کو آئندہ کے لیے تولیت سے معز ال کیا جاسکتا ہے۔ لیے معتر مجھیں تو زیادہ سے زیادہ اس کو آئندہ کے ایک حالے معتر مجھیں تو زیادہ اس کو آئندہ کے ایک وقت کے ایک تولیت سے معز ال کیا جاسکتا ہے۔ لیے معتر محمد میں اور میادہ اور میادہ اور میں اور می

# مسجد کی حجیت بر ما تک کی الماری بنواناً

سوال : مبجد کے اوپر کے حصہ میں گنبد کے قریب صندوق کے طور پر بختہ الماری بنوائی جائے الکہ لاؤڈ اسٹیکر بحفاظت رکھی جاسکے اور از ان کے وقت استعمال کی جاسکے تقیہ کی جاسکتی ہے یا تیس ؟ جواب : مبجد سے باہر الماری الیس جگہ بنائیں کہ وہاں ، کھے ہوئے او او ذو اسپیکر کو استعمال کرنے کے لیے جھت پر بے کرنے کے لیے جھت پر بے کرنے کے لیے جھت پر بے صفر کی تو بہتر ہے کیونکہ فقتہا ، فی مسجد کی جھت پر بے ضرورت چڑ ھنے کو کو بت نہ آھے گاہی ۱۳۸۸)

## مسجد کے ما تک پرتبلیغ کا اعلان کرنا

سوال: محلے کے گھروں میں جربینی ہے اس کا اعلان اور کمشدہ بچہ کا علان کرنا کیسا ہے؟ جواب: محلے کے گھروں میں جو تبلیغ ہوتی ہے اس کا اعلان درست ہے کمشدہ بچہ کا اعلان خار بی متجد کیاجا سکتا ہے۔ ( فقاد کامحودیہ جام ۲۲۱) ''کرائپیکر مجدادر متجد کے بیناروں پرندہو' ( م ع ) مسجد کے ما تک برنظم وغیرہ برد ھنا

سوال: رمضان شریف کی را توں میں مبد کے مائک پر بھی تقریر کرتے ہیں بھی نظم پڑھتے ہیں وفت کا اعلان کرتے ہیں اس وفت گھر میں بہت سے لوگ تبجد و تلاوت میں مشغول ہوتے ہیں ان کی نماز اور قرآن ہیں کافی خلل پڑتا ہے شرکی تھم کیا ہے؟

سوال: آمرہ کی جامع معجد شاہ جہاں صاحب قرآن ٹانی کی صاحبزادی کی تغییر کردہ ہے ا شاہ زادی مرحومہ تن المذہب عقائد کی پابند تھی مسجد کی دکانات کی آمدنی قیام و بقائے مسجد و دیگر اخراجات مسجد کے کام آتی ہے اس آمدنی ہے مبلغ پانچ سورو پیمتولیان مسجد نے قادیانی مشن کو دیتے جو یورپ میں تبلیخ اسلام کامری ہے بیغل متولیان کا کس صد تک جائز ہوسکتا ہے؟

جواب: قادیانی فرقہ جمہور علماء اسلام کے زدیک کافر ہے اور تجربہ نے ٹابت کردیا ہے کہ
اپ عقا کد باطلہ کی ترویج واشاعت سے کسی حالت میں نہیں چو کتے 'اس لیے مبعد کے فنڈ سے کسی
قادیانی 'احمدی' مرزائی جماعت کوروپیدو بناجا تزنہیں' اگر چہوہ کتنا بی اطمینان دلائیں کہ وہ اسلام
کی تبلیغ کرتے ہیں کیونکہ ان کے نزد یک اسلام کے مفہوم میں مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی یا کم از کم
مجدداور سے ومبدی ما ننا بھی داخل ہے اور ظاہر ہے کہ یہ کفروضلال کی تبلیغ ہے'اس صورت میں کمیٹی
خوداس قم کی ضامن ہوگی۔ (کفایت المفتی ج سے کہ یہ کام

مسجد كاكام نهكر نيوالے كا حجره سے نكالنا

سوال: ایک مخص مسجد کے جمرہ پر عاصبانہ قابض ہے مسجد کا کوئی کام بھی نہیں کرتے بارش میں صفیں بھی کرخراب ہوجاتی بین مگریدا تھا تا تک نہیں مسجد میں کوئی تیل وغیرہ ویے آتا ہے تو بیاس سے بیسے لے

کر بضم کرجاتا ہے 'لوگوں نے سات آٹھ ہار جمرہ سے نکال دیا گر پھر آجاتا ہے اس کے لیے کیا تھم ہے؟ جواب: ایسے خص کو مسجد میں رہنے اور سونے سے بالکل روک دیا جائے۔( نآویٰ محددین ۸۸س،۲۰۳) ''تاکہ وہ ظلم وغصب کے کمناہ سے بیچے اور مسجد کو کوئی محافظ ل سکے' ( م ع )

مسجدی چیزوں کوتلف کرنے کا تھم

سوال:اگرکوئی شخص بعض اشیاء مسجد کوجیئے فرش دخروف وغیرہ کو بہ خیال غصب تلف کردے تو متو کی اور نماز یوں کورضایا جبر سے معاوضہ لیتا جائز ہے یانہیں؟

جواب: اگرمسجد کوکسی سامان کی ضرورت ندر ہے تب بھی اس سے فائدہ اٹھانا کسی کو جائز نہیں؟ تو احتیاج وضرورت کے دفتت ( یعنی جب مسجد ضرورت مند ہو ) تو کب درست ہوسکتا ہے جوفض قا در ہواس کوعوض لینے پر جبر جائز ہے۔ (امداد الفتادیٰ ج ۲۵۲۳۲)

## مىجدى آمدنى كيافطاركرانا

سوال: بعض مساجد میں رمضان شریف میں مساجد کی دکانوں اور مکانات کی آمدنی ہے نمازیوں کوافطار کرایا جاتا ہے آیا ہے اکز ہے یانا جائز؟

جواب: جس پرجود کان وقف ہے اور واقف نے افطار کی اجازت دی ہے اس کی آیدنی ہے اس محد میں افطار کی اجازت نہ ہوتو ورست نہیں ہاں اس محد میں افطار کے لیے صرف کرنے کی اجازت ہے واقف کی اجازت نہ ہوتو ورست نہیں ہاں اگر واقف کی اجازت نہ ہوتو ہوں ہے ۱۵ میں افزان ہے '(مم ع) اور میں میں معلامت اور ن ہے '(مم ع)

# مسجد کی رقم سے بیٹری بھروا نا

سوال: مسجدوں میں سپیکرر کھے جاتے ہیں اس کی بیٹری بھرواتے ہیں اس میں جوصرفہ ہوتا ہے کیا اس کو سجد کے جمع شدہ رویے سے اوا کر سکتے ہیں یانہیں؟

جواب: اگرمسجد کی ضرورت کے لیے بیصرفہ ہے تو مسجد کے لیے جمع شدہ روپے ہے ان کو پورا کرنا درست ہے ورنداس کا انتظام علیحدہ سے کیا جائے۔(فآویٰمحودیہ جماص ۱۲۸) سرید سر سرسر

## مسجد کی طرف کھڑ کی کھولنا

سوال: اگرمکان کے بالا خانے میں مسجد کی طرف کی کھڑ کیاں کھولی جا کیں جن ہے ہوا کے سوااور کوئی غرض ( زمین یا فرش میں قبضہ وتصرف کرناوغیرہ ) نہ ہوتو جا تزہے یانہیں؟

## مسجد کے بیسے سے شامیانے لگانا

سوال: منجد میں شامیانے کرائے پرمنگوائے جانے جیں ماہ رمضان میں چونکہ مصلیان کی کثرت ہوتی ہے اور دہوپ کی شدت ہوتی ہے تو یہ مصارف منجد میں شامل ہوکر جائز ہے یانہیں؟ جواب: پیضرورت اغراض منجد ہے ہاں لیے جائز ہے۔ (امدادالفتاوی ج سوم االے) م

# مسجد کے کنویں سے پانی بھرنے سے روکنا

سوال: مسجد کا کنواں مسجد کا متونی این میں احتیاط وطبارت کے لیے سفید بیش فمازیوں کے پانی پینے اور سل ووضو کے لیے تصوص کرتا ہے کہتا ہے کہ عام اہل محلہ کے گھروں پر لے جانے کے سامین ہیں ہے جوام کے برتن جو پائی ہمرنے کولاتے ہیں فیوڑ ویئے جاتے ہیں ؟ جواب: مسجد کی صفائی اور پائی کے لیے منع کرنا تو جائز ہے جب کر قریب کوئی کنوال ایسا ہو جس سے حاجت پوری ہو سکے لیکن پھوڑ دیناظلم اور خرام ہے۔ ای طرح اگر دو سراکوئی کنوال نہ ہوت بھی شع کرنا حرام ہے۔ (امداد الفتاوی جس کے اس شام)

# مسجدی بحل مسجد کے باہر لے جانا

سوال: منجد کے قریب سڑک پر جلسہ منعقد کیا جار ہاہے جس میں ایک بزرگ عالم دین کا وعظ ہوگا'اس ضرورت ہے منجد کی بجلی تار کے ذریعے لے جا کراستعمال کرنا ورست ہوگا جب کہ منتظمہ سے اس کی اجازت بھی لے لی جائے؟

جواب: مسجد کی بجلی مسجد ہی ہے ساتھ خاص ہے کسی ایسے کام کے سالیے اس کا استعمال جائز نہیں جومصالح مسجد میں داخل نہیں گوکہ دہ کام اپنی جگہ تنی ہی نیکی کا ہوؤجب مسجد کی اشیاء کا استعمال دوسری مسجد میں بھی جائز نہیں تو عام جگہوں کے لیے کیوں کر جائز ہوگا؟ منتظمہ کی ایسی بے موقعہ بلکہ خلاف شرع اجازت کا بچھا نتہا زہیں۔ (احسن الفتاوی جاس ۲ سام ۲

# مسجد کی حصت ہے جل کے تارگز روا نا

سوال: مسجد کے عقب میں کوئی راستہ نہیں ہے کچھا شخاص کی زمین بلائقمیر بڑی ہوئی ہے ۔ اگر کوئی شخص مسجد کے شال کی جانب بجل لیٹا چاہیں اور وہ زمین والے اجازت نددیں تو کیا مسجد کی ۔ حجست بربجل کے تارگز رواد ئے جائمیں پچھا شخاص مخالف ہیں کہ بجل کے تارگز روانے سے بجل لینے ۔ والوں کوقانونی حق ہوجائے گا'مسجد کو دوبارہ تغمیر کرانا ہے؟

جواب: زمین کے مالکان اجازت نہیں دیتے 'قانو نی حقوق سے تحفظ کے لیے تو بیخطرہ مہر کو بھی ہوگا' پھر جب کہ مسجد کواز سرنونقمیر کرا تا بھی تبجویز ہے تو اس کا لحاظ بھی رکھا جائے کہ تقمیر کے وقت پریشانی لاحق نہ ہو۔ ( فقاوی مجمودیہ ج ۱۸ص۲۱۲ )

مسجدی بجلی دوسرے کودینا

سوال: کیامسجد ہے دوسر مے خص کو بخلی اور روشنی دی جاستی ہے؟ جبکہ کوئی نقصان نہ ہو؟ جواب: جہال تک ہو سکے مسجد کی بخلی کا تعلق دوسر ہے ہے نہیں ہونا جا ہے اگر چہاس سے مسجد کی بجلی میں کوئی فرق ندآ ہے۔ ( فقاوی محمود پیرج ۱۰ص۲۰۲)'' پورا محلّہ استعمال کرے گا یا اختصاص ہے اعتراض ہوگا'' (م'ع)

# مسجدی بحل ہے قادیانی کوئنکشن دینا

سوال: کیا فرماتے ہیں علاء دین اس سئلہ کے بارے میں کہ آیک متحد کا متولی برضامندی متفقہ یوں کے ) قربی آیک مرزائی قاویائی دکا ندار سے تعاون بایں معنی کرتا ہے کہ متحد سے مرزائی فکورکی دکان کو بحل کا کنکشن دیا ہوا ہے۔ علاہ ہازیں چند مقتہ یوں کے اس مرزائی سے دوستان تعلقات مجمی ہیں۔ کیا ایسی حالت میں اس متحد میں نماز پڑھنے سے کوئی اعتقادی خلل یاان مقتہ یوں کے اس مرزائی قادیائی سے دوستانہ نعلقات کی وجہ سے ان سے علیک سلیک اور ان کو فہ کورہ بالا تعاون میں رضامندی کی وجہ سے کوئی ہو قادیم ہوگا۔ ایسی حالت میں اس دکاندار سے سوداو غیرہ خرید کرنے اور متحد کے متولی سے دوابط قائم رکھنا تھے ہوگا یا ہیں؟ فقط۔

جواب: بشرط صحت سوال متونی کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ معجد کی بجلی سے کسی مرزائی کو کنکشن دے۔ لہذا متولی پر لازم ہے کہ وہ مرزائی کی دکان سے بجلی کا کنکشن منقطع کردے۔ باتی اس معجد میں نماز جائز ہے ناز میں کوئی حرج نہیں آتا۔ نیز مرزائیوں سے دوستانہ تعلقات رکھنا

جائز نہیں۔ آبند امسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ کلع ونترک من شجرک پڑمل کرتے ہوئے مرزا کی سے دوستانہ تعلقات منقطع کردیں۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔ (فناویٰ مفتی محودج اس۵۸۳)

## نكاح خواني ما قرآن خواني كيلية مسجركي بحلى استعال كرنا

سوال: مسجد میں نکاح خوانی یا قرآن خوانی کے وفتت مسجد کی بتی اور پیکھے چلائے جاتے ہیں تو جتنی و رمسجد کی بجلی جلائی جائے اس کاعوض متولی لے سکتا ہے یانہیں؟

جواب: اصل تو یہی ہے کہ ان کا موں کے لیے روشنی کا انتظام خود ہی کرلیں مسجد کی بتی اور پنکھوں کواستعال نہ کریں۔

لیکن اجازت نددینے پر جھڑ ہے اور فساد کا اندیشہ ہوتو جتنی دیر بخی خرج ہومعاوضہ لے لیا جائے تو اس کی گنجائش ہے یاوہ خود ہی دے دے معجد میں مجلس نکاح منعقد کرنا مسنون ہے ایصال تو اب کے لیے رسی مجلس ساجد میں منعقد کرنا خابت نہیں کہذا اس میں بجلی اور پنکھوں کو استعمال کرنا جائز نہ ہوگا جبکہ قرآن کی تلاوت اور دین کی کتابوں کے مطابع کے لیے مبحد کی بجلی جلانے کی اجازت نہیں ہے جبکہ قرآن کی تلاوت اور دین کی کتابوں کے مطابع کے لیے مبحد کی بجلی جلانے کی اجازت نہیں ہے؟ اگر دھالانکہ بیاف سے فاص دین کام ہیں ) تو رسی قرآن خوائی کے لیے اس کی اجازت کس طرح ہو سکتی ہے؟ اگر کرنا ہی ہے تو اپنے گھروں میں کریں مسجدان کاموں کے لیے موضوع نہیں ۔ ( فادی رجمہہ نہیں ۔ ( فادی رجمہہ نہیں ۔ ( فادی رجمہہ نہیں ۔ ) میں کریں مسجدان کاموں کے لیے موضوع نہیں ۔ ( فادی رجمہہ نہیں ۔ )

مسجد کی کی ہوئی دکان کوزیادہ کرائے بردینا

سوال: ایک محض نے مسجد کی جائیدادوس دو بے ماہوار کرائے پر لے رکھی ہے اوراس کواپنے طریق سے بارہ دو ہے کرائے پردے رکھی ہے مسجد کی جائیدادسے بینظ اٹھا نا جائزہ بیائیں؟
جواب: اگراس محض نے اس جائیداد میں کوئی تصرف نہیں کیا بلکہ جس طرح مسجدے لی تھی ای طرح دوسرے کو دے دی شب تو یہ منافع نا جائزہ اس کا صدقہ کرنا واجب ہے اگر اس جائیداد کی کوئی اصلاح یا مرمت کی ہے اور پھر دوسر مے محض کووی ہے تو یہ منافع جائز ہے نیز اس لیے بھی ناجائزہ کہ کہ وہ جائیداد کو تقصان سے بیٹے مثلاً اگر جائیداد کو تقصان سے بیٹے مثلاً اگر وہ دورکان یا مکان ہوتو اس کولو ہاریا آئا ہینے والے کو ندوے کہ لو ہار کی بھٹی اور کام سے اور آٹا ہینے والے کی مشین سے دکان اور مکان کی دیواروں اور جھت اور بنیا دول کو نقصان پہنچا ہے۔ (ناوئ محدوریہ ۲ میں ۱۹۸۸)

حوض کی جگہ پرد کان بنانا

سوال: مسجد میں حوض ہے اس مسجد کی آ مدنی کی تھے نہیں متولی مساحب کل مصارف اپنی جیب

ے برداشت کرتے ہیں اب متولی صاحب کا خیال ہے کہ دوش کی جگہ ٹونٹی لگوا کیں اور دوش کوختم کرے ایک عمارت بنوادیں تا کہ متولی صاحب کے بعد بھی اس کے کرائے ہے مسجد کی ضروریات پوری ہوتی رہیں اور کوئی دشواری چیش ندآ ئے توشر عامتونی کو بیچن حاصل ہے یانہیں؟

جواب: اگرنمازیوں کو وضو کی تنگی نہ ہوا در جو کام حوض سے لیا جاتا ہے وہ مہولت سے ٹونٹی سے حاصل ہو جائے نیز عمارت بنانے سے مسجد کی ہوا اور دوشنی میں رکا وٹ نہ ہوتو مسجد کے مفاو کے چیش نظر و ہاں کے مجھ دار آ دمیوں کے مشورے سے ایسا کرنا درست ہے۔ ( نادی محود بیزی ماص ۱۷۰)

## دکان کودوسرے کرائے دار کی طرف منتقل کرنا

سوال: میرے شوہرنے ایک مجد کی دکان کرائے پر لی تھی اس میں کاروبار کرتے اور کرایہ ماہ بماہ ادا کرتے سے اس میں کاروبار کرتے اور کرایہ ماہ بماہ ادا کرتے سے اب ان کا انتقال ہو گیا' متولی صاحب کہتے ہیں کہ دکان خالی کر دوایک طرف دوسرے صاحب کہتے ہیں کہ دو ہے لے کر قبضہ دوسرے صاحب کہتے ہیں کہ دو ہے لے کر قبضہ دے دو' کیا دکان پر روپے لے کر قبضہ دے سکتے ہیں؟ اور بیر تم ہمارے لیے جائز ہوگی؟

جواب: آپ کوخل نہیں کہ روپے لے کر کسی کو دکان پر قبضہ دیں بلکہ متولی کے کہنے کے موافق خالی کر دیں وہ جس کو چاہیں مے کرائے پر دے دیں مے اور جو کرایہ سجد کے لیے مناسب بھوگا مقرر کرلیں مے۔ (فآویٰ مجمود بیرج ۱۵ ص ۱۵ م)

#### مسجد کے قریب افتادہ زمین میں دکان بنانا

سوال: مسجد کے قریب ایک کنوال ہے جومبحد کا کنوال کہلاتا ہے محلّہ کی رائے سے کنویں پاٹ کر کئی مسجد کے بیپٹا ب گھر اور د کا نیں تغییر کی گئیں 'یہ مجد کے لیے جائز ہے یا نہیں؟ سرکاری کاغذات میں بیجگہ کسی کی ملکیت نہیں ہے صرف" جا و پختہ' لکھا ہے؟

جواب بمسجد کے قریب کچھ جگد عامرہ مصالح مسجد کے لیے خالی جھوڑ دی جاتی ہے ایساہی حال کچھ اس جگہ کامعلوم ہوتا ہے خاص کر جب کہ کوئی اس کی ملکیت کا مدعی ہمی نہیں ہے تو ایسی حالت میں اس جگہ مصالح مسجد کے لیے متفقد اے ہے ڈکا نیس وغیرہ ہنوادیتا شرعاً درست ہوا۔ (ن دن محودیت سام ۱۸۸)

#### اس صورت میں مسجد کی زمین کسے کرائے پردی جائے؟

سوال: مبحد کی ایک جگہ ہے مبحد کے ایک متولی نے وہ جگدایک محض کو کرائے پر دینے کا عہد و پیال کرلیا ہے اور کرایہ بھی طے ہو گیا'اس کے بعد محلے کے ایک محض نے مطالبہ کیا کہ یہ جگہ جَامِحُ الفَتَاويْ .... ٠

<u> بچھے کرائے پر دی جائے اور پیخش کرا یہ بھی زیادہ دیتے پرآ مادہ ہے اس صورت میں دوسر سے تحض</u> کوہ ہ زمین کرائے پر دینا کیسا ہے؟

جواب: وعدہ کر لینے کے بعد بلاوجہ شرعی خلاف کرنا درست نہیں ۔صورت مذکورہ میں متولی نے جماعت (برادری کے ذرردار حضرات) کے مشورے سے یا پہلے سے حاصل شدہ اختیار کی بناء پر میکام كياب تواب وس كے خلاف كرنا جائز نہيں ہے اورا كرمتولى في حض اپني رائے ہے كيا ہے اور جماعت نے اس کام سے اتفاق نہیں کیا ہے تو متولی کا کیا ہوا معالمہ معتبر ند ہوگا۔ ( ناوی رہمیہ جهم ۸۹)

مسجد کی دکان کی تیکڑی کاایک مسئله

سوال بمسيد كاايك كمره كرائے بروينا تھا' دوگا مك آئے جن ميں سے ايك نندرقم دے رہا تھا اور ا یک کے پاس بوری رقم موجود نہ تھی مگر سودا انہیں ہے طبے ہو گیا کہ کمرے کا عطیہ ساڑھے پانچ ہزار روياوركرايه مابانه حياليس روي ب- انهول نه منظور كرليا صرف ايك بزاررو يانقذ ديناور بقيه رقم دینے کا وعدہ کیا ، قم پوری دمسول نہ ہوئی تھی اس لیے کمرہ کا قبضہ انہیں نہیں دیا سودا طے ہونے کے ڈیڑھ ماہ بعدمعذرت جابی اور کمر ہ کسی اور کودینے کو کہا اورا پی رقم واپس طلب کرنے لگے ہم نے کہا جب كونى كرائ دار كمره ك كاتب بى رقم كافيها، وكانآ محد ماه بعدد وسراكرائ وارآيا اب وال بيب ك ان نے آتھ ماہ کا کرا ہے لیا جاسک ہے یا ہیں؟ انہوں نے جورقم ابطور عطیہ مسید کودی انہیں لوٹا دیا جائے؟ جواب: جب که نمره کا قبصهٔ بیس دیا توان <u>سے اس مدت کا گرای</u>ه دصول کرنا شرعآ درست نہیں' جب كه كمره انہوں نے معذرت كركے دوسرے كودينے كے ليے كہد ما تھا۔

ا یک ہزار کی رقم اگر چہ عطبہ کہہ کر دی ہے لیکن ظاہر ہے کہ ان کامقصود للدمسجد کی خدمت کرنا نہیں ہے بلکہ اس امیدیر دی ہے کہ وہ کمر دلیں گئے اگر وہ محض خدا کے واسطے دیتے تواب واپسی کا مطالبہ نہ کرتے الندامیدوہی بگڑی ہے جس کو مجد کے لیے درست نہ بچھتے ہوئے آپ نے اس کا نام عطيه ركه ديا يبس طرح بيعانه جزء قيت موتاب اورئع كامعامله ختم موجان يراس كي والبسي شرعاً لازم نے جس طرح مسجد کے لیے بگڑی کوآ ب درست نہیں سجھتے 'ای طرح لی ہوئی رقم بھی مسجد کے لیے جبراً رکھنا درست نہیں۔ (فنّاو کامحودیہ ن ۱۵۳ ما ۱۵۳)

مسجد کے برتنوں کو کرائے بردینا

سوال: انتظامیہ نے مسجد کی آمدنی ہے کچھ برتن خریدے جوشادی اور دیگر نقاریب کے لیے کرائے پر دیتے جاتے ہیں اور اس کا جو بھی کرایہ وصول ہوتا ہے اس سے اخرا جات مکمل کیے جاتے جین کیااس طرح برتنون کا کرایدوصول کرنااور مدرسدد مسجد کے انتظامات میں لانا شرعاً درست ہے؟ جواب: شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں وہ کرایہ نہ کورہ ضروریات میں صرف کرنا درست ہے۔ (نآویٰجمودیہ جواس ۲۳۷)

## مسجد کے کنویں پر نماز پڑھنا

سوال: ایک مجد نغیر ہور بی ہے اس میں فرش کے درمیان کنواں آسمیا ہے کنویں کے اوپر بقرر کھ کرنماز پڑھنا درست ہے یانہیں؟ جواب: درست ہے۔(فاویٰ محددینہ ۱۳۰۰) مسجد کی آمد نی سے یالٹی خرید ٹا

سوال: متجد کے مال ہے متجد کے شل خانوں میں شسل کے واسطے ہالٹی فریدنا جائزہے یا نہیں؟ یا کوئی مختص ہالٹی فرید کرمتجد کو وقف کرتا ہے تو اس بالٹی کو عام لوگوں کے واسطے شسل خانے میں رکھنا جائزہے یا نہیں؟ جواب: مصالح متجد کے لیے جو وقف ہواس کی آئدنی ہے شسل خانے کے لیے بالٹی فرید نا اور عشسل خانے میں رکھو یتا کہ نمازی وقت مرورت اس سے شسل کرلیا کریں جائزہے۔ اس طرح کوئی مختص بالٹی ہی فرید کراس مقصد کے لیے وہال رکھو ہے تب بھی درست ہے۔ (ناوئ محمودین ۱۹۵۶) جیسا بہت ہے مقامات پر دستورہ (مع)

مسجد کے روپے سے قبرستان کی زمین خرید نا

سوال: ایک ہندو کی زمین پڑی ہوئی ہے اس زمین کے پھے جے میں مسلمانوں نے قبرستان ای طرح برقر اردکھا '
بنارکھا ہے اب وہ زمین اس ہندو ہے ایک مسلمان نے خرید کی اور قبرستان ای طرح برقر اردکھا '
پھراس زمین کو مجد کے قریب ہونے کی وجہ ہے متولی نے چار آ دمیوں کے مشورے ہے مبجد کے 
روپے ہے مبجد کے نام پرخریدلیا 'اس نیت ہے کہ وہ قبرستان رہے گا'اس صورت کا کیا تھم ہے ؟
جواب: اس زمین کوخرید نے میں جتنا روپیہ مبجد کا خرج ہوا ہے وہ روپیہ سلمان چندہ 
کرکے مبجد کو وے ویں اور اس زمین کو قبرستان ہی رکھیں مبد کے روپے سے قبرستان کے لیے 
زمین خرید نے کاحق نہیں ہے 'لہذام بدکاروپیہ وصول ہونا ضروری ہے۔ ( فآویٰ مجودیہ ۱۳۵۲ میں 
مسجد کا وہ دال دیا وہ اور ا

## متجد كادهان ادهاردينا

سوال: مسجد کا بچھ دھان اس زمین میں تھیتی کرنے والوں کوادھار دیا تھا اور پیداوار کے موسم میں ادھار کیا تھا تو اس وقت بھاؤ سستا ہوا ہے اور جس وقت دھان دیا تھا اس وقت مہنگا ہوتا ہے اس جامع النتاوی -جلدہ -10 طرح دو تین سوروپیکام بحد کا نقصان ہوتا ہے تواس طرح معجد کا دھان قرض دینا درست ہے یانہیں؟ جواب : شرعاً درست نہیں مسجد کا جس قدر نقصان ہور ہا ہے اس کا صان لازم ہے جتنا دھان دیا تھااگرا تناہی دزن کرکے واپس ل گیا تو صان لازم نہیں اگر چہ قیمت میں فرق ہوا۔

ر ناوی موریع ۱۳ میں بنانا ہے جندے سے وکا نیس بنانا

سوال: متولی نے جو عالم بھی متھ مسجد کے لیے برآ مدے کی ضرورت محسوں کی اوراپ ایک شاگر دکوافریقہ لکھا کہ ہمارے محلے کی مسجد میں برآ مدہ کی ضرورت ہے اورائل محلّہ استے مخیر نہیں آپ وہاں سے چندہ کر کے بھجوادو۔ چنانچہ وہاں سے آٹھ نوسورو پے رقم آٹنی اب بعض اہل محلّہ جاہتے ہیں کہاس قم سے مسجد میں دکانیں بنوادی جائیں تاکہ مسجد خود کفیل بن سکے اس کا کیاتھم ہے؟

جواب: جس مقصد کے لیے چندہ لیا گیا اور دینے والوں نے دیا ہے اس مقصد میں وہ رو پہ خرج کیا جائے ووسرے مقصد میں خرج کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لہذا اس روپے سے برآ مدہ بنوایا جائے اور دکان یاکسی اور کام میں بیدو پہینزج کرنا درست نہیں ہے۔ ( فرآوی محمود بیرج ۱۳ اص ۲۶۲)

مسجد کالینٹر پڑوس کی دیوار پررکھنا

سوال: مبحد کا ایک جمرہ میرے مکان سے ملاکر تغییر کیا گیا، میرے مکان کی خام و یوار کو چھانٹ کراپنے جمرے کی و یوار قائم کرلی اور دیوار میں ایک فٹ دبا کرلینٹر ڈال لیا' کیا بغیر مالک کی اجازت کے ایسا کرنا جائز تھا؟ نیز ایک جھت اور بنوائی ہے جو مذکورہ جھت سے ملائی گئی اور روشن دان رکھ دیا جس کی وجہ ہے بردگی ہوگی شرعاً کیا تھم ہے؟

جواب: مبحد خدا کا گھر ہے اس میں کسی ووسرے کی زمین بغیر مالک کی اجازت کے شامل کرلینا یا اس کی و اوار پر مبحد کالینٹر یا گارڈروغیرہ رکھنا یا مبحد میں کوئی ایساروشن دان کھولنا کہ جس سے دوسرے کے مکان کی بے پردگی ہوشر عالیہ جائز نہیں میرجی تلفی ہے گناہ ہے۔اگر مبحد میں کسی کی زمین کی ضرورت ہوتو قیمتا خریدی جائے۔

لہذا صورت مسئولہ میں مبحد کے ان تصرفات کے لیے دیوار کا کوئی حصہ لے لیا گیا ہوتو اس کی قیمت اداکی جائے اگر ہے پردگی ہواس کا انتظام کیا جائے اور جس کی حق تلفی کی تی اس سے معذرت کی جائے درنہ آخرت کی بازیرس سے نجات نہیں۔ (فادی محودیہے ۱۲ ص ۱۲۵)

مسجد کا چنده عمومی کام میں خرج کرنا

سوال: چندحصرات نے مسجد کے لیے روپیہ جمع کیا تھالیکن وہ روپیہ عمومی کام میں خرچ کرنا

جاہتے ہیں اگر چہ با قاعدہ حساب مع رسیدوں کے موجود ہے کیکن سب چندہ دہندگان سے دریافت کرناایک امر مشکل ہے ایس حالت ہیں شرعاً کیا تھم ہے؟

جواب: جس طرح چندہ جمع کیا گیا ہے (ان کوجمع کرتے یا گھروں پر جاکر) اسی طرح ان سے
اجازت لے لی جائے یا ان کا چندہ واپس کردیا جائے۔ جب رسیدی بھی موجود جی آواس میں کیا مشکل
ہے؟ یا اعلان کردیا جائے کہ اس چندے کوفلاں کام میں خرچ کیا جائے گا جس کونا منظور مووہ اپنا چندہ
واپس لے لے اور یہ اعلان اس طرح کیا جائے کہ چندہ دہندگان تک با نواسطہ یا بلاواسطہ کی نہی طرح
ہنچ جائے مثلاً ایک اشتہار چھاپ کرتشیم کردیا جائے یا محلوں اور مسجدوں میں کہددیا جائے۔

غرض اپنی وسعت کے مطابق اعلان کردیں یا واپس کردیں اس سے زائد کی ذمہ داری نہیں۔(نآویٰمودیہے ۱۲س۳)

#### مسجد کے لیے چندہ دیے کروایس لینا

سوال: مسجد کی تغییر کے لیے لوگوں نے چندہ دیا تھا' پھرلوگوں میں پجواختلاف ہوگیا جس سے وہ لوگ اپنا چندہ واپس ما نکنے لکے اور مسجد کی تغییر کے لیے بہت ساسامان بھی خرید لیا گیا تھا تو وہ لوگ اپنا چندہ واپس لے سکتے ہیں یانہیں؟ اور متولی کو واپس کرنے کا اختیار ہے یانہیں؟

جواب: جب كدوه چنده سب كامخلوط ہے اوراس كا سامان بھی خريد ليا مميا ہے تو اب واپس لينے كاحق نہيں رہانہ متولى كوواپس دينے كاحق رہا۔ ( فقادي محمود سيرج • اص١٦٢)

#### حوض میں کلی اورمسواک کرنااور پیردھونا

سوال: معجد میں حوض پر وضوکرتے وقت دانتوں کومسواک ہے صاف کرنے کے بعداس مسواک کو حوض میں ڈبوکر دھونا کلی کرتے وقت بجائے نالی کے پانی میں بی کلی کرنا میں حوض بی میں ڈبوکر دھونا کیے تینوں باتنس کہاں تک درست ہیں؟ یانی میں خرابی ہوگی یانہیں؟

جواب: وه حوض ده درده ہے وہ ان چیز وں سے ناپاک نہیں ہوگالیکن اوب اور سلیقہ ہے کہ کلی حوض میں نہ کی جائے بلکہ نالی میں دھوئی جائے حوض کلی حوض میں نہ کی جائے بلکہ نالی میں دھوئی جائے حوض میں نہ کر ہے۔ میں نہ ڈبوئی جائے میں بھی اس طرح دھوئے جائیں کہ پانی نالی میں کرے حوض میں نہ کرے۔ (فآوی محود میدج ۱۰ ص ۱۰ مسلمانوں کو بے تمیز نہیں ہونا جا ہے' (م ع)

#### طاق بھرنے کی ضرورت سے طاق بنا نا

سوال: متجد کے محراب میں طاق بناناعور توں کے طاق بعرنے کی غرض سے کیسا ہے؟

جواب:عورتوں کاطاق مجرنامسجد کی ضرورت میں داخل نہیں۔( فرآوی محمودیہ ج واص ۱۵۸) ''ہیں لیے بنانے کی اجازت نہیں عورتوں کے عقا کدکومز پدخراب کرنا اور مسجد کی بے مرحق مجی ہے'(مرع)

#### مسجد كاجإ ندى كارو پيدامانت كرنوث وينا

سوال: مجدکارہ پیہ بدل کردینا مثلاً جاندی کارہ پیہ ہاورنوٹ دیت کیا خیانت کا مجرم نہیں ہے؟ جواب: یقیناً بیصورت خیانت میں واخل ہے اس کے ذمدلازم ہے کہ وہ چاندی کا رہ پیہ دے جواس کے پاس جمع کیا گیا ہے اگر وہ جاندی کا رہ پیرخرج کرلیا ہے تو اس کی قیمت دے جو موجودہ رہ پیراورنوٹ سے یقیناً زیادہ ہے۔ (ناوئ محددین ۱۹۳۰)

#### مسجد كالوثاايين لييخاص كرنا

موال: زید مجد کاایک لوٹاا ہے لیے خصوص کرلیٹا ہے دوسر اکوئی استعال کرلیٹا ہے تو ناراض ہوتا ہے اوراس کوٹایا ک مجھتا ہے شرعا کیا تھم ہے؟

جواب: زید کا بیطریقه غلط ہے اگراس کو وہم ہے کہ دوسرے کے استعمال سے لوٹا ٹاپاک ہوجا تا ہے تو اس وہم کو چھوڑ دے اگر نہ چھوٹ سکے تو اپنا لوٹا خرید کرعلیحدہ ریکھے اور نماز کے وقت لے آیا کرے تاکہ دوسرے کواس کے استعمال کی نوبت نئی نہ آئے۔(نآوئ محودیہ ۲۰۳۰)

## سۇك برمىجدى ۋاپ لگانا

سوال: مسجد میں توسیع کی ضرورت ہے متولی واہل محلّہ کی رائے ہے کہ مسجد دومنزلہ بنوائی جائے اور اور کا محت میں توسیع کی ضرورت ہے متولی واہل محلّہ کی رائے ہے کہ مسجد دومنزلہ بنوائی جائے اور نمازیوں کے واسطے خارج سڑک پر چوکی کی اجازت سے ڈاٹ لگائی جائے زمین چوکی ہی کی ملک رہے تو نمازاس ڈاٹ پر جائز ہوگی یا نہیں؟ موگی یا نہیں؟ اور جماعت کا ثواب ملے گایا نہیں؟

جواب: سڑک پر ڈاٹ لگا کرنماز پڑھناصورت مسئولہ ہیں شرعا درست ہاور جب کہ محن مسجد کے ساتھ بیڈاٹ متعمل ہے اور مسجد کی صغیب بھی وہاں تک متعمل ہیں تو جماعت کا تواب لیے مالیکن بیڈاٹ مسجد شرق کے تھم ہیں نہ ہوگی کیونکہ مسجد تحت الحرکی ہے آ سان تک کی کا ملک نہیں ہوتی بلکہ مض ناللہ وقف ہوتی ہے اور یہاں ڈاٹ کے بیچے سڑک ہے جو چوکی کی ملکیت ہے۔ مقامی مصالح (مثلاً اندیشہ نساؤ کسی غیر فرجی جلوس کے گزرنے کے وقت) کا مشورہ ارباب حل وعقد اور وہاں کے تجربے کارید بروں اور علماء ہے موقع دکھلا کر کرلیا جائے۔ (ناوئ محددیدے اس ۱۸۳۷)

#### مسافر کے لیے مسجد کی چٹائی کا استعال کرنا

سوال: مسافرا گرمسجد کی چٹائی لیٹنے کے لیے استعمال کرے تو کیا یہ نتوے کی روہے درست ہے اور تقویٰ کی روسے ناجائز؟

جواب: فتویٰ کی روسے درست ہے اور تقویٰ کی روسے احتیاط اولی ہے حرام نہیں۔

( فناوی محمودیین اص ۹ ۲۸)

برش ہے مبجد کی صفائی کرنا

سوال :مسجد میں بجائے جھاڑ و کے بالوں کا بنا ہوابرش استعال کرنا کیسا ہے؟

جواب: اگروہ خزیر کے بالوں سے بناہوا ہے تو وہ ناپاک ہے اور نجاست کو مسجد میں داخل کرنامنع ہے اور اگر خزیر کے علاوہ کسی دوسر ہے جانور کے بالوں سے بنا ہے تو وہ ناپاک نہیں اس کو مسجد میں داخل کرنا جائز ہے تا ہم اگر اشتباہ ہوتو چھوڑ دینا چاہیے۔(فآد کا محددین اس، ۵۰۳) ''کہ صفائی برش برموتو تی نہیں دیگر اشیاء کافی ہیں' (م'ع)

## مسجد کے متصل فرش پر کپڑ ہے دھونا

سوال: اگرکوئی مخص جس جگہ کنوال کل وغیرہ لگا ہواہے وضو کی جگہ کپڑے دھوئے توبیہ جائز ہے یانہیں؟ اورمسجد میں رہنے والوں کومثلاً طالب علم اور مسجد کے اماموں کوا جازت ہے کہ وہاں کپڑے دھولیں اور کوئی نمازی دیندار دھوسکتا ہے یانہیں؟

## جنزى ايك مسجد في دوسرى مسجد مين منتقل كرنا

سوال: زیدنے اوقات کا نقشہ مسجد میں لگایا اور وقف کردیا عرصہ چھسال ہے وہ بالکل بے سودلگا ہوا ہے مسجد کے امام اس پڑمل نہیں کرتے ایس حالت میں اگر وہ نقشہ کسی دوسری مسجد میں جہاں یا بندی سے نماز ہورہی ہے اور اس مسجد میں نقشہ بھی نہیں وقف کر دیا جائے تو درست ہوگا یا

نہیں؟ اور وقف كرنے والے كو بے مل والى مجديس لكار بے سے تواب ہو كايانہيں؟

جواب: اگراصل ما لک نے شعین طور پراس مسجد کے لیے وقف کیا ہے اور وہ وقف بھی صحیح ہوگیا تواس کو پھر دوسری مسجد بھی شعقل کرنا جائز نہیں اور مقتدی کو چاہیے کہ اس نقشے سے کام لیس تا کہ واقف کی نیت پوری ہواوراس کے تواب بس المبندا امام اور مقتدی کو چاہیے کہ اس نقشے سے کام لیس تا کہ واقف کی نیت پوری ہواوراس کے تواب بس اضافہ ہو نفس وقف کا تواب بہر حال اس کو حاصل ہے ہاں اگر مسجد خدا نخواستہ غیر آباد ہوجائے تو پھر دوسری مسجد بی وقف کیا جائے اس کو دوسری مسجد بی وقف کیا جائے اس کو دوسری مسجد بی مسجد بی وقف کیا جائے اس کو دوسری مسجد بی مسجد بی وقف کیا جائے اس کو دوسری مسجد بی اس مسجد بی وقف کیا جائے اس کو دوسری مسجد بی اس مسجد بی وقف کیا جائے اس کو دوسری مسجد بی اس مسجد بی وقف کیا جائے اس کو دوسری مسجد بی اس مسجد بی وقف کیا جائے اس کو دوسری مسجد بی اس کا کہ مسجد بی اس مسجد بی اس مسجد بی اس کے ذریعے صورت مسجولہ کا بی تھی تھی کی استخد وقف نہیں ہوا تو اس کو نعقل کرنے میں کوئی اشکال نہیں۔ (فادئ محد دینے ۱۳ میں 10 میں کوئی اشکال نہیں۔ (فادئ میں دینے ۱۳ میں 10 میں کوئی اشکال نہیں۔ (فادئ میں دینے ۱۳ میں 10 میں کوئی اشکال نہیں۔ (فادئ میں 10 میں

#### متفرقات

مسجد حرام میں ثواب کی زیادتی عام ہے

سوال: یہ جوحد بٹ شریف میں آیاہے کہ مجد حرام میں ایک لا کھکا تواب اور مجد نبوی میں بچاس ہزار کا تواب تو یہ جماعت کے ساتھ مخصوص ہے یا منفر د کو بھی اگر منفر د کو ہے جماعت کے ساتھ کس قدر تواب ملے گا؟ جواب: عام ہے اور جماعت کا اجر جدا ہے۔ (ایدا دالقتادیٰ ج ۲س ۱۹۷)

## مفسد مخص کومسجد میں آنے سے رو کنا

سوال: خوف فتنه کی وجہ سے غیر مقلدین کو مقلدین کی مسجد میں آئے سے رو کنا شرعاً ممنوع ہے یانہیں؟ جبیبا کے فتنوں کا اکثر مشاہدہ ہوتار ہتاہے؟

جواب: جو محفق مسجد میں آ کرایڈا دیتا ہو یا فساد کرتا ہو اس کو مسجد میں آنے کی ممانعت کرسکتے ہیں خواہ کسی فریقے کا ہو مرممانعت ایسا شخص کرسکتا ہے جس کی ممانعت میں فساد میں زیادتی نہ ہوورنہ فر مؤ مؤ مؤ وَ قَفَ مَنْحَتَ الْمِیْزَ البِکامصداق ہوجائے گااور ظاہرہے کہ بیمصلحت اس وفت حاصل ہو سکتی ہے جب منع کرنے والا صاحب قدرت ہو۔ (امداد الفتاوی جبامنع کرنے والا صاحب قدرت ہو۔ (امداد الفتاوی جبامنع)' ورنہ سکوت اسلم' (م'ع)

جو خص گھر میں نماز بڑھنے کاعادی ہواس کو سجد میں نماز بڑھنے سے روکنا سوال: ایک خص ہمیشدا ہے گھر میں سال دوسال نماز بڑھتار ہے اور پھر مسجد میں آ کرنماز برصنے لکے تو کیا ہے مخص کومسجد میں نماز نہ پڑھنے دیتا جائز ہے؟

جواب: جو تخص اس کو مجد میں آنے ہے روے گا شخت گنبگار ہوگا۔ (امدادالفتادی جام ۱۷۹) بلیب کے سمامنے تمازیر مصنا

سوال: خادم نے آتش پر ستوں کودیکھا ہے کہ لائٹین کے سامنے دات کو کھڑے ہوکر پرستش کرتے بین اب عام طور پر سجدوں بیں بجل کی روشنی سر پر دہتی ہے یا سامنے خادم ایک کونے بیں کھڑے ہوکر نماز پڑھ لیتا ہے کام کے پیچھے اب کھڑ آئیس ہوتا تو خادم اس روشنی سے علیحدہ رہے یا نہیں؟

جواب: اس میں اختلاف ہے اور مختار عدم کراہت کولکھا ہے کین جب کراہت کی علت عبادت ہے ہواب: اس میں اختلاف ہے اور مختار عدم کراہت کولکھا ہے کین جب کراہت کی علت عبادت ہے اور سوال میں عبادت سراج کا شبہ طاہر کیا ہے تو احتیاط رائے ہے کیکن ضرورت بھی آ سانی ہیدا کردیت ہے اگر اس سے پچنا دشوار ہو گئجا کشکم دیا جائے گا اور اگر آ سانی سے انتظام ہوجائے تو اختلاف واشتیا ہے بچنا عزیمت ہے۔ (الداد النتاوی جس ۲۹۵)

كافر كے مسجد ميں داخل ہونے كا تھم

سوال: قنوج کی شاہی مسجد کو ہندو دیکھنے آتے ہیں مؤذن وغیرہ لا کچ کی وجہ ہے ان کو اجازت دے دیے ہیں اور گور تیں ان کو اجازت دے دیے ہیں اور آنو کھلے ہوئے ہوئے ہیں اور تیں ان کا پہنے ہوئے ہوئی ہیں اور گور تیں ان کو مسجد میں داخل ہونے کی اجازت ہوسکتی ہے یانہیں؟ مشرک لوگ تا پین اس وجہ ہے ہم ان کو مسجد کے اندر داخل ہونے سے منع کرتے ہیں کوگ کہتے ہیں کہ ظاہر میں نجاست نہ ہوتو داخل ہونا جائز ہے کیا تھم ہے؟

جواب: مشرکوں کے بدن باطن کے پاک وناپاک ہونے کی بحث میں پڑنے کی ضرورت نہیں ،

جہ بہ سلمان بچون کا جب کہ عالب احوال میں ان کا بدن ناپاک ہوتا ہے مسجد میں وافل کرنا حرام ہے تو

بالغان کفار جہاں علاوہ نجاست عالبہ کے دوسرے موانع بھی اوخال مسجد کے جع بیں ان کو مجد میں وافل

ہونے کی کیسے اجازت دی جائے گی اور نجاست کا ان پر عالب ہونا ظاہر ہے خصوصاً پا خانے کے بعد

نجاست ذائل کرنے کا اجتمام نہ ہونا ان کا بقتی ہے اور دوسرے موانع میں سے بردا مانع بیہ کہ وہ مندوں

میں سلمانوں کؤیس جانے دیے تو غیرت اسلامی ضرور مانع ہونا جا ہیں۔ (امدادالفتاوی جاس ۲۲)

مماز کے وقت مسجد کا در وازہ بندر کھنا

سوال: مسجد کےدودروازے ہیں ایک محلے کی جانب اوردوسراشارع عام کی جانب ان میں سے

ایک درواز ہنماز کے وقت بندر کھا جاتا ہے حالا نکہ اس طرف بھی مسلمانوں کے پچھ کھر بین اس درواز ہ کے بندر کھنا کیسا ہے؟ بندر کھنے کی وجہ سے اس طرف کے دیے والے نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے تو درواز ہ بندر کھنا کیسا ہے؟

جواب: مسجد کا سامان چوری ہوجانے یا مسجد میں جانور وغیرہ کے تھس جانے کا اندیشہ ہوتو دروازہ بند کیا جاسکتا ہے نیکن نماز کے وقت کھولنا ضروری ہے۔ جب دونوں دروازوں کی طرف مسلمان آباد ہیں تو نماز کے وقت دونوں دروازے کھے رہنے چاہئیں بند کر کے نمازیوں کو پریشان کرنا درست نہیں ہے ہاں اگر جانوروں کے اندرآ جانے کا ڈر ہوتو اس طرح بندر کھا جاسکتا ہے کہ نمازی خود کھول کرم جد میں آسکیں اور نمازیوں کی شکایت ہاتی ندرہے۔ (فاوی رجیمیہ جامس ۱۰۳)

مصارف خیر کیلئے کیا گیا چندہ کسی بھی مسجد میں صرف ہوسکتا ہے؟

سوال: المجمن اسلامیداوقاف کے پاس جامع مبحد کی آمدنی یہ ہے کہ پجھ رو پیر مبحد کی جائیداد سے اور پجھ رو پیر ماہواری چندہ سے وصول ہوتا ہے اور الجمن کے متعلق نین چارمبحدیں ہوں اور علاقے میں ویران پڑی بھی جی جی بین ان مسجدوں میں کوئی آمدنی نہیں ہے اور وہ مبجدیں پہاڑی علاقے میں ویران پڑی ہوئی جن وہاں اسے لوگ بہت غریب بین اس لیے المجمن چاہتی ہے موئی بین وہاں امام کی بھی ضرورت ہے وہاں کے لوگ بہت غریب بین اس لیے المجمن چاہتی ہے کہ جامع مبحد کو جو آمدنی ہوتی ہے اس میں سے جامع مبحد کا خرچہ نکال کر باتی روبیہ جو کافی بچتا ہے ان ویران مبحدوں پر صرف کر دیا جائے بیش امام رکھا جائے کیا تھم ہے؟

جواب: المجمن جورہ پید ماہواری چندہ وصول کرتی ہے آگر وہ جائے مہد کے نام ہے وصول مرتی بلکہ مصارف خیر یا مساجد زیر کھرانی المجمن کے نام ہے وصول کرتی ہے تواس آ مدن کوان غیر آ باد مساجد کے آ باد کرنے پر بلاتکلف خرج کر سکتی ہے لیکن اگر خاص جامع مسجد کے نام سے وصول کرتی ہے تو آ کندہ اعلان کردے کہ وصول شدہ رقم مساجد زیر کھرانی پر بھی خرج کی جائے گئ دونوں صور تیں ندہوں اور ندہو کیس تو بشرط مطے کہ جامع مسجد کو بیچے ہوئے رو بے کی فی الحال بھی حاجت نہ ہواور مستقبل میں حاجت ہونے کا اندبیشہ بھی ندہو فاضل رقم ان غیر آ باد مساجد پر بقدر صرورت خرج ہوسکتی ہے۔ ( کفایت المفتی نے موسے کا اندبیشہ بھی ندہو فاضل رقم ان غیر آ باد مساجد پر بقدر صرورت خرج ہوسکتی ہے۔ ( کفایت المفتی نے موسے کا)

#### چندے سے بن مسجد میں اینے نام کا پھر لگانا

سوال: ہمارے یہال مسجد بن رہی ہے ایک تفخص پھر پر تاریخ سنگ بنیاداورا بنانام کھدوا کردگانا چاہتا ہے بیمسجد چندے سے تغییر ہوری ہے بیغض چندے کی فراہمی اور دیگر کاموں میں زیادہ حصہ

سوال: یہاں ہر جعہ کومسجد دھوئی جاتی ہے اگر ضروری سمجھ کر دھوئی جائے تو کیا تھم ہے؟ جواب: ہر جعہ کومسجد دھونا کوئی تھم شرعی نہیں ہے اگر صفائی کے لیے دھوئی جائے اور اس کو تھم شرعی نہ سمجھا جائے تو مباح ہے۔ ( کفایت المفتی ج ۳ ص ۱۸۱)

دوسر محله كي مسجد مين نماز برهنا

سوال: ایک مخص مبحد محلّه کی جماعت جپوژ کر دوسرے محلّه میں جا کرنماز پڑھتا ہے اس کا بیہ فعل شرعاً درست ہے یانہیں؟

جواب: اگرمسجد محلّه کا امام سیح العقیدہ ہے اور بھی کوئی شرکی یاطبعی مانع اس میں موجو دنہیں تو اس مسجد کوچھوڑ کر دوسری جگہ کا رخ کرنا سیح نہیں مسجد محلّه کا اتناحق ہے کہ اگر اس میں داخل ہونے کے بعد کسی کی جماعت بھی فوت ہوگئی تو طلب جماعت میں دوسری مسجد میں جانے کے بجائے مسجد محلّہ میں بی انفراد آنماز اداکرنا افضل ہے۔

مسجد میں جگہ متعین کرنا

سوال: ایک آ دمی مؤذن کے قریب ٹوپی رو مال رکھ کر وضو کے لیے جائے تا کہ پھراس جگہ

آ کر بیٹے جائے تو رہ جگہ کیااس کے لیے تعین ہوجائے گی؟

جواب: دضوے پہلے خودرومال ٹو پی رکھ کریا دوسرے سے رکھوائے تو اس سے جگہ شعین نہ ہوگی جگہ کا حق داروہ ہے جو بارادہ نماز بیٹھے پھرا تفا قا وضو وغیرہ کی حاجت ہوجائے اور رومال وغیرہ رکھ کرجلدوا پسی کے تصد ہے اٹھے تو اس جگہ کا حقیقتا وہ حق دار ہے اب دوسروں کو جیٹھنے کا حق نہیں ۔ (فاوی رجمیہ ج ۲ص۱۳)''مطلب بیرکہ سجد ہیں ریز رویشن نہیں'' (م'ع)

مسجد کی تغییر کے زمانے میں نماز باجماعت کا حکم

سوال: ایک میجد تغیر ہور ہی ہے حکومت کی جانب سے نئی تغیر کی اجازت اس شرط پر ملی ہے کہ تغیر کا سامان مڑک پر نہ دکھا جائے اس لیے ملیہ میجد میں رکھنا پڑتا ہے جس میں بہت جگہ کھر جاتی ہے تو تغییر کے دوران میجد میں نماز باجماعت پڑھی جائے یا نہیں؟ نماز پڑھیں آتو جگہ ذکالنامشکل ہے دوش کا پانی تغییر میں کام آر ہا ہے اور مزدورا کٹر ہندو ہوتے ہیں ان کے ساتھ بچے بھی ہوتے ہیں ان کو پاک ناپائی کا بچھ خیال نہیں ہوتا نیز نماز کی وجہ سے کام بند کرتا پڑے گا ایسے حالات میں کیا تھم ہے؟

جواب: صورت مسئولہ میں مجد کا ہے کار ملبہ فروخت کردیا جائے وقت پراذان و جماعت
ہونی چاہیے مختصر بی سہی جماعت خانے میں صحن جی جہال ممکن ہو جماعت کی جائے چند نمازی
اپنے گھر سے وضواور سنت سے فارغ ہوکر آجا کیں اور بعد کی سنیں بھی گھر جا کرادا کریں اس طرح
صرف دس پندرہ منٹ کام بندر ہے گا'جمعہ موقوف کردیے میں کوئی مضا نقد نہیں مسجد کے احترام کا
پورا خیال رکھا جائے اور گند کا اندیشہ ہوتو بچوں کوروکا جائے۔ (فآوی رجمیہ ن ۲ ص ۱۰۹)

"مىجدحرم"نام ركھنا

سوال: یہاں پر ایک مبحد "مسجد حرم" کے نام سے تغییر ہور ہی ہے توبینام رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟
جواب: قادیائی نے بہی تغییس کی تھی کہ اپنانام نبی اگرم سلی اللہ علیہ وسلم کا نام تجویز کیا اپنی ہوی
کا نام ام الموشین کا نام تجویز کیا اور اپنی مبحد کا نام مرور عالم سلی اللہ علیہ وسلم کی مبحد کا نام تجویز کیا اپنی قبرستان کا نام مدینہ پاک کے قبرستان کا نام تجویز کیا اس طرح اس نے اپنی امت کو حضرت خاتم النہین صلی اللہ علیہ وسلم کی اُ مت ہے بینا ذو بے تعلق بنانے کی کوشش کی ( نعوذ باللہ ) اپنی مجد کا نام آپنی مبحد کا نام ہو حد اللہ کا نام جویز کیا ہم مسلمانوں کو اس سے دھوکہ لگتا ہے اگر چہ آپ حضرات کی نیز سے بھی "مسلمانوں کو اس سے دھوکہ لگتا ہے اگر چہ آپ حضرات کی نیز تنہیں کی نہوتا ہم دھوکہ اور مغالط سے بچنا ہمی ضروری ہے۔ ( فادی محدد ہے کا مسلمانوں کو اس سے دھوکہ لگتا ہے اگر چہ آپ حضرات کی نیز تنہیں کی نہوتا ہم دھوکہ اور مغالط سے بچنا ہمی ضروری ہے۔ ( فادی محدد ہے کا مسلمانوں کا نہوتا ہم دھوکہ اور مغالط سے بچنا ہمی ضروری ہے۔ ( فادی محدد ہے کا میں کا نہوتا ہم دھوکہ اور مغالط سے بچنا ہمی ضروری ہے۔ ( فادی محدد ہے کا میں کا نہوتا ہم دھوکہ اور مغالط سے بچنا ہمی ضروری ہے۔ ( فادی محدد ہے کا میں کا نہوتا ہم دھوکہ اور مغالط سے بچنا ہمی ضروری ہے۔ ( فادی میں کا دیونوں کا دیونوں کا دور مغالط سے بچنا ہمی ضروری ہے۔ ( فادی می کو دیونوں کا دور مغالط سے بچنا ہمی ضروری ہے۔ ( فادی می دیونوں کا دیونوں کا دور مغالط سے بچنا ہمی ضروری ہے۔ ( فادی می دیونوں کا دیونوں کا دور مغالط سے بچنا ہمی ضروری ہے۔ ( فادی کا دیونوں کا دور می نام کا دور مغالط سے بچنا ہمی ضروری ہے۔ ( فادی کا دور می کا دور مغالط سے بھالمیں کا دور میں کا دور مغالط سے بھالمیں کے دور میں کا دور مغالط سے بھالمیں کا دور مغالط سے بھالمیں کو بھالمیں کا دور مغالط سے بھالمیں کی دور کا دور کیا ہمیں کا دور مغالط سے بھالمیں کا دور کی کیا ہمیں کا دور کی کا دور کیا ہمیں کی کو بھالمیں کا دور کیا ہمیں کی کی کی دور کی کا دور کیا ہمیں کی کا دور کیا ہمیں کی کا دور کیا ہمیں کیا ہمیں کی کی کا دور کیا ہمیں کی کا دور کیا ہمیں کی کا دور کیا ہمیں کیا ہمیں کی کی کی کو کیا گوئی کی کا دور کیا ہمیں کیا گوئی کیا گوئی کیا گوئی کی کی کا دور کیا ہ

#### مسجدغرباءنام رکھنا جائز ہے یانہیں؟

سوال: سورت میں ایک مبحد تقریباً چارسوسال پرانی ویران تھی ایک دوماہ ہے اس کومرمت کرکے آباد کی گئی ہے اوراس کا نام''مسجد غرباء'' رکھا تھیا ہے آس پاس کے لوگ اکثر خشہ حال ہیں اس نام پر بہت ہے لوگوں کواعتراض ہے اس لیے بینام رکھنا جائز ہے یانہیں؟

جواب: تعارف کی غرض سے بینام رکھا جاتا ہے۔للبذااس وجہ سے کہاس جگہ کے لوگ اکثر غریب ہیں یاغر باء نے مسجد تغییر کی ہے اورغریب لوگوں کی مسجد ہے۔''مسجد غرباء'' نام رکھنے میں شرعی قباحت نہیں ایسانام رکھ سکتے ہیں۔ (فناوی رحیمیہ ج۲مس ۹۱)

#### تبلیغی نصاب مسجد کے ماتک پر پڑھنا

سوال: مسجد میں اذان اور کسی عالم کی تقریر کے لیے لا وُ ڈسپٹیکر لگایا گیا 'اب اگراس پرقر آن کریم 'نعت وقعم' تبلیغی نصاب یا کوئی تعلیمی کتاب پڑھی جائے تو جائز ہے یا نہیں؟ جب کہ اس وقت کچھ لوگ نماز بھی پڑھتے رہتے ہیں؟

جواب: تبلیغی نصاب ان لوگوں کوسنانا مقصور ہوتا ہے جود ہاں موجود ہوں ابغیر ماکک کے ان کوآ واز پہنچ جاتی ہے گھر کیوں ان کو ما تک پرسنایا جاتا ہے اس واسطے اس مقصد کے لیے ما تک استعال ندکریں خاص کرنمازیوں کو جب کہ اس سے پریشانی ہوتی ہے زورزور سے نعت وغیرہ بھی اس پر پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ (فاوی محمودیہ ج ۸اص ۱۳۳)'' نیاجازت' (م'ع)

« مسجد شهبید کردی گئی''اور' تو ردی گئی'' کہنے کا حکم

سوال:''مسجد کی دیوارشهید کردی گئ' کے بحائے''نو ژ دی گئ' کہنا کیساہے؟ جواب:''مسجد کی دیوارشہید کردی گئ' یا''مسجد کی دیوارتو ژ دی گئ' ان دونو ل عبارتو ل کا کہنا جا تزہے'اس میں کوئی تو ہین نہیں ہے۔( کفایت المفتی ن ۳مسے ۱۲۷)

بیکہنا کہ 'مسجد صرف ہماری قوم کی ہے''

سوال: اگرگوئی ہیہ کے کے مسجد صرف ہماری قوم کی ہے دیگر قوم کوکسی امریس دخل دیے کاحق نہیں جس کونماز پڑھنی ہو پڑھونگرانظام میں کسی کو دخل دینے کاحق نہیں تو کیا تھم ہے؟

جواب: پڑھنے کاحق تو تمام مسلمانوں کوہے ممر مسجد کا انتظام کرنے کاحق مسجد کے بانی اور واقف یا متولی کوہے اگر وہ انتظام درست رکھے تو خیر ورنہ دوسرے مسلمانوں کومشورہ دینے کاحق ہے زبردی انتظام میں مداخلت نہیں کرنی جا ہیں۔ (کفایت کمفتی جسم ۱۲۷)

#### سرسوں کے تیل کومٹی کے تیل پر قیاس کر نا

سوال :مسجد میں مٹی کا تیل جلانا جائز ہے یانہیں؟ چونکہ لاٹٹین کی وجہ سے بو کا از الہ ہو جاتا ہے اور اگر بوغ کی وجہ ہے ہے تو بوتو چراغ میں جو سرسوں کا تیل جلایا جاتا ہے اس میں بھی ہوتی ہے اور اس کے بجمانے کے وقت بھی ہوتی ہے؟

جواب الانتين كا ندر بهى بد بومسوس موتى ب البذااس طرح بهى منع كيا جائے كا اور چراغ من جوتيل عاد تا جلتے بيں ان ميں بد بونبيس موتى اور بجمانے سے جو بد بونجيلتى ہے اول تو وہ اليم بد بونبيس دوسر مضرورت ہے۔ فلا يَصِيعُ الْفَيَاسُ (امدادالفتاديٰج)

## عورت مسجد کی صفائی کرسکتی ہے؟

سوال: مسجد کی صفائی مردکرے یا عورت اور مرد کے ہوتے ہوئے عورت کرسکتی ہے یا نہیں؟ جواب: ہے پردگ وغیرہ کوئی قباحت نہ ہوتو عورت مسجد کی صفائی کی سعادت حاصل کرسکتی ہے۔ (نادیٰ رحمیہ ج۲م ۱۱۷)

#### مساجدوغيره كابيمهكرانا

سوال: یہاں مساجد و مدارس کے طریقے پرجتنی بھی مخارتیں ہیں وہ حکومت کے رجشر میں وقف کے نام سے نہیں بلکہ باشندول کی منتظمہ کے نام سے رجشر کرائی جاتی ہے یہاں عیسائی حکومت ہے ملک کی ایک سیاس پارٹی تشدد پہند ہے جوغیر ملکی لوگوں ہے بہت بدسلوکی کرتی ہے ان کے مکان دُکان مساجد و مدارس کو نقصان پہنچاتے ہیں جلاڈ التے ہیں شخصے تو ڈویتے ہیں ان مورے پیش نظراس ملک میں مساجد و مدارس کا بیمہ کرالیا جائے تو شرعاً جائز ہے یا نہیں؟

جواب: اس پریشان حالی میں بیما تارنے کی گنجائش ہاوراس کا افشاء بھی مناسب ہے کہ خالفین نقصان پہنچانے ہے بازر ہیں کے کہ ان کو معاوضال جائے گاتو نقصان پہنچانا ہے کار رہے گامر جورقم بیمہ کے شمن میں اواکی گئی ہوہ وہ تم معجد کدرسداور عبادت گاہوں کی ہوگ اورزائد رہے گامر جورقم بیمہ کرنا ہوگی اگر ضرورت پڑجائے تو مسجد و مدرسے اور عبادت گاہوں کی بیت الخلاء میں غربا و کونتیم کرنا ہوگی اگر ضرورت پڑجائے ہیں تخواہ وغیرہ اجھے کام میں استعال نہیں کر سکتے۔ پیشاب خانے عشل خانے میں بھی لگاسکتے ہیں "خواہ وغیرہ اجھے کام میں استعال نہیں کر سکتے۔ (فاوی کی رہمیہ جامی ۲۹س)" اولوالعزم حضرات کواس کی حاجت نیس کی جراحت ایمان کہ دشمن کے زخم کومرہم کی امید پر برداشت کیا جائے "(م عن)

#### حنفی احمری لوگوں کا کیے بعددیگرے جماعت کرنا

سوال: شہر پٹیالہ میں ایک قدیم مسجد ہے اس میں دوا یک حنق نمازی ہتے اس کے فرقہ احمدی
کے اشخاص جواس محلے میں ہتے اس مسجد میں نماز پڑھنے لگئے نماز کے دفتت دونوں فرقوں میں تکرار
ہونے پر پولیس نے بیدا نظام کیا کہ جمعہ کی نماز پہلے حنفی پڑھ لیا کریں ابعد میں احمدی اور دوسری
نمازیں ایک دن حنفی پہلے پڑھ لیا کریں اور ایک دن احمدی اتو ایک مسجد میں ووفرقوں کے امام اور
دوجماعتیں ہو عمقی جیں؟ اس مسجد کا بانی حنفی تھا؟

جواب: جب کہ دہ قدیم ہے حقی فرقے کی مسجد تھی اور دہی اس کے بانی بھی ہتھے تو اس میں نماز دجماعت کاحق مرف ای فرقے کے الل محلہ کو ہے وہی مسجد کے مہتم اور متولی ہیں۔

مرزائی فرقہ جو جمہور علائے اسلام کے نزویک کا فریٹ اس مسجد ہیں کسی تئم کے نقرف (جماعت وغیرہ) کا حق نہیں رکھتے ہولیس نے مرزائیوں کے جماعت قائم کرنے کا جوموقع دیا ہے وہ غلط اور اسلام کے تعلم کے خلاف ہے مرزائی نہ تو حفیوں کی جماعت قائم کر سکتے ہیں کیونکہ اصل مستحقین بانی مسجد فر نے سے پہلے انہیں اقامت جمد کا کوئی حق نہیں اور کرسکتے ہیں کیونکہ اصل مستحقین بانی مسجد فر نے سے پہلے انہیں اقامت جمد کا کوئی حق نہیں اور بعد میں بھی نہیں کرسکتے اس لیے میچ طور پر جماعت قائم ہوجانے کے بعد دوبارہ کوئی جماعت منظم طور پر قائم نہیں کی جاسمت اپنی جماعت قائم کرنے پرامرار کریں تو پولیس کا فرض ہے کہ ان کو وافلہ مجد تک سے روک دیں کہ ان کواس کا بھی حق نہیں ہے۔ (کانایت الفتی جاس ۱۳۱)

"الل محله خود مراحم نه مول" (م'ع) مسجد کی حفاظت کیلئے جہاد کرنا

سوال: یہاں چارکوس پرایک موضع میں پرانی مسجدہ اس کوایک کا فرشہید کرکے بت خانہ بنوانا چاہتا ہے تو مسلمانوں پراس کا روکنا فرض ہے یا مستحب؟ اورسب مسلمانوں پرفرض ہے یا خاص اس گاؤں والوں یر؟

جواب:اس معجد کی میانت سب مسلمانوں پر فرض ہے محراز نا ہر کز درست نہیں ہے حسب قاعدہ سرکاری طور سے سرکار کی طرف رجوع کرنا جاہیے۔(نآوی رشید میص۵۰۰)

مسجدى دوسرى منزل ميس نماز پر هنا

سوال: اول ایک مسجد ایک منزله تنمی میراس کود و منزله بنایا ممیاجس میں بینچ محن بالکل نبیس رہا

چونکدایی حالت بین نیچ کے درج بین گرمی بخت ہوتی ہائی لیے بعض مواہم بین اوپر کی منزل
میں نماز پڑھی جاتی ہے۔ بعض علماء سے معلوم ہوا کہ سجد کی جھت پر نماز پڑھنا کروہ ہے جب سے
سخت تر دد ہے کہ دوسری منزل بین نماز پڑھی جائے تواس کراہت کاارتکاب لازم آتا ہے اورا گرنے کے
کی منزل بیں پڑھی جائے تو سخت تکلیف ہوتی ہے جی کہ ایک روز سخت گرمی کی وجہ سے ش آگیا تھا ،
علاوہ اس کے ایسا کرنے بین عالب گمان یہ ہے کہ اس موسم بین اس بین کوئی نماز نہ پڑھے گا اور سجد
معطل ہوجائے گی تواہی حالت بین موسم گرما بین اوپر کی منزل بین نماز پڑھنا درست ہے یا نہیں ؟
جواب:صورت نہ کورہ بین اوپر والی منزل بین نماز بلا کراہت جائز ہے سجد کی چھت پر نماز
کا کمروہ ہونا اس صورت کے ساتھ خاص ہے جب کہ اہل محلہ جھت پر نماز کے لیے جگہ نہ بنا نہیں
اور اس کو جھت ہی قرار دیں اور جب اس پر نماز کے لیے دوسری منزل بنادی گئی تو اب یہ سقف
اور اس کو جھت ہی قرار دیں اور جب اس پر نماز کے لیے دوسری منزل بنادی گئی تو اب یہ سقف

مسجد کے اندر حمن یا حصت پر نماز پڑھنا برابر ہے یا ثواب میں فرق آتا ہے؟

سوال: نمبرا مبجدا و محن کی نصلیات ایک درجہ میں مانی جاتی ہے یاعلیحدہ؟ نمبرا مسجد میں نماز پڑھنے سے نواب کی زیادتی اورصحت میں امام کے نماز پڑھانے سے نواب کی کئ کیا نواب میں بہلی ظام مجدومی کے دودر ہے جیں یا ایک ہی درجہ ہے؟ گرمی کے دنوں میں محن میں نماز پڑھنا ہوتا ہے؟

جواب: جہاں تک زین نماز پڑھنے کے لیے وقف کی گئی ہے وہ سب نصیات میں برابرہ اور جب مبحد میں صف بندی ہوجائے اور جگہ ندر ہے تو جولوگ خارج مبحد کھڑے ہو کرنماز میں شامل ہوتے ہیں ان کو بھی شل مبحد والوں کے تواب ماتا ہے۔ غرض اندرون مبحد وصحن مبحد میں کوئی فرق نہیں ۔ ہاں مبحد کی جھے ت اور مبحد کے اندرونی حصہ میں فقہاء نے فرق بیان کیا ہے کہ جھے ت میں وہ تھی مبحد ہی ہے۔ (اداوالا حکام من ادامی اور مبحد کے اندرونی عصہ میں وہ تھی مبحد ہی ہے۔ (اداوالا حکام من ادامی من اور کھی مبحد ہی ہے۔ (اداوالا حکام من ادامی ادامی کا ان ا

سوال: کچھانوگ مذہب ہے انکار کرتے ہیں اور تقلید کے مشکر ہیں اور اپنے مکانوں میں اور جا بجالا مذہبی کا اظہار کرتے ہیں گرہم لوگوں کی مسجد میں خوف کی وجہ سے رفع یدین نہیں کرتے اور

ندآ مین باکجر کرتے ہیں مگر ہاتھ سینہ پر باندھتے ہیں توالیے لوگوں کو مجدست نکالنا جا کڑے یا تہیں؟ اوران کی افتذاء درست ہے یانہیں؟

جواب: ایسے لوگول کومساجد سے رو کنا درست نہیں اوران کے پیچھے افتداء درست ہے بعض حنفیہ کے نز دیک مطلقاً بعض کے نز دیک اس شرط کے ساتھ کہ امام مقندی کے غیرب کی رعایت کرے اور نماز میں کسی مبطل اور مقسد صلوٰ قاکا ارتکاب نہ کرے۔ (فاویٰ عبدای ص ۱۵۸)

#### مسجد کے سامنے باجا بجوانے کی کوشش کرنا

سوال: پچپیں سال ہے سونی بت میں رام لیلا ہوتی ہے عظم سرکاری ہے مسجد کے قریب پچپیں قدم آگے پیچھے ہاجا بند ہوجا تاہے امسال بعض مسلمانوں نے ان کے ساتھ باجا بجوانے کی کوشش کی ایسے لوگوں کے لیے شرع تھم کیا ہے؟

جواب: جب کہ ۱۵ سال کے عرصہ ہے مسلمانوں کا بیت مسلم ہے کہ ان کی مساجد کے سامنے احر اما با جانبیں بجایا جاتا تھا اور اس حق کے بوت بیں انظامی قانون ان کا حای ہے۔ تو اب کوئی وجنبیں کہ مسلمان اس حق ہے دست پر داری کریں اور وہ مساجد کے احترام کی مخالفت اور باجا بجانے کی اجازت جو اسلام بیس قطعاً حرام ہے احترام کریں خلاصہ بید کہ باجا بجانا شریعت اسلامیہ بیس ممنوع اور حرام ہے اور مساجد کی ابانت یا ان کے احترام کے خلاف کوئی تعلی کرتا ہے بھی حرام ہے اور قابت شدہ حق جس کے چھوڑ نے بیس کسی حرام کے اور قابت شدہ حق جس کے چھوڑ نے بیس کسی حرام کی اجازت لازم آتی ہواس سے وست بردار ہونا بھی حرام ہے جولوگ محض ہندووں کی خاطر خلاف قاعدہ مستمرہ باجا بجانے کی اجازت دیں یا اس کی سعی کریں وہ گنہگار اور فاس ہوں گے۔ (کفایت اُلمفتی جسامی ۱۱۱)

## جرمانهاورتبرع کی رقم مسجد میں خرچ کرنا

سوال: قصاب لوگ بحریوں کی تجارت کرتے ہیں ان کے یہاں دستورہ کہیں عدد بحری فروخت ہونے پر آٹھ آنے مسجد کے نام سے تاجروں سے وصول کرتے ہیں اور ندز کی ہیں ذرج ہونے والی بکریوں کی آئیس اور ندز کی ہیں ذرج ہونے والی بکریوں کی آئیس نی کراس کی قیست اور جماعت کے مکان جو کرائے پردیئے جاتے ہیں اس کا کراید اور جماعت میں جب کسی پر قصور کی وجہ سے جرمانہ کیا جاتا ہے اور جماعت کے بین اس کا کراید ایسب اخراجات مسجد کے پیشوا و برتن جو تا ہے جی کراست مرحد کے پیشوا و موزن رمضان شریف میں حافظ کو اجرت تراوت کا اور مجد میں روشنی اور وعظ و نصائح مسجد کی مرمت کیں مرمت کی کرفر کر کرفر کی مرمت کی مرمت کی کرفر کر کر کر کر کر کرفر کر کر کر کر کر ک

قبرستان کا حصار جماعت کے اطاک کی تغییر دمرمت بیسوں مسکینوں بیواؤں ال دارث میت کے کفن وفن اور جماعت کا کوئی جھڑ ااگر سرکاری کورٹ میں ہواس کا خرج اور جوشتی اس کا وفتر لکھتا ہوا در میں جمعی مجمعی دینا دینے جواب: فی کوئری بحری فروخت ہونے پڑا تھوآنے اور آنتوں کی قیمت مجمعی دینا دینے والوں کا تعربی ہے جب کہ دو اپنی خوتی سے بغیر کسی جرکے دیں تو جائز ہے مکانات اگر مجد کے لیے وقف ہیں تو اس کی خوتی اور اجازت مصحد میں مرف ہوسکتا ہے اور اگر کسی خوص کی ملک ہیں تو اس کی خوتی اور اجازت ہوسکتا ہے نہ کہ مجد میں کسی برکسی تصور کی وجہ سے مالی جرمانہ کرنا جائز نہیں مجد کی وہ آمد نی جو کسی جوسکتا ہے نہ کہ مجد میں کسی مرمون مور ن نہوں کا موری خواص کی مرمت اور حصار میں دگاتا ہیں ہو کسی مسکی ول اور دوراس کو مجد کے حافظ اہم کو ویتا تو برستان کی مرمت اور حصار میں دگاتا ہیں ہوں تو وفتر کے مسکینوں کا وارث اموات کے گئی فرق میں فرق نا جائز نہیں اگر مجد کی ضروریات مقتضی ہوں تو وفتر کے مسکینوں کا وارث اموات کے گئی وفن میں لگا تا جائز نہیں اگر مجد کی ضروریات مقتضی ہوں تو وفتر کے مسکینوں کا وارث اموات کے گئی وفن میں لگا تا جائز نہیں اگر مجد کی ضروریات مقتضی ہوں تو وفتر کے مسکی مسجد میں جی اور اس کی مجد کے مال سے تخواہ دے سکتے ہیں۔ (کفایت المفتی جو میں اور اس کی محمد میں جی مصور میں جد میں جی محمد میں جی اور اس کی محمد میں جد میں اور اس کی محمد میں جی اور اس کی محمد میں جو اور اس کی محمد میں جی محمد میں جو اور اس کی محمد میں جی میں اور اس کی محمد میں جو اور اس کی محمد کی محمد میں جو اور اس کی محمد میں جو اور اس کی محمد میں جو اور اس کی مح

سوال: شہر برہان پور میں حضرت شاہ نظام الدین بھکاری کے زمانے سے مغرب کی نماز موصوف کی ورگاہ کے پاس ندی کے اندر ہوتی ہے دور دراز سے لوگ اس کے لیے سفر کرتے ہیں اور بیمشہور کر رکھاہے کہ چاریاسات سال مغرب کی نماز وہاں ادا کرے توایک جج کا ثواب ملتاہے کیا ایساعقیدہ رکھنا جائز ہے؟

جواب: بیطر بقد بے اصل ہے اس کی کوئی اصل شرع میں نہیں ہے تین مساجد کے متعلق مخصوص تو اب کی تصریح احاد بیٹ میں موجود ہے۔ مسجد حرام مسجد نبوی مسجد انصیٰ ان کے علاوہ کسی اور مسجد کے لیے سفر کرنے کی مما نعت ہے۔ (فقاد کی محمود بیرج ۱۵ص ۲۱۳)'' من گھڑت اور بے اصل چیزوں کی طرف لوگ بہت دوڑتے ہیں۔اناللہ'' (م'ع)

نفشه مسجد نبوی کی طرف رخ کر کے درُ و دیڑھنا

سوال: ہرنماز کے بعد (معجد نبوی کے) نقشہ کی جانب رخ کرکے ہاتھ ہا ندھ کر درُود شریف پڑھنا کیسا ہے؟ جواب: بیطریقه کسی دلیل شرگی سے ثابت نہیں نماز میں جو درُ ودشریف پڑھا جاتا ہے وہ افضل ہے نماز سے پہلے یا بعد میں جب ول چاہے جس قدر بھی تو نیق ہو بڑےادب واحترام کے ساتھ بیٹھ کر درُ ودشریف پڑھنا بہت بڑی سعادت ہے۔(ناوی محودیہ ہے ۸م ۲۳۳)

مسجدمين دى ہوئى اشياءكوبار بار نيلام كرنا

سوال مرعا اندا براوغیر الوگ مجدیں خدا کے نام پردے دیے ہیں پھراس کی نیلامی ہوتی ہے تو سال مرعا اندا براوغیر الر پھراس چیز کو مجدیس دیے ہیں باربارایا ہی کیا جاتا ہے؟ تویدرست ہے یا نہیں؟ جب کہ اس کوچھڑا کر پھراس چیز کو مجدیس دیے ہیں بارباراییا ہی کیا جاتا ہے؟

جواب: نیلام کا بیطریقنداس چیز کواپنی ملک بنانے کے لیے نہیں بلکہ بیے نیلام خریدنے سے مقصود مسجد کی امداد کرنا ہے اگراس میں نام ونمود مقصود نیہ ہوتو بید درست ہے۔ (فاوی محمودیہے ۱۵می ۲۱۸)

ایک مسجد کی اذ ان دوسری مسجد میں کافی نہیں

سوال: دومبحدین بالکل متصل میں ٔ دونوں میں الگ الگ جماعتیں ہوتی ہیں تو کیا ایک مسجد کی اذ ان کافی نہیں؟

جواب: جب دومسجدیں متصل ہیں اور دونوں میں جدا گانہ جماعت ہوتی ہےتو ہر مسجد میں اذ ان بھی جماعت کے لیے ستعقِل کہی جائے۔ ( ناویٰ محمد میں ۱۹۳۰)

#### عيدگاه كودومنزله بإمسجد بنانا

سوال: عیدگاہ آبادی میں آئی ہے اور نمازیوں کے لیے ناکائی ہوتی ہے آبادی سے باہر دوسری عیدگاہ ہوتی ہے آبادی سے باہر دوسری عیدگاہ ہنانا اولی سے بااس کو دومنزل کردیا جائے؟ شق اول پر قدیم عیدگاہ کو کیا کیا جائے؟ جواب: دومنزلہ بناسکتے ہوں تو دومنزلہ بنالیں اگر آبادی سے باہر دوسری عیدگاہ بنا کیں تو موجودہ عیدگاہ بن کیس تو موجودہ عیدگاہ بن کھیں موجودہ عیدگاہ بن کھیں اوراس میں معذورین نمازعیدا داکریں۔ (فادی محددیدے) میں ۱۲۲۸)

## بحرمتى كى وجهسي مسجدكو بندر كهنا

سوال: ایک مسجد بازار میں ہے بازار کے لوگ اس کے ل سے پانی بھرتے ہیں تو بید درست ہے بانہیں؟ نیز لوگ مسجد کے شسل خانوں میں آ کر گندگی کرتے ہیں نیز دیباتی عورتیں مسجد میں آ کر گندگی کرتے ہیں نیز دیباتی عورتیں مسجد میں چھپکی اور مکوڑے آتے ہیں لوگ جنسل خانے میں بھٹک بھی ہے تیں اور محورت میں مسجد غیراوقات نماز میں بند کردی جائے یاندگی جائے؟

جواب: اگر چداوقات نماز کے علاوہ مبجد کو بند کردینا بھی درست ہے گر مناسب نہیں کہ لوگوں کو پانی کی تکلیف ہوگی جو کام مبجد میں غلط کیے جائیں ان سے رو کئے کے لیے مبجد کے مؤذن کو تنبید کرد سے یا اعلان لکھ کرلگا دیا جائے جب بار باران کو تنع کیا جائے گا تو تو تع ہے کہ مان لیس کے نیز اوقات نماز میں جب وہ مبجد میں آئیں مجتوان سے درخواست کی جائے کہ وہ نماز اوا کریں محض بطور مسافر خانے مبجد کو استعمال نہ کریں اگر وہاں تبلیغی جماعت کا طریقہ اختیار کیا جائے تو انشاء اللہ تعالی زیادہ نفع کی امید ہے اس سے مبجد کا احترام بھی دلوں میں پیدا ہوگا جس سے عظما کا موں سے حفاظت رہے گی۔ (فقاوی مجبود ہیں جمہور کا احترام بھی دلوں میں پیدا ہوگا جس سے عظما موں سے حفاظت رہے گی۔ (فقاوی مجبود ہیں جمہور کا احترام بھی دلوں میں پیدا ہوگا جس

#### جان کے اندیشے سے مسجد کو چھوڑنا

سوال: جس مسجد پر فساق کا غلبہ ہو فسق و فجور کے خلاف کسی و بی تھم کوشائع نہ کیا جاتا ہو اوا گئے نماز ہوئے اوا گئے نماز ہوں پر قاتلانہ جملہ کیا جاتا ہوا ورجس مسجد میں جاتے ہوئے مسلمان اپنی آ بروکا خطرہ محسوں کرتے ہوں کیا وہ مسجد پورے کا دُس کی جامع مسجد رہنے کے قابل ہے؟ اور کیا اس میں نماز بی گاندا ور نماز جمعہ جائز ہے؟

جواب: جس فض کوایک متجد میں جانے ہے جان کا یاعزت کا خطرہ ہو وہ دوسری متجد میں جا کر نماز ادا کرلئے حسب ضرورت ومصلحت ایک ہے ذائد مساجد میں جا جھڑ ہے اور فساوے پورا حسب ضرورت ومصلحت ایک ہے زائد مساجد میں جمعہ درست ہے جھڑ ہے اور فساوے پورا بورا پر ہیز کیا جائے۔ (نآدیٰ محودیہ جمامی)

### صحن کے شالی وجنوبی برآ مدہ میں نمازیوں کا کھڑا ہونا

سوال: مسجد میں موسم کر ما و برسات میں نمازیوں کوسخن میں نمازادا کرنا مشکل ہوجاتا ہے۔
اب منصوبہ بیہ ہے کہ شالی اور مشرقی حصہ میں برآ مدہ بنادیا جائے اور بچے میں صحن غیر مسقف جھوڑ دیا
جائے تا کہ موسم کر ما و برسات میں لوگ دونوں برآ مدوں میں نمازادا کریں لیکن بچے میں جوسخن ہے
وہاں مصلیان کی صفیل ندہوا کریں گی۔ آیا اس صورت میں شالی اور مشرقی جانب میں برآ مدہ بنادیا
جائے یانہیں؟ نماز میں کوئی خلل تو ندہوگا؟

جواب: اس طرح باہمی مشورہ کر کے حسب ضرورت برآ مدہ بنانا درست ہے اندرونی مسجد کی صفوف سے برآ مدہ بنانا درست ہے اندرونی مسجد نیز سے برآ مدے کی صفول کا اتصال دہے گا سخت دھوپ اور بارش کے وقت اگر صحن خالی رہے اور اندرونی مسجد نیز برآ مدے جس نمازی کھڑ ہے ہوں آت بھی نماز درست ہوجائے گی۔ (فاوی محددیت ۱۳۲۸)

#### دخول مسجد کی دعاء کہاں پڑھی جائے؟

موال: مبحد كابيرونى احاطه بهت وسيع مونے كى وجه اصل مبحد كے حدود على وجه اللى صورت ميں مبحد كے حدود على وجه اللى صورت ميں مبحد على وقت پڑھى جائے؟ حواب: جو جگه نماز كے ليے متعين ہے كہ وہاں تا پاكى كى حالت ميں جاتا جائز نہيں خواہ مسقف ہو يا غير مسقف وہاں بيرر كھتے ہوئے دعاء پڑھى جائے۔ (فاد نامحودين ۱۲۸م)

#### مسجد ببيت ميس حاكضه كاداخل مونا

سوال: گھر کی مسجد بالکل مسجد کے تھم ہیں نہ ہوگی تو کیا گھر کی مسجد ہیں جیض و نفاس والی عور تبس اور نا یا ک مرد وعورت داخل ہو سکتے ہیں؟

جواب: داخل موسكتے بيں \_ ( فادي محرديہ ج ١١ص ٢٩٤ )

#### مسجد ببيت ميس جماعت كي حيثيت

موال: کیا گھر کی مسجد میں جب کہ اتفاقیہ جماعت کی نماز کی ضرورت پڑ جائے مکان کی طرح اتصال امام اورانصال مفوف صحت اقتداء کے لیے شرط ہے؟

جواب:جوچیزمسجدیں مانع افتراء ہے وہ مکان پر بھی مانع ہے۔ ( فاویٰ محودیہ ۲۲س ۲۹۷ )

#### مسجد مين سنتون كااداكرنا

سوال: گھروں میں جومسجد بنانے اور نماز پڑھنے کا تھم صدیث نٹریف میں آیا ہے اس میں نماز اوا بین و تبجد وغیرہ بھی پڑھئی جائے یا بڑگا نہ سنن مؤکدہ یا غیرمؤکدہ اور نفل بھی پڑھنی جا ہے؟ جواب: اعلیٰ بات تو بیہ ہے کہ سنن مؤکدہ خاص کر قبلیہ بھی مکان پر پڑھیں لیکن اگر فوت ہونے کا اختال ہو تو مسجد میں پڑھیں۔ ( فادی محودیہ ۱۳۵۰)

### مسجد میں نمازے روکنے پر بھی پڑھنے والے کوثواب ہے

سوال:اگر کسی مسجد میں اذن عام نہ ہوا ورمسجد کے متولی صاحب نمازیوں کو دیکھ کر بیکہیں کہ شہر کے اندر ستر ومسجدیں ادر میں مہیں کوئی ضروری ہے تو کیا اس بات کے کہنے سے اس مسجد میں نماز ہوسکتی ہے؟ جواب: شرعی مسجد یہ سیکسی نماز بڑھنے والے کونماز سیر ویکٹرکا حق نہیں ڈے مختص روکتا سروہ

جواب: شرعی مسجد سے کسی نماز پڑھنے والے کونماز سے رو کنے کاحق نہیں جو مخص رو کتا ہے وہ غلطی پر ہے اس کے رو کنے کی وجہ سے وہ مسجد اس کی ملکیت نہیں ہوجائے گی بلکہ اس کا رو کنا غلط ہوگا اور نماز اس مسجد میں درست رہے گی ۔ (فناویٰ محود بین ۱۹۹۰)

### مسجدميں جماعت ثانيه كى ايك صورت كائتكم

سوال: قدیم متجد میں عذر ہے تنگی کے باعث باز و میں متجد ٹائی موسوم کر کے جدید متجد تقمیر کی ہے میتقمیر قدیم ہی متجد کی ہے چونکہ بعض لوگوں کی جماعت چوک جاتی ہے تو اس لیے اس نی متجد میں لوگ جماعت ٹانیکر لیتے ہیں تو کیا ہے جائز ہے؟

جواب: اگرجد بدوقد یم دونول معجدوں میں مستقل اذان نماز جماعت کا اہتمام ہوتا ہے اور پابندی ہے ہوتا ہے تو دوسری جماعت کسی میں نہ کی جائے۔ اگر دونوں کا امام ومؤذن ایک ہی ہے اورا یک بی جماعت ہوتی ہے تو محض بعد کا اضافہ ہونے کی وجہ ہے وہ دوسری مجد مستقل مجز ہیں بلکہ دونوں مل کرا یک ہی مسجد ہے وہاں جماعت ٹانیہ نہ کی جائے۔ (فاوی محمود میں جماص ۲۹۷) امام کا بیہ کہنا کہ ''نماز اُدھار برم تھی ہے''

سوال: امام صاحب جن کوختم ماہ پرایک دوروز بعد نمازی تخواہ دے دیے جیں گر پھر بھی امام صاحب کہتے جیں کر تم نے اوھار نماز پڑھی ہے۔ ہی تخواہ لئی چاہیے کیاامام صاحب کار تول درست ہے؟ جواب: نمازیا امامت کوئی دکا نداری اور تجارتی چیشہ یا کمائی نہیں ہے ضرورت شرعیہ کی بناء پر تخواہ کو مجبوراً جائز قرار دیا گیا ہے زید کوابیا نہیں کہنا جا ہے مقتد یوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے۔ پر تخواہ کو مجبوراً جائز قرار دیا گیا ہے زید کوابیا نہیں کہنا جا ہے مقتد یوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے۔ (افادی محددیدج ۱۹۵۰ء)

### نبى على السلام كيليح بحالت جنابت مسجد مين واخل بونا جائز تها؟

موال: حضور صلی الله علیه وسلم کے لیے حالت جنابت میں مسجد میں داخل ہونا جائز تھایا نہیں؟ اگر جائز تھاتو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی یاسب کے واسطے تھم برابرہے؟

جواب: آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا درواز ومسجد میں تھا' لہذا بحالت جنابت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا درواز ومسجد میں بحالت جنابت داخل ہونا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوگزرنے کی اجازت تھی' ہرا یک کومسجد میں بحالت جنابت داخل ہونا اس وقت بھی جائزنہ تھااوراب بھی کسی کے لیے جائزنہیں۔(فاوی محمودیہ ۲۰ س۱۶۲)

## جس چبوترے براذان وغیرہ ہوتی ہواس کا تھم

سوال: ایک چبوتره به اوروه مسجد مشهور بهٔ مؤذن وامام مقرر آبی اذان و جماعت با ضابطه بوتی بهٔ عرصه به واکیک حاکم نے مجمع عام میں اس کے مسجد بهونے کا اعلان کیا توبیہ جگه شرعاً مسجد به وگی یا نہیں؟ جواب: اس چبوتر ، کا مسجد مشہور بهوتا' امام ومؤذن کا مقرر بهوتا' اذان و جماعت کا و ہاں باضابطہ ونا'نیز حاکم وفت کا مجمع عام میں اس کے مجد ہونے کوشلیم کرنا اوراعلان کرنا' بیامورا یسے ہیں کہ اس مجد ہونے کے لیے شاہد عدل اور بہت کا فی ہیں۔

اگر وقف نامہ موجود نہ ہو یا واقف کاعلم نہ ہوتب بھی اس کے مسجد ہونے میں کوئی خلل نہیں آتا کیونکہ امور نہ کورہ کا مسجد کے ساتھ خاص ہوتا کسی پر مخفی نہیں کے شار مسجدیں ایسی ہیں کہ ان کا وقف نامہ موجود ہے نہ واقف کا حال معلوم ہے۔

کسی ایک محض یا چنداشخاص نے ل کر پچھ حصد زمین کو بھی پختہ چپوتر ہ بنا کراور بھی کچاہی رکھ کر نماز وغیرہ عبادات کے ساتھ اس کو خاص کر دیا اور عام طور پر مسلمانوں کو اس میں نماز کی اجازت دے دی اورصورت مسئولہ میں تو امام ومؤذن اوراذان و جماعت با قاعدہ ہوتی ہے حاکم وقت نے بھی اس کوشلیم کرلیا ہے۔ لہذا اس کے مجدشری ہونے میں کوئی شبہیں اوراس کوغیر مسجد قرار دیتا شیخ نہیں۔ (قاوی محمودیہ جسم میں کا کھی

#### مخصوص مسجد كيلئة مصحف كووقف كردينا

سوال: اگر کمی مخفس فے قرآن مجید کسی سجد کے لیے وقف کردیا تواس مجد کے لیے مخصوص ہوگایا نہیں؟ جواب بنہیں ورمختار میں ہے:

وَقَفَ مُصْحَفًا عَلَى آهُلِ مَسُجِدٍ لِلْقِرَاةِ أَنْ يُحُصُونَ جَازَ وَإِنْ وَقَفَ عَلَى الْمَسُجِدِ اللَّهِرَاةِ أَنْ يُحُصُونَ جَازَ وَإِنْ وَقَفَ عَلَى الْمَسُجِدِ. الْمَسُجِدِ.

(فتاوي عبدالحني ص٢٦٧)

#### محلے کی مسجد کوآ با در کھنا ضروری ہے

سوال: مجد کے محلے میں ایک قوم کے تقریباً پندرہ سولہ گھر ہیں! وردیگرا توام کے دودؤایک ایک گھر ہیں تو م کثیرین میں سے صرف دو تین آ دمی نماز پڑھتے ہیں باتی ندنماز پڑھتے ہیں اور نہ وقت سعینہ پر چیش امام کی خدمت کرتے ہیں اس لیے مجد میں کوئی امام نہیں تھہر تا اورا کردیگرا توام کے آ دمی قوم کثیر کے ایک دوآ دمی سے رائے لے کرکوئی امام رکھ لیتے ہیں تو جب امام کی خدمت کرنے کا موقع ہوتا ہے تو قوم کثیر میں سے بھی کہا جاتا ہے کہ امام سجد ہم سے بوچھ کردکھا تھا کوئی کہتا ہے کہ بیام م جوتم نے مقررہ آ مدنی پردکھا ہے اس کے چیھے نماز جائز نہیں اس لیے مجد امام سے اکثر خالی رہتی ہے اورا توام قلیلہ تنہا اس مجد کا خرچہ برداشت نہیں کر کئی۔

اگردوسری متجد میں جانے کا تھم نہیں ہے تو اگر متجد مذکور کی غیر آبادی کے باعث کوئی عذاب نازل ہونے لگے تو اقوام قلیلہ کے نمازی غضب الہی سے محفوظ رہیں گے یا قوم کثیر کے ہمراہ مغضوب ہوجا کیں گے؟

جواب: جماعت اصح قول پر واجب ہے بلا عذر جماعت جھوڑنے والے پرتغزیر ہے اگر سب ترک جماعت کی عادت کرلیں توامام کوان سے قال کرنا جا ہے۔

محرساتھ ہی محلے کی مسجد کو آبادر کھنا بھی ضروری ہے اگر تمام نمازی دوسری مسجد میں نماز کے لیے جائیں محلے کی مسجد کو لیے جائیں محلے مصالحت اور نرمی سے مسجد کو آبادر کھنا جائے گئی اس لیے جہاں تک ہوسکے مصالحت اور نرمی سے مسجد کو آبادر کھنا جا ہے اگر غرباء امام کاخر چہ برداشت نہیں کر سکتے اور بلاا جرت امام میسر نہیں آتا تو امراء ہی کی رائے ہے کہی صالح کوامام مقرد کر لیا جائے۔

جب دوسری مجدین تمام نمازیوں کے جانے اور پہلی مجدکوچھوڑنے کا تکم نیس ہے تو مجد فہرو غیر آ باو کیوں ہوگی؟ اگر اقوام کثیر زبروی معجد سے نکال دیں اور نمازنہ پڑھنے دیں اور اقوام قلیلہ اس فتنہ کی وجہ سے کسی دوسری مسجد میں نماز پڑھیں تو انشا واللہ تعالی ان کواس معجد میں نمازنہ پڑھنے کی وجہ سے گناہ نہ ہوگا کیونکہ فتنے اور فساوسے بچنا ضروری ہے تا ہم فتنے پر آ مادہ ہو نااور معجد کوچھوڑ نا ہرگز ہرگز مسلمانوں کی شان نہیں ہے۔مصالحت سے کسی صالح امام کومقرر کر لیما جا ہے تا کہ معجد بھی آ باور ہے اور غضب الی بھی کسی پرنازل نہ ہو۔ ( فقاوی محددین اص ۱۹۰۹)

#### مسجد ومران ہوجانے کے باوجو دمرک وطن کرنا

سوال: ایک قصبہ ہاں میں سوڈیڑھ سوگھر مسلمانوں کے ہیں ایک مجر بھی ہے اب کسی وجہ سے مسلمان ایک ایک کرے اپنے گھرول کو کفار کے ہاتھ فروخت کررہے ہیں ہیں سلسلہ یوں ہی جاری رہاتو مسجد ویران ہوجائے گی تو مسجد کا خیال نہ کرتے ہوئے اس طرح مکانات فروخت کرنا کیساہے؟ جواب: جہاں تک جوازی کا تعلق ہے تو مالک کواپی ملک فروخت کرنے کاحق حاصل ہے اور شرعی ایجاب وقبول سے بچے ہوجائے گی لیکن حالات کی نزا کت کود کیستے ہوئے ان کواس کا لحاظ جا ہے کہ بغیر مجبوری کے ایسانہ کریں مجبوری کی حالت میں تو جرت تابت ہے۔

الیناً: الل ثروت حضرات اس و بران ہونے والی مجدکو آبادر کھناچا ہیں تور کھ سکتے ہیں مثلاً ذکو ۃ وغیرہ کے روپے جمع کر کے اس سے فروخت شدہ مکانات کو واپس لے کر کرائے پران کور کھ سکتے ہیں یانہیں؟ جواب: اگر وہ اسپے فروخت کر دہ مکانات کو پھرخر بدکر مسلمانوں کو کرائے پر دے دیں جس ے مبحد آباد ہوجائے تو یقیناً یہ بہت بڑا کام ہوگا مگراس کی ترغیب ہی دی جاسکتی ہے مجوز نہیں کیا جاسکتا اور زکو قاکارو بیاس میں خرج نہیں کیا جاسکتا کہ بیغر باء کاخت ہے۔

الینیاً: اگر کوئی مال دار مسجد کا خیال رکھتے ہوئے ای محلے میں نیائکھر تعمیر کرے یا تعمیر کرنے والوں کی امداد کرے تو کیساہے؟

جواب: انشاء الله ابني نيت كے پيش نظر اج عظيم كاستحق ہوگا۔

الینناً: اہل ٹروت حضرات کو بار باراس مسجد کی ویرانی کے اسباب سنائے جاتے ہیں گر کوئی ایک بھی متاثر نہیں ہوتااس سلسلے ہیں خدائی فریان کیا ہے؟

جواب:ان کے لیےازخودکوئی تبویز کی جاسکتی ہے ترغیب دی جاسکتی ہے۔

الینناً: ایک حدیث نی می ہے جو حج سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ ویران ہونے والی مجد کوآباد کیا جائے کے ہات درست ہے یانہیں؟

جواب: مجصمعلوم نبيل بدروايت محفوظ نبيل . (فآوي محمود بيرج ١٥ص ٢٣٨)

تازی بی کرمسجد میں داخل ہونا

سوال: تائى اگرچى نفسه نشآ ور بى گرتھوڑى پينے سے نشہ بن ہوتا صرف منہ بن ہوآ نے لگق به البندانشہ ہونے سے پہلے پہلے وضویا کلی کر کے نماز پڑھ لینا کیا ہے؟ اور بی کر مجد میں مسلمانوں کی صفول میں جانا جن کو یہ ہو بری معلوم ہوتی ہے جائز ہے یا نہیں؟ اورا کرا بہت کر بحد الاتفر بُوا المصلوة وَانْتُمُ مُسكادی کے مطابق عدم جواز کے لیے نشہ ہونا شرط ہوتو نشہ کس قدر مشروط ہوگا؟ خراور تاڑی میں نجاست وحرمت اور حدود و فیرو کیا جانا ہے کوئی فرق ہے یا نہیں؟

جواب: نشه کی حالت میں نماز کامیح نه ہونا قرآن میں صراحته ندگورہے۔

كَاتَقُرَبُوا الصَّلُوةَ وَأَنْتُمُ مُكَادِى حَتَّى تَعُلَمُوا مَاتَقُولُونَ

''نزد یک نه جا وُنماز کے جس وقت تم نشر میں ہوئیہاں تک کہ بیجھے لگو جو کہتے ہو''

المنداجب تک الی حالت رہے کہ میں چھی پیتہ نہ ہو کہ ہماری زبان سے کیا نکلا اور ہم نے کیا پڑھا تو نماز جائز نہ ہوگی اور تا ڑی چینے کے بعد نشہ ہونے سے پہلے کی کر کے نماز پڑھ لیما درست ہے محرم جدیں جاناممنوع ہے بلکہ ایسے خص کو مجد سے نکال دینا درست ہے۔ ( قاوی عبدالحی ص ۲۷۱)

مدارس ومساجد كى رجسر يشن كاحكم

سوال: آج کل جومدارس دینیه ومکاتب قرآنیاورمساجدکوجو که وقف لله موت بین رجه و کرایا

جاتا ہے تواس رجٹریشن ہے کیاوہ ادارہ اپنی وقف للدک حیثیت پر باقی رہتا ہے؟ اس رجٹریشن ہے کیا وقف کی حیثیت پرکوئی اثر تونہیں پڑتا؟ اس سلسلہ کے درج ذیل شبہات کا جواب مطلوب ہے؟

ا کیااس سے دفف لند کا تحفظ مزید ہوجا تا ہے؟ ۲ اس سے مسلک کی حفاظت ہوجاتی ہے؟
سا کیاا ندرون و بیرون کے شرور سے وہ ادارہ اوراس کے متعلقین دمتعلقات محفوظ ہوجاتے ہیں؟
س سوری ( نیعنی رجٹر ڈ باڈی ) کو اخلاص و کیسوئی سے کام کرنے کی سہولت ہوجاتی ہے؟
جب کہ رجٹریشن کے عدم جواز کے سلسلہ میں ایک فتوی کا بھی حوالہ دیا جاتا ہے؟

اس شمن میں جب حضرت مولا نامفتی جیل احمر تھانوی صاحب زید مجدہ جامعہ اشر فیہ لا ہور ' مولا نامفتی زین العابدین زید مجدہ دارالعلوم فیصل آباد مولا نامفتی عبدالرؤف صاحب زید مجدہ دارالعلوم کراچی مولا نامفتی ولی حسن خان ٹونکی زید مجدہ جامعہ العلوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی سے رجوع کیا گیا توانہوں نے درج ذیل تحریری جوابات دیئے:

## حضرت مفتى جميل احمر تفانوي كافتوي

سوال: مدرسه مظاہر العلوم سہار ن پورہارا قدیم مدرسہ ہس کی شوری اسر پرستان ممبران و اکابرین علائے ہندوستان رہے ہیں۔ اس وقت بھی بفعنلہ تعالی شوری کے اراکین جیدعلاء اور معروف و بندار اور مختر تجار ہیں۔ مدرسہ کی اب تک رجشریش نہیں ہوئی تھی وارالعلوم و بوبند کے فقنہ کے بعداراکین شوری اور ہمدردان مظاہر علوم کی رائے ہوئی کہ مدرسہ مظاہر العلوم کواستحکام بخشنے کے لیے اور اندرونی و بیرونی انسانی شرور سے محفوظ رکھنے کے لیے سبب کے طور پر رجشر ڈ کرالیا جائے چنا نچ مجلس شوری کے با قاعدہ اجلاس میں (جوکہ حضرت مولا نا انعام الحسن صاحب دامت برکا تہم کی بھاری کی وجہ سے نظام الدین میں ہوا) متفقہ طور پر طے پایا کہ مدرسہ مظاہر العلوم کی شوری کو رجشر ڈ کرالیا جائے۔ سوسائٹیز رجشریشن ایکٹ کے ضابطہ کے مطابق کس بھی ادارہ کی شوری کو رجشر ڈ کرالیا جائے۔ سوسائٹیز رجشریشن ایکٹ کے ضابطہ کے مطابق کس بھی ادارہ کی شوری خوری ہوتے ہیں نمبرا: صدر نمبرا: سیکرٹری نمبرات خاز ن سیکرٹری کی طرف سے دجشریشن آفس میں ادارہ کی رجشریشن کی درخواست پیش کرنی ہوتی ہے۔

حضرت مولا نامحم طلحه صاحب دامت برکامهم کوسیکرٹری مقرر کیا گیا۔ چنانچدان کے وستخط سے رجسریشن کی درخواست داخل کر دی گئی جس کی کارروائی جاری ہے۔

سائل نے آج سوسائٹیز ایکٹ کے تحت رجٹریشن کرانے والے ماہرین اور وکلاء سے رجٹریشن کرانے والے اداروں کے بارے میں رجٹریشن کرانے یا ہونے والے اداروں کے بارے میں

تفیلات معلوم کیں بیتفیلات بھی لف ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ رجس سے کی بھی ادارہ کے کسی بھی وقف کو نقصان کینے کا قطعا کوئی اختال نہیں ہے نہ ہی اس میں حکومت کی کوئی مداخلت ہے بلکہ رجسٹریشن کے بعدادارہ کی ملکی قانون کے اعتبار سے قانونی حیثیت اس درجہ میں بن جاتی ہے کہ دافعی بیا تا عدہ ادارہ ہے اورا کر بھی اس کو اندرونی یا بیرونی شرسے دو جارہونا پڑتا ہے تو ملکی قانون کی طرف سے اس کو تحفظ بھی حاصل ہوتا ہے۔

اندریں صورت آپ ہے درخواست ہے کہ کیا رجٹریشن موجودہ حالات میں کرانا شرعاً جائز بلکہ ضروری نہیں ہے؟ سائل صغیراحمہ۔لا ہور

از احقر جمیل احمد تھانوی سابق مدرس مدرسہ مظاہرالعلوم سہارن پور مفتی خانقاہ اشر فیہ تھانہ بھون حال مفتی جامعہ اشر فیہ لا ہوریہ عرض کرتا ہے کہ آپ کے استفتاء میں صرف دو چیزیں ہیں انہی کے متعلق تفصیل کے عرض ہے:

اس کو مدا ضلت فی الدین کہتا ہے اصل ہے صدیوں سے سب کوتمام رجسٹریوں کا تجربہور ہا ہے کدرجسٹری سے کسی کی ملک نہ نکاح میں طلاق میں کسی مسجد وادارہ میں کوئی مداخلت ہے اور نہ رجسٹری کے قانون میں اس کی مخبائش ہے ہاں مخالفوں کی مداخلت سے ایک گونہ بچاؤ ہے اور بیہ سب چیزوں میں ہے اورسب کے تجربہ سے ہے۔

٢ ـ سينوى به چندوجوه تا قابل اعتبار ب

الف: مدرسہ کے مفتی اعظم مولا نامفتی مجمود حسن صاحب کے دستخط کے بغیر ہے کسی نا تجربہ کا رنوز موزکی اپنی رائے ہے حقیقت مفتی اعظم سے معلوم کی جاسکتی ہے۔

ب: دستخط کرنے والوں میں کوئی فتوے کا ماہر نہیں اس طرح امرے غیرے کے تو ہزار دستخط مجمی کا لعدم ہیں۔

ج: مولانا محدیجی خود مدرسہ کے ہندشق مفتی مدرسہ ہیں برس ہابرس سے کام کرنے والے وہ کہدر ہے ہیں۔ اگر وہ سے جے کہدر ہے ہیں۔ اگر وہ سے جے ہیں:''احقر کوسوالات سے پوری لاعلمی ہے' لہٰذا جن امور پرفتویٰ کی بنیاد ہے اگر وہ سے ہوتے تو مدرسہ میں برسوں ہے مفتی صاحب کے لیے غیر معلوم کیے ہوسکتے تھے؟

د بمفتی محمہ یخیٰ ہے بھی کہدر ہے ہیں کہ' معلوم نہیں واقعداییا ہی ہے یا اور پچھے ہے' انہوں نے بتادیا کہ جب تک واقعات کی تحقیق نہ ہوفتو کی درست نہیں اس لیے دسخط سے معذوری کر دی۔ و کوئی ہات بغیر ثبوت کے تتلیم نہیں ہوئتی' جموٹ کا دعویٰ بغیر ثبوت کے خود جموٹ بن کر رہ جاتا ہے۔

و: لاہور کے اس افسر ہے جو اس محکمہ کا خوب ماہر ہے اس کی تحقیق مسلک ہے کہ '' ایسا کوئی اندیشہ نیس کوئی مدا خلت نہیں ہوتی بلکہ نالفوں کے خطرے کا سد باب ہے'' جس سے اس کا ہونا ضروری بات ثابت ہے گوشری واجب نہ ہوا حتیاطی واجب ہوگا اور برسوں کے سب کے تجر بات الگ اورا گرکوئی اندیشہ ہواتو علیحدگی کی کوشش بھی تو ممکن ہے وقتی مصرات سے تو حفاظت ہوگی۔

ز : فتو کی کا مدار جارنمبروں پر ہے:

اول: سیکرٹری ہونا جھوٹ ہے مگراس کے لیے ان سے ثبوت لیا جاسکتا ہے۔ اگر نظام الدین میں مجلس شور کی کا اجتماع ادرسب کا ان کو سیکرٹری بنادینا ٹابت کر دیا میا توید دفعہ خود جھوٹ بن کررہ جائے گی۔ دوم: اگر میسیح ہوتو علم و تدبرتو ایک عام منہوم ہے اس میں اس کے انواع داخل ہیں علم دین کا مدرسہ بھی داخل ہے اسے جھوٹ کہنا خود جھوٹ ہوگا۔

سوم: سوسائی انگریزی لفظ ہے جانے والوں سے مغہوم معلوم کیا جائے بظاہر چندافراد کا مجموعہ بی تو ہے تو اس کے عموم میں مجلس شور کی بھی داخل ہے اس کو دینا' اس کے زیرا ہتمام مدرسہ کو دینا ہے نہ کہان کی ذاتوں کواورزیرا ہتمام وقف ہے تو وقف کو ہی دینا ہوا جھوٹ کیسے ہوا؟ چہارم: ادارہ اورسوسائٹی کے معنی میں عام خاص کی نسبت ہے عام ہرخاص پر مشتل ہوتا ہے تو جھوٹ کیونکر ہوا؟

پرانی نمبروں کی بنیاد پر چندسوالات قائم کیے گئے ہیں:

سوال:۵.....جب که زید کا کفریافتق ثابت ہوا اور تو به نه کرنا ثابت ہواور معاون کا کفریا کبیرہ کی مددا در تو به نه کرنا ثابت ہوور نه عدم ثبوت پرالزام ہے تعزیز تعذیر ہے۔

ح: .....جن مفتی صاحب کافتوی ہے کو وہ بڑے مفتیوں کے اور ان کی تقدیق سے خالی ہوتے ہوئے نا قائل اعتبار ہے کہ بھی'' اگر ایسا ہو' سے مقید ہے اس لیے جب تک سوال کے مندرجات ٹابت نہ ہوں مے بیفتوی بی نہیں ہے اور اذا فات المشرط فات المشروط.

ط: .....ناواقف صاحبان کے دستخط ای دھوکہ پر ہوئے کہ واقعہ ایہا ہے اگر وہ واقعات ٹابت نہ ہوئے تو بیکا لعدم ہیں'لبذا کوئی چیز قابل اعتبار نہیں۔

ی: ..... جب تک جُوت عدالت یا تحکیم کے تابت نہ ہوں ان کا الزام تعزیز کا مستق ہے۔واللہ اعلم مفتی زین العابدین کا فتوگی

جواب: رجسٹریشن حفاظت کا قانونی ذر بعیہ ہے اور تقریباً تمام علاء بلکہ پوری اُمت مسلمہ کا اس پر تعامل ہے بریں بنا بلاتر دوصورت مسئولہ میں رجسٹریشن کرانامستحسن امرہے بلکہ بقول مفتی جمیل احمد مساحب تعانوی مدخلہ العالی مقدمته الواجب واجب کہنے کی بھی مخباش ہے۔ مدی ، دامفتر عدی اور سرو سیکھوں میں مرد فوج مال

مولا نامفتى عبدالرؤ ف سكھروى كافتوى

حامداً ومصلیاً! دورحاضر میں رجسٹریشن کرانا حفاظت کا ایک قانونی ذریعہ ہے جس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے اس لیے مساجد و مدارس اور مکا تب قرآ نیدوغیرہ کورجسٹر ڈکرانا نہ صرف جائز ہے بلکہ متحسن ہےاور رجسٹر ڈکرانے سے وقف کا وقف ہونا ہرگز متاثر نہیں ہوتا' وقف بدستور وقف ہی رہتا ہے بلکہ اس کی حفاظت میں مزیدا ضافہ ہوجا تا ہے جوشر عاً مطلوب ہے۔ واللہ اعلم مفتی ولی حسن لو نکلی کا فتو می

جواب: دین اور خربی تغلیمی اوارے کی بقاءاوراستیکام میں رجسٹریشن ممداور معاون ہوتا ہے اور آئندہ بیش آنے والے نزاعات کا فیصلہ بھی اس سے ہوجاتا ہے اس لیے جائز ہی معلوم ہوتا ہے رجسٹریشن ہوجانے کے بعد کے خطرات وہم کے درجہ میں ہیں اس لیے اعتبار نہیں جبکہ تجربداور عادت سے ثابت ہے کہ غیرمسلم حکومت کا دخل اوارے پرنہیں ہوتا اور وہ حسب سابق اپنی آزادی میں برقر ازر ہتا ہے اس لیے رجسٹریشن کی کارروائی جائز اور قابل لحاظ ہے۔ واللہ تعالی اعلم

نوٹ:استفتاہ چونکہ مظاہرالعلوم سہاران پورے متعلق ہے اس کیے اپنی رائے سے ضرور مطلع فرماویں۔ جواب: ان اکا بر کے تفصیلی جوابات کے بعد میرے جواب کی چندال ضرورت نہ تھی مگر جونکہ آنجناب کا تھم ہے اس لیے میل تھا میں چند کلمات پیش خدمت ہیں:

رجٹریشن کی حقیقت یہ ہے کہ 'دکسی اوارے کی طےشدہ حیثیت پر حکومت کے باختیار ادارے کی مطےشدہ حیثیت پر حکومت کے باختیار ادارے کی مبرتقد این جہت کرانا' تا کہ اس کی حیثیت کو تبدیل نہ کیا جاسکے بیں جس اوارے کی جوحیثیت بھی ہووہ رجٹریشن کے بعد نہ صرف یہ کہ بدستور باتی رہتی ہے بلکہ جو مخص اس کی حیثیت کو تبدیل کرنا جا ہے اس کے خلاف قانونی جارہ جوئی ہو سکتی ہے۔

چونکہ فتنہ وفساد کا دور ہے اور بہت ہے واقعات ایسے رونما ہو چکے ہیں کہ غلط میم کے لوگ و نی و ند ہی اداروں کو لا دارٹ کا مال بجھ کران پر مسلط ہوجاتے ہیں 'بھی اہل ادارہ کو خلط روی پر مجور کرتے ہیں بھی اس نام سے دوسراا دارہ قائم کر لیتے ہیں جس کا نتیجہ عام مسلمانوں کے تق میں افتقار و خلفشار اور اہل وین سے تفر کے سوا پھے نیس نگلا 'اس لیے اکابر کے دور سے آج تک رجنریشن کرانے کا معمول بغیر نگیراور بغیر کسی اختلاف کے جاری ہے اور فتوں سے حفاظت کے الیے رجنریشن کرانے کا معمول بغیر نگیراور بغیر کسی اختلاف کے جاری ہے اور فتوں سے حفاظت کے لیے رجنریشن کرانا بلا شبہ سخس بلکہ ایک صد تک ضروری ہے۔ یہ تبجیل '' بی کی ایک صورت ہے جو ہمیشہ اسلامی عدالتوں میں ہوتی رہی ہے اور جس کے مفسل احکام فراوی عالمگیری جلد ششم میں جو جمیشہ اسلامی عدالتوں میں ہوتی رہی ہے اور جس کے مفسل احکام فراوی عالمگیری جلد ششم میں موجود ہیں۔ ( آپ کے سائل اوران کا مل جلد ۱۹۵۰)

والله اعلم وعلمه أتم وأحكم!

# احكام الوديعت

#### ودبعت بلاضان

#### ودبعت كى تعريف

سوال ....و د بعت کی تعریف اور شرعی حکم کیا ہے؟

جواب .....ود ایست کا دومرا تام امانت بو سے افوی معنی اس کر ک (چمور نے) کے بیں اور شرعاً دومر کو اپنے مال کی حفاظ ماله صربحا او دلالة) اور ود بعت کی حفظ ماله صربحا او دلالة) اور ود بعت کی حفاظ ماله صربحا او دلالة) اور ود بعت کی حفاظ ماله صربحا او دلالة) اور ود بعت کی حفاظ ماد مودع پر واجب باور مال اس کے تبضد میں امانت ہوتا ہا ور مطالبہ کے وقت والیس لازم اور ضروری بے نیز امانت کا نداجارہ جائز ندر بمن اور ند بی عاربت پر دینا جائز ہوا گرالیا کیا گیا توضان لازم ہے عالمیری میں ہے واحاحکمها فوجوب المحفظ علی المودع وصیرورة الممال امانة فی یدہ ووجوب ادائه عندالطلب کذافی الشمنی والو دیعة لاتو دع و لاتعار و لاتو آجر و لاتر هن وان فعل شینا منها ضمن کذافی البحر الوائق (جمم ۳۲۸) (منهان الفتاوی غیرمطوعه)

## امانت كروپ ويمك نے كھالئے كياتھم ہے؟

سوال ..... جونوث یارو پرمیمتم مدرسه یامتولی مسجد کے پاس جمع ہے اور وہ نوٹ و بیک نے کھالئے یار و پید باو جود حفاظت کے چوری ہوگیا تواس کا تاوان مبتم یامتولی کے ذہبے ہوگا یائیس؟ کھالئے یارو پید باوجود حفاظت کے چوری ہوگیا تواس کا تاوان مبتم یامتولی کے ذہبے ہونے کی جواب .....امین نے اگر معروف حفاظت میں کی ٹیس کی تو نوٹ یارو پید ضائع ہونے کی صورت میں اس برمنمان ٹیس۔ (کفایت اُمفتی ۸س ۱۱۵)

امانت کے ضائع ہونے کے خدشہ کی صورت میں فروخت کر نیکا تھم سوال .....اگر کسی امانت کے بارے میں اس کے ضائع ہونے کا خطرہ ہواور مالک تک رسائی ہمی مشکل ہوتو الی صورت میں امانت کے ساتھ کیا کرنا جاہئے؟ کیا اے فروخت کر کے دتم مالک کودی جاسکتی ہے؟ جواب .....امانت میں بنیادی طور پر مالک کے حقوق کی رعایت ضروری ہے یہی وجہ ہے کہ امانت میں خیانت حرام اور ناجا تزہ امانت مالک کواصل حالت میں واپس کرنا مودع کی ذمہ داری ہے لیکن جہال کہیں امانت کے ضائع ہونے کا خطرہ ہوتو ایس کرنا مودع کی ذمہ داری ہے لیکن جہال کہیں امانت کے ضائع ہونے کا خطرہ ہوتو ایس حائے مالی ہوایات پڑمل کیا جائے اورا گرکسی وجہ سے مالک سے رابطہ ممکن نہ ہوتو ایسی صورت میں حاکم وقت کو اطلاع دے کر تحفظ امانت کی صورت تالی کی جائے اورا گرحا کم وقت سے بھی رابطہ کی صورت میس رنہ ہوتو پھر اہل رائے سے مشورہ کر کے امانت کو فروخت کر تے اس کی قیمت میسر نہ ہوتو پھر اہل رائے سے مشورہ کر کے امانت کو فروخت کر تے اس کی قیمت میں مالک سے ہمدردی کا جذبہ محرک رہے گا اورا گرحتی المقدور کوشش کے باوجودا مانت ضائع ہوگئ تو محافظ پر کوئی تا وان لازم نہیں۔

قال العلامة خالداتاسي رحمه الله: اذاكان صاحب الوديعة غائباً غيبة منقطعة بحيث لايعلم موته ولاحياته يحفظها المستودع الى ان يعلم موت صاحبها اما اذا كانت الوديعة ممايفسد بالمكث يبيعها المستودع باذن الحاكم ويحفظ ثمنها امانة عنده لكن اذالم يبيعها ففسدت بالمكث لايضمن (مجلة الاحكام مادة ٣٣٥٬٤٨٥ الفصل الثاني في احكام الوديعته) وفي الهندية: اذاكانت الوديعة شياً يخاف عليه الفسادوصاحب الوديعة غائب فان رفع الامر الى القاضي حتى يبيعه جازوهوالاولى وان لم يرفع حتى فسدت لاضمان عليه لانه حفظ الوديعة على ماامر به كذافي المحيط (الفتاوي الهندية ج٣ حفظ الوديعة على ماامر به كذافي المحيط (الفتاوي الهندية ج٣)

امانت ضائع ہوجانے کی ایک صورت کا حکم

سوال .... بین سودا لینے کے لئے جا رہاتھا کہ ایک اور دکان دار نے جمجھے پانچ سوروپ دیئے کہ میرے لئے بھی سودالیتے آنا بین نے ان کے پیسےاپ بیسوں کے ساتھ لپیٹ کر جیب بین ڈال لئے ای جیب بین میرے پندرہ روپ اور بھی تھے جب بین نے شہر بہنچ کردیکھا تو جیب بین پندرہ روپے تو ہیں لیکن جوایک ساتھ لیٹے ہوئے تھے وہ نہیں ہیں وہ راستے میں کہیں کر گئے یا کسی نے نکال لئے مجھے کچھ پہتیں تو کیا وہ پانچ سور و پے مجھے اداکر نے ہوں ہے؟
جواب ، اگرامانت کے پانچ سوروپ اس طرح رکھے تھے کہ ان میں اور آپ کی ذاتی رقم میں
کوئی امتیاز تھا تو اسکے کم ہونے ہے آپ پرکوئی صان میں اور اگراپی ذاتی رقم کیساتھ اس طرح ملالے
تھے کہ کوئی امتیاز مدر ہاتھا تو اس رقم کا مالک آپ سے مطالبہ کرسکتا ہے البت اگر اس دکا تھارنے ملانے کی
صراحثا جازت دیدی ہویا ملانے کا عام رواج ہوتو آپ پر صان بیس ۔ (احس انعادی جے مصالح)

امین کوامانت میں تصرف کاحق ہے

سوال .....كي اهن كوامانت هي تصرفات كرنے كاكبال تك عن حاصل ؟ جواب .....اعن برامانت كي حفاظت لازي باس كي حفاظت كيك جو بحي تدبير افتياركرنا پڙے كرسكا ب مرحفاظتي تدابير كي علاوه و يكر تضرفات كرنا ناجائز ب بصورت بلاكت منامن بوگار وفي الهندية: والو ديعة لاتو دع و لاتعار و لا توجر و لاتو هن و ان فعل شيئاً منها ضمن كذافي البحر الرائق (الفتاوي الهندية ج م ص ٣٣٨

شيًا منها ضمن كذافي البحرالرائق (الفتاوى الهندية ج م ص ٣٣٨ كتاب الوديعة) قال العلامة طاهرين عبدالرشيد البخارى رحمه الله: والوديعة الاتودع والا تعاروالا تق جرووالا ترهن وان فعل شياً منهاضمن (ظامن القاولي ٣٢٥ س ٢٩١ كتاب العارية) ومثله في شرح مجلة الاحكام عاده المحك ٣٢٤ الباب الاول في عمومية الامانات)

فتاوی حقانیه ج۲ ص۳۹۸)

## امین کووکیل بنانے کی ایک صورت

سوال .....زید عروکے پاس امانت رکھنا تھا ایک مرتبہ ذید نے عرو سے بارہ روپے جواس کا امانت تھا طلب کیا عمرہ نے کہا بھے تو صرف دس روپ یا دیس زید نے یا دولایا تو عمرہ نے بارہ روپے دوالے کے اب زید نے دوبارہ عمرہ کے پانچ روپ ویے کے فلاں چیز خرید کر ہمارے پاس رواند کرنا عمرہ نے نہ بھیجا جب زید نے تقاضا کیا تو عمرہ نے لکھا کہ میرے ذہے تمہارا پھولیس زید نے دواس نے دفع کرنے کی عرو نے کسی مدسے یا پتیم خانے میں دے دواس نے دفع کرنے کے فران کے دوباس کو درنہ بھے کو تو اب کے عرو نے جملا کر مرف زید کے نام روپ یوافل نے میں دوپ یوبیدوافل کردیا اور لکھا کہتم نے جرا دلوایا ہے تو الی مشتبہ صورت میں جبکہ زید کی تحریر کے خلاف روپ یوبیو

نے صدقہ کیاتو آیاز بدکو پانچ رو بے عمر دکود بتا جا ہے یانبیں؟

جواب ..... جب اول بار میں زید کی یا دو ہائی پر عمر و نے بارہ رو ہے ادا کے تو بدلالت حال اس کے وجوب کا اقر ارکر لیا جواس پر جست ہے اب دوبارہ جوزید نے عمر وکو پانچ رو ہے دیے وہ امانت جیں اس کا رکھنا عمر وکو جائز نہ تھا اس لئے ریے ہنا کہ جبر ادلوایا غلط ہے اور ریے صدقہ زید کی طرف سے ہوگیا اور ریے صدفہ دینا زید کی تحریر کے خلاف نہیں ہے زید کا اصل مقصود تو بہی تھا کہ میری طرف سے دیا جائے دوسری بات محض رفع نزاع کے لئے کہددی تھی پس خلاف مقصود نہیں ہوا اس لئے یہ یہ دی تھی اس خلاف مقصود نہیں ہوا اس لئے یہ یہ دی تھی اس خلاف مقصود نہیں ہوا اس لئے یہ یہ دی تھی اور نہ عمر و لے سکتا ہے اور نہ عمر و سے زید۔ (امداد المفتین ج ۲ میں ۲۲۳)

## امانت كارو پهيدوسرے سے اٹھوانار كھوانا

سوال ..... مدرس کے ہتم عرصے سے ایک ہی شخص ہیں جو آکھوں سے معذور تھے ہی جوع سے مہتم دوسر سے اللہ ورجھ مرخوا نی بیدی معذور چھ مرحوں کے میٹم دوسر سے اللہ وراہلیہ کی بیٹی معذور چھ میں ہے۔ اپنی اہلیہ اور اہلیہ کی بیٹی وغیرہ سے جن پران کوا بھادتھار کھواتے اور نظواتے تھے پھر خزا نی صاحب نے بوجہ معذور کی بخوشی سبدوثی سے جن پران کوا بھادتھار کھواتے اور نظواتے تھے پھر خزا نی صاحب نے بوجہ معذور کی بخوشی سبدوثی ماصل کی حساب کو گائے گیا تو حساب میں ایک سو پندرہ دو ہے پانچ آنے نو پائی کم برآ مدہوئے جس کا علم خزا نچی صاحب کو پہرین کہ کہ اور کیوں کی واقع ہوئی لہذا ہی گاہین کے دے آئی ہے یا ہیں؟ جواب ..... اگر خزا نچی صاحب کے پاس دو پیدواخل کرنے اور واپس کرنے کا حساب میلیدہ مجواب اس کی باز پرن ہو کی صاحب میں ہوتے کہ وجواب کی موجود کی کا قطعی ہوت نہ ہوئو صرف کا غذات مدرسہ کے اندراجات سے جس پرخزا نجی کے قصد بھی موجود کی کا قطعی ہوت نہ ہوئو صرف کا غذات مدرسہ کے اندراجات سے جس پرخزا نجی کے قصد بھی وحت نہ ہوئو صرف کا غذات مدرسہ کے اندراجات سے جس پرخزا نجی کے قصد بھی وحت نہ ہوئو صرف کا غذات مدرسہ کے اندراجات سے جس پرخزا نجی کے قصد بھی کی اور پہلی صورت میں جس میں باز پرس کا حق سے سائر خزا نجی صاحب بھیشد اپنے ہا تھ سے صندو قبی کی اور پہلی صورت میں جس میں باز پرس کا حق سے اگر خزا نجی صاحب بھیشد اپنے ہا تھ سے صندو قبی کی اور پہلی صورت میں جس میں باز پرس کا حق سے اگر خزا نجی صاحب بھیشد اپنے ہا تھ سے صندو قبی کو اور کہاں مورت میں جس میں باز پرس کا حق سائیس لیا جا سکا تھا البتہ جبکہ انہوں نے دوسرے لوگوں سے کو کور کیا ہوئی اور کہاں کا اور کہاں کور کیا گول کی اور کھی کا در سے میں وہ صام میں وہ صام میں ہوں گے۔ ( کفایت المفتی جام کی اور کہاں کور کیا کہ کے ان کی صاحب بھی کہ کور کیا گول کور کی کور کیا کی کور کی کور کی کور کیا گول کی دو سرے لوگوں سے کور کور کی کو

مجبوری کے تحت اما نت فروخت کرنے کا حکم سوال ..... جناب مفتی صاحب! آج ہے دوسال قبل ایک افغان مہاجرنے ہارے پاس دو بوری گندم امانت رکھی تھی اورخود کہیں چلا گیا اس کے بعدے آج تک ہمارا اس ہے کوئی رابطہ نہیں ہوسکا کہ وہ کہاں ہے اور نہ ہمیں اس کے گھریار کاعلم کوئی ہے جبکہ اس کی گندم پڑی پڑی خراب ہور ہی ہے ان حالات میں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی رو ہے اس کا کوئی حل بتا کمیں؟ کیا ہم اس گندم کوفروخت کر کے اس کی قیمت بطوراما نت محفوظ رکھ سکتے ہیں یانہیں؟

جواب ..... بلاضرورت شدیده کسی کی امانت میں تقرف کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا تا ہم مجبوری کے تخت بہت سارے مخطورات میں بھی مخبائش نکل آتی ہے چونکہ صورت مسئولہ میں مجمی ضرورت شدیدہ ہے اس لئے شرعا آپ عدالت سے اجازت کیکر اس ممندم کوفر وخت کر کے اس کی قیمت کواپنے پاس بطورا مانت محفوظ رکھیں کیکن اگر عدالت تک رسائی ممکن نہ ہواور گذم کے ضائع ہونے کا خوف ہوتو بھر چندمسلمانوں کے سامنے اسے فروخت کر کے رقم محفوظ رکھیں۔

لمافى الهندية: وان كانت الوديعة شياً لايمكن ان يؤاجرفا لقاضى يأمره بأن ينفق من ماله يوماً اويومين اوثلاثة رجاً ان يحضرالمالك ولايأمره بالانفاق زيادة على ذلك هل بل يامره بالبيع وامساك الثمن. (الفتاوى الهندية ج۵ ص۲۲۰ كتاب الوديعة) وقال مولاناعبدالكريم: وفي العالمگيرية: وان كانت الوديعة شياً لايمكن ان يؤاجرفالقاضى يامره بأن ينفق من ماله يوماً اويومين اوثلاثة رجاء ان يحضرالمالك ولايامره بالانفاق زيادة صلى ذلك بلى يامره بالبيع وامساك الثمن. أه وفي ديارنالايمكن الرفع الى القاضى فجماعة المسلمين قائمة مقامه.

اس ہے معلوم ہوا کہ صورت مسئولہ میں بکرے کوفر وخت کر کے اس کی قیمت امانت میں رکھنی چاہئے مکر خود تنہا فروخت نہ کرے بلکہ چندمعتبر مسلمانوں کی رائے سے فروخت کرے۔ ، (امدادالا حکام ج ۳۳ص ۲۱۳ کتاب الود یعنہ ) فقاد کی حقانبیرج ۲ ص ۲۰۰۳)

> امین کے بکسہ سے امانت کیڑے کا غائب ہونا جبکہ اپنی تمام چیزیں محفوظ تعیں

سوال معلاء کرام کیارائے دیتے ہیں کہ ایک لڑی رشیدہ نے تقریباً ۵ روپے کا کپڑا حمیدہ کے پاس بطورامانت رکھالیکن جب رشیدہ نے امانت اس سے طلب کی تواس نے اپنا بحسہ کھولاتواس میں بطورامانت رکھالیکن جب رشیدہ نے میدہ کی ہر چیزاس بکس میں بانگل ٹھیک ٹھاک پڑی تھی میں صرف رشیدہ کے امانتی کپڑے ہیں مضح میدہ کی ہر چیزاس بکس میں بانگل ٹھیک ٹھاک پڑی تھی

رشیدہ بھی سفید پوٹی بندی ہے اور حیدہ بھی درمیانی حیثیت کی مالکہ ہے اب آپ بنائے کہ حمیدہ رشیدہ کواس میم کے کپڑے اپنی طرف سے لے کر دینا چا ہتی ہے کیکن رشیدہ علماء کی رائے لینازیا وہ مناسب سمجھتی ہے آپ قرآن وحدیث کی روشنی میں بتائے مہریانی ہوگی آیا کہ وہ اس سے لیا کہ نہ لیسہ جواب سے میدہ نے اگر اس امانت کی اپنی طرف سے پوری حفاظت کی ہے اور اس نے اس میں اپنی طرف سے کوئی تعدی یا قصر میں کی ہے اور یہ بالکل ایک اتفاقی حادثہ ہے تو پھر حمیدہ پر منان واجب نہیں اور اگر حمیدہ نے اس کی حفاظت میں کہی تھم کی کوتا ہی کی ہویا اس کا ذکر کسی چور حفیدہ ہراس کی جو اس کی حفاظت میں کہی تھم کی کوتا ہی کی ہویا اس کا ذکر کسی چور حفیدہ براس کی قیمت اوا کرنا منروری ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔ (فنا و کی مفتی محمود جو میں ۲۱۳)

#### ) وولعت معدضان

نابالغ کے پاس ود بعث رکھنا ہے ہے

سوال ...... پی جسکے پاس امانت رکھی جائے اگر حفاظت ندکر ہے واس پر صان ہے یا نیس؟
جواب ...... پی (جس کو امانت رکھنے کی ولی وغیرہ کی طرف ہے اجازت ہو) کے پاس ور بیت رکھنا سے جوارحفاظت ندکر نے ہے (ضائع ہوگئ تو) اس پر صان لازم ہے۔ (احس الفتاد کی جر میں ۱۳۳۹)
امین کا امانت کسی اور شخص کے حوالہ کر کے مالک کی طرف ججوانا جا کر نہیں سوال ..... کیا فریاتے ہیں علماہ دین وریں مسئلہ کہ زید نے برکوا بنا سمامان دیا ایک سائیل پر زید کا سمامان دیا ایک سائیل پر زید کا سمامان جس میں دو کھڑیاں تھیں برزید سوار ہوا اور دوسرے پر بحر سوار ہوا بحر کے سائیل پر زید کا سمامان جس میں دو کھڑیاں تھیں با ندھی گئیں راستہ ہیں کی دفعہ ایسا ہوا کہ گھڑیاں گرنے لگئیں تو دونوں تل کر اس کو با ندھ لیتے ہادفتگہ منزل مقصود ہے کچھ فاصلہ باتی تھا کہ زیدا تفاقا آگے ہوگیا اور بحر کچھ فاصلہ پر چیچے رہ کیا تو دوئوں ہیں ہیں ہوگئی ہو دریا ہو کہ کھڑی ہو اور کی تو بیا ہوا کہ گھڑی ہو اور کی تو بر بلانے کی آ داز نی ادر سائیل ہے اتر اور زید والی گئیری ہوئی جینی کی گھڑی کہ کو دوراہ پر چلتے ہوئے اربائے اربائیل ہے اتر اور زید والی کو دوراہ پر چلتے ہوئے آ دموں نے اٹھالیا ہے تو اس نے ایک نامعلوم شخص کو جو اس راہ پر زید والی کو دوراں پر چلتے ہوئے آدموں نے اٹھالیا ہے تو اس نے ایک نامعلوم شخص کو جو اس راہ پر خلا ہے سے تھڑی کی آگئری کی جو اس نے اٹھا کہ سے اتر افرائی کی دوراہ پر چلتے ہوئے آدموں نے اٹھالیا ہے تو اس نے ایک نامعلوم شخص کو جو اس راہ پر زید والی جانب جار باتھا درسری گھڑی دی اور کھا دیکھوہ میا سے نامیاں والاضون دیری گھڑی کی دوراہ پر جلتے ہوئی آئی ہوئی جو کھڑی اور کھا دیکھوں میں میں میں والاضون دیری گھڑی کو دوراہ پر جلتے ہوئی جو اس نے اٹھا کیا کہ کو دوراہ پر جلتے ہوئی گھڑی کو دوراہ پر جلتے ہوئی گھڑی کھڑی کی دوراہ پر جلتے ہوئی کھڑی کو دوراہ پر جلتے ہوئی کی دوراہ پر جلتے ہوئی گھڑی کو دوراہ پر جلتے ہوئی کھڑی کو دوراہ پر جلتے ہوئی کی کھڑی کی کو دوراہ پر جلتے کی کھڑی کے دوراہ پر جلتے کے دوراہ پر جلتے کی کھڑی کو دوراہ پر جلتے کی کھڑی کھڑی کے دوراہ پر جلتے کی کھڑی کے دوراہ پر کھڑی کو دوراہ پر جلتے کے دوراہ پر جلتے کی کو دوراہ پر کھڑی کی کو دوراہ پر کھڑی کے دوراہ کی کھڑی کی کھڑی کے دوراہ کی کو دوراہ پر کھڑی کے دوراہ کی کھڑی کے دوراہ کے دوراہ کی کھڑی کے دوراہ کو کھڑی کی کو دو

کو دے دیتا ہے کہہ کر بکر سائنگل پر سوار ہوا اور پہلی تھڑی اٹھانے والوں کو جا پکڑا اور بھیدمشکل اپنی تحتموری ان سے لے لی زید جہاں کھڑا تھا نصف تھنٹہ وہاں بکر کے انتظار میں کھڑے رہنے کے بعد منزل مقصود کی طرف چل دیااس خیال سے کہ بحر دوسرے راستے سے شاید چلا کیا ہے میرے یاس منزل مقصود برخود بخو د آجائے گا چنانچہ بکرتقریباً دو تین محنشہ کے بعد زید کو طااور سارا قصداس کو سنایا نیز دوسری محمور کے متعلق بھی بتا ویا کہ میں نے ایک مخص کے ہاتھ تیرے یاس بھیج دی تھی۔ نیکن زیدنے جواب دیا کہ وہ تھو<sup>م</sup> ی مجھے نہیں ملی بلکہ تو نے سازش کر کے میری تھوڑی مم کر دی ہےاب زید کہتا ہے کہ میری محمر ی بکر کے پاس میری امانت بھی بکرکونامعلوم محص کے حوالہ کرتے کاحق نہیں تفااس نے امانت میں دانستہ خیانت کی ہے لہذا اس کے ذمہ ہے کہ بچھے تھوری میں مم شدہ سامان کی قیمت جو یانج صدرہ ہیے ہے اوا کرے لیکن بحرکا والد کہتا ہے کہ میں نے زید کو منع کیا تھا کہتم بکر کوسامان اٹھوا کرشہر نہ لے جانا کیونکہ یہ معتل ہے کہیں نقصان نہ کر دے۔ دوسراہیں باہر جار ہاہوں اس نے محریس رہنا ہے لیکن زید نے اس کے برتکس بکر کوساتھ لیاسا مان کوسائیل یر با ندھنے میں بے احتیاطی کی سامان کرتے وقت اس کے بلانے کے باد جود سائکل سے اتر کر ا پی جگہ پر کھڑار ہا بکرے پاس ندآ یا بکرے اس کے پاس ندو پینے کے باوجود زیدسائنکل پرسوار ہو كرشهركوچل دياليكن اينے سامان كى حفاظت اور بكركى الدادكى غرض سے بكر كے باس ند پہنچااس كے علاوه علاقے كے بمحمداراورمعاملہ فہم لوگ بھی اس معاملہ میں بعد مختین واقعات يبي كہتے ہیں كہ مجر نے کوئی سازش نبیں کی بلکہ زید کی باحتیاطی اور بکر کی معروف بے وہونی کی وجہ ہے بیانتھان ہوا ہےاب جواب طلب امریہ ہے کہ مندرجہ بالا واقعہ کی روشنی میں شرعاً بمریر کوئی تاوان لازم آتا ہے یا نہ جبکہ زید ابھی تک معرے کہ برتے سازش کی ہے اورامانت میں وانستہ خیانت کی ہے لبندا تاوان اس کے ذمہ ہے علماء کرام دامت برکاتہم ہے استدعا ہے کہ اس معاملہ میں جوشری فيعله ہوتح برفر ما كرعندالله ماجور وعندالناس مشكور ہوں۔

جواب .....وفي العالمگيرية ص ٣٥٣ ج ولوقال رددتهابيدا جنبي ووصل البك وانكرذالك صاحب المال فهو ضامن الاان يقربه رب الوديعة اويقيم المودع بينة على ذلك كذافي المحيط روايت بالا يمعلوم بواكم مورت مسكوله ش يكرضا من بها والا المحيط والترتعالي المحييا ويركبتا بدفتا والترتعالي الحم

فى فتاوى قاضى خان على هامش عالمگيرية عشرةاشياء اذاملكها انسان ليس له ان يملك غيره لاقبل القبض ولابعده منها المودع لايملك الايداع عند الاجنبى الخ وايضافى قاضى خان واذادفع المودع الوديعة الى اجنبى فهلكت عندالثانى ضمن الاول دون الثانى فى قول ابى حنيفة رحمه الله وقال صاحباه رحمهما الله تعالى للمالك ان يضمن ايهماشاء فان ضمن الثانى رجع الثانى على الاول وان ضمن الاول لايرجع على الثانى وهوومودع الغاصب سواء ص٣٥٣ ج٣ الاول والله تعالى أعلم (فتاوى مفتى محمودج ٩ ص٢١٢)

### امانت کواجنبی کے ہاتھ پہنچانا

سوال .....زید کے دو کپڑے عمر وخیاط نے بکر کوجوزید کے ملازم کالڑ کاعاقل بالغ ہے ہے کہہ کردیئے کہ ان کوزید کے باس کہ بچاد ہے بکر نے ان کو بخوشی اپنی تحویل میں لے لیا اور تھ کی سواری میں سے لیا اور تھ کی سواری کردیئے کہ ان کو بخوشی اپنی تحویل میں لے لیا اور تھ کی قیمت میں بکر کی خفلت ہے ایک کرتا گم ہو گیا اب زید کو اس کرتے کی قیمت بحر سے لیما جائز نہ تھا اس لئے عمر و خیاط کو میں کپڑ ہے سپر دکرتا جائز نہ تھا اس لئے عمر و سے اس کا تاوان لے سکتا ہے۔ (امداد المقیمین ج مس ۳۲۷)

# مستودع كى غفلت موجب ضان ب

سوال .....عرونے زید کے پاس نو ہزار چھ سوتو مان بطورا مانت رکھے اور پچھ ونوں کے بعد زید سے کہا کہ میری امانت میں سے فلاں کو چار ہزار فلاں کو ایک ہزار فلاں کو پانچ سوتو مان دے دیں امانت دار زید نے ستی کی اور قم ان لوگوں کے حوالے نہیں کی اسی ہفتہ حکومت کا اعلان ہوا کہ پانچ سوتو مان سکہ ایرانی بند ہوجائے گا جن کے پاس بینوٹ ہیں بارہ دن کے اندراندر بنک میں جمع کرادیں اس کے بعد بینوٹ قابل قبول نہ ہوں کے بیرقم جوزید کے پاس امانت تھی ان میں پانچ سو پانچ ہوتو مان کے نوٹ میں باز ہوں کے بار اور نیا کہ جمع کرادیں اس کے بعد بینوٹ تا بل قبول نہ ہوں کے بیرقم جوزید کے پاس امانت تھی ان میں پانچ سو پانچ ہوتے ہوتے مانت دار نے اس بات کا خیال نہیں کیا کہ ان میں پانچ سو کئی اس کے نوٹ بھی ہیں جنہیں بنک میں جمع کرا کر تبدیل کراوں تا آ نکہ جمع کرنے کی مدت ختم ہوگئی اس طرح یہ پانچ ہوگئی اس طرح یہ پانچ ہوگئی اس طرح یہ پانچ ہوگئی آ یا امانت دار کے ذیان کا اداکر نا ضروری ہے یا نہیں؟ حواب .....اس میں مستودع کی غفلت ظاہر ہے اس لئے اس پر ضمان دا جب ہے۔

(احسن الفتاويٰ ج ٢٥٠٢)

#### اجير ـــےامانت كاصان لينے كاا يك حيله

#### امین کے وکیل برضان کی آبک صورت

سوال ..... ہندہ نے زید کو چمپاکلی اور جگنو ہنوانے کے واسطے دی زید نے عمر کووے دی اس کا بیان ہے کہ میں طاقح چمن ساہنے رکھ کر پانجامہ پہنے نگا اور بھول کر چلا گیا اب ہندہ زید ہے اور زیدعمرو سے دعویٰ کرسکتی ہے یانہیں ؟

جواب .... صورت ندکورہ میں مساقہ مؤکلہ مودعہ زیروکیل مود یا اور محرووکیل الوکیل مودی المودع کے تقلم میں ہے اور ودع المودع مثل مودع کے ہلاکت ودیعت سے ضامن نہیں ہوتا استہلاک ہے ہوتا ہے اور نسیان استہلاک ہے ہیں صورت مسئولہ میں عمر وضام من ہے اب مساقہ کو افقیار ہے کہ خواہ زید ہے دعوے دار ہواور وہ عمر و سے دعویٰ کرے اور خواہ ابتداء ہی ہے دعویٰ کرے اور نیا اور نید ہے کچھ تعرض ندکر ہے نہ زید عمر و سے کچھ موافذہ کر ہے۔ (امداد الفتاویٰ جسم سے موسی کے اور نید ہو ہوئے کا وعویٰ کریں اور بعد وفات کے چھلوگ اس کے وارث ہونے کا وعویٰ کریں اور بعد وفات کے چھلوگ اس کے وارث ہونے کا وعویٰ کریں

سوال .....کیا فرماتے ہیں علاء کرام اس مسئلہ میں کہ ایک عورت اا ولد جس کا کوئی رشتہ دار خیس بانکل وہ خود کہتی تنی کہ میرا کوئی ولی وارث نہیں ہے اگر ہوتے تو میری دشکیری نہ کرتے وہ عورت اکثر میرے گھر رہا کرتی تھی علائت وہ کہ درد میں ہم لوگ اس کی دوااور خدمت وغیرہ کرتے سے مائی نہ کورنے میری اہلیہ کو اپنی متنبی (بنی ) بنایا ہوا تھا ایک دو ہرے پرجان دیتی تھی گزشتہ سال جب وہ جج پرجان دیتی تھی گزشتہ سال جب وہ جج پرجان کی تو جھے کو اپنا وارث کھوایا تھا مگر قرعہ نہ نکلنے کی وجہ سے نہ جاسکی دریں اثناء اس خیس دو ہے پرجان کی دیتی رہتی تھی اس

سال روائلی جے سے پہلے اپناسکنی مکان بھی (ہماری محبت وخدمت سے متاثر ہوکر بخوشی ورضا) بجھے اورا پی سخنی بیٹی کولکھ دیا اوراس کا قبضہ بھی مجھے و بے دیا وہ عورت مائی قضا البی سے کم معظمہ بیں فوت ہوگئی اس کی و فات کے بعد بعض لوگ اپنے آپ کواس کا وارث ظاہر کرتے ہیں نہ کورالصدر حالات میں میرے قرضے اور متوفیہ کے سکتی مکان جوہم کووے گئی ہے وغیرہ کا شرعا کیا تھم ہے نیز اپنے میں میر ورفقا و سے بھی و و مائی بہی کہتی تھی کہ میری وارث و مالک میری حتینی بیٹی اہلیہ ساجد علی ہے۔

#### لقطه كاضمان واجب ہونے كى أيك صورت

سوال .....زیدگی گائے چوری ہوئی دریاعبور کراتے ہوئے وہ گائے کچڑ میں پھنس گئی اور چور چھوڑ کر چلے مجھے ملاحوں نے اس گائے کو پھنسا ہوا پاکر نکال ٹی اور کتنے دنوں تک اپنے مویشیوں کے ساتھ رکھی اس مدت میں نہ تو تھانے میں اطلاع دی نہ تھیے والوں کو باوجودے کہ ملاح خوب جانتے تھے کہ فلاں تھیے کی گائے ہے جب مالک کو پتہ چلاتو اس نے ملاحوں سے گائے طلب کی تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سے م ہوگئ ہے مرمعلوم نہیں کہ ٹی الواقع مم ہوگئ ہے یا ملاحوں نے خودہ مشم کرئی ہے توان ملاحوں بے الماحوں نے خودہ مشم کرئی ہے توان ملاحوں برمنمان ہے بانہیں؟

جواب ..... بیگائے ملاحوں کے ہاتھ میں لقطر ہے جس کی اطلاع ندو بینے کا اگر کوئی عذر معقول ندہواور مالک گائے ہیں اس کو تبول نہ کرے کہ تو نے مالک کو واپس کرنے کے لئے رکھی تھی تو اگر ملاح متم کھالیں کہ ہم نے واپسی کی نبیت ہے رکھی تھی تو صان نہیں ہے ورند صان لازم ہے بیام مابو بوسف میں کے قول کے موافق تھم ہے اور یہی متاخرین کا ماخوذ بہے۔ (امداد الفتادی جسم سے موسوس)

امانت کے صان کی ایک صورت کا حکم

سوال ....متولی نے معید مدرسه اورا پنا ذاتی روپیدا لگ الگ ایک بی بکس بیس تالا لگا کرر کودیا انفاق سے چوری ہوگئی ابین صاحب نے نام نکلوائے تو پیندلگا کہ متولی کا بمینیجا اور دوغیر مخصوں نے مل کریدکام کیاہے امین صاحب بہت پر ہیزگار اور امانت واقعض نتے پکھ ہی دن بعدا جا تک انقال ہو حمیا انتقال سے دو برس بعدگاؤں والوں نے ان کے وارثوں پر عدالت میں استفادہ کیا ہے اور مقدمہ چل رہاہے کیا امین صاحب کے وارثان سے گاؤں والے روپے وصول کرنے کاحق رکھتے ہیں؟

جواب ..... امین صاحب کے وارثوں سے بیرو پید طلب کرنے کا گاؤں والوں کوکوئی حق نہیں ہے نہ وہ بیرتم ادا کرنے کے ذھے دار ہیں۔ (کفایت المفتی ج ۸ص ۱۱۹)

امانت ضائع ہوجانے پرضان کا حکم

سوال .....زیدنے عمر وکو پکھی تم کاروبارے لئے دے دی عمر وکار وبار کے سلسلے میں سنر پر چلا ممیا سنر کے دوران اس نے رقم اپنے رفتق سنر کودے دی جس سے کسی نے وہ رقم چوری کرلی تو کیا زیدا ب عمر و سے صنان کا مطالبہ کر سکتا ہے ہیں؟

جواب ..... چوتک محوو سے بیرتم برقافت عمروضائع ہوگئ ہے لہذا ان وونوں ش سے کی پر ضائیس ہے تاہم اگر عمروکرو سے جدا ہو چکا تھا تو ہلاکت کی صورت ش عمروز یدکا ضائی ہوگا۔
قال العلامة سلیم رستم باز : ٹم اعلم ان المستوداع الاول انمایضمن افا اودع الودیعة و هلکت بعدان فارقها و اماقبله فلاضمان علی احدلان الثانی قبض المال من ینامین کمامروالاول لایکون بالدفع ضمیناً مالم یفارق بحضور رایة فافافارق فقد ترک الحفظ اللازم بالتزامه فیضمن ہترکه (مجمع الانهر) (شرح مجلة الاحکام' مادة ۹۵' ص ۳۳۸. قال العلامة ابن نجیم المصری رحمه الله: فافادان المودع لایودع فان اودع فهلکت عندالثانی ان لم یفارق الاول لاضمان علی واحدمنهما وان فارقه ضمن الاول عندابی حتیفة و لایضمن الثانی (البحرالرائق جے ص ۲۵۲ کتاب الودیعة) ومثله فی البزازیة علی هامش الهندیة ج۲ ص ۲۵۳ کتاب الودیعة' الثانی فیمایکون اضاعة' النے (فاوی حقانیه ج۲ ص ۲۵۳ کتاب الودیعة' الثانی فیمایکون اضاعة' النے (فاوی حقانیه ج۲ ص ۲۵۳)

رقم ا ما نت کی تنبد ملی کا تظلم سوال .....اگر امانت خواہ مسجد یا مدرسہ یا دیگر کسی کی ہومبادلہ کرے بیتی روپے کے پیسے پا پیموں کے روپے کرے ضرور تا درست ہے یا خیانت میں داخل ہے؟

جواب.....امین کونصرف کرنا درست نہیں خواہ مال مسجد و مدرسہ ہوٴ خواہ کس مخص کا اگر ایسا کرے گا تو ضامن ہوجائے گا۔ ( فناویٰ رشید ریس ۵۲۹ ) امانت رقم اگراہین کے قصد کے بغیرضائع ہوجائے توضمان واجبہہیں ہے سوال سس براہ کرم اس مسئلہ کے جواب کے متعلق تکلیف فرمادیں ایک عورت ہے اس نے اپنے لڑکے کے ساتھ دشتہ دارکو بھی روانہ کیا جہاں فروخت کرنا تھا وہ رشتہ دار واقف تھا تو وہ وہاں ہے چل پڑے چلتے چلتے چلتے شہر کو پہنچ گیادہاں سونے کو فروخت کیا جس کی رقم پہنچ گیادہاں سونے کو فروخت کیا جس کی رقم پہنچ گیادہاں روپے فروخت کیا جس کی رقم پہنچ اس روپے ہوئی رات ہوگئی وہاں سو گئے سونے کی رقم مثلاً پچاس روپے لڑکے نے رشتہ دار کو وے وقت بھیے رشتہ دار کے پاس موجود تھے جب سوکرا شھے توضیح کورقم سنجالی رقم ہاتھ نہ آئی وہ رقم جیب میں تھی کسی نے نکال کی تھی آ دمی بھی دونوں غریب ہیں آپ یہ نیزما کیس کی دونوں غریب ہیں گئی اجازت دیتی ہے یا نہیں؟

جواب ..... صورة مسئوله میں جونکه بیز یوریااس کی قیمت امانت تھی اس رشتہ دار کے پاس ادرامانت اگرامین کے قصد کے بغیراس سے ضائع ہوتو امین پرشرعاً اس کا صان واجب نہیں ہوتا لہٰذابی مورت اس آ ومی سے رقم واپس نہیں لے سکتی۔واللٰہ تعالیٰ اعلم (فناویٰ مفتی محمودج ۵ ص ۲۰۰) صان امانت سے متعلق و وعیارتوں میں تطبیق

سوال ..... مجد کے زیورات ایانت رکھ کے طلب کرنے پراس نے جواب دیا کہ وہ زیورات چوری ہوگئے طلب کرنے پراس نے جواب دیا کہ وہ نیورات چوری ہوگئے حالا نکہ ندنقب پڑی نہ کوئی چوری کی علامت نظر آئی نیزمجد کے زیوروں کے ساتھاس کے ذاتی زیور بھی رکھے ہوئے تھاس کے زیور محفوظ بیں اس کے بقول مجد کے زیور چوری ہوگئے تو اس پرضان ہے یا نہیں؟ زید کہتا ہے کہ اس کو ضان نہیں وینا پڑے گا ولیل یہ ہو وہی امانة فلاتصمن بالهلاک مطلقاً سواء امکن التحوز ام لاهلک معهاشنیا ام لالحدیث الدار قطنی لیس علی المستودع غیرالمغل ضمان (در مختار ج سکتاب الودیعة)

عمروکبتا ہے کہ اس سے حلف لیاجائے گااگر حلف ہے اعراض کرے تو اس کو ضمان اواکر تا ہوگا اورا گرحلف لے لیے تو نہیں اور دلیل میں شعر پیش کرتا ہے وان قال قد ضاعت من البیت و حدها یصبح و بست حلف و قد بنصور (درمختار کتاب الوریعة ) ان میں کس کا قول سی ہے ؟ جواب بناک و دایعت کی صورت میں ضمان نہیں کہنی عبارت جوز پدنے پیش کی ہے اس کا مطلب یہی ہے اور دوسری عبارت جوعرو نے پیش کی ہے اسکی غرض یہ ہے کہ دعوائے ہلاک و دیعت جب ظامر کے خلاف ہوتو اس سے حلف سے لیاجا ہے گااگر و و طلف کرے کہ ہلاک ہوئی تو

صان نہیں اور اگر وہ حلف نہ کرے تواس ہے معلوم ہوگا کہ دعوائے ہلاک صحیح نہیں ہے البذا اس صورت میں کہامین کے اپنے زیورمحفوظ رہے اور صرف و ہیں ہے ود ایعت کے چوری ہو گئے وعویٰ خلاف ظاہر ہے اس لئے حلف لیا جانا اور حلف کر لینے پر ضمان عائد نہ ہونے کا تھم کرنا صحیح ہے اور حلف سے انکار پر ضمان کا تھم کرنا تھے ہے۔ (کفایت المفتی ج ۸ص ۱۱۸)

بینک میں جورقم بلاسودر تھی جائے وہ قرض ہے یا امانت

سوال .....کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین دریں مسئلہ کہ سمی زیدا بی رقم کو بنک میں امانیار کھتاہے جس کا وہ بنک ہے کوئی سود دصول نہیں کرتا اور نہ ہی اس کی سود لینے کی نہیت ہے بلکہ بنک کواپی رقم کے لئے حفاظت کی جگہ تبھتا ہے بنک والے اس رقم میں تغیر تبدل کرتے رہے بلکہ بنک کواپی رقم میں تغیر تبدل کرتے رہے میں زید کے مطالبہ کرنے پرامین بنک بلاتا خیر رقم فوراً واپس کر دیتا ہے تو فرما ہے اس صورت میں رکھنا جا تزہے یا نہیں۔ بینوا تو جروا

جواب .....امانت میں تغیر وتبدل امین کے لئے جائز نہیں البتداس روبے کوفر ضدحنہ کی صورت سے دیے تو اس میں تغیر تبدل جائز ہے اس کو تصرف میں لاسکتا ہے اگر بالفرض وہ روپیے ضائع ہوگیا تو بھی بنک والوں کوادا کرنا ہوگا بھی اوفت مطالبہ اس کو بلاسود واپس کے سکتا ہے لہذا میہ قرض ہوااور سجح امانت نہیں۔واللہ اعلم بالصواب (فآوی مفتی مجمود جوص ۱۲۳)

# متفرقات

امانت کواییخ ذاتی خرییچ میں لا کر دوسری رقم دینا

سوال ......اگر کسی کاروپریاها نت ہویا چندہ مسجد کا کسی کے پاس ہوا دروہ خاص روپیا ہے صرف میں لاکرا سکے یوض دوسراروپریا لک کورید ہے یا مسجد کے صرف میں کردیے توثیقی گنهگارہ بیانہیں؟ جواب ..... بیتصرف نا درست ہے۔ ہاں اگراس نے اجازت سلے لی نو درست ہے ادر مال وقف میں کسی طرح بھی ایسا تصرف تا درست ہے۔ (فقادی رشید بیص ۵۲۹)

جن چیزوں کا مالک معلوم نہ ہوان کو کیا کیا جائے؟

سوال ..... جب کوئی مکان کرائے پر دیاجا تا ہے تو کرائے پریلنے والے اسٹامپ خرید کرما لک کودے دیتا ہے کیکھوالینا یہاں وقت انتخاب میں بہت سے اسٹامپ ایسے مطرح واب تک ساود پر ان کا پند چلے گا ما نکان کو دالیس کرنا ہی مناسب معلوم ہوتا ہے کیکن جواشخاص بیرونی ہیں یا مر گئے ہیں یا ان کا پندنہیں ان کی بابت کیا کرنا جا ہے؟ ان اشخاص ہیں اہل اسلام واہل ہنود دونوں ہیں۔

جواب .....جن اسٹامپ کے مالکوں کا پچھ پنۃ نہ چلے ان کوفر وخت کر کے وہ وام مالکوں کی جانب سے مصارف خیر میں خرچ کر دیے جائیں۔(ایدا دالفتا وی جساص ۳۲۲) ۔

امانت كى رقم كاكسى دوسر\_\_كوما لك بنانا

سوال .....زید آگرے میں ہے اور اس کا روبیہ (مثلاً ہزار) وہلی میں ایک فخص کے پاس
امانت ہے زید بیدچا ہتا ہے کہ اپ اس روپے کا مالک اپنی زوجہ کو بنادے اس صورت میں کوئی ایسا
طریقہ ہے کہ بغیراس روپے کی موجودگی کے فقط زبان کے اقرار سے یا کاغذ تحریر کرنے سے وہ
روپیزید کی ملک سے خارج ہوکراس کی زوجہ کی ملکیت میں داخل ہوجائے یااس روپے کوزید حاضر
کرکے دست بدست دے تب بی زوجہ اس روپے کی مالک ہے گی؟

جواب ..... ملک زوجه کی خاص اس روی میں بغیر قبضہ کے بیس ہوسکتی۔ (فاوی رشید میں ۵۲۹)

### معير بالمستعير كي موت بساعاره فتخ موتاب

سوال .....رشیدخان فریدخان کی خدمت کرتا ہے فریدخان نے خدمت کے وض میں رشید خان کودل کنال ذمین دیدی رشیدخان زمین کی پیداوار سے فاکدہ اٹھا تار ہااب جبکہ رشیدخان بوڑھا ہوگیا ہے اورخدمت کرنے کے قابل نہیں رہاتو فریدخان نے ندکورہ زمین رشیدخان سے لے کراس کے بیٹے جاویدخان کو وے دی کچھ وقت گر رنے کے بعد فریدخان کی جائیداو کی وجہ ہے حکومت نے مطکم کی لیکن جاویدخان کی دل کنال زمین بدستوراس کے تصرف میں ہے اب جاویدخان کا درسرا بھائی سلیم خان دعویدار ہے کہ چونکہ بیز مین ہمارے والدصا حب کی ملکیت ہے اس لئے میں دوسرا بھائی سلیم خان دعویدار ہوں کیااز روئے شرع سلیم خان کا اس زمین میں پھوتی بنتا ہے یا تمیں؟ جواب ..... معاملہ کی حقیقت پرغور کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ فریدخان نے رشیدخان کوجو جواب قان کو دے دی لہذا معلوم ہوگیا کہ بید یناعار یا تھانہ کہ بطور تملیکا 'اس لئے زمین دی تھی وہ عاریا کو وے دی لہذا معلوم ہوگیا کہ بید یناعار یا تھانہ کہ بطور تملیکا 'اس لئے نہ کورہ زمین اگر فریدخان کو وے دی لہذا معلوم ہوگیا کہ بید یناعار یا تھانہ کہ بطور تملیکا 'اس لئے نہ کورہ زمین اگر فریدخان زندہ ہوتو اس کی ملکیت ہے نہ کہ رشیدخان اور بیڈوں کی 'اورا گر فریدخان فریدخان نے دی خوت ہو چکا ہے۔ نہ کہ دی جو یک ہو جکا ہے۔ نہ کہ دی خوت کی وفات کے خوج دیک ہو جکا ہے۔ نہ کہ دی جو کہ خوت ہو جکا ہے۔ نہ کہ دی جو یک ہو جکا ہے۔ نہ کورہ ذمین اگر فریدخان اور چوک ہو چکا ہے۔ نہ کہ دی دی خوت ہو چکا ہے تو بیز مین اس کے وارثوں کی سے اوراعارہ بسب اسکی وفات کے خوج ہو چکا ہے۔

قال العلامة خالد اتاسى رحمه الله: تنفسخ الاعارة بموت المعيرا والمستعير (مجلة الاحكام' مادة ٢٠٨٬٨٠٨ الباب الثالث' الفصل الاول)

قَالَ العلامة قاضى خان رحمه الله: واذامات المستعيرا والمعير تبطل الاعارة كماتبطل الاجارة بموت احدالمتعاقدين (فتاوئ خانية على هامش الهندية ج٣ ص٣٨٣ فصل فيما يضمن المستعير) ومثله في سراجية على هامش فتاوئ قاضى خان ج٣ ص ٨٢ كتاب العارية (فتاوئ حقانيه ج٢ ص ٢٠١)

### خائن کے پاس سے امانت کو واپس لینا

سوال ......اگر چپا ہے حقیقی بھائی کے بتیموں کے مال میں خیانت کرے اور بے مصرف ان کے مال کوخرچ کرے تو اس صورت میں اس بیتیم کے مال کو دوسرے امین ومعتبر شخص کے پاس رکھنا جائز ہے یانہیں؟ نیز دا دایا ماں کواگر دے دیا جائے تو درست ہے یانہیں؟

جواب .....ورعتار میں ہے کہ اگر باپ تیموں کے مال میں اسراف کرے تو تیموں کا مال کی اس فضی کو ید یا جائے گا جیسا کہ دیگر الماک کا بھی بہی تھم ہاس سے ثابت ہوا کہ باپ جوعلی الاطلاق ولایت کا حق کو ایت سلب ہوجاتی ہے تو چھا کو بدرجہ اولی خیانت فلایت سلب ہوجاتی ہے تو چھا کو بدرجہ اولی خیانت فلایم ہونے کی صورت میں ولایت کا کوئی حق نہیں اور امین ہونے میں دادایا مال کی تخصیص نہیں بلکہ جو مختص بھی امانت وحقاظت کی المیت رکھتا ہووئی احق اور مقدم ہے۔ (امدادالفتادی جسم سام سے اللہ جو

# حتماب العاربيت

عاریت کے بعض مسئلے عاریت کی تعریف اور شرطیں

سوال .....عاریت کے لغوی اور شرع معنی بنا کمی نیز شرا نظامی بیان کے جاکیں؟
جواب .....عاریت کے لغوی معنی کسی چزکو مائے دے دینا اور شرع معنی منافع کا بغیر وض (مفت) مالک بنا دینا تنویر اور اس کی شرح بی ہے (هی) لمعة اعادة الشبی و شوعاً (تعملیک منافع معاناً) بمندید بیس عاریت کی تعریف ان الفاظ بیس ہے تعملیک المعنافع بغیر عوض اور اسکی مختلف شرطیس ہیں اے عاقل ہوتا ۲۔ مستعیر کی جانب سے قبضہ ہوجانا ۳۔ شی

مستعار المعقل ومنها القبض من المستعير ومنها أن يكون المستعار ممايمكن (منها) العقل ومنها القبض من المستعير ومنها أن يكون المستعار ممايمكن الانتفاع به بدون استهلاكه فأن له يمكن فلا تصح أعارته كذافي البدائع (ج سمى ٢٠١٣) (منهان الفتاوي غير مطبوعه)

نابالغ كى چيزعاريتا لينے كاتھكم

سوال .....جھوٹے ناسمجھ نیچے کی مملوک چیز کاعاریٹا استعال والدین کے لیے جائز ہے یا نہیں؟ای طرح نابالغ سمجھ دار نیچے کی مملو کہ اشیاء جیسے قلم '' کتاب تولید وغیرہ کاعاریٹا استعال استاذ و نیرہ کے لئے جائزے یانیش؟ جَبَدِخوٹی ہے دے۔

جواب ..... نابالنے کی مملوکہ اثبیا کا استعمال والدین استاذ مرشد وغیرہ سب کیلئے ناجائز اور گناہ کبیرہ ہے۔ والدین کو جائے کہ نابالغ اولا دکو عام استعمال کی چیزوں کا مالک نہ بنائمیں بلکہ بغرض استعمال اٹنے قبضے میں دیں اس صورت میں خود والدین ان اشیاء کو بوقت ضرورت استعمال کر تکمیں گے اور والدین کی اجازت سے استراف و نیر و کیلئے بھی استعمال کرنا جائز ہوگا۔ (احسن الفتاوی نے میں ۲۵۰)

دودھ کے جانورمستعار لینا

سوال سیسی ہے دود دیے لئے گائے بھینس بطور عاریت لینا جائز ہے یائیں؟اس طرح اجارہ برلانا جائز ہے یائییں؟

جواب بیجینی دوده کیلئے اجارے پرلینا جائز نیل عارینا لینا جائز ہیں عارینا لینا جائز ہے۔

اگر کو کی شخص دکان کا تھٹر اعارینا گئے گراب خالی نہ کرتا ہوتو کیا تھم ہے

موال سیکیا فرمائے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کرانیں الرحمٰن نے مجھ ہے کہا کہا ہی دکان

ہے تھڑ ہے پرتھوڑی ہی قبلہ دے دوہیں پچھکام کرنا جا بتا ہوں میں جگہ تلاش کر کے تمہاراتھڑا چھوڑ

دوں گا ہیں نے اخلاقی طور پر بچھ دنوں کے لئے اپن دکان کے تھڑ ہے پرجگہ دے دی بغیر کسی

معاد ضد کے اور تا کید کردی کہتم جلد سے جلد جگہ تلاش کر کے چند دنوں میں میراتھڑا فارغ کر دو بچھ

سے دعدہ کیا کہ میں عنقریب جگہ تلاش کر کے تمہاراتھڑا خالی کر دون گا جس کو بیٹھے ہوئے تقریباً

سال کا عرصہ ہو گیا ہے وہ نہری دکان کا تھڑا خالی نیس کرتا کیا وہ شرع کی دوسے بیٹوسکتا ہے یاند۔

ہوا ہے سے صورت مسئولہ میں بشرط سے سوال جب نفیس احمہ نے اپنی دکان کا تھڑا انہیں

ہوا ہے سے دورات کی دکان کا تھڑا خالی ہوں جب نفیس احمہ نے اپنی دکان کا تھڑا انہیں

الرحمٰن كوعارضى طور پر بیٹھنے كے لئے بغیركسى كرابيہ طے كئے دے ويا تو بيتمرع اور عارية ہے اور عارينة دينے كى صورت ميں تفيس احمد جب جا ہے واپس لے سكتا ہے للمعيوان يوجع عن الاعادة حتى شاء (المجله ماده ٢٠٨)

پی صورت مسئولہ میں انہیں الرحمٰن پر لازم ہے کہ وہ بغیر کسی تاخیر کے فوراً تھڑا خالی کرکے مالک کو واپس کر دے شرعاً اس کو اب اس جگہ بیٹھنا جائز نہیں۔ متی طلب المعیر العاریة لزم المستعیر ردھاالیہ فوراً (المجلة مادة ٥٢٥) فتاوی مفتی محمود ج٩ ص ١٣١٣)

ما تکی ہوئی چیز دوسرے کودینا

سوال .....زید نے ایک چیز اپنے استعال کے لئے عاریت پر لی وہ بھی چیز دوسرے کو بھی عاریت پروے سکتا ہے یانہیں؟ اور اس بارے میں اصل ما لک سے اجازت لیمتانسروری ہے یا نہیں؟ یا بلاا جازت بھی دے سکتا ہے؟

جواب .....اعارے کی جارصور تیں ہیں الے غیر کودیئے سے مراحثاً منع کیا ہو۔ المستعمل کی تعیین کی ہو۔ سا مستعمل کی تعیین کی ہو۔ سے سکوت کیا ہو۔ الم عام اجازت کی تصریح ہو

#### معير اورمستعير كااجاره اورعاريت ميں اختلاف

موال .....زیدنے بکرے مکان کے لئے نکڑیاں حاصل کیں اور نکڑیاں وائیں کرتے وقت بکرنے دعویٰ کیا کہ نکڑیاں اجارہ پر دی گئی تھیں نہ کہ عاریۃ جبکہ زید کا کہنا ہے کہ نکڑیاں عاریۃ حاصل کی می تھیں اب اس اختلاف کوحل کرنے ہیں ہماری رہنمائی فرمائیں ؟

جواب ...... اگر بحر گواہوں کے ذریعے سے بیٹا بت کردے کہ زید نے لکڑیاں اجارہ پر حاصل کی تیمی توزیدا جرت دینے کا پابند ہوگا ور شاریاً پر محمول ہوگا اور کرا یہ دینے سے بری ہوگا۔
و لهی الهندیة: واذاقال اعرتنی دابنک و هلکت و قال المالک غصبتها منی فلاضمان علیه ان لم یکن رکبهافان کان قد رکبها فهوضامن وان قال اعرتنی وقال المالک اجرتکها و قدر کبها و هلکت من رکوبه فالقول قول اعرتنی وقال المالک اجرتکها و قدر کبهاو هلکت من رکوبه فالقول قول

الراكب ولاضمان عليه كذافي المحيط (الفتاوي الهندية ج٣ ص٣٥٢ كتاب العارية الباب الثامن في الاختلاف الواقع في هذاالباب والشهادة فيه

قال العلامة خيرالدين الرمليّ :وان قال اعرتني وقال المالک اجرتکها وهلکت من رکوبه فالقول قول الراکب ولاضمان عليه کذاذکره کثير من علمائنا' (فتاوی خيرية علی هامش تنقيح الحامدية ج۲ ص ۱ ک ا کتاب العارية ومثله في الهداية ج۳ ص ۲ اسکتاب الاجارات (فآولُ قائير ۲۰۲۵)

# مستعار لی ہوئی چیز کا ضمان واجب ہونے کی ایک صورت

سوال ....خسر یاخوش دامن نے بہو ہے کچھ برتن استعال کے واسطے لئے اور ہیہ ماعاریت کی تقریح نبیں کی وہ لوگ ان کواستعمال کر ہے دے چمروہ بہوم کی اور شوہرُ والدین اور چھوٹے چھوٹے بیجے بعض بشيار بعض محض لا يعقل وارث جهور ساوران ميس بعض برتن قبل موت وبعدموت شكستهمي ہو گئے اب تین امر دریافت طلب ہیں اول توبیہ بہ کہا جائے گایا عاریت دوسرے عاریت ہونے کی صورت میں مالک کی موت کے بعدخواہ در شرکی اجازت یا مرحومہ کی پہلی اجازت ہے ان برتنوں كاستعال كرنا جائز بيانبيس؟ تيسر بيك يوث جافي والع برتنول كاضان واجب بيانبيس؟ جواب .....صورت مٰدکورہ ہبداور عاریت کے درمیان مترود ہے اور ہبد کا کوئی قوی قرینہ موجودنبیں ضرور تأعاریت برمحول ہوگی کیونکہ وہ ادنیٰ متیقن ہے جبیبا کہ ہیہ وود بعت میں تعارض کے وقت ووقعت برحمل کیا جاتا ہے جب عاریت پر ہونا ثابت ہو کیا توعاریت معیر یامسعیر (بعنی عاریت بردینے یا لینے والے ) کی موت سے باطل ہوجاتی ہے ہی ورشے و باروعاریت برلینا ضروری ہواان میں سے شو ہر والدین خوداور مجھ دار باب کی اجازت سے عاریت دیے کے مختار میں پس ان کی اجازت توممکن ہے البتہ ناسمجھ بچہ نہ تو خود اجازت و سے سکتا ہے نہ باپ کواس کا مال عاریت دیتا جائز ہے اورمشترک ہونے کی وجہ سے بدون تقسیم اینے جھے کی مقدار میں بھی کسی کو ا جازت نہیں' پس قبل از تقتیم واپس کرنااس کا واجب ہےاور جو برتن مرحومہ کی موت کے بعد ٹو نے بیں ان کا منان تو ضرور آئے گا کیونکہ عاریت باطل ہونے کے بعداس کا تھم مثل غصب کے ہوا کہ تلف سے منمان واجب ہے اور موت سے پہلے اعارہ ہاتی رہنے کی صورت میں جو تعدی اور خفلت

ے ضائع ہوااس کا صال لازم ہے ورنہیں۔(امدا والفتاوی جسم سسس

### مزر وعدز مین کو بهبه کرنے سے متعلق متعدد سوال جواب

سوال .....(۱) جس زمین کی فصل ابھی تک تیار نہ ہو کیونکہ مزارع کا قبعنہ فصل کے تیار ہونے تک موعود ہوا لیسے مزارع کوشرعاً کس طریقہ سے بے دخل کیا جاسکتا ہے تا کہ مالک اپنی زمین زیر کاشت بذریعہ مزار کا ہبہ جب جا ہے کر سکے۔

(۲) ۱۵ و کے انقال کے وفت جن قطعات کا بہہ کیا تھا ان قطعات کا پہُرہ دو ہے۔ و بیشتر حصہ بوجہ عدم وسائل آ بیاشی و پنجر وغیرہ غیر مزروعہ تھا لہٰذاغیر مزروعہ حصہ جات مزارع کی تحویل میں نہیں تنصے بلکہ ان پر مالک قابض تھا کیا ایسے غیر مزروعہ حصوں کا ہب سیحے ہوگیا۔

(۳) جومزرومرز بین مزارع کوکاشت کے لئے دی جاتی ہے اس میں سے پیموز مین اگروہ قابل کا شت ہو مزرومرز بین مزارع کوکاشت کے لئے دی جاتی ہے کیا اس خالی زمین پر قبضہ مالک تقور ہوتا کیا گیا مزارع ؟ اگر قبضہ مالک تقور ہوتا کیا ایس خالی زمین کا ہمتے کا ناجائے گا۔

(٣) مثال كے طور ير اگرايك قطعه برتبدن بيكھے زين بي سے تين بيكھے مزروعه بواور سات بيكھے غرروعه بواور سات بيكھے غير مزروعه اور كا ك في اليے قطع زين كا 1/2 حصد نابالغ اولاد كے نام ببدكيا بواور بعد تحقيقات ثابت بوكر مزروعه زين كا ببدنا جائز اور غير مزروعه كا ببد جائز ہے تو كيا غير زرى وقبہ سے ببدوالا 1/2 حصد يعني يا نج بيكھے كا مطالبه كيا جاسكتا ہے۔

(۵) چونکہ باپ کی طرف سے نابالغ اولاد کے نام ہبہ شدہ زمین پراس نے خود قابض ہونا ہے لہٰذا مزارع کو بے دخل کرنے کا سوال پر انہیں ہونا چاہئے بعنی واہب اپنی مرضی وطیب خاطر سے مزارع کو بے دخل نہیں کرتا بلکہ اسے بحیثیت قائم مقام ہوجوب لہ ہبہ شدہ زمین پر مزارع بحال رکھنا چاہتا ہے اس صورت میں صرف ہبہ کرنے کے لئے مزارع کونرضی طور پر دوبارہ قبضہ دینا کوئی غرض پورانہیں کرتا لہٰذا نظر فائی فرما کراس بارے میں وضاحت فرمائی جائے۔

جواب .....(۱) بغیر د ضامزارع زمین کی تملیک نہیں کرسکتا البتہ جب نصل یک جائے تو اس کے بعد تملیک کرسکتا ہے۔

(۲) جن بنجر قطعات برما لک خودقا بعن تعااسکابر بدب الرکی نابالغد موبغیر قبض میجی بوجا تا ہے۔ (۳) زمین جوکاشت کیلئے دی جاتی ہے اور بعض اوقات اسکوآ کندہ فصل کیلئے بھی خالی جھوڑا جائے اسکا قبعند مزارع کا شار ہوتا ہے اسکا حصد ما لک نہیں کرسکتا جب تک مزارعت کوشنی ندکرد ہے۔ (۳) پوری زمین کا 1/2 حصد چونکہ بہرکردیا ہے اب جب الرکی نابالغ ہوتو قبض چونکہ ضروری نہیں ہے اور حصے کا ہمیہ ہوجا تا ہے تو غیر مزرد عدا 1/2 حصیح ہمیہ ہوگا یعنی سات بیکھے کا 1/2 حصہ ہوگا۔ (۵) چونکہ مزارع کا قبضیح قبضہ ہے اس لئے قبض کو داپس کرنے کے بعد ہی ہمیہ بیجے ، دسکتا ہے پہلے ہم سیحے ہی نہ ہوگا۔ واللہ اعلم (فنا ویل مفتی محمودج ۴ س ۳۱۲)

# كتاب الهبة

ہبہاوراس کے بعض شرا کط ہبہ فرضی اور ہبہمشاع کا حکم

سوال .....کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں ک*ه عر*نے ایک مشتر که جائیداد غیرمنقسمه که جس چس (برا در بزرگ اور بمشیره اور پیوپھی کا حصه شریک تھا) ۱۸۹۴ میں ا پنے ذاتی اغراض ومصالح وقتی کی مجہ ہے فرضی طور پر چندروز کے لئے دفع الوقتی کے طریقہ پر حصه ۸ کا داخل خارج سرکاری کا غذات مخصیل میں جس کوز مانه ۱۳ سال کا ہوا بذر بعیہ ہبدز بانی اسینے نابالغ پسرزید کے نام بولایت خود کرا دیا جبکہ اس کارروائی داخل خارج کا حال من کرشرکاء نہ کور العددمعترض ہوئے تو عمر نے جملہ شرکاء ہے اس کارروائی کاراز صاف طور پر ظاہر کر کے ( کہ بیہ چیمروز وفرضی طریقه بر کارروائی داخل خارج عمل میں لائے میئے میں محل اعتراض ہے اورا گرکوئی اندیشہ آ پشرکاءکواس کی بابت ہے تو اب جلد ہے جلد میں اپنی اس فرضی کا رروائی داخل خارج کو واپس کئے لین ہوں چنانچہ عمر نے دوسرے سال ۹۵ ۱۸ میں جس کوم سال کا ہوا بذر بعد درخواست محكمة يخصيل ہے كارروائى داخل خارج واپس لے كر پر اينے مشتر كه جائىداد كا داخل خارج بدستور سابق این تام کرانیااور ما اکا ند قابض ومتصرف جسیا کدیمیشد سے تھار ہااور تاایں دم ہے بعد واپسی دا**خل غارج فوراً بن ہردو برادراں خالد وعمر میں باصرار ً**نفتگونفشیم جائیداد مذکورشروع ہوگئی (چونک پھوپھی بیوہ اوراۂ ولد تھیں اور بجزید کورہ برا درزادگان خالد وعمر کے کوئی وارث شرعی ان کا نہ تھا اور خوردونوش بھی بھوپھی موصوفہ کے ہر دو براورزادگان خالد وعمر کے ساتھ ہمیشہ سے شریک تھا برو**قت تغنیم جائیدا داپتا حصہ شری خالد وعمرے ح**ق میں بخوشی چھوڑ کر دست کش ہوگئی بعد اس کے ہمتیرہ بندہ نے بھی اینا شری حمد جائیداد ندکور کا بلاسی داب کے بطبیب خاطر خودایے برادران خالد وعمر كودے ديا اور وه بھى دست كش ہوكئيں آخر كار ١٨٩٨ يس خالد وعمرنے جائيدا د خدكور ويا بهم

نصفا نصف بذر بعدعدالت تعتيم كرك ما لكانه قابض ومتصرف موصحئے چنانچداس عرصه وسال ميس بہت سے انقالات رہے و تع جائد ادہا فد کورظہور میں آئے تاایں وم ہوتے رہے تقریباً سات آٹھ انقالات رہے وہ جائیداد مذکوراس وقت ہے آج تک عمر کے مالکانہ طریق پر بلاشرکت غیرے ومساہمت احدے کے حتی کے واقع ۱۹۲۷ کتوبر۱۹۲۲ جس کوز ماندایک سال نو ماہ کا ہواای جائداد سے ایک موضع بضر ورت خوداور بغرض ادائے قرضہ ذاتی فروخت کیا کوئی مخالفت اور کسی فتم کا کوئی عذر زید کی جانب سے نہیں ہوا اب عمر کے بسبب اپنی پیراندسالی اپنی جائیداد ندکورکو وقف لوجه الله كركے اپنے ورثه شرعی كا حسب حصص شرعی گزارہ مقرر كيا عمر کے ورثه شرعی دو پسراور ایک دختر ہے زوجہ اولی متو فید کے بطن سے زیدا در ہندہ ہیں اور زوجہ تانیہ متو فید کے بطن سے بمر ہے اور اس ونت زید کی عمر جالیس سال کی ہے اب تحریر وقف لوجہ اللہ کے وفت بسبب اغواء چند براوران بوسف زیدعذر دارے کہ جائیدا و مذکورہ کا داخل خارج ۱۸۹۳ء ہیں جوایک سال کے لئے زید کے نام رہا خواہ وہ کسی نوع پر رہالبذا جائیدا د فدکورہ سب مجھ زید کو ملنا جا ہے بحر برا درمخلف البطن کوگزارہ نہ دیا جائے کیونکہ جائیداد مذکورہ میں صرف مجھ زید کا حق ہے زید کا مقصد اصلی اس عذر سے صرف اس قدر ہے کہ برکوگزارہ ندریا جائے اور وہ محروم کیا جائے پس اس بارے میں محقق علاء کرام احکام شرع شریف کے موافق جیسائنکم فرمائیں سے اس کی تبیل کی جائے گی۔ بینوا تو جرا جواب ..... چونکه عمر نے اس بات کا قرار شرکاء کے ساہنے کرلیا تھا کہ اس نے جودا فل خارج بذر بعد ہباہیے پسرزید کے نام کیاہے وہ کارروائی محض فرضی تھی اس کے وہ بہدقائل اعتبار نہیں۔

فقدصرح في شرح الاشباه أن الهزل مبطل للهبة للاصح لوصدق الموهوب له رص ٢٥) وقلت: وقد وجدتها اتصديق من الموهوب له سكوته عند بيع عمرارضا من الوهوب لأ داء دينه والسكوت في مثل ذلك اقرار كما صرح في الشامية نقلاً عن الأشباه سكوته عند بيع زوجته أوقريبه عقاراً اقرار بأنه ليس له على ماافتي به مشايخ سمرقند خلافاً لمشايخ بخارا قال: لكن المتون على الاول (ج٣ ص ٢٨٩)

دوسرے وہ ہبداس حالت میں ہوا تھا کہ عمر کا حصد دوسرے شرکاء کے حصہ سے ممتاز نہ تھااور وہ داخل خارج زمین مشترک پرواقع ہوا تھا جس میں دوسرے شرکاء کا حصہ بھی ہبدہو کیا تھا اس لئے بھی وہ ہبہ قابل اعتبار نہیں۔

عامع الفتاوئ -جلده-13

قال في الهندية في شرائط صحة الهية وأن يكون الموهوب مقسوماً اذا كان ممايحتمل القسمة وأن يكون الموهوب متميزاً عن غيرالموهوب ولا يكون متصلاً ولامشغولاً بغيرالموهوب ومنها أن يكون مملوكاً للواهب فلاتجوزهة مال الغيربغير اذنه لاستحلاله تمليك ماليس بمملوك للواهب بدائع اه ج۵ ص٢٢٨)

لبندازید کی عذر داری بناء براس ہبہ سابقہ کے محض لغو ہے البتہ اس واقعہ میں یہ بات قابل تنبیہ ہے کہ پھوپھی اور ہمشیرہ اپنے حق سے عمر اور خالد کے حق دست کش ہوئی تھی اس دست کش سے ان کاحق ساقط نہیں ہوتا بلکہ بدستور باقی رہتا ہے۔

قال في الاشباه: ولوقال الوارث تركت حقى لم يبطل حقه، اذالملك لا يبطل بالترك،

پس پیوپھی اور ہمشیرہ کاحق خالد وعمر کی ملک جب ہوسکتا ہے جبکہ انہوں نے ان کے ہاتھ اپنا مصدیح کردیا ہو یا ہم بیر اپنا حصہ بیج کردیا ہو یا ہمبہ کردیا گرصحت ہر کے لئے تقسیم املاک شرط ہے ہبہ مشاع درست نہیں اور صورت نم کورہ میں اول تو ہبہ ہیں ہوا۔ صرف دست کشی ہوئی ہے۔ جولنو ہے اور ہر بھی ہوا تو مناع کا ہوا جو درست نہیں۔ واللّٰداعلم (احدادالاحکام ج مہمل ۲۷)

### ہبہ کی تعریف اور شرا کط

سوال ..... ہبد کی تعریف کیا ہے؟ اوراس کی شرا نظ کیا ہیں؟

جواب .... ہبد کی تعریف عالمگیری اور تنویر وغیرہ میں ان الفاظ ہے کی گئی ہے ھی تملیک عین بلاعوض مفت میں کئی چیز کاما لک بناوینا ہبد کہا تا ہے ہبد کے جج ہونے کی تمن شرطیں واجب (ہبد کرنے والے) میں پایا جانا ضروری ہیں اے عاقل ہونا ۲ ۔ بالغ ہونا ۳ ۔ مالک ہوتا اور شکی موہوب (جس چیز کو ہبد کیا گیا ہے) میں بیشرط ہے کہ وہ قبضہ میں ہوغیر مشاع ہونے کے علاوہ کسی دومرے کااس میں جن نہ ہو۔ (منہاج الفتاوی غیر مطبوعہ)

تملیک بھی ہبہ کے مترادف ہے

سوال .....ا گرکوئی هخص مبدکرتے وقت تملیک کالفظ استعال کرے تو کیا اس صورت میں مبداور تملیک الگ الگ جیں یا دونوں ایک جیں؟

جواب ..... لغت کے اعتبار سے تملیک عام ہے اور بہدخاص ہے لیکن موجود وعرف میں تملیک اور بہد دونوں ایک دوسرے کے مترادف استعال ہوتے ہیں اس نے صرف لفظ تملیک سے بھی بہدئی متصور ہوگا۔ قال العلامة الحصكفى رحمه الله: هى تمليك العين مجاناً اى بلاعوض (الدرالمختار على صدرردالمحتار جلده ص١٨٧ كتاب الهبة) قال العلامة محمداتاسي :الهبة تمليك مال لآخربلا عوض (مجلة الاحكام مادة ٨٣٣) ص٢٢٣ الكتاب السابع في الهبة) ومثله في كنز الدقائق ص٢٥٣ كتاب الهبة) قاولُ تقائير ٢٢٣٥)

#### ہبہ میں قبضہ ضروری ہے

سوال ..... ہندہ کے باپ تے ترکے ہے کی شکی کے سات عدد ملے جس میں ہے اس نے جارعدد
اپنی حیات وصحت کی حالت میں اپنے بھائی عمرہ کے نام ہم بالعوض کر کے اپنے بی سامنے قابض بنادیا اور
کی حیار سے کے بعد مریض ہوگئی اور بحالت مرض ترکہ کے بقیہ تین عدد اپنی بھانجی خد بچاور بھانج بکر کے
نام بردکردیئے کر قصنہ وسینے ہے پہلے ہی فوت ہوگئی تو اس صورت میں اول وٹانی بردکا کیا تھم ہوگا؟
جواب ..... ہرداول نافذ ہوگا اور ہمیہ (موہوب لہما کا) قبضہ نہ ہونے کی وجہ سے نافذ نہ ہوگا۔ (فراوئی عبد الحق ص ۱۳۱)

ہبدی ہوئی جائیداد جب تک الگ ندی جائے تو ہبہ درست نہیں ہے اوراصل مالک ہی اس کامالک ہے

سوال .....کیافزاتے ہیں علماء وین دریں مسئلہ کہ زید نورت ہوگیا ( بکر) زید کی ورافت کے 1/6 حصہ کا مالک ہے اس کی فوتنگی کے تیسرے دن ۱۶ آ دمیوں کے مابین بکرنے بلاکسی جرکے ابناہ کا دورو لڑکے نابالغ اور دولڑکے نابالغ ) کو بخش ویا دعا خیر پڑھی گئی بعد میں ابناہ کا متوفی کے اولا د (۲ لڑکیاں نابالغ اور دولڑکے نابالغ ) کو بخش ویا دعا خیر پڑھی گئی بعد میں اس نے اسپنے ورشکا مطالبہ کیا گیا شرع اس وراشت کا حصہ دلاتی ہے آگر دلاتی ہے تو اس پرکوئی حد آتی ہے کیا شرعاً اسے لینا جائز ہے۔

جواب ..... صورة مسئوله من يكركا إنا حصر على دوكر في سي بهلي زيدكي اولا دكوبه كرنا سيح تبيل بهوا يكر بدستورا بي حمد 1/6 كاستخل به اورا سكامطاله شرعاً سيح اورا بنا حق ليما جائز ب وهبة حصة من المعين لوارث اوغيره تصبح فيما لا يحتمل القدمة ولا تتصبح فيما يحتملها كذافي القنية (عالم كيوية ص ٣٢٠ ج٣) والشيوع من المطرفين فيما يحتمل القسمة مانع من جواز الهبة بالاجماع (عالم كيوية ص ٣٢٨ ج٣) والشاعل والشاعلم (فادئ مفتى مودن من المحدد)

#### ہبہ میں قبضہ کس وقت کامعتبر ہے؟

سوال ..... مجلس کے بعد بھی کا قبضه ای مجلس میں شرط ہے یا کہ مجلس کے بعد بھی کا نی ہے؟
جواب ..... مجلس کے بعد قبض اس شرط سے معتبر ہے کہ واہب کے اذن صرح سے ہوخواہ اذن
بوقت ہبہ پایا جائے یا بعد میں مجلس کے اندرقبض کیلئے اذن صرح شرط نہیں بلکہ تخلیہ ( یعن شکی کوخالی کر
دینا ) اور مکین من القبض ( بعن قبضے کی قدرت دے دینا ) بھی کا فی ہے۔ (احسن الفتاوی جے مے ۲۹۲۳)
ہبہ میں منا سب شرط لگانا

سوال ..... ہبہ میں شرط لگانا جائز ہے؟ یا ہمبہ ی ہے اور شرط باطل؟ حوال اگر شاہ کے مزامہ میں آتا شاہ میں ان ضحیحہ

جواب.....اگرشرط ہبد کے مناسب ہوتو شرط اور ہبد دونوں سیجے ہوجا کمیں سے ورنہ عقد صیحے ہو جائے گااورشرط باطل \_ (احسن الفتاویٰ جے بےص ۲۵۹)

تاحیات مبهکرنے کا تھم

سوال ..... ہیوی کو مکان یا تھیت اس طرح ہبہ کردے کہ تاحیات تیرا پھر میرا یا میرے وارثوں کا اتفاق سے شوہر کا انتقال ہو گیا اور عورت اپنی پوری زندگی فائدہ اٹھاتی رہی اگر عورت کا بھی انتقال ہوجائے تو اس مکان یا تھیت کا دارث کون ہوگا؟ شوہر کے درثہ یا عورت کے؟

جواب .....مکان وغیرہ عمر بھرکے لئے زوجہ کو ہبدگر ناعمر کا ہےاور یہ جا تز ہےاور واپسی کی شرط باطل ہے لبذا تا حیات عورت متمتع ہوگی اور بعد میں اس کے ورثاء کتی ہوں گئے شو ہر کے ورثاءواپس نہیں لے سکتے۔(فاوی رحیمیہ ج۲ص۲۳۱)

# ہبد کے لئے واہب کی رضامندی ضروری ہے

سوال ..... باپ نے ابنی بیٹی کو ہبد میں پہھے سامان اور نفذی دیدی بیٹی نے بفذر ضرورت اس میں سے لے لیااور جو ہاتی بچاوہ باپ کو ہبہ کر دیا کیا شرعاً یہ ہبدیجے ہے؟

جواب .....اگریہ ہبہ بلا جبروا کراہ کے اپن خوثی اور رضا مندی ہے ہوتو شرعاً سیجے ہے کیونکہ مہرسمی معجل بعدالقبض عورت کی ملک ہے اوراس میں اس کا تصرف نا فذہے۔

قال العلامة محمد خالد اتاسي رحمه الله :يلزم في الهبة رضاالواهب فلا تصح الهبة التي وقعت بالجبر والإكراه

(مجلة الاحكام؛ مادة • ١٦، ص٢٢، الباب الثاني في شرائط الهبة)

قال العلامة ابن البزاز الكندى رحمه الله: قال لهاوهي لاتعلم العربية قولي وهبت مهرى منك فقالت وهبت لاتصح بخلاف الطلاق والعتاق لان الرضاشرط جواز الهبة .(البزازية على هامش الهندية ج٢ ص٢٣٥ نوع في هبة المهروغيره) ومثله في الخانية على هامش الهندية ج٣ ص ١ ٢٨ فصل في هبة المرأة مهرهامن الزوج (فتاوى حقانيه ج٢ ص٣٨٣)

### نابالغ كيلئ مبهمين بهي قبضه شرطب

سوال .....زید لا ولد نے ایک لڑی کو گودلیا کیجھ عرصہ بعد وہ لڑی دو نابائغ لڑکوں کو چھوڑ کر فوت ہوگئ زیدنے چھ جائیدادان کے والد کی سریری میں ہبہکردی زید کے مرنے پر جائیداد کی نقسیم میں نزاع ہوا متونی کی ایک بیوہ اور حقیقی بھائی ہے اس صورت میں زید کی جائیداد کے سہام مم كس كول سكتے ہيں؟ اور زيد كا ہب نامه شرعاً سحيح ہے يانہيں؟

جواب .....رہید کے نابالغ از کول کے نام جو بہامد لکھاہاس کی صحت ونفاذ کیلئے بیلازم تھا کہ نابالغوں کے ولی کوشنی موہوب پر قبضہ دے دیا جاتا اور وہ نابالغوں کی طرف سے قبضہ کر لیتا اگر صورت مسئوله من نابالغول كوفيا كوقبفنه كراويا تعاتو ببديج اورنا فذهباورا كرقبضة بين ويأكيا تعاتوبه تاجائزے بہمناجائز ہونیکی صورت میں اگر تابالغوں کیلئے کوئی وصیت بھی ندہوتو ترکے مستحق صرف دو وارث ہو سکتے لیعنی بیوہ اور بھائی بیوہ کو چوتھائی اور بھائی کوتہائی ملے کا۔ ( کفایت المفتی ج ۸ م ۱۹۲)

### قرائن ہے بھی ہبہ کا ثبوت ہوجا تاہے

سوال .....زیدنے بلاتفرر کے مجدر و بیائے چیا کودیا کہ ایک نشست گا واپنی زمین میں بتالو عمرو چھانے ایک مکان بنالیا اب عمرو کی وفات کے بعد زید عمرو کے دارثان سے اس روپے کا طالب ہے تو شرعاً اس رویے کوزید واپس لے سکتا ہے یانہیں؟

جواب ....مورت مستولد مي زيد نے عمروكو جورو يد ديا ہے شرعاً بهه ہے اگر جه كوئى تقريح نہیں مکر ظاہراً قرینہ ہبہ پردلالت کرتا ہے اور ہبہ میں قرینہ بھی تملیک کے لئے کافی ہے اور جب ہبہ مخقق ہوگیا اورعمرو ذفات یا حمیا اب زید کو وارثان عمر دے دعوے کاحق تبیں اور واپس لیتا جائز تبیس 

#### قرائن ہے ثبوت ہبہ کی ایک اور صورت

سوال .....عمر وزیدایک بی مکان میں رہتے تھے لیکن قبضہ اورمسکن ہرفریق کا جدا جدا تھا عمرو

کے حصے کا مکان حکومت نے نیلام کر دیا زید نے بحروکورو پہیدیا کہ وہ نیلام خریدے مرو نے وہ مکان خریدے مرو نے وہ مکان خرید است عمر و کے جس مکان خرید لیا اور تاحیات عمر و کے بیش رہا اور عمر و کی وفات کے بعد وارثان عمر و سے بھی زیداس طرح کے تبرعات کرتارہا اب زیدوارثان عمر و سے اس امر کا دعویٰ کرتارہا ہے کہ مکان میرے رویے سے خرید ہے تو شرعاز بید کا دعویٰ اور دائیسی کا مطالبہ جائز ہے یانہیں؟

جواب .....صورت مسئولہ میں زیدنے جورو پہیمروکودیااور عمرونے اپنے نام پرخریدااور قبضے میں عمروہ کی گرقرائن ہبد پردلالت کرتے ہیں اور میں عمروہ کی گرقرائن ہبد پردلالت کرتے ہیں اور وہ مکیت عمروکی ہے اور جب عمرومر کیااب رجوع ہبد کانہیں ہوسکتا۔ (امداد القتاوی ج ص)

### چوری کا مبدشده مال اصل ما لک کولوٹا نا واجب ہے

سوال .....ایک شخص نے کسی کو چوری کا مال بہد کمیا کچھ مدت کے بعداس مال کا اصلی مالک کہ بھی آ گیا اور اس نے موجوب لہ ہے اپنے مال کی واپسی کا مطالبہ کیا مگر اس نے بیہ کہر واپس کر نے سے انکار کر دیا کہ بید مال قلال شخص نے جھے بہد کمیا ہے لہٰذاتم اس سے مطالبہ کر واب سوال بیہ ہے کہ کمیا اس شخص (اصلی مالک) کا موجوب لہ سے اپنے مال کا مطالبہ کرنا ورست ہے اور کیا اس کے ذیے مال واپس کرنا ضروری ہے یا نہیں؟

جواب .....اگر کسی نے چوری کا مال اپنے کسی دوست یارشتہ دار کو بہد کیا ہواور بعد میں اس کا اصلٰی ما لک آجائے تو چوری کا موہوبہ مال اس کے اصلٰی ما لک کو دالیس کیا جائے گا اور اس کا دونوں سے مطالبہ کرنا درست ہے البتہ جس کے یاس وہ مال موجود ہے اس پر واپس کرنا داجب ہے۔

لماقال العلامة اشوف على التهانوئي: (سوال) زيد نعروي ايك چيز چرائی اور بحركومبه كردى اور بكرنے خالد كومبه كردى اب معلوم ہوا كه زيد نے چورى كی تھی اس حالت میں شے مسروقه كا اداكرناكس كے ذھے واجب ہوگا؟

جواب ....جس کے پاس اب ہے اس پرردواجب ہے اورا گراس کو خبر نہ ہوتو جس کو خبر او اس پر خبر کرنا واجب ہے اور اگر اس صاحب خبر کو ہمیہ میں بھی وخل ہے تو اس پراستخلاص اور استر دا د میں بھی سعی داجب ہے (امداد الفتاوی جلد ۳س ۵ سے کتاب انہیہ)

### قرائن بھی پھیل ہبہ کیلئے کافی ہیں

سوال ..... جناب مفتی صاحب! میرے بڑے بھائی نے بیٹی کی شادی کے لئے مجھے پھھرتم دی میں نے وہ رقم بیٹی کی شادی برخرج کردی اس بات کوتقریبا میں سال گزر چکے ہیں اور اس دوران بڑے بھائی نے رقم کی واپسی کا تقاضانہیں کیا یہاں یہ یادرہے کہ جب بڑے بھائی نے مجھے رقم دی تقی اور نہاں کا تقاضانہیں کیا یہاں یہ یادرہے کہ جب بڑے بعائی نے مجھے رقم دی تقی تو اس نے قرض یا واپسی کی کوئی تصریح یا وضاحت وغیرہ نہیں کی تقی اور نہاں کو واپسی کا مطالبہ کر رہی کی کوئی امید تھی اب ان کے انقال کے بعد ان کی اولا و مجھ سے اس رقم کی واپسی کا مطالبہ کر رہی ہے تو کیا شرعاً بھائی کی اولا دکا یہ مطالبہ درست ہے یا نہیں؟

جواب .....ہبری پیمیل کے لئے ایجاب وقبول لیعنی ہبد کی تصریح ضروری نہیں قرائن بھی الفظ کے قائم مقام ہو سکتے ہیں صورت مذکورہ کے مطابق ہیں سال تک بھائی کا مطالبہ نہ کرنا اور قم دے کرواپسی کی امید نہ رکھنا اور نہ ہی قرض کی تصریح کرنا 'بیسب چیزیں اس بات پردال ہیں کہ آپ کو بڑے بھائی نے بیٹی کی شادی کے لئے جورقم دی تھی وہ بطور ہبتھی اس لئے اب اس کی اولا دکورقم کی واپسی کے مطالبہ کا کوئی حق نہیں۔

لماقال العلامة الحصكفيّ :قلت فقدافادان التلفظ بالايجاب والقبول لايشترط بل تكفي القرائن الدالة على التمليك لكن دفع الى الفقيرشيئاً وقبضه ولم يتلفظ واحدمنهماشي (الدرالمختارعلى هامش ردالمحتار حس ٥٠٨ كتاب الهبة) قال العلامة داماد آفنديّ: قالوالووضع ماله في طريق ليكون ملكاً لرافع جازفلا يشترط التصريح بالهبة (الدرالمنتقى في شرح الملتقى في ذيل مجمع الانهر جس م٠٩٣ كتاب الهبته) (ومثله في امدادالفتاوي جس ص٢٢٣ كتاب الهبة) (فتاوي حقانيه ج٢ ص٢٨٣)

لفظ و خچھوڑ دیا'' سے بہاکاتھم

### جملہ 'میں اپناشیئر بیٹے کودیتی ہوں' سے ہبہ کا تھم

سوال ..... بندہ نے بازار کا ایک حصہ بیٹے کودیا بیٹے نے بازار کمپنی کے دفتر میں جا کراس جھے کو ایپ نام کرالیا اور پھر نے بھی دیا اب بیٹے کا انقال ہوا ہندہ کہتی ہے کہ میں نے وہ حصہ بیٹے کو ہیہ نہیں کیا تھا در شہ کہتے ہیں کہ دفتر میں وہ شیئر بیٹے کے نام لکھا ہے اور ہندہ کے یہ الفاظ درج ہیں میں اپناشیئر بیارو مجت ہے اپناشیئر بیارو مجت ہے اپنا الفاظ ہبد کی دلیل ہے اس میں شرق تھم کیا ہے؟ جواب .....صرف دفتر میں لکھا ہوا ہونا تو جست نہیں بلکہ والدہ کا اقرار یا ہبہ کے گوا ہوں کا موجود ہونا ثبوت ہبدکے لئے ضروری ہے لیس والدہ دفتر میں لکھے ہوئے الفاظ کا اقرار کرتی ہے یا اس امر کے گواہ موجود ہیں تو بیشک حصہ (شیئر) ہبہ ہوگیا۔اوراگر بیٹے نے قبضہ بھی کرلیا ہوتو بیٹے کی مطابق مشاع میں آگیا اور اس کی بی بھی صحیح ہوگی اگر چہ سے بہمشاع ہے لیکن مفتی بہتول کے مطابق مشاع ملک میں آگیا اور اس کی بی بھی صحیح ہوگی اگر چہ سے بہمشاع ہے لیکن مفتی بہتول کے مطابق مشاع کا بہد قبضے کے بعد ملکیت کا فائدہ دیتا ہے آگر چہ ملک فاسد ہی ہو۔

اوراگر والدہ ان الفاظ اور ہبد کا قرار نہ کرے اور ہبد کے گواہ نہ ہوں تو پھر والدہ کا بہ قول کہ میں نے عاریت ویا تھا والدہ سے تم لے کر قبول کیا جائے گا اگر وہ تم سے اٹکار کرے تو صرف اٹکار پرور شہ کے ہبد کا دعویٰ ثابت ہوجائے گا۔ ( کفایت المفتی ج ۸ص۱۵۲)

### اردومیں'' وینے'' کالفظ تملیک کے لئے ہے یانہیں

سوال .....زید کاریول که میل نے اس کی حیات تک اس کو صرف رہے کا مکان ویا تھا ھذہ لک عمری مسکنھا کے تحت میں؟ لک عمری مسکنھا کے تحت میں؟ اور بیقول فدکور مکان وینے کو ہلا تا ہے۔ یا صرف منفعت یعنی بودوباش کے دینے کو؟ اور بید کہ میں نے تم کوتا حیات رہے کا مکان دیا کیا فرق ہے؟ سے تم کوتا حیات رہے کا مکان دیا کیا فرق ہے؟

جواب .....اردو میں دینے کالفظ تملیک عین کے لئے مخصوص نہیں بلکہ تملیک عین اور تملیک منفعت دونوں کے لئے مستعمل ہاوراس قول میں کہ 'اس کوصرف رہنے کومکان دیا دینے کی جہت کابیان صراحنا موجود ہے کہ تملیک منفعت کے لئے ہاور عربی کاجملہ داری لک جہت کابیان صراحنا موجود ہے کہ تملیک منفعت کے لئے ہاور عربی کاجملہ داری لک حب عبد تھا کواگر اردوزبان میں اداکیا جائے تو یوں کہا جائے گامیر اگر تمہارے لئے ہدہم آس میں رہانیا میں نے تم کو گھر دیا تم اس میں رہانیا میں نے تم کو گھر دیا تم اس میں سکونت کرنا ان صورتوں میں کہا جاسکتا ہے کہ رہائش کا ذکر بطور مشورے کے ہے دینے کی جہت

پوری کرنے کے لئے نیس کیکن اردوی ان مثالوں میں "میں نے تم کو صرف پڑھنے کے لئے قرآن ویا" میں نے تم کو صرف پڑھنے کے لئے قرآن ویا" میں نے تم کو صرف کھنے کے لئے قلم دیا" میں نے تم کو صرف کھنے کے لئے قلم دیا" میں نے تم کو صرف ہونے کے لئے گئاں دیا" میں نے تم کو صرف سونے کے لئے پائل دیا" وغیرہ وغیرہ تملیک عین ہرگز نہیں مجمی جاتی صرف تملیک منفعت مقصود ہوتی ہے۔

پی صورت مسئولہ میں صرف سکونت مکان کا دینا تا حیات مراد ہے اور بیدعاریت ہے ہبہ نہیں۔( کفایت المفتی جے ۸ص ۱۵۵)

كسى كے پاس جع كرنے سے ببدكاتكم

سوال .....زید نے اپنامال بہ مسلحت ہمشیرہ کے پاس جمع کردکھا تھا ہمشیرہ انقال کرمئی تو زید نے اس کے شوہر عمرہ سے اس مال کوطلب کیا عمرہ نے اپنے حصد داروں کے روبرواس کے واپس دینے کا اقرار کیا چند ماہ بعد عمرہ مجمی انقال کر گیا اب زیدا گر گواہ پیش کر ہے تو وہ مال داپس ل سکتا ہے بیانہیں؟ جواب ....سوال میں ذکر کر دہ صورت وضع بعنی ہمشیرہ کے نام حساب میں لکھوادینا کہ بیہ فلال کا ہے اس سے ایجاب وقبول وقبضہ نہیں ہوتا اس لئے ہم نہیں ہوا پس زید ہی اس کو لے لے کموں کہ وہ مال ای کا ہے نہ کہ اس کی ہمشیرہ کا۔ ( فقاو کی باقیات صالحات ۲۰۸)

ببيول كوبهبه بالعوض اورور نثه كبيلئة وصيت كأحكم

سوال .....کیافر ماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین صورت ذیل میں کہ زیدنے اپنے مرنے سے پندرہ سال پیشتر اپنے کل مکا نات مسکونہ و جملہ اٹات البیت اور متعددارا فیات مشخصہ اپنے چار بیٹوں کے نام جبہ بالعوض کر دیئے اور جبہ نامہ بصورت رجشری کھمل اور دفتر سرکاری میں نام داخل و خارج ہوگیا اور موہوب ہم کو قبضہ کروا دیا چونکہ موہوب ہم اس پندرہ سال کی مدت میں بصیغہ ملازمت اپنی اپنی جگہ متعین رہے اس لئے بظاہر قبض و دخل جملہ جائیدادم تقولہ و غیر منقولہ اور جملہ انتظامات بابت حفاظت آ مہ فی اراضی نہ کورہ زید کے ہاتھ رہا کئے اس بی سال زیدا پی بقیہ اراضی بذریعہ ایک اور توجہ تافی اور توجہ تافی اور تین کروہ الارث ناتیوں کے نام بشرائط ذیل تقسیم کردی۔

(۱) شرط اول: میں جائیدا د ندکورہ وصیت نامہ پر تاحین حیات قابض اور متصرف رہوں گا۔ (۲) شرط دوم: میرے مرنے کے بعد میری تجہیر وتکفین اور خیرو خیرات میرے بیٹے کریں گے اوراس مبائیداد کی ایک سال کی آمدنی میرے مرنے پرمیرے بنے لینے کے بعد دوسرے سال موافق تقسیم وصیت نامہ ہر مخص اپنے اپنے حصہ پر قابض و دخیل ہوجائے گا۔

اب موصی کہم کو دویا توں میں نزاع ہے۔

ا۔ امراول یہ کہ وصیت نامہ کی شرط ٹانی کی صحت سے انکار کرتے ہیں کہ اول تو 'لاو صیة للو ارث' حدیث ہے اوراگر وصیت صحیح بھی جوتو اس میں اس شم کی شرا تظاکاتگا دینا تو ہرگر صحیح نہیں ہوسکتا للبذا بم ایک سیال کا نظار نہیں کر سکتے بلکہ مرنے کے بعد بی سے فوراً وارث ہیں (موصی لہم)

۲۔ امر ٹانی اراضی موجودہ بہہ نامہ کی آ مدنی کے بقدر حصہ وراثت بم لوگ بھی مستحق ہیں (حالا نکہ زیدنے دصیت اور ہہ کی آ مدنی کہیں الگ الگ نہیں رکھی بلکہ یکجائی رکھ کرا ہے اورا پی اہلیہ اور بالائی شخص کی پرورش اور وین لین ای شخص سے کرتا رہا اور موصی ہم میں سے کسی کسی کو بھی سالات کی کہی تجہد بتار ہتا تھا اور ادھر ہہتا مہیں منقولہ وغیر منقولہ واب کی تام دے دیا تھا۔

اب دوسوال ہیں: اولا بیا کہ صورت مسئولہ میں زید کو بعض وارثوں کے لئے اس شرط سے اس دوسوال ہیں: اولا بیا کہ صورت مسئولہ میں زید کو بعض وارثوں کے لئے اس شرط سے دصیت کر دینا صحیح ہے یا نہیں؟ اورا گر مطابق ''لاو صیفہ للو ادرث' یہ وصیت نامہ بی باطل ہے تو دصیت کر دینا صحیح ہے یا نہیں؟ اورا گر مطابق ''لاو صیفہ للو ادرث' یہ وصیت نامہ بی باطل ہے تو دصیت کر دینا سے تارہ بیا کہیں از مندرجہ وصیت نامہ میں وارث کے یا نہیں۔

ٹانیا: آیدنی بائیداد ہمیہ نامہ جوزید نے بحیثیت منتظماندا ہے چار بیٹے (موہوب کہم ) کے نے بطورسر مایہ جمع کی ہے اس میں موصی کہم کونن دراشتہ پہنچنا ہے یانہیں؟

واضح ہو کہ موہوب کہم اپنی مالیت کے جوآج پندرہ سال سے جمع ہوتی رہی ہے گاہ بگاہ کچھ کچھ کے کراپنی اپنی جگہ جہاں وہ ملازم ہیں خرج میں لاتے رہے۔فقط بینواتو جروا

نوث: به جواب اس صورت میں ہے جبکہ وصیت نامہ میں نتے یا ببد کے الفاظ ندہوں صرف وصیت بی کا ذکر ہو در نہ وصیت نامہ کی نقل بھیج کر سوال دو ہارہ کیا جائے۔واللہ اعلم (امداد الاحکام جسم ۱۵) بیپٹو ل کو جا سُیدا دہبہ کر دی مگر فیضنہ خو در کھا

سوال .....ایگفض نے پچھ جائیدا دا پنے ایک بیٹے اورایک بیٹی کو( دونوں بالغ بیں) ہبہ کر دیالیکن مرتے دم تک قبضہ ونضرف ای کا رہا سرنے کے بعد دونوں جائیداد کی آیدنی اور پیدا دار لیتے رہے مگر دوسرے ورثاء کہتے ہیں کہ یہ ہبہ جسی نہیں اوراس ہیں ہمارا بھی حق ہے۔

جواب ..... بہتم من اور سیح ہونے کیلئے قبضہ کامل شرط ہے لہٰذا جبکہ مرحوم وفات تک جائیداد پر خود ہی قابض و متصرف رہااور اسکی زندگی میں لڑکی اور لڑ کے کامالکانہ قبضہ اور تصرف ٹابت نہیں ہے تو یہ بہہ معتبر نہیں ہے جملہ ور ٹاءوارث میں وہ اپنا حصہ لے سکتے ہیں۔ (فقاوی رحیمیہ ج ساص کے ا

### ہبہ کرنے کے بعد مرض میں شخفیف ہوجانا

سوال .....ایک مریض نے شدت مرض بین بهدکیا اور بعد بین افاقہ ہو گیا اور خطرے کی صورت نہیں دہی گرمرض کا اثر ہاتی تھا اور ای حالت بین مرض جدید کا عملہ ہوا اور نوت ہو گیا تو شخص بوقت ہمہ مریض مرایض مرض الموت سمجھا جانیگا یا نہیں؟ اور مرض سابق کا اثر ہاتی رہنے کیوجہ سے ہم خلل تو نہیں آئے گا؟ جواب .....امراض ممتد و بین ایک سال گذر نے سے قبل موت کا واقع ہوجا تا نفاذ ہمہ سے مانع نہیں ہوگا (یعنی ہمہ نافذ ہوجائے گا) بلکہ صرف خوف و بلا کمت کی صورت بین ہے ایس صورت نہ کورہ بین و خف مرض الموت کا بیمار متصورت ہوگا اور مرض سابق کے اثر کے باقی رہتے ہوئے ایک سال کے بین و خف مرض الموت کا بیمار متصورت ہوگا اور مرض سابق کے اثر کے باقی رہتے ہوئے ایک سال کے دیں و بدا کر دی و گا عبد انجی سال کے دیں مرض الموت کا بیمار متصورت ہوگا اور مرض سابق کے اثر کے باقی رہتے ہوئے ایک سال کے دیں و دیں ہوگا نے ہوگا ہوگا کی مرض الموت کا بیمار کی سال ہوگا ہوگا کی مرض الموت کا بیمار کی ہوگا ہوگا کی سال ہیں ہوگا نے ہوگا ہوگا کی مرض الموت کا بیمار کی ہوگا ہوگا کی سال ہوگا ہوگا کی مرض کی ہوگا کی ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا کی ہو

### متبنیٰ کوکل جا ئیدا دہبہ کرنے کی ایک صورت

موال .....زیدنے بکر کوتقریباً سچیس سال تک محینی بنا کررکھا اور اس کے کل اخراجات کاکفیل رہاوفات ہے ایک ماہ پہلے بحالت صحت معتبر کوا ہوں کے رو ہر و کہد دیا کہ میری کل جائنداد منقولہ دغیر منقولہ کا مالک بکر ہے میں نے کل جائنداواس کی ملک کردی ہے۔

نیزموت سے چاردن پہلے صندوق کی بیابی دغیرہ بھی سپر دکر کے مکرر گواہوں کے سامنے کہہ ویا کہ سابق میں بھی میں تجور کوا بنی کل جائیداد کا ما لک کئے ہوئے تھااپ بھی اقر ارکرتا ہوں کہ میری جائیداد کا مالک توہے کیا شرعاً بکرتمام جائیداد کا مالک ہو گیا؟ جواب .....اس صورت میں کہ زید دود فعہ معتبر گواہوں کے روبر و بکر کے لئے جائیداد کی ملکیت کا اتر ارکر چکا ہےا در موت سے پہلے منقولہ ترکہ پر قبضہ دے چکا ہے تو شرعاً بیتملیک صحیح ہے اور یہ بہہہے۔ ( نتاویٰ مظاہر علوم ج اص ۱۸۷ )

نابالغ كومبه كيا تؤوالد كاقتضه كافي ہے

سوال .....زید نے کچھسونا یا جا ندی اپنے نابالغ بچوں کودے دیا تو کیا باپ کے نیت کرنے سے دہ نیچ اس سونے جا ندی کے میت کرنے سے دہ بچے اس سونے جا ندی کے مالک ہوجا کینگے باان کا قبضہ ضروری ہے تو اسکی کیا صورت ہوگی؟ جواب .....نابالغ اولا دکو ہدید یا تو اولا دکی ملک کیلئے والد کا قبضہ کانی ہے۔ (احس الفتادی ن مص ۲۵۸)

عورت کواگر باپ کی طرف سے جائیدادملی ہواوروہ زندگی میں شو ہرو بچوں پرتقسیم کردے تو کیا حکم ہے

سوال .....کیا فرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ ایک عورت کو اپنے باپ سے پچھے زمین در است میں آئی ہے پھراس سے چند سال کے بعدایی رضا سے بیٹوں اور بیٹیوں اور خاوند فرکورکومطابق حصص شری کے تملیک کردی ہے اور کاغذات میں بھی بیان دے کردرج کرادی ہے آیااس کا بیکام جائز ہے یا نہ سوال بیکیا گیا ہے کہ اس صورت کوتو میراث کہتے ہیں اور میراث موت کے بعد ہوتی ہے تیں اور میراث موت کے بعد ہوتی ہے تملیک کرنے والی زندہ ہے لہذا اس کا بیکام نا جائز ہے۔ بیزواتو جرا

جواب .....واضح رہے کہ ہرخص اپنی زندگی ہیں حالت صحت ہیں اپنے مال کو جے بہہ کرے کرسکتا ہے جبہ طیب قلب ہے ہوکی دباؤیال کی کی جہہ ہے نہ ہواس طرح جوخص اپنی زندگی ہیں اپنی جائیداوکوا پنے وارثوں ہیں تقسیم کرتا چاہتو تقسیم کرسکتا ہے اور ایسا کرتا جائز ہے گراس کا لحاظ کر کے اور لوگ کو بھی بحصہ برابر تقسیم کر ما اور بلا وجہ شرعیدا پنی اولا دہیں برابری کر رح تی کہ لا کے اور لوگ کو بھی بحصہ برابر تقسیم کر سے اور بلا وجہ شرعیدا پنی اولا دہیں کی کو کم اور کی کو زیادہ ندو سے تاکہ کی عزیز کی ول شخی نہ ہو اور کسی کی قطع رحی نہ ہو جائے۔ کما قال فی العالم گھریة ص ا اس جسم و لو و ھب رجل شیئا لا ولادہ فی الصحة و اور ادتفضیل البعض علم البعض فی ذلک لاروایة لھذا فی الاصل عن اصحاب وروی عن ابی حنیفة رحمه الله تعالیٰ انه لاروایة لهذا فی الاصل عن اصحاب اوروی عن ابی حنیفة رحمه الله تعالیٰ انه لاہا ہی اداکان التنضیل لزیادہ فضل له فی المدین و ان کانا سواء یکرہ فقط لاہا تعالیٰ عنامی اعلم لیکن اگر سب الگ الگ کرے ہرایک کو قضہ بھی بعد از تقسیم دلارہا ہو و الله تعالیٰ اعلم لیکن اگر سب الگ الگ کرے ہرایک کو قضہ بھی بعد از تقسیم دلارہا ہو تہ ہی جمود ہو ہوسہ سے جوگی ورز نہیں (فتاوی مفتی محمود ہو ہوسہ سے جوگی ورز نہیں (فتاوی مفتی محمود ہو ہوسہ سے اس

#### ملكيت كى خبر دينے سے ببه منعقد بيس بوتا

سوال.....عمرد نے کہا یہ مال زید کا ہےاس کہنے سے ہبہ ہوجا تا ہے یائمبیں؟ جواب..... ہبنہیں ہوتا البیتہ اگر عمرویہ کہے کہ میرا پیر مال فلاں شخص کا ہے تو ہبہ ہوجائے گا۔ ( فآویٰ عبدالحیٰ ص ۳۲۹)

### "میں نے جھے کواس کا مالک بنادیا" اس جملے سے مبد کا حکم

سوال .....اگرزیدنے حالد ہے کہا کہ 'میں نے تخصے اس گھر کا مالک بنا دیا'' تو اس کہنے سے ہبہ ہوجائے گایانہیں؟

جواب .....بعض کے نزدیک ہو جائے گااوربعض فقہاء کہتے ہیں کہ اگر ہبہ پر کوئی قرینہ موجود ہوتو ہبہ بھیجے ہوگا۔ ( فآویٰ عبدالحیٰص ۳۲۸ )

#### اولا دمیں ہے صرف غریب بچی کی مدد کرنا

سوال .....زید نے اپنی ایک لڑکی غریب گھر انے میں دی اس کے نام ایک چھوٹا سامکان کردیں یا مدد کے طور پر کوئی رقم اسے دیتے رہیں تو کیا اولا دمیں ناانصافی اور حق مارا جانا تو نہیں ہوگا؟ دوسرے بیجے بچیاں ماشاء اللہ خوش حال ہیں؟

جواب .....الاعمال بالنیات جب که نیت واقعی دوسر رے ورثاء کاحق مارنے اور کم دینے کی نہیں ہے غریب بڑی کی مدد کرنامقصود ہے اور وہ مختاج ہے انشاء اللہ گنہگار نہ ہوگا اور دوسرے ورثاء مانع نہ ہوں گے۔ (فآوکی رجمیہ ج۲ص ۱۵۱)

### باب بیٹے سے ہبد کی ہوئی زمین واپس نہیں لےسکتا

سوال .....کیافر ماتے ہیں علاء دین و مفتیان شرع متین کہ ذید کے بین بیٹے ہیں اور تینوں شادی
شدہ ہیں ان ہیں سے درمیانے بیٹے کوزید کے والد نے ساڑھے ۱۱۲۳ یکڑر قبرا پی ملکیت ہے 1 یکڑ
رقبہ بغیر لحاظ تصفی شرعیہ کے بہر کردیئے ہیں اور بعد بہد باپ نے بیکھا ہے کہ رقبہ میں چاہ لگایا جاچکا ہے
اور چونکہ بیچاہ باقی رقبہ سے مشتر کہ ہے لہٰذا معرف چاہ کا حصرتم پرلازم ہاوا کروتو موہوب الیہ نے
مصرف بھی کواہوں کے سامنے باپ کواوا کردیا بلکہ پھوزا کد صاب بھی جس طرح باپ رامنی ہوکر دیا اور
اس کے بعد بقایا ۹۰۰ روبید لکالا وہ بھی اوا کردیا مگر والدصاحب بیٹے پر پھی نارائسکی کی وجہ سے وہ رقبہ
والیس کرنا چاہتا ہے جس رقبہ والدصاحب سے اعد کیکر جن کی قیمت ۱۳۹۰ روبید وہ اس نے جرا لے لئے

میں حالانکداس رقبہ میں موہوب الیدنے جار پانچ سال سے احاط اور مکان وغیرہ بنالیا ہے مگراب والد صاحب کا ارادہ بیہ ہے کہ ہمبہ شدہ زمین کوواپس لینا جا ہتا ہے اور مکان سکونت سے بھی بے دخل کرانا جا ہتا ہے آیا عندالشرع زمین جو کہ موہوب الیہ کودی می اس کا واپس لینا جائز ہے یا نہیں۔

جواب ..... صورة مسئولہ میں اگر موبو بہذمین باپ کے رجوع سے پہلے محوز تھی اور تقسیم وغیرہ سے حدود قائم ہو بھی تھے تو بہتے ہے اور باپ کا رجوع عن البہد بوجہ بہلی ذی رحم محرم سے نہیں۔ لقو له علیه الصلواۃ والسلام اذا کانت الهبة لذی رحم مدحرم لم یو جع فیھا اور اگر صدود وغیرہ قائم نہیں ہے تھے تو چو تکہ اس صورت میں بہتے نہیں بلکہ بہدفا سد ہے بہدمشاع ہے اس لئے اس صورت میں اپنی موبو بہزمین واپس کرسکتا ہے۔وانٹداعلم (فقاوی مفتی محمودت میں واپس کرسکتا ہے۔وانٹداعلم (فقاوی مفتی محمودت میں اپنی موبو بہزمین واپس کرسکتا ہے۔وانٹداعلم (فقاوی مفتی محمودت میں اس کون ہوگا؟

سوال .....زید نے مالک کی اجازت ہے ایک بنجر پھر کی رمین آباد کی زید کے مرنے کے بعداس کے دو بیٹے زمین پر قابض رہے جس کا عرصہ تقریباً ساتھ سال ہے اب مالک کا بوتا وہ زمین ان سے لے سکتا ہے یائیس؟ اوراس قدر مدت کے قبضہ اوراس مشقت کا شرعا کوئی تل ہے یائیں؟ جواب .... قبضے کے دراز ہونے ۔ یاتو کوئی جن ملکے ت عاصل نہیں ہوتا اور جبکہ سوال میں اعتراف کیا گیا ہے کہ زید نے عرو سے جو مالک تھا اجازت عاصل کر کے زمین کو آباد کیا تھا تو اب مالک کی ملکیت سے انکار کرنا کیے درست ہوگا؟ اور مشقت کے عوش میں ساٹھ سال کی رہائش کا فائدہ مالک کی اجازت ہے حاصل کیا گیا اس کو بھی طوظ رکھنا جا ہے ۔ ( کفایت اُسفتی ج کاس آل) فائدہ مالک کی اجازت ہے حاصل کیا گیا اس کو بھی طوظ رکھنا جا ہے ۔ ( کفایت اُسفتی ج کاس آل) فائدہ مالک کی اجازت ہے حاصل کیا گیا اس کو بھی طوظ رکھنا جا ہے ۔ ( کفایت اُسفتی ج کاس آل)

سوال ..... ہندہ نے اپے شوہر کو پچھ چیزی بغیراجازت زیدکودیدی اب شوہر زیدے وہ چیزی فلاپ کرتا ہے تو زید ہیں دیا اور کہتا ہے کہ میں نے تم ہے ہیں لیں میری ایک چیز ہندہ پر آئی ہے جب وہ میری چیز محکود گی تب میں دول گااب ہندہ کا شوہر زیدے وہ اپنی چیزی شرعا لے سکتا ہے یا ہیں؟
جواب ..... ہندہ کو یہ اختیار نہیں کہ شوہر کی کوئی چیز اس کی اجازت کے بغیر کسی کو وے ہہ کے واسطے موہوب کا واہب کی ملک ہونا شرط ہے اور جب ہندہ خود ما لک نہیں ہے اور شوہر کی اجازت نہیں ہوا ور شوہر کی اجازت نہیں ہوا ورشوہر کی اجازت نہیں تو ہندہ کا یہ تصوب کی کوئی دور افتیار ہے اور خصب میں عاصب اگر شکی مفصوب کی کو عاریت دے دے یا امانت رکھ دے یا ہبدکروے یا کوئی دور راضی عاصب سے خصب کر لے ان سب صور توں میں ما ایک کو اختیار ہے کہ خود عاصب سے نقاضا کر سے یا اس نے جس کو بطور عاریت سب صور توں میں ما ایک کو اختیار ہے کہ خود عاصب سے نقاضا کر سے یا اس نے جس کو بطور عاریت

جَامِح النَتَاويْ .... ٠٠٤

وغیرہ دی ہے اس سے طلب کرے اس کئے صورت ندکورہ میں شو ہر ہندہ کوزید سے مطالبہ کرنے کا اختیار حاصل ہے۔(کفایت المفتی ج ۸ص ۱۵)

# ہبہ کی جائز صورتیں

زندگی میں جائیداداولا دکوہبہ کرنے کا طریقنہ

سوال.....زیدا پی زندگی میں اپنی جائیداد کے جھے باشنا جا ہتا ہے جارلڑ کے جارلڑ کیوں میں کس طرح حصے تقسیم کرے؟

جواب ..... بہتر ہے کہ زیدا ٹی جائداد کے آٹھ جھے کر کے ہرایک لا کے اورلڑ کی کوایک ایک حصہ تعلیم کر کے قبعت بھی کراد ہے بھی صورت افضل ہے۔ ( کفایت اُلمفتی ج ۸ص ۱۲۱) ہبدگی ایک خاص صورت کا تھکم

سوال ..... معروض خدمت والا آگم، والده صادب کو پندره سوره پیدی جائیداد والد صاحب کر کریس سے ملی ہے اورا یک بزراری جائیداد اورا یک مکان نا نا صاحب کر کریس سے ملا ہے اور بھائی اوردو بھن بیں مکان کی قیت کم از کم اگر چیہ صورہ پی لگائی جائے تو اس طرح کل جائیداد مع مکان کی قیت اس وقت انتیس سورہ پیدی بوئی فرائیس کی رہ سے ہر بھن کا حصہ واسم رہ بھی بایک سہم قرار پاتا ہے اس لئے ہر بھن کا حصہ واسم رہ بدیا ہوا اب دریافت طلب بدا مر ہے کہ والدصاحب چاہتی ہیں کہ گی الدین پوری جائیدادیں جو خود والدصاحب کر کہ شکس سے ان کوئی ہے اس کوہم لوگوں کو ہیہ کردیں تاکہ اس میں ان کے بعد بہنیں تہ لے کس جس کا اندیشہ بھی ہے اور چائل کا مکان اس لاکی کو دے دیں جو چائل میں منسوب ہے ہوریہ بھی چاہتی ہیں کہ گوہم تملیگا تم لوگوں یعنی لاکوں کو جائیداد دے دیں گر تیر ما اس کی آ مدنی سے بماری خدمت کرتے رہوجس کی تو کی امیدان کو اپنے لاکوں سے ہے کین لاکوں ہے تا کہ اس کی آمدنی سے بماری خدمت میں اپنی جائی ہو گی الدین میں اپنی جائی ہو گی الدین کرتے رہوجس کی تو کی امیدان کو اپنی لاکوں سے ہے کین لاکوں سے بیکن لاکوں سے بیکن لاکوں سے بیمن کرتے رہوجس کی تو کی امیدان کو اپنی اور کی کی جائید و کی الدین میں جائی جائیداد چائل کی دو تہائی جائیداد لاکوں کو جبہ کردی جائے اور مکان جائل کی دو تہائی جائیداد لاکوں کو جبہ کردی جائے اور مکان جائل کی دو تہائی جائی جائے اور کیاں اپنا حصہ لے کین بلد میں بلد مکان تو ایک بین کورے بھی دیا اور بیج تا م باتی رکھی جائے تا کہ میرے بعد لاکیاں اپنا حصہ لے کین ملاد مکان تو ایک بین کورے بھی دیا اور بیجائیدا دان کے شرقی حصہ سے کہیں ذائد ہے کوئکہ وہوں لاکوں کا تو ایک کا

حصہ شرعاً ۱۲۰ رو پہیکا ہوتا ہے اور مکان اور ایک تبائی جائیدا دجو چھوڑی جاتی ہے اس کی قیمت مختینی نوسو تینتیس رو پیہ تک ہے ایک بہن کوکل مکان دینے کے بعد بھی دو سری بہن کا حصہ شرعی یعنی نمبر اارو پیہ بلکہ زائد کی جائیدا و باتی رہتی ہے۔ تنقیح تنقیح

جوجائيدادوه اپنام ركھنا چاہتى ہيں وفات كے بعد اس ميں لڑكوں كاحت ہيں ثابت ہوگا است ہوگا است ہوگا است ہوگا ہو وفات كے وقت ان كى حيات ميں لڑكوں كو بيہ كرنے سان كاحق اس متر وكد سے ساقط فد ہوگا جو وفات كے وقت ان كى مكسر ہے گا اور اس صورت ميں لڑكوں كو بہت كم ملے گا اور خلاف عدل لازم آئے گا اور والدين پر اولا د كے ہيہ ميں تسويد يا للذكو مثل حظ الانتين مامور بدہ ہاس لئے بيصورت مناسب منبيں بلكہ جس طرح وہ لڑكوں كواى وفت ہيہ كر رہى ہيں اى طرح لڑكوں كو بھى بيہ مع القبض كر ديں اور ان كى اجازت سے مكان وجائيدادكى آمدنى سے منتفع ہوتى رہيں ياكل جائيدا ومكانات كو وقف على الاولاد للذكر مثل حظ الانتين بشرط انتفاع واقف وقف كر ديں اس ميں كوئى خدشنيس واللہ الما حظ الانتين بشرط انتفاع واقف وقف كر ديں اس ميں كوئى خدشنيس والدالد كام ج سم ص ص

### ہبہ سے رجوع کر کے چھر نے سرے سے مبدکرنا

سوال .....باشم کا ایک بینا ایک بینی کلی اس نے اپنے دومکان بینے کو ہبہ کردیئے اے گمان منا کہ بہن کے ساتھ حسن سلوک کرے گا تھر کر ہے ہو کر دینے کے چال چلن سے غیر مطمئن ہوکر ہبہ سے رجوع کر لیا اور دونوں مکان نئے سرے سے تقسیم کرے ایک بیٹے کو ایک بیٹی کو دیا بیٹے کو وہ مکان دیا جس پراس کا قبضہ تھا کیا اس کا رجوع کو وہ مکان دیا جس پراس کا قبضہ تھا کیا اس کا رجوع اور سنے سرے ہبہ جا کڑنے ؟

جواب ..... به براتبض نام نیس بوتا چونکه بینے نے مرف ایک بی مکان پر قبعنہ کیا تھااس لئے دوسرامکان جس میں اس کی بمشیرہ رہتی تھی اس کا بہدی نہیں بوالبدا بیٹی کے حق میں باپ کا یہ بہدی ونافذ ہے البتدا کر دونوں مکانوں پر بینے کا قبصنہ و کیا تھا تو بہدتمام ہو چکا لبدا بیٹی کے حق میں دوسرے مکان کا بہدی نہ ہوگا۔ (احسن الفتاوی جے مص۲۵۳)

# والدی رضامندی کے بغیر بیٹا اگرز مین کسی کو ہبہ کردے اور قبضہ بھی دیے دیے تو ہبہ تام ہے یانہیں

سوال ..... کیا فرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ

(۱)باب کی منقولہ وغیر منقولہ جائداد ہیں ہے باپ کی غیر مرضی اور بلاجازت کے کوئی لڑکا ہبہ وغيره كردية شريعت كى روس وه بهره جائيكا اورموبوب لهشه ببشده كاحقيق ما لك بوجائيكا يأبيس امل حال بدہے کدمیرالز کا سیدمحمرالیاس شاہ اکثر زمین کا کاروبارانجام دیتا ہے اس معاملہ میں ہوشیار ہےا تغاق ہےا بک ملحقہ زمین فروخت ہوئی اس پرشفعہ کرنا حیابالیکن خودتو نہیں کیاور ایک دوسرے مخصمسی احمد کوشفعہ کرانے پرآ مارہ کیااور دونوں نے آپس میں باہمی معاہرہ کیا کہ شفعہ كرنے يرجس قدررقم خرج موكى اس كا ذ مددار بي خود مول كا اور تمهارا كام صرف شفعه دائر كرنا ہے اور جبتم شفعه ميں كامياب موجاؤ توتم مجراس زمين مذكوره كو بهارے نام بيخ وغيره كرادينااور جب ز مین جارے نام نتقل ہوجائے گی تو پھر میں تم کواس کے عوض ایک کنال زمین جوتمہارے پاس ملحقة بادى من ہے دے دول كا اور تهارے نام انقال كرادول كامحدالياس واحد في أنس من بير جومعالمه طے کیا تھا میری بغیر مرضی اور خلاف منشاء اور بغیر میری اجازت کے کیا مجھے اس کاعلم بعدمين ہواغرضيكماحمد كامياب ہوكيااور زمين ندكور بيج كراچ كالكين بيسب ميرى لاعلمي ميں ہوا مجھے عرصدكے بعدمعلوم ہواہے كداور پھر برخور دارموسوف فيرى بغيرا جازت كےحسب وعدہ خودوہ ایک کنال زین مسمی احمد مذکوره کودے دی اور قبصنه کرا دیا احمداس پس ایک کیا کوشا ڈال کررہے لگا ا يك ويره مال كزرا موكا كه بقضائة التي احمر موصوف فوت موكيا (انالله وانااليه راجعون) اس مورت مذكوره بين بروسة قانون شريعت چندامردريا فت طلب بين اورز بين ندكور بدستور كاغذات سركارى ميں ميرے نام ہے احمد مرحوم اس مبدو فيره كى بناپرشرعاً مالك حقيقى ہوكيايا بالكل نبيس۔

(٢) احمد مرحوم كوارثان كواس مورت من حق وراشت مئنجاب يانبيس بيواتو جروا

جواب .... جب باپ جائداد کا ما لک ہوتو اس کا بیٹا اس کی مرضی کے بغیر اس کو تھے وہبہ وغیر و نہیں کرسکتا رصورت مسئولہ میں احمد نہ کورکو زمین وینے پراگر آپ رضامند نہ تھے تو ہبہ نہیں ہوتا اوراحمد نہ کوراس زمین کا مالک نہیں ہتا ہے آپ وائیس کر سکتے ہیں کیکن اگر آپ کو پندتھا کہ میرا بیٹا احمد کو زمین دے رہا ہے یا دے چکا ہے اور آپ نے نارانسٹی کا اظہار نہیں کیا اور نہ اس وقت جب اس نے کو تھا کی جہ اس نے کو تھا کی ڈالا رہائش بھی اس میں رکھی اور آپ کوسب کھی کا پندتھا د کھور ہے تھے جی گئی

حامع الفتاوي- جلده -14

کا حمد فوت ہوگیا ہے اب فر مآرہے ہیں کہ میری مرضی کے بغیر زمین دی گئی ہے بھے سے نہیں پوچھا عمیا تو الی صورت میں ہبر حال آپ کی عدم رضا مندی مشتبہ ہے ویسے مسئلہ وہی ہے جواو پر لکھے دیا عمیا حقیقت حال ہے آپ بخو بی واقف ہوں گے۔واللہ تعالی اعلم (فاوی مفتی محمودج وص ۲۳۲) اولا دیکے ہمیہ میں کمی زیادتی کرنا

سوال ....اولا دكوبهدوية من تفاصل كاكياتهم يع؟

جواب .....ا اگر دوسروں کا نقصان کرنامقصود ہوتو کمروہ تحریج ہی ہے قضاء ٹافذ ہے دیائتا واجب الرد ۲۔ اضرار مقصود نہ ہواور کوئی وجہ ترجیح بھی نہ ہوتو کمروہ تنزیبی ہے مذکر ومؤنث اولا د میں تسوید (برابر کرنا) مستحب ہے۔ ۳۔ دین وارئ خدمت گزاری خدمات دینیہ کاشغل یااحتیاج وغیرہ وجوہ کی بنا پر تفاضل مستحب ہے۔ ۳۔ بے دین اولا دکو بقدر توت سے زائد نہیں دینا چاہئے ان کومحروم کرنا اور زائدامور دیدیہ میں صرف کرنامتحب ہے۔ (احسن الفتاوی جے میں ۲۵۲)

مشترک چیز کے ہبدگی ایک صوریت

سوال ..... چندشرکاء نے اپنی کوئی چیز کسی ایک مخص کو ہبہ کر دی ایک عالم فر ماتے ہیں کہ بیہ ہبہ سیجے نہیں ٔ رہنمائی فر ما کیں ۔

جواب .....مشترک چیز کے ہبد کی بیصورت سیح ہے صحت ہیدہے مانع وہ شیوع ہے جو موہوب لہ کے یاس ہو۔(احسن الفتاویٰ ج سے 20 ۲۵۵)

مشترک چیز کوموہوب کہم نے تقسیم کرلیا

سوال .....ببدالشاع کی صورت میں موہوب ہم نے شکی موہوب کوتقسیم کرلیا تو ہبدی ہوجائیگا یا نہیں؟ جواب .....اگر واہب کے اذن صرح سے تقسیم کیا توضیح ہے ورنہیں۔(احس الغتاوی جے میں ۲۲۱)

قابل تقسيم مشترك چيز كوبعوض مبهكرنا

سوال .....تقتیم کے بعد قابل انفاع رہنے والی چیزمثلاً زمین مشترک میں ہے اپناحصہ بعوض ہبہکرنا جائز ہے یانہیں؟

جواب ..... جائز ہے لیکن موہوب کی ملکیت اسی وفتت ٹابت ہوگی جبکہ واہب ہبدکرنے کے بعد تقسیم کرکے شکی موہوب پرموہوب لہ کا قبضہ کرادے اور خود واہب عوض پر قابض ہوجائے اس سے پہلے ہیں۔(فآوی عبدائی ص ۳۲۸)

#### بوقت تقسيم کسی ايک وارث کوزيا ده دينا

سوال .....اگرزید نے اپنا تمام مال اولا دیس سے کسی ایک کے نام بہدکر کے باقی کومحروم کردیا یا بوقت تقتیم کسی ایک جصے سے زائد دے دیا تو دونوں صورتوں میں بہدنا فذ ہوگا یا نہیں؟ جواب ..... بہد بہر دوصورت نافذ ہوجائے گامکر پہلی صورت میں وابب گنهگار ہوگا اور دوسری صورت میں تارک اولی۔ (فآوئی عبدائی صهر ۳۲۹)

#### ہبہ سے رجوع کرنے کا مسکلہ

سوال .....کیاوا به بموبوب له به به کی بوئی چیزی واپسی کا مطالبه کرسکتا ہے یا کنیس جواب .....وابب اور موبوب له کی رضامندی سے یاحا کم واپسی کا حکم کر بے اور دو مرے مواقع بحی موجود نہ بول آور جوع جا کز ہے کی رضامندی سے خال بیس ور نہ بصورت دیگر رجوع کر تاحرام ہے۔
قال العلامة ابن عابدین رحمه الله : (صح الرجوع فیها بعد القبض ماقبله فلم تتم الهبة (مع انتفاع مانعه) الآتی روان کره) الرجوع (تحریماً) وقبل تنزیها نها' (ردالمحتارج ۵ ص ۲۹۸ کتاب الهبة باب الرجوع فی الهبة) قال العلامة نها' (ردالمحتارج ۵ ص ۲۹۸ کتاب الهبة باب الرجوع فی الهبة) قال العلامة

فلم تتم الهبة (مع انتفاع مانعه) الآتي روان كره) الرجوع (تحريماً) وقبل تنزيها نها (ردالمحتارج ص ٢٩٨ كتاب الهبة) باب الرجوع في الهبة) قال العلامة محمد خالد اتاسي : للواهب ان يرجع عن الهبة والهدية بعد القبض برضي الموهوب له وان له يرض الموهوب له راجع الواهب الحاكم وللحاكم فسخ الهبة ان لم يكن ثمة مانع من موانع الرجوع (شرح مجلة الاحكام مادة ٣٨١ ص ٢٥٥ الباب الثالث في احكام الهبة) ومثله في الخانية على هامش الهندية حرك محلة الرجوع في الهبة. (فتاوي حقانيه ٢ ص ٢٩١)

### وارتول كوا پناحصه بهبه كرنا

سوال ....میت کے تین وارثوں میں ہے ایک نے کہا کدمیرا حصد بقید دونوں کو دے دو میں خود لے لیا کروں گائیبیں کہا کہ میں نے اپنا حصہ چھوڑ دیا میں نہاوں گا تو اس طرح کہنے ہے مجھی بیتخارج ہوجائے گایا یہ بہدنا جا کز ہے؟ یا بہدمشاع ہوجائے گا؟

جواب .....اگرخود وارثوں سے کہا کہ میں نے تم کودیا تو ہبہ ہے اور جواور کسی ہے کہا کہ ویدوتو یہ ہدکا وکیل بنانا ہے بہر حال رہ تخارج نہیں جسکی حقیقت تصالح علی الاقرار ہے جو بیج کے تکم میں ہے اور چونکہ ہبہ مشاع کا ہے لہذا جہال مشاع ہونا مانع صحت ہے وہاں جائز نہ ہوگا۔ (امدادالفتادی ج سم ۲۷۷)

# مكان كى تغير ميل بيوى كاز يورصرف كرنا كيا بحكم ببه موكا

سوال .....زیدنے مکان کی تغییر کے وقت بہت دفعہ کہا کہ بید مکان مساۃ زوجۂ ٹائید کے لئے بنوایا کمیا ہے اورای وجہ سے چار سورو پے کا زیور مساۃ کا فروخت کر کے اس بیس لگایا آیا اس مکان میں میراث جاری ہوگی یا مسماۃ کا ہوگا؟

جواب .....اگراس کو بہہ مان لیا جائے تو بہہ اس وقت صحیح بوسکتا ہے جب بہہ کرنے والا بالکل اس مکان کو ابنی چیزوں سے خالی کر کے موہوب لہا کا قبضہ کراد ہے اگراہیا ہوا ہے تو بینہ قائم کرنے کے بعد بہد تھی جوگا ورنہ بیس اور زیوراس میں لگانا زیادہ سے زیادہ کا بہد قرینہ ہوگا گر بہہ میں جو شرط ہے وہ ویکھنے کے قابل ہے جیسا او پر بیان ہوا پس جب تک بہد تھی نہ ہوگا وہ زیور بیل جو شام ۲۹۹) بطورا حسان کے زوجہ کی طرف سے مجھا جائے گا۔ (احدادالفتادی جسم ۲۹۹)

# بیوی کا دل رکھنے کیلئے زرعی زمین اس کے نام کرنا اور تضرف خود کرنا

نوٹ: اس موہوبہ جائیدا دیمل بعض ایسی جائیداد بھی تحریر کے جومرحوم کی ملکیت ہی نتھی نہ مجھی اس کے قبضہ بیں رہی ہے صرف بے نامی کے طور پر مرحوم کے دیگر بھائیوں نے خرید کرکے کسی قانونی ہجہ ہے اس کے نام کرائی ہوئی تھی۔ بینوا تو جروا۔

جواب ..... ہبہ کے میچے ہوئے کے لئے قبضہ کر لیما شرط ہے قبضہ ہوئے بغیر موہوب لداس جیز کاما لک نہیں بنما صورت مسئولہ میں اگر شخص ندکور نے اپنی جائیداد سکنی وزرعی فی الواقع مفت یں اپن ایک بیوی کو بہدکردی بوتو اگر حالت صحت پی بہدکر چکا بواور عورت کا اس جائید ابرشری بخت اس کی زندگی بین اس کی رضامندی کے ساتھ بوا بواور عورت ہی اس جائیداد کے اندر ضرف مالکاند کرتی چلی آتی بواور بیجائیداد مشتر کہ بھی نہ بوتو عورت اس کی واحد مالکہ بن کی ہواور اس جائیداد نہ کور مشتر کہ بو محض کی نو تگی کے بعد اس کے دیگروار توں کا اس بین کوئی حق نہ بوگا اور اگر جائیداد نہ کور مشتر کہ بو یا جند شرعید اس کی عورت اس کی موجودگی بین نہ کرچکی بوتو جائیداد نہ کور عورت کی ملکیت شار نہ بوگ ۔ بلکہ تمام وارثوں پر صحص شرعید کے مطابق تقیم ہوگی۔ کما قال فی المهدایة ص ۱۸۱ ج سو و تصبح بالا یجاب و القبول و القبض و فیھا ایضاً ص ۲۸۳ ج سو الا محوزة مقسومة و هبة المشاع فیمالا یقسم جائز .
فقط و الله اعلم (فاوئ مقتی محودج موجود کا میں ۱۸۳)

داخل خارج سبب مبدے یانہیں؟

سوال ..... بی بی کا قبضه به حیثیت داخل خارج کا غذات سرکاری میں ہوگیا اوراس کی بی بی نگان وصول کرتی ہے تو میر بحکم ہبد ہوگا یانہیں؟

جواب .....ا گرقرائن ہے معلوم ہوجائے کہ خاوندگو بیجائیداد نی بی کودینا ہی مقصود ہے تو بیہ ہبہ ہو کمیا۔ (امداد الفتاویٰ ج ۱۳۵۳ ساص ۲ ۲۷)

مریض ممتد کا ہبہ سیجیج ہے یانہیں

سوال .....جمودہ نے کافی عرصہ بیار رہنے کے بعد انتقال کیا اور بیاری کے دوران کچھ جائیداوا پنے بالغ ونابالغ لڑکوں کے نام کی اورلئر کیوں کوم دم کیا یہ تعلی اور ہبہ جائز ہے یا نہیں؟
جواب ..... کافی عرصہ بیار رہنے کی وضاحت سوال میں نہیں ہے اگر کسی بیار کی بیاری لمبی ہو جائے مثلاً ایک سال یا اس سے زیادہ گذر جائے اور مرض کی ایک حالت قائم ہو جائے تو پھروہ مریض کے مثل میں نہیں رہتا تندرست کے تقم میں ہو جاتا ہے اور اس حالت کے تصرفات مریض کے تعم فات قرار نہیں و بیات ہو جائے ۔ پس اگر محمودہ نے ایسی حالت میں بہد کیا کہ اس کی بیاری کو سال سے زیادہ عرصہ گذر چکا تھا اور کوئی خاص تغیر اور مرض کی شدت کا وقت نہ تھا تو وہ بہتندرست مخص کے ہبہ کی طرح ہوگا اوراگر وہ با قاعدہ ہوا اور قبضہ کرا دیا گیا ہوتو موہوب ہم اس کے مالک ہوگئے اوراگر اس نے اپنی ساری ملکیت سے بعض اولا دکوم دم نہ کیا بلکہ کی زیاد تی کافر تی رہا تو اب وہ ہدوا پس نہیں لیا جاسکا نہ یالغ سے نہ نابالغ سے ۔ (کفایت المنتی ج مھم 10)

ينتم كى تعليم كے لئے اس كے مال سے مديدوينا

سوال ..... بیتیم مال دارکاسر پرست اس کے مال ہے اس کے معلم کو بھی بھی ہریہ دیتا ہے تا کہ نچ کو ہنرشوق سے سکھائے تو میہ جائز ہے یانہیں؟

جواب .....جائز ہے۔(امدادالفتاویٰ) جسم ۲۸۲)

مشروط مهبه كأتقكم

سوال ..... زید نے بکرکواس شرط پرزمین بہدوے دی کدوہ تا حیات زید کی خدمت کرے گا لیکن بجرنے کچھ عرصہ کے بعد زید کی خدمت کرنا چھوڑ دی تو کیا خدمت نہ کرنے کی وجہ سے زید کو موہو بہزمین کے واپس لینے کاحق حاصل ہے یانہیں؟

جواب .....حنفیہ کے نز دیک اگر چہ ہبہ میں رجوع کرنا جائز ہے گر کراہت ہے خالی نہیں لیکن جب ہبہ کوکسی شرط کے ساتھ معلق کر دیا گیا تو عدم شرط کی صورت میں رجوع کرنا بلا کراہت جائز ہے اگر چہ بالفاظ دیگر ہبہ منعقد ہی نہیں ہواہے۔

قال العلامة قاضى خان رحمه الله: والدليل على هذاماذكر فى كتاب الحج اذاتركت المرأة مهرها على الزوج على ان يحج بهاوقبل الزوج ذلك ولم يحج بها كان المهرعليه على حاله والفتوى على هذا القول. فتاوى قاضى خان على هامش الهندية ج٣ ص٢٨٢ كتاب الهبة فصل فى هبة المرأة مهرهامن الزوج قال العلامة طاهر بن عبدالوشيد البخارى رحمه الله: والهبة لاتصح بدون الرضا وعلى هذالوقال وهبت مهرى منك على ان لا تظلمنى وعلى ان يحج بى اوعلى ان يهب لى كذاوان لم يكن هذا شرطاً فى الهبة لا يعود المهر (خلاصة الفتاوى ج٣ ص٢٩٣ كتاب الهبة أنى المبلة فى شرح المجلة للعلامة محمد خالد اتاسى ج٣ ص ٣٩٣ كتاب الهبة الفصل الاول فى بيان المسائل محمد خالد اتاسى ج٣ ص ٣٨٣ كتاب الهبة الفصل الاول فى بيان المسائل محمد خالد اتاسى ج٣ ص ٣٨٩ كتاب الهبة الفصل الاول فى بيان المسائل

بچوں کو ملے ہوئے ہدیے کا حکم

موال ..... نابالغ بچول کوان کے نانا یا دادا کیجھ عطا کریں تو اس کودالدین ان بچوں پرکس طرح صرف کریں اگر روٹی کپڑے میں صرف کریں تو یہ مال باپ کے ذھے ہے تاو قلتیکہ بالغ مول تواس عطاكوباً لغ مونے تك امائة جمع ركيس ياشيري وغيره مي خرج كردي؟

جواب .....جونا بالغ كسى مال كاما لك مواول نفقه اس مال ميں موگا مال كے موتے موئے باپ پر واجب نه موگا پس صورت مذكوره ميں بيء طيات اس نابالغ كے ضرورى نفقات ميں صرف كرد يئے جائيں۔ (امدادالفتاویٰ ج ۲۳ ص ۴۸۰)

د يوالي وغيره مين مشركين كامديه لينا

سوال ..... ہندوا پنے تہواروں میں اگر مسلمانوں کو ہدیتا کچھ دیں مثلاً دیوانی کہ اس میں اکثر ہندوو مسلمانوں کے بیہاں مٹھائی وغیرہ لا یا کرتے ہیں تو قبول کرنا جائز ہے یانہیں؟
۲۔اوراگرکوئی شخص قبول کر کے کسی دوسرے کو کھلانا چاہے تواس شخص کواسکا کھانا جائز ہے یانہیں؟
۳۔اگر کفار خاص اپنے تہوار کے لئے کوئی خاص مٹھائی بنا کمیں مثلاً کھلونے وغیرہ تو اس کا دکان ہے ٹریدنا جائز ہے یانہیں؟

٣ \_مسلمان اور كافر كے درميان مديد لينادينا مطلقا جائز ہے يانبيں؟

۵۔ میجومشہور ہے کہ خاص اس رات کو کھانا جائز نہیں آیا بیدورست ہے یانہیں؟

جواب ساگرکوئی دین ضرر نہ ہوتو کفار مصالحین سے ہدیدکالین دین جائز ہاں سے
اکٹر سوالوں کا جواب حاصل ہو گیا صرف دوجز خاص تعرض کے قابل رہ گئے۔ایک بید ہدید دیوالی
کاشایداس تہوار کی تعظیم کے لئے ہوجس کو فقہاء نے سخت ممنوع لکھا ہے دوسرا بیدکداس میں تصاویر
بھی ہوتی ہے ان کالینا 'احترام کرنا' جوکہ تقوم کوسٹزم ہے اوران کا احترام کرنالازم آتا ہے اور بعض
فروٹ شن تصادیر کے تقوم (قیمتی ہونے کی) نفی کی گئے ہوتاں میں تھی شرق کا بھی معارضہ ہے۔
جواب اول کا بیہ کہ بیعادت سے معلوم ہے کہ اس ہدیکا سب مہدی لد (جس کو ہدید دیا جوار ہاس کی تعظیم سے نہ کہ تہوار کی۔

اورجواب ٹانی کا بیہے کہ ہدیدو ہے میں مقصود تصویر نہیں بلکہ مادہ ہےالبتہ بیدواجب ہے کہ مہدی لہ فوراً تصادیر کوتو ڑ ڈالے۔ (امدادالفتادی ج ۳۳ سام ۴۸۱)

بيوى كامبه كرده حق مهر ميں رجوع كرنا

موال .....ایک مورت نے اپناحق مہر شوہر کو بہد کر دیا چند سال کے بعد کسی گھریلونا جاتی کی وجہ ہے اب وہ مورت شوہر ہے حق مہر کا مطالبہ کرتی ہے تو کیا شرعاً اس کا میہ مطالبہ صحیح ہے یانہیں؟ جواب ..... زوجین کارشتہ قرابت داری کارشتہ ہے ان میں سے جوبھی دوسرے کو ہبہ کر دے تو بعد میں اس کورجوع کرنے کا اختیار نہیں اس طرح صورت مسئولہ میں بھی جب بیوی نے ایک بارا پناحق مہرشو ہرکو ہبہ کردیا تواب اس کورجوع کرنے کاحق حاصل نہیں ہے

لماقال العلامة المرغيناني وكذلك ماوهب احدالزوجين للاخرلان المقصود فيهاالصلة كمافي القرابة (الهدايه جلد س ٢٧٣ كتاب الهبه)

لمافى الهندية: اذاوهب احدالزوجين لصاحبه لايرجع فى الهبة وان انقطع النكاح بينهما (الفتاوى الهندية ج م ص ٣٨٦ كتاب الهبة فصل رجوع فى الهبة) فتاوى حقانيه ج ٢ ص٣٨٤)

دلهن کوبطورسلامی دی هو نی چیز کا<sup>حک</sup>م

سوال .....عورت کونکاح کے وقت سہیلیوں اور دوسر ہے دشتے داروں کی طرف ہے بطور سلامی یا بطور بخشش زیور یا سامان وغیرہ جوملا ہو یاعورت نے اپنی قم سے خریدا ہواس کا مالک کون ہے؟

جواب .....عورت کو جو سیجھاس کی سہیلیوں ادر بھائی بہنوں اور دشتے داروں کی طرف سے سلامی ما ہمبہ کے طور پر ملا ہواس کی ما لک عورت ہے اسی طرح جو چیزیں اپنے بیمیوں سے خریدی ہوں اس کی ما لک بھی عورت ہی ہے۔ ( فقاوی رحیمیہ ج۲ ص ۱۳۸)

#### وکان چھوٹے لڑ کے کے نام کرنے کی ایک صورت

سوال ..... میری سات اولاد میں چھ شادی شدہ اور علیحدہ میں چھوٹا لڑکا ہے شادی شدہ دکان کا کام کرتا ہے دکان کی آمدنی میں بشکل گزارا ہوتا ہے آٹھ سورو بے دکان میں برمایہ ہے اور چھیس سورو پے دکان میں برمایہ ہے اور چھیس سورو پے قرضہ ہے جونکہ میں بیار رہتا ہوں اور کوئی سرمایہ بھی نہیں اس لئے اوائے قرض کی اس کے سواکوئی صورت نہیں کہ دکان چاتی رہا اور آہت آہت اس میں سے قرض اواکیا جائے اور اس کے نام اس کی صورت یہ ہے کہ چھوٹا لڑکا اس کی ذمہ داری لئے تو میں چاہتا ہوں کہ دکان اس کے نام رجشری کرادوں تا کہ وہ دکان چلائے اور قرضہ دی تو کیا بیجا تر ہے؟ جبکہ موجودہ سرمائے سے سہ گنا قرض ہے اور میں اس کو مالیت نہیں صرف فرم کا نام دے رہا ہوں۔

جواب ۔۔۔۔اگر دکان پر فی الحقیقت سرمائے سے سہ گنا قرض ہے تو کوئی مالیت لڑکے کو ہبہ نہیں کی جارہی ہے کہ اس میں دیگر اولا دکی مساوات کا تقم ہو بلکہ اس صورت میں کہ لڑکا قرض کی ادائیگی کا ذمہ لے لئے گواس سے مزید سولہ سویا اٹھارہ سورو پے لیا جارہا ہے اور دکافن کی رجسٹری جس مصلحت ہے کی جارہی ہے وہ نیک ہے کہ قرض خواہوں کا قرض بھی اداہو جائے اور والدین کی کفالت بھی ہوتی رہے ۔ پس صورت مسئولہ میں دکان لڑ کے کے نام کرا دینے میں کوئی مخطور نہیں بلاشبہ جائز ہے۔( کفایت المفتی ج ۱۹۸ ۲۲۱)

# اگرمکان ہبدکر دیا جائے اور متصل خالی بلاٹ بھی ہبہ کر دیالیکن قبضہ نہ دیا تو بلاٹ کا ہبہ درست نہیں

سوال .....کیا فرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ ایک پیچیدہ سوال پیدا ہو گیا جس کاحل ہمارے لئے مشکل ہے برائے کرم سوال ذیل کا فتو کی دیا جائے تا کیمل کیا جائے۔

(۱) بیر که نقشه مکان رہائشؑ پشت ہے بیر مکان کریم بخش کا تھا جوصرف ایک کوٹھا تھا اس کوٹھا کی جانب جنو بی تمام صحن سفید زمین خالی پڑی تھی جو کہ کریم بخش متوفی نے اپنی حیات میں اپنے رہائش کوٹھا کے علاوہ سفید زمین صحن عبدالستار ولدغلام سرور کوبعوض خدمت لکھے دی تھی۔

(۲)عبدالستار ولدغلام مردرنے کریم بخش کی حیات میں کو ٹھار ہائٹی کریم بخش کے سامنے جانب جنوب سفیدز مین قبضہ کرنے کے لئے 2/3 فٹ دیواریں رکھ دیں گر کریم بخش متوفی اپنے مکان رہائش کو ٹھا میں راستہ نبرا ہے آتا جاتا تھا۔

(۳)عبدالستار دلد غلام سرور کے پاس صرف یمی کریم بخش متونی جو کہ مکان کے آگے سفید زمین صحن بعوض خدمت عبدالستار کو دی پھراس کے بعد علاوہ مکان کا درواز ہ بند کرنے یا کسی اور طرف نکالنے کی کوئی تحریز ہیں ہے۔

(۳) کریم بخش فوت ہو گیا اس کا وارث بھتیجا محمالی مکان رہائش کریم بخش متو فی کوراستہ نمبر ۲ سے رکا وٹ کرتا ہے کہ بیآ گےسفید زمین صحن عبدالستار کا ہے۔

اب فتوی دیاجائے کہ محمطی وارث کریم بخش متوفی نے راستہ نمبر امیں آنے جانے کا حق دیا راستہ نمبر ۲ کا جس سے کریم بخش متوفی اپنی حیات میں آتا جاتا تھا محمطی حق واروراشت ہے یا نہ برائے مہر مانی فتوی دیاجائے تا کہ حق وارکوحق مل جائے۔عین نوازش ہوگی۔

جواب .....اگر کریم بخش نہ کور قطعہ نمبرا کا بھی عبدالستار کو ہبہ کر چکا ہے عبدالستار نے 2/3 فث دیوار داستہ نمبرا کے گرد کریم بخش کے عین حیات میں تغییر کردی ہے اور یا دیسے کریم بخش نے عبدالستار کو نمبرا کا قبضہ دلایا ہے اور کریم بخش دیسے قبضہ دلانے کے بعد بھی نمبرا میں آتا جاتا رہا ہے تو پھران صورتوں میں نمبرا عبدالستار کا ہوگا اورا گرنمرا کومرے سے ہبہ ہی نہیں کیا جیسے کو شایا ہبہ کر چکا ہے تکر قبصنہ دلا یانہیں ہے خود استے تا موت استعمال کرتار ہاہے تو پھر بینمبر ہوا وارث کا ہوگا کیونکہ ہب بغیر قبض تا منہیں ہوتا۔فقط واللہ تعمالی اعلم (فناوی مفتی محمودج ۹ ص ۲۲۰) متنبنی کے لئے ہمیہ کرنا

سوال .....زیدا پیزمتنگ کے لئے اپنی جائیداد کاکل یا جزوقف کرے تو وہ ایسا کرنے میں عنداللّٰد گنهگار ہوگا یانہیں؟

جواب .....زیدکوچاہئے کہ اپنی جائیداد کا تہائی حصہ حینیٰ کے لئے وقف کرے باتی دوجھے دوسرے شرکی وارثوں کے لئے رہنے دے یہی اس کیلئے بہتر ہے۔ (کفایت المفتی ج ۱۵۳۸) وین کا مدیون کو ہبہ کرنا

سوال .....زیدنے نکاح ٹانی کاارادہ کیا تو زوجہ اولی ہندہ کے اقارب نے کہا کہ سوکنوں میں موافقت نہیں ہوتی اوراگر تمہارا دل دوسری ہیوی کی طرف مائل ہوگیا تو ہندہ لاولد بے سہارارہ جائے گیاس لئے تم اس کی شلی کے لئے فلاس زمین حوالے کردواور قرض مہر کے ہوش میں شار کرلوچنا نچیز بیدنے وہ زمین اس کواولا ہی کی اور پھر قیمت سے بری کردیا۔ زیدا ب کہتا ہے کہ میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ زمین تو میں دیتا ہوں کیکن شرط بیہ کدا گر ہندہ مجھ سے پہلے مرگئی تو میں میا کوئی دوسراوارث حصہ طلب نہ کرے چتا نچہ وہ لوگ راضی ہو گئے اس کے بعد ہندہ اچا تک فوت ہوگئی اور دارث شو ہراور حقیقی بھائی ہے زید کہتا ہے کہ شرط کے مطابق زمین میری ہے بھائی کہتا ہے کہ شرط کے مطابق زمین میری ہے بھائی کہتا ہے کہ شرط کے مطابق زمین میری ہے بھائی کہتا ہے کہ شرط کے مطابق زمین میری ہے بھائی کہتا ہے کہ شرط کے مطابق زمین میری ہے بھائی کہتا ہے کہ شرط کے مطابق زمین میری ہے بھائی کہتا ہے کہ شرط کے مطابق زمین میری ہے بھائی کہتا ہے کہ شرط کے مراب میں میرا بھی حصہ ہے اس کا تصفیہ کس طرح ہوگا ؟

جواب ..... زیدنے زمین ہندہ کے ہاتھ رہنے کی اوراسکے ٹمن سے ہندہ کا قرض مہر جوزید پر تھااسکو وضع کر کے باقی کو ہبداورا براکر دیااور یہ جا کز ہے اس لئے زید کی شرط کو ہندہ کے ورثدا گرتسلیم بھی کرلیس تو مجمی انکا حصہ سما قط نہ ہوگا کھر جب بھی حصہ طلب کریں تو دینا تی ہوگا۔ (نماوی باتیات صالحات س ۳۲۱)

باب کی زندگی میں اینے حق کا مطالبہ کرنا

سوال ....میرے سات کڑے اور جاراڑ کیاں ہیں جن میں ہے تین لڑکوں اور دولڑ کیوں ک شاوی ہو چکی ہے اوران کا خرج میں نے اٹھایا ہے جارلڑ کے اور دولڑ کیوں کی شادی ہاتی ہے شادی شعہ ولڑکوں میں سے دولڑ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو ہماراحق دے دووہ الگ ہوتا جا ہتے ہیں تو کیا مجھےان دونوں کاحق اداکر دینا جا ہے؟ اگرا داکر ناضروری ہے تو کس طرح اداکروں؟ جواب ..... جن جارلا کے اورلا کیوں کی شادی باتی ہے اگلے بچوں کی شادی کے وقت جتنا خرج ہوا تھا ان کواس قدر بطور عطیے کے دے کر مالک وعثار بنا دیا جائے تا کہ وہ اپنی شادی کے وقت اس کواستعال کریں اسکے بعد جو باتی بچاس کے آپ مالک ہیں جن بچوں کوالگ ہونا ہووہ الگ ہو سکتے ہیں ان کو آپ سے زبردی مطالبے کاحق نہیں ہے اگر آپ ان کو پچھ دیتے ہیں تو سب کو برابردیں۔ (فآوی رجمیہ ج۲ ص ۱۳۹)

ہبہ کی ہوئی چیز میں دوسروں کا کوئی حق نہیں

سوال .....زیدگی دو بیویان تھیں زینب وعائنٹہ پہلی بیوی زید کے روبروانقال کرگئی تھی زید نے اپنی زندگی میں اس کے بچوں کو بچھ ہبہ کیا اور اپنے انقال سے پہلے ہی حالت صحت میں دوسری بیوی کے مہر میں زمین اور تا بالغ لڑکوں کوا یک باغ اور لڑکی کوا یک گھر ہبہ کر دیا آیا اب دوسری بیوی اور اسکی اولا دکو ہبہ کردہ املاک میں پہلی بیوی کی اولا دکو بچھوٹ پہنچتا ہے یا نہیں؟

جواب .....زید نے دوسری بیوی کومبر کے عوض میں جوز مین دی وہ اس کی ہوگئ گھر لڑکی کا ہوگیا لیکن باغ جولڑکوں کو دیا ہے مشترک ہونے کیوجہ سے اگر چہل قسمت بہدی نہ ہوتا جا ہے کہا کین موہوب لہم کے چھوٹے ہوئے اور واہب کے خود باپ ہونے کی وجہ سے ہبدی جو گیا موہوب لہم کا موہوب پر قبضہ ہبدکی شرط ہے واہب باپ اور موہوب ہم نابالغ رہنے سے باپ کا قبضہ ہوگیا۔
کا قبضہ ہی موہوب ہم کا قبضہ ہوگیا۔

زیدنے اگرزین کا مہرادانہیں کیا ہے تو زید کے ترکے سے پورا مہراس کے فرزندوں کو مکنا چاہئے تھالیکن چونکہ زیدا پی موت سے پہلے ہی اپنی املاک اولا دکو ہبہ کر چکا تھااس لئے ان املاک سے مہرادانہیں ہوسکتا۔ ( فناوی باقیات صالحات ص ۳۱۰ )

رشته دارول كومبهكرني سيحق رجوع ساقط موجاتا ب

سوال .....والدنے اپنی کل جائیدادا ہے جیٹے کے نام ہبہ کر دی ہے تو کیا اب والد کوشرعاً رجوع کرنے کاحق حاصل ہے یانہیں؟

جواب .....کسی رشتہ دار کو اگر چہ ہمہ تملیک بلاعوض ہو چکا ہوتو اس صورت میں بھی رجوع جا ئزنہیں لہٰذا والدکوا پی اولا دے ہمہوا پس لینے کاحق حاصل نہیں ۔

قال العلامة المرغيناني رحمه الله: وان وهب هبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها لقوله عليه السلام اذاكانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها رواه البيهقى (الهداية ج٣ ص٢٨٧ كتاب الهبة باب مايصلح رجوعه ومالايصلح)
قال الغلامة ابوالبركات السفى: فلووهب الذى رحم محرم منه لايرجع فيها
(كنز الدقائق ص٣٥٥ كتاب الهبة) ومثله في مجلة الاحكام مادة ٢٢٨ ص٢٧٧)
كتاب الهبة الباب الثالث في احكام الهبة) فتاوئ حقانيه ج٢ ص٣٨٢)

بدون ایجاب کے ہبہ کا حکم

سوال ..... ببدب تعاطی مینی بغیرایجاب کے سیح ہوجا تاہے یا نہیں؟ جواب .... بعض کے زر کیک سیح ہوجا تاہے۔ (فآوی عبدالحی ص ۳۲۸)

موہوبہزمین کے فروخت کرنے کا حکم

سوال ..... جناب مفتی صاحب! کیا موہوب لہ موہو بہ زمین کوفر وخت کرسکتا ہے یانہیں؟ جواب .....اگر با قاعدہ طور پر شرعی ہبہ ہو چکا ہے تو موہوب لہ اس کا خود مختار ما لک ہے اور اس میں اس کو ہرتئم کے ما لکانہ تصرفات کا حق حاصل ہے

قال العلامة ابوبكرالكاسانى رحمه الله: واما اصل الحكم فهو ثبوت الملك للموهوب له فى الموهوب من غيرعوض (بدائع الصنائع ج٢ ص١٢ فصل واما حكم الهبة فالكلام فيه فى ثلاث مواضع) قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: (هى تمليك العين مجاناً اى بلاعوض (ردالمحتار ج٥ ص١٨٠ كتاب الهبة) ومثله فى كنز الدقائق ص٢٥٢ كتاب الهبة (فتاوى حقانيه ج٢ ص٢٨٢)

باب ہبہ کی دومتعارض عبارتوں میں تطبیق

سوال.....اوصي لرجل بثلث مال ومات فصالح الوارث من الثلث بالسدس جازالصلح وذكريحتمل السقوط بالاسقاط الخ (شامي كتاب الصلح)

قول اول اشباه میں ہے جس کا حوالہ قول نہ کور میں دیا ہے۔ و لو قال الو ارث تو کت حقی لم یبطل حقه اذالملک لایبطل بالتوک

اس كى شرح مموى ش ہے اعلم ان الاعراض عن الملك الى قوله وان كان ديناً فلاہدمن الاہواء

بظاہردونوں عبارتوں میں تعارض ہے تعجب یہ ہے کہ شامی نے خود اشاء کا حوالہ دیا ہے جو

اسکے خلاف ہے قیاس کے مطابق قول اشباہ معلوم ہوتا ہے البتہ بیر کہ جب بیہ تملیک ہے تو چونکہ تملیک مجاز اُ ہے اس لئے ہبہ میں داخل ہونا چا ہے اور شرا لطامتل قبض وعدم شیوع ہوں گی البتہ اگر وہ شکی قابل تقسیم ندہوتو بظاہر ہیں جیجے ہونا جا ہے۔

شبہ بیہ ہے کدا گرمتر وک میت میں ہے ایک ایک چیز مختلف جنس سے ہے مثلاً ایک الماری ہے ایک کری ہے یا اور کوئی چیز جس کو ملا کرتقتیم کئے جانے پرمجبور نہیں کیا جاسکتا ادر ہر چیز کوجدا جدا تقتیم کرنے سے وہ شے نفع کے قابل نہیں رہ سکتی ایسی چیزا گروارث دوسرے کو بربہ کر دیے تو یہ بہتے جو گایانہیں؟

ظاہراً معلوم ہوتا ہے کہ صحیح ہوجائے کے ونکہ مثلاً اس کا الماری میں الگ حصہ ہے اور کری
میں علیحدہ حصہ ہے اور وہ قابل تقسیم نہیں پس شیوع صحت ہمہہ ہے بانع نہ ہوااگر بیتمام با نیں صحیح
ہیں تو پھر بیداور جواب طلب ہے کہ مختلف کتابیں خواہ ایک فن کی ہوں مثلاً شرح وقایہ ہمایہ
یا مختلف فن کی ہوں اٹکا کیا تھم ہے؟ مثلاً ایک مولوی نے انقال کیا اور کتب خانہ چھوڑا تمام ورشہ
نے اپنااپنا حصہ خاص ایک وارث کو دے ڈالا تو یہ ہمہ بطریق سابق صحیح ہوسکتا ہے اور یہ کہا جاسکتا
ہے کہ ہر کتاب میں تمام ورشد کا حصہ ہے اور ہر کتاب چونکہ علیحدہ قابل تقسیم نہیں اس لئے وہ ہمبہ صحیح
ہوگیا البت اگر کتاب کے دو نسخ ہوں تو صحیح نہ ہو کیونکہ قابل تقسیم ہوں اور ڈاکد ہونے پر پھر کیا کہا جا
کتاب کے دو نسخ ہوں) ای وقت ہوگا جب کہ دو وارث ہوں اور ڈاکد ہونے پر پھر کیا کہا جا
کتاب کہ کتابیں صرف دو ہیں اس لئے قابل تقسیم نہیں بلکہ تمام کتابوں کو ایک ساتھ شامل کر کے
سب کوا یک نوع قر اردیا جائے گا اور ہرصورت میں ہمسے نہ نہوگا؟

جواب سیمرے نزدیک دونوں میں تعارض نہیں کیونکہ لم یبطل حقد الخ اس صورت میں ہے جب بالکلیہ درست بردار ہوجائے جیسے ہندی بہنیں اپناحق بھا ئیوں ہے نہیں لیتیں اور متحمل انسقو طاس صورت میں کہ جب اپنے تن ہے کم پر صلح کرلے چنانچہ جازا تسلح کی دلیل میں بیان کرنا اس قرینہ ہوتا ہے دین اس کا قرینہ ہوا جا دین ایس ہوتا ہے دین اس کا قرینہ ہوا جا دین ایس میں ایس کے اور حاجت بیان ہے کہ اپنی حق ہے کم پر صلح کر زیاجواز خصوص معلوم ہوتا ہے دین کیسا تھا ور بیبال صلح عین الحقین ہے پس متحمل تھا عدم جواز کواس لئے تھرت کر دی اب تد افع ندر ہا۔ اور جن امور کو لکھ کر آپ نے لکھا ہے کہ اگریہ تمام با تیں صبح ہیں الخے سووا قع میں بیتمام با تیں صبح ہیں الخے سووا قع میں بیتمام با تیں صبح ہیں اور جن امور کو لکھ کر آپ نے لکھا ہے کہ اگریہ تمام با تیں تی جی بین اور ایک کتاب کے ختلف نے جنس واحد کے مختلف افراد اور ظاہر یکی ہے کہ کتب مختلف اجناس مختلف ہیں اور ایک کتاب کے ختلف نے جنس واحد کے مختلف افراد میں میں میں اور دیا دونا اور نے کم مول تو مجموعہ قابل تقسیم نہ ہوگا۔ (امداد کھتین جسم سرے دی)

اولا دے ہبہ میں تفاضل کا حکم

سوال ....کسی مخص کا اپن اولا دکو مبدد ہے میں کی بیشی کرنا جائز ہے یانہیں؟

جواب .....اگر کسی مخص نے اپنی زندگی میں بحالت صحت وہوش وحواس اپنی تمام جائیداد
بعض اولا دکو ہبہ کر دی اور بعض کومحروم رکھا اور اس سے دوسروں کا اضرار اور ان کو بلا وجہ محروم کرنا
مقصود ہوتو اگر چہ قضاء ہیہ ہبہ نافذ رہے گالیکن دیائیا گنہگار ہوگا اور اگر کسی شرعی عذر مثلاً ایذ ارسانی اللم وزیادتی اور نافر مانی کی وجہ سے محروم رکھا تو گنہگار نہ ہوگا بلکہ بفقر رقوت سے زیادہ نہیں دینا
عیا ہے تا کہ اعانت علی المعصیت لازم نہ آئے لیکن قضاء ہر صورت میں ہبہ نافذ رہے گا اور اگر کوئی وجہ نفاضل موجود نہ ہوتو مردوزن کے درمیان تسویہ کرنا افضل ہے۔

قال العلامة ابن البزازالكندى: الافضل في هبة الابن والبنت التليث كالميراث وعندالثاني التضيف وهو المختارولووهب جميع ماله من ابنه جاز وهو آثم نص عليه محمد ولوخص بعض اولاده لزيادة رشده لاباس به وان كانا سواء لا يفعله وان ارادان يصرف ماله الى الخيروابنه فاسق فالصرف الى الخيرافضل من تركه له لانه اعانه على المعصية وكذالوكان ابنه فاسقاً لا يعطيه اكثرمن قوته (البزازية على هامش الهندية ج٢ ص٢٣٧ الجنس الثالث في هبه الصغير)

قال العلامة القاضى خان :وروى المعلى عن ابى يوسف انه لابأس به اذالم يقصدبا الاضراروان قصدبه الاضرارسوى بينهم يعطى للابنة مثل مايعطى للابن (الفتاوى القاضى خان على هامش الهندية ج٣ ص٢٠٩ فصل فى هبة الوالدلولده ومثله فى البحرالرائق ج٤ ص٢٨٨ كتاب الهبة (فتاوى حقانيه ج٢)

# هبهاور بعض شروط فاسده

شرط کے ساتھ ہبہ کرنا

موال .....زید نے عمر ہے کہا کہ فلال شک مجھے ہبہ کرد ہے عمر نے اس شرط پر کہتم یہاں سے محصر نہیں ہے اس شرط پر کہتم یہاں سے محصر نہیں کے نہیں ملک تبہاری ہے اور قبضہ کرادیا اب کی سال کے بعد زیداس شک کو کھریا اور کہیں لے جانا چاہتا ہے اور عمراس کے انتفاع سے بالکل محروم ہو

جائے گا نیز زید یہ بھی کہتاہے کہ میں نے بیشرطاس وفت تبول نہیں کی تھی بلکہ میں نے تو اتنی مقدار پیسے دے دیئے تھے مطلب یہ کہ بہنہیں ہوا تھا تتے ہوئی تھی ممرکہتا ہے کہ اس شکی کے وض کچھ پیسے نہیں دیئے گئے نیز عمر کہتا ہے کہ اگر آپ نے مقدار معین دی تھی تو میں ادا کروں گا اوروں شے مجھے وے دے اس میں شرعی تھم کیا ہے؟

جواب ۔۔۔۔۔ ہبتیج ہے شرط باطل ہے واپس لینا مکر وہ تحریبے اگر چیے وینے کا ثبوت ہوتو واپسی کا مطالبہ بالکل نا جائز ہے اور خلاف شرع ہے۔ ( فآویٰ محمود یہج ااص ۲۷۹) است

بهه بالشرط كي أيك صورت كاحكم

سوال .....ایک جامعہ کے ملاز مین کے لئے بیرعایت دی گئی کہ اگر ملازم ترقی کے لئے مزید تعلیم حاصل کرے گئے کا تواہ ہے ماہوار تین سورو پے دظیفہ دیا جائے گابشر طیکہ دوسال یو نیورٹی میں ملازمت کرے اگر میدت بوری کئے بغیر درمیان میں چھوڑ کر چلا کمیا تو دسول کر دو پورا وظیفہ واپس کرنا پڑے گئی پشر طشرعاً میچے ہے یا نہیں؟

جواب ..... یوظیفه بهد به اور به بیشروط فاسده به باطل نبیس بوتا شرط باطل بهوتی به با ناشرط کی خلاف درزی کرنے پر بھی ملاز مین ہے وظیفے کی تم واپس لینا جائز نبیس ۔ (احسن الفتاوی ج عص ۲۶۹) میں میں لگائی گئی ایک قرار واد کا تحکم بے بیس لگائی گئی ایک قرار واد کا تحکم

سوال .....زید کے دووارث ہیں بھتیجا بکراورز وجازید نے اپیکل جائیداددین مہر کے وض پی زوجہ کو مہہ کردیا ابھی تحریر وغیرہ کی نوبت نہ پنجی تھی کہ ذیا دفعتا بھار ہو کر مرکیا زید کے مرنے کے بعد بکر اور زوجہ زید میں بیقرار داد پاس ہوئی کہ اگر زوجہ زیداور بکر میں کوئی پرخاش نہ ہوئی تواس وقت کل جائیداد پرتازندگی زوجہ قابض رہے گی ورنہ ہیں توبیقر ارداداس ہرکو باطل کرنے والی ہے یانہیں؟ جواب ....اس قرار داد سے بیہ ہر بالعوض باطل نہ ہوگا۔ (فقاوی عبد الحی میں ۳۲۷)

#### ہبہ۔سے رجوع کرنے کا مسکلہ

سوال .....کیا واجب موجوب لہ سے جبر کی جوئی چیز کی واپسی کا مطالبہ کرسکتا ہے یا کرہیں؟ جواب ..... واجب اور موجوب لہ کی رضا مندی سے یا حاکم واپسی کا حکم کرے اور دوسرے مواقع بھی موجود نہ ہول تو رچوع جائز ہے لیکن کراجت سے خالی نہیں ورزیصورت دیگر رجوع کرناحرام ہے۔ قال العلامة ابن عابدین و حمد الله: (صبح الوجوع فیھا بعد القبض اما قبله فلم تتم الهبة (مع انتفاع مانعه) الآتى (وان كره)الرجوع (تحريماً) وقيل تنزيها نها (ردالمحتارج مس ٢٩٨ كتاب الهبة باب الرجوع في الهبة) قال العلامة محمد خالد اتاسى : للواهب ان يرجع عن الهبة والهدية بعد القبض برضى الموهوب له وان لم يرض الموهوب له راجع الواهب الحاكم وللحاكم فسخ الهبة ان لم يكن ثمة مانع من موانع الرجوع (شرح مجلة الاحكام مادة ٦٢٨ الهبة ان لم يكن ثمة مانع من موانع الهبة) ومثله في الخانية على هامش الهندية ص ٢٥٠ الباب الثالث في احكام الهبة. (فتاوى حقانيه ج٢ ص ٣٨٠)

سوال ..... ہندہ لاولد نے اپنے بھانج زید کومتبنی بنالیا اور تمام جائیداد اس کو ہبد کر دی حالانکہ ہندہ کا بھتیجا بکر بھی موجود تھااس ہبہ میں ہندہ عنداللہ ماخوذ ہوگی یانہیں؟

وظيفے كى رسيداور حقوق وغيره كامبدلغو ہے

سوال .....زید چھ ماہ بعد بیکھ رو ہیے حکومت سے یا تا ہے تو وہ وصول کر گئے ہے پہلے اس رو ہے کو ہید کرسکتا ہے یانہیں؟اگر زیداس رسید کو ہید کر ہے جس سے وہ رو ہیدوصول کرتا ہے تو اس پر وصول ہو نیوالا رو پید ہم ہم وجائیگا؟اگر کوئی صرف کسی شے کاحق بغیر دیئے ہم کرے تو بید جائز تصور کیا جائیگا یانہیں؟

جواب .....رسید (چنفی) کا بهداور رئیج اورایے بی صرف حق واستحقاق کا بهداور رئیج شرعاً لغو ہاستحقاق اور چنفی کے بهدے بدا ترخیس ہوسکتا کہ موجوب لدو و روپید بهد کر سکے اور ایسی ما باند مشتمائی یا سالاند کا بهدو رئیج درست نہیں کیونکہ ایسی شخواہ وصول اور قبضے سے پہلے ملک میں داخل نہیں ہوتی اور رئیج و بہد غیر مملوک ومعدوم کی باطل ہے۔ (فناوی عبدالحی مس ۳۲۶)

مشروط مبهركي ايك صورت كأحكم

سوال .....زیدای اولادکوجائداداس بنمرط پر بهدکرتا ہے کہ تاحیات اس کی آ مدنی کواپنی مرضی کے مطابق صرف کروں لڑکوں (موہب لہم) میں ہے کوئی روکنے کا مجاز ندہوگا اور میری وفات کے بعد ہر خفس اپنائے جے میں خود تصرف کرنے کا مختار ہوگا آیا اس طرح ہمہ جائز ہے یا ہیں؟
جواب ..... یہ ہمہ جائز اور صحیح ہم طرشر طرحیح نہیں بلکہ فاسد ہے اور ہے میں شرط فاسد کا تھم
یہ ہے کہ شرط خود باطل ہوجاتی ہے ہے مگر شرط محیح نہیں آتا اگر کسی نے بشرط فدکور ہمہ کیا تو ہمہ
یہ ہم کہ شرط خود باطل ہوجاتی ہے ہے میں کوئی نقصان نہیں آتا اگر کسی نے بشرط فدکور ہمہ کیا تو ہا۔
نام اور صحیح ہوجائے گا مگر اس شرط کا شرعا کوئی اعتبار نہ ہوگا بلکہ موہوب لیم کوئی اختیار ہوگا جو چاہیں
کریں اور ہم میں کوئی الیم صورت نہیں کہ موہوب کہ واہمب کی زندگی میں کوئی تصرف ندکر سکے بجر
اسکے کہ وہ کوئی اقرار نامہ لکھ دیے کیکن اس اقرار نامے کی حیثیت فقط وعدے کی ہوگ جس کا پورا کرنا
دیا تا ضروری ہوگا مگر حکومت اسے مجبوز نہیں کرسکتی ۔ (فآوئی عبد الحن ص ۸۸)

مكان كأكوئي ايك حصه بهيه كرنا

سوال .....ا كركس في مكان كاكوئي حصد ببدكر ديا توضيح بوكايانبيس؟

جواب ..... ہدفامد ہے البت اگر تقسیم کرے موہوب لد کے سپرد کردے تو صحیح ہوجائیگا۔(نآدیٰعبدالحیٰص ۳۲۹)

والدین کا اولا دکے مال کو ہبہ کرنا جا ترنہیں ہے

سوال .....کنی نے اپنے شوہر کی و فات کے بعداس کی تمام زمین اپنے دو بھائیوں کو ہبہ کر دی اور اپنی اکلوتی نابالغ لڑکی سکینہ کے لئے پھی نہیں چھوڑ ااب جبکہ سکینہ بالغ ہوگئی ہے تو وہ اپنے والد کے ترکہ میں سے اپنے حصہ شرعی کا مطالبہ کرتی ہے تو کیا سکینہ کا یہ مطالبہ کرنا جائز ہے یانہیں؟ جبکہ اس کی ماں اینے شوہر کی جملہ زمین ہبہ کرچکی ہے؟

جواب ..... ہبدگی صحت کے لئے ضروری ہے کہ موہوبہ چیز واہب کی ذاتی ملکبت ہواس میں کسی اور کا حصد ندہوشر عاکمی دوسرے کا حصہ بغیراس کی اجازت کے ہبہ کرنے کا کسی کوا فقیار حاصل مہیں اگر چدوہ اس کی اولا دی کیول ندہو کرنا ہرایں صورت مسئولہ میں سلمی اپنا حصہ میراث تو جھائیوں کو ہبہ کرسکتی ہے اپنی بٹی (سکینہ) کا حصہ ہبہ میں کرسکتی اس لئے سکینہ کا مطالبہ جائز اور صحیح ہے۔

قال العلامة قاضى خان :ولا يجوز للاب ان يهب شياً من مال ولده الصغير بعوض وغير عوض لانهاتبرع ابتداء (فتاوى قاضى خان على هامش الهندية ج٣ ص ٢٨٠ فصل في هبة الوالدلولده والعصبة للصغير كتاب الهبة) قال العلامة ابن البزاز :لا يجوز الهبة لابنه الصغير ايضاً كمالا يجوز للباتع (البزازية

عِامع الفتاويُّ -جلد **9 – 15** 

على هامش الهندية ج٢ ص ٣٣٨ كتاب الهبة الجنس الثالث في هبة الصغير) ومثله في ردالمحتار على الدرالمختار ج٥ ص ١٨٧ كتاب الهبة

( فآويٰ حقانيهج ٢ص ٩ ٣٤)

بیوی کوتنخواہ میں تصرف کرنے کی اجازت کیا ہبہ کے حکم میں ہوگی؟

سوال .....زید ملازم اپن کل تخواه لا کراپی بیوی کو دیتا تھا اور بیوی جو چاہتی وہ کرتی زید کچھ نہ پوچشا تھا اگر چند اور نہ کے کا خروت ہوتی تو ہندہ سے ما تکتا تھا اگر ہندہ نے دبیدیا تو خرچ کیا ورنہ چپ رہتا تھا کہ اس ای تخواہ کے دو ہے سے بیوی نے زید کی حیات میں اپنے نام سے جائد ادخریدی اورخودہی قابض رہی زید نے اس میں ایک جھی جائیگی یا ہندہ کی ؟

جواب ..... ہر چند کہ ہب قرائن سے ثابت ہوجاتا ہے لیکن یہاں ای میں کلام ہے کہ ہبد کے قرائن ہیں یانہیں؟ سوجہاں تک غور کیا ہے دینا ہبہ معلوم نہیں ہوتا بلکہ بیوی کوتھویل دار سیجھتے ہیں اور محض اس وجہ ہے سب کمائی سپر دکرو میٹے ہیں کہ اس کوامور خانہ داری میں تجربہ کار سمجھتے ہیں تواس کو دے دیناایک گوندا نظام کی سہولت سجھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جوعورتیں سلیقدشعارنہیں سمجھی جاتیں ان کو بیہ اختیارات نہیں دیئے جاتے ای طرح اگریہ معلوم ہوجائے کہ بیایے رشتہ دارکودیتی ہے تو یقیناً شوہر ناخش ہوتا ہے ان سب قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہیں محض تو کیل وایداع ہے۔ رہانہ یو جہا اورتعرض ندكرنا بياس وجدست نبيس كداس كوما لك كرويات بلكداس وجدت ب كدز وجديرا عثادب كد بے موقع صرف نہ کرے گی بہر حال روبیہ بیا ہوا تو شوہر ہی کی ملک ہے جب اس نے جائیداد خریدی گویامغصوب رویے سے خریدی لہذا جائدا در وجد کی ملک ہادر بدروید روجہ کے ترکہ سے وصول کر کے سب ور شدز پد کونقسیم ہوگا جس ہیں خود زوجہ بھی داخل ہے پس اس کے حصے کی مقدار ساقط ہوجائے گی۔البت اگر شوہر کو اقلینا معلوم ہوکہ بیمبرے ہی رویے سے خریدی گئ ہے اور بی بی نے اپنے لئے خریدی ہے اس میں میرا کوئی حق نہیں بیسکوت البتہ ہبد کی دلیل ہے تمر جب تک بیہ احمال باتی ہوکہ شاید شو ہرکواس کی اطلاع نہ ہوکہ بیمیرے رویے سے خریدی گئی ہے بیا طلاع ہوکہ اس نے بیسمجھا ہوکہ کواہنے نام سے خریدی ہے مگراس کومیری ہی مجھتی ہے اور میرے بعد میرے ورشہ کو محروم ندکرے گی باس لئے وہ خاموش ہوگیا ہو کہاس کے تام ہونے سے جائیداد محفوظ رہے گی ميرے ياس شايدكوكى قرمنے ميں نيلام كرا لے توان اخمالات سے بہاتا بت ندموكا خلاصه بيكه جب تک مجموعة رائن کی تعیین نه موجهه کا تھم مشکل ہے (امدادالفتاوی جساس ۲۸س)

#### مدرسه کے منتظم کو چندے کے علاوہ ہدید دینا

سوال.....بعض حعزات بمھی بمھی زیدمہتم مدرسہ کو پکھر قم مدرسے کے چندے کے علادہ ہدیہ تخصیص کے ساتھ دیتے ہیں تو بیر قم اس کوخو دلینا جائز ہے یانہیں؟

جواب .....اگراس ہدیے کی وجہ سے کوئی ممنوع شرعی لازم ندآتا تو ہدیہ قبول کرنافی نفسہ درست اور جائز ہے اوراگراس کی وجہ سے مدرسہ کے چندے میں نقصان آتا ہویا کوئی دوسرا محذور شرعی لازم آتا ہوتو یہ جائز نہ ہوگا۔ (امداد المفتین ص۸۸۳)

## عورت نے اگراپی جائیداد دیوراوراس کے لڑکوں کے نام کردی توعورت کی وفات کے بعدوہ واپس نہیں ہوسکتی

جواب ..... با قاعدہ شرعاً تقسیم کرنے کے بعد جو حصد لڑکیوں کا ہے وہ لڑکیوں کو دیا جائے اور متوفی کے بعد وغیرہ سے ان کا حصہ ضرور واپس کیا جائے جو بیوگان تھا چونکہ انہوں نے خودا نی مرضی سے متوفی کے بھائی کو دے دی ہے وہ ان کے مرجانے کے بعد دا پس نہیں ہو کئی واہب کی موت کے بعدر جوع فی الحدیث صحیح نہیں کذافی فرآوی الفقہ ۔واللہ اعلم (فرآوی مفتی محمود جوص ۲۹۰)

لڑی کے لئے ہبدی ایک صورت کا حکم

سوال .....زیدگی تین لڑکیاں بااولا دفوت ہوئیں ایک لڑکی زندہ ہے زید کا کوئی لڑکانہیں اس نے سوچا کہ آئندہ اس لڑکی اور مرحومہ لڑکیاں کی اولا دہیں جھکڑا ہوگا اس لئے اس نے ایک ہبہ نامہ لکھاا ورتقسیم اس طرح کی کہ موجودہ لڑکی کوایک مکان اور بقیہ جائیدا دکا نصف حصہ دیا جائے اور بقیہ جائیدا دنواسوں پر برابرتقسیم کی جائے اور بیوی کے نام کوئی جائیدادنہیں کی اس کے پانچ سال بعدز بدکا انتقال ہوااور بیوی نے حق کا تقاضا کیا تو بیہ ہبدنا مدسیح ہے یانہیں؟ اگر صحیح ہے تو مال کس طرح تعتبیم کیا جائے؟اور صحیح نہ ہوتو زید کی بیوی کو پچھ پہنچ سکتا ہے یانہیں؟

جواب ..... بیہ بہتامہ آگران الفاظ سے لکھا گیا ہے کہ میرے بعد قلال فلال کواس قدر دیا جائے تو یہ بہنیں وصیت ہے اور لڑکی چونکہ وارث ہے اس واسطے اس کے لئے وصیت ووسرے وارثوں کی رضامندی کے بغیر جائز نہیں نواسے چونکہ وارث نہیں اس لئے ان کے تق میں بیوصیت معتبر ہے لئے بھی ٹلٹ سے زیادہ کی معتبر ہے لئے بھی ٹلٹ سے زیادہ کی معتبر ہے لئے بھی ٹلٹ سے ان کو بھائے نصف کے تہائی ملے گا کیونکہ غیر وارث کے لئے بھی ٹلٹ سے زیادہ کی وصیت ورث کی رضامندی کے بغیر جائز نہیں اس ٹلٹ مال نواسوں کو برابر تقتیم کیا جائے گا اور باتی دو ٹلٹ میں سے تھواں حصہ بیوی کود کر باتی لڑکی کو ملے گا اور اگر بہدنامہ میں یہ بھی لکھا ہوکہ میں فرونگ میں مثاع ہونے کی وجہ سے بہدنا جائز ہے۔ (کفایت المفتی ج میں ۱۹۲۸)

# ہبہ غیرمشروع

افسران كأملا زمول كومال حكومت يسيم مدبيدينا

سوال .....ایک کام کی منظوری حکومت نے آٹھ سورو پے کی تھی اوروہ کام چارسورو پے میں ہوگیا افسر نے کہا ہم تم کومیس رو پے انعام دیتے ہیں اور پانچ رو پے دوسر سے ملازموں کو دیتے ہیں اور شایداس نے خود بھی لیا ہوگا تو یہ لیما جائز ہے یانہیں؟

جواب .....اس افسر کوایسے اختیارات دیئے گئے ہیں یانہیں؟ اوراس انعام کی اطلاع اگر حکومت کوہوجائے تو وہ جائز رکھے کی یانہیں؟ اگرنہیں تو جائز نہیں۔(امداد الفتادیٰ جسام ۴۸۰) ببیٹو ل کو ہمبہ بالعوش اور ورثہ کسیلئے وصیت کا حکم

سوال .....کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین صورت ذیل ہیں کہ زیدنے اپنے مرف سے پندرہ سال ہیشتر اپنے کل مکانات مسکونہ و جملہ اٹات البیت اور متعدد اراضیات متحصہ اپنے چار ہیؤں کے نام بہہ بالعوض کر دیئے اور بہہ نامہ بصورت رجسڑی کھمل اور دفتر سرکاری ہیں نام دافل و خارج ہو گیا اور موہوب لہم کو قبضہ کروا دیا چونکہ موھوب لہم اس پندرہ سال کی مدت میں بسین کہ طازمت اپنی اپنی جگہ متعین رہے اس لئے بظاہر قبض و دخل جملہ جائیداد منقولہ و فیرمنقولہ اور جملہ از مت بابت حفاظت آ مدنی اراضی فدکورہ زید کے ہاتھ رہا کئے اس بی سال زیدائی بقیہ جملہ انتصاب بابت حفاظت آ مدنی اراضی فدکورہ زید کے ہاتھ رہا کئے اس بی سال زیدائی بقیہ

(۱) شرط اول بین جائیداد فدکورہ وصیت نامہ پرتاجین حیات قابض اور متصرف رہوںگا۔

(۲) شرط دوم بمیرے مرنے کے بعد میری تجییز وکٹفین اور خیر وخیرات میرے بیچے کریں گے اور

اس جائیداد کی ایک سال کی آ مدنی میرے مرنے پرمیرے بیٹے لینے کے بعد دوسرے سال موافق تقسیم

وصیت نامہ برخص اپنے اپنے حصہ پرقابض و دخیل ہوجائے گااب موصی کہم کو دوباتوں میں نزاع ہے۔

اسم اول یہ کہ وصیت نامہ کی شرط ٹانی کی صحت سے انکار کرتے ہیں کہ اول تو ''لاو صیة فلو ادث '' حدیث ہے اوراگر وصیت سے بھی ہوتو اس میں اس قتم کی شرائط کا لگا دینا تو ہرگر صحیح نہیں ہوسکتا لپذاہم ایک سال کا انظار نہیں کر سکتے بلکہ مرنے کے بعد تی سے فوراً وارث ہیں (موسی کہم)

اسم ٹانی اراضی موجودہ بہنامہ کی آ مدنی کے بعد تی سے فوراً وارث ہم لوگ بھی مستحق ہیں اور بالائی شخص کی پرورش اور دین لین ای محض ہے کرتار ہا اور موصی کہم میں سے کی کی کو بھی سالانہ اور بالائی شخص کی پرورش اور دین لین ای شخص سے کرتار ہا اور موصی کہم میں سے کی کی کو بھی سالانہ اور بالائی شخص کی پرورش اور دین لین ای شخص سے کرتار ہا اور موصی کہم میں سے کی کی کو بھی سالانہ اور بالائی شخص کی پرورش اور دین لین ای شخص سے کرتار ہا اور موصی کہم میں سے کی کی کو بھی سالانہ کے کھی بھی دیتار ہتا تھا اور اور جربہنا مدیس منقولہ و غیر منقولہ جائیداد کوا پیٹار کول کی نام و دوریا تھا۔

اب دوسوال ہیں اولا مید کہ صورت مسئولہ میں زید کو بعض وارثوں کے لئے اس شرط سے دصیت کردیتا سے جانبیں؟ اوراگر برطابق 'لاو صیة للواد ٹ' بیدومیت نامہ ہی باطل ہے تو پھوزید کے بیجار بیٹے اس جائیدا دمندرجہ دصیت نامہ میں وارث ہوں مے یانبیں۔

ٹانیا: آمدنی جائیداد ہمیہ نامہ جوزیدنے بحثیت منظماندا ہے چار بیٹے (موہوب کہم) کے لئے بطور سرمایہ جمع کی ہے اس میں موصی کہم کوحق ورافت پہنچتا ہے یانہیں؟

واضح ہو کہ موہوب کہم اپنی مالیت کے جوآج پندرہ سال سے جمع ہوتی رہی ہے گاہ بگاہ کچھ کچھ لے کراپنی اپنی جگہ جہاں وہ ملازم ہیں خرچ میں لاتے رہے۔فقط بینوا تو جروا۔

جواب .....زید نے جوز مین چار بیٹوں کے نام ہد بالعوض کی ہے وہ تو اس کے بیٹوں کا مکت ہوگی اور جوز مین بذریعہ وصیت نامہ کے بیٹوں اور زوجہ اور محروم الارث ناتیوں کے نام کی ہے اس میں چونکہ بیٹیاں اور بیوی وارث بیں ان کے لئے وصیت باطل ہے ہاں اس بقیہ جائیداد کے تہائی میں محروم الارث ناتیوں کے لئے وصیت محمح ہے اگر ان کے لئے تہائی کی یااس سے کم وصیت کی ہونی اور تہائی کی اس سے کم وصیت کی ہونی اور تہائی کی اس سے کم وصیت کی ہونی اور تہائی کی اور تو باطل ہے جو بدون وارثوں کی اجازت کے محمح نہیں

ہوسکتی اوراس بقیہ جائیداد کی دو تہائی میں چاروں بیٹے بھی وارث ہیں اور بیٹیاں بھی اور زوجہ بھی اور جائیدا دہبہ تامہ میں اوراسکی آ مدنی میں چاروں بیٹوں کے سواکوئی حقدار نہیں کیونکہ وہ تو تر کہ سے خارج ہے جبکہ زیدنے اپنی حیات میں اس کا مالک بیٹوں کو بناویا۔

نوٹ: یہ جواب اس صورت ہیں ہے جبکہ دھیت نامہ میں تھیا بہد کے الفاظ نہ ہوں صرف دھیت ہیں کا ذکر ہود رنہ دھیت نامہ کی نقل بھیج کر سوال دوبارہ کیا جائے۔ دانڈ اعلم (امدادالا حکام جہم ساہ) سے معافی اور سکہ نمبری اراضی میں بڑے سے معافی اور سکہ نمبری اراضی میں بڑے بے نام ہونے کی شرط اور اس میں سب ورثاء کا حقد ار ہونا موال سب فرثاء کا حقد ار ہونا ہونا سبی موال سب فددیان ایک ایس جگر آباد ہیں جہاں جناب مولوی صاحبان کا کم گزر ہوتا ہے اس کے جم شری قواعد د قانون ہے بہرہ ہیں اس کے حضور دالا کو تکلیف دی جاتی ہے امید کہ حضور فرز ماکر مشکور فر کام کی کام

ایک باپ یا داداکو خدمت کے صلے میں معانی یا سکنہ نمبری اراضی عطا ہوئی گور نمنٹ موجود کے قانون میں بیر تقرر ہے کہ تین پشت تک بڑے جئے گئام ہوتی چلی آتی ہے اس لئے حضورا یما فرما تیں کمان تین پشتون میں جوچھوٹے بھائی ہوئے ہیں شرع کی روستان کاحق اس اراضی میں تھا کہ نہیں؟ جواب ..... جب معافی یا سکہ نمبری اراضی گور نمنٹ کی طرف سے باب یا دادا کو ہبہ کر دی می اور اس نے اس پر قبضہ ما لکا نہ کر لیا تو وہ اس کی ملک ہوگی اور اس کی وفات کے بعد تمام وار ٹوں کاحق اس میں جاری ہوگا گور نمنٹ کی اس ہبہ میں شرط فاسد لگانے سے دوسرے وار ٹوں کاحق باطل نہ ہوگا ہیں تین پشتوں میں جو جھوٹے بھائی ہوئے وہ بھی شرعاً ان معافی وار اضی میں بڑے بھائی ہوئے وہ بھی شرعاً ان معافی وار اضی میں بڑے بھائی کے برابر حقد ارتبی۔ (امداد اللہ حکام ج مہمی ام

#### قبضه دینے سے پہلے واہب کا مرجانا

سوال .....اگرتنگیم موہوب سے پہلے واہب کا انتقال ہوجائے تو ہبہ باطل ہوجا تا ہے یا ہیں؟ جواب ..... باطل ہوجا تا ہے یا ہیں؟ جواب .... باطل ہوتا ہے عالمگیر یہ شن ہے واذامات الواهب قبل التسليم بطلت انتهى:

#### وظيفه يوميه كابهبه كرنا

سوال ..... بادشاہ کی طرف ہے زیداوراس کے جملہ ٹڑکوں کے لئے پچھے بومیہ مقرر ہے اور زید نے وہ تمام کا تمام یومیصرف ایک لڑ کے کے نام ہبہ کردیا تو ہبہ جائز اور نا فذہو گایانہیں؟ جواب ..... ہبد مذکور جائز ونافذ نہیں کیونکہ شک موہوب (یومیہ وظیفہ) معدوم ہے آنا فانا حادث ہوجا تا ہے اورشکی موہوب کے معدوم ہونے کی وجہ سے ہبر سی خیج نہیں ہوسکتا کیونکہ قبضہ ضروری ہے اور پھر جب کہ اس تحریر میں مع فرزندان موجود ہے اور اس یومیہ کے ستحق تمام اڑکے ہو مجئے نہ مرف زید لہٰذاا گرا یک اڑکے کے نام ہبر کر کے دوسروں کاحق باطل کرتا ہے تو ہبہ جائز ونافذ نہ ہوگا اور زید کے مرنے کے بعد تمام اڑکے اس یومیہ میں برابر کے حق دار ہوئے۔ (فاوی عبد الحق ص اس)

#### كتب كاحق تصنيف مبه يابيع كرنا

سوال .....حق تصنيف كتب كابه بديائع كرنا أياممنوع كرنا جائز ب يانبيس؟ جواب .....حق تصنيف كوئى مال نبيس جس كابه بيائع بوستك للغذائد باطل ب لا يعجوز الاعتياض عن المحقوق المعجودة المشباه (مجرد حقوق كاعوض ليناجا تزنبيس) فآوى رشيد بيص ٣٩٨

ارداد المفتین ص ۸۳۸ فراوی محمودید ج ۱۵ ص ۳۲۹ است الفتاوی ج۲ ص ۸۳۸ میں حقوق طبع محفوظ یا تیج کرنے کونا جائز لکھا ہے فراوی رحمید ج ساص ۲۳۳ میں دفع مصرت اور دیگر مصالح کے پیش نظر حقوق محفوظ کرالینے کو درست لکھا ہے نظام الفتاوی ج ساص ۲۳۱ میں دینی اور دنیاوی کرابوں کی تفصیل کی ہے اس کوہم حظر واباحت جلد نمبرا میں نقل کر چکے ہیں بہر حال مسئلہ اجتمادی اور قیاسی ہے جنہوں نے حق طباعت کوغیر متقوم اور مباح الاصل ما نا انہوں نے اس فعل کو ممنوع شری قرار دیا اور جنہوں نے اس میں مصنف کی مالی منفعت اور اس کے خمن میں حق خابت بالا صالة کود یکھا انہوں نے اس فعل کو مجاز شری قرار دیا اور اس کے بیاری میں مصنف کی مالی منفعت اور اس کے خمن میں حق خاب بالا صالة کود یکھا انہوں نے اس فعل کو مجاز شری قرار دیا حوام کے لئے ہر دونوں پڑمل کی تخوائش ہے مگر قول اول اکا ہرین کا ہے اور اس پر ان حضرات کا عمل ہے )

### ہبدمشاع جائز ہے یا تہیں؟

سوال .....دین اور لینے والے جب کہ متعدد ہوں تو کیا جبہ بالعوض میں شیوع مانع ہوگا؟
جواب ..... جبہ بالعوض میں بھی شیوع مانع ہے لہذا سوال میں درج صورت جائز نہیں البتہ
ایک حیلے ہے جائز ہوسکتا ہے وہ بیہ کہ بیہ جائداومشتر کہ موہوب لبما کے ہاتھ فروخت کردی جائے
اور جب بڑتا تام ہو چکے تو پھران کواس کی قیمت ہے بری کردیا جائے۔(امداد المفتیین ۸۸۵)
متحقیق ہمبہ کمکان و حجیمت و غیر ہ وہ مبہ علو بدون سفل ؟

سوال ....جضور والا مدخله العالي السلام عليكم ورحمته الله عريضة سابق بين جومكان بنواية

کی بابت دریافت کیا تھاائی کے متعلق بیر عرض ہے کہ جس جگہ پر میرا قصد کمرہ بوانے کا ہے وہ دلانوں کی جیست ہے درصورت ہر بعضہ کی کیا صورت ہوگی جب تک کہ اس پر پچھ تھارت نہ بن جائے اور ہب کرنے کا طریقہ بھی ہے یا کہ پچھاوڑ کہ الک زمین جناب والا صاحب قبلہ بی فرم ویں کہ فلاں فلاں زمین میں تجھ کو ہبہ کرتا ہوں اور میں منظور کرلوں اور اس پر قبضہ کرلوں اس کی ضرورت نہیں کہ ہبہ تحریری ہو محض زبانی بھی کانی ہے آگر اس زمین کو تربدا جائے تو بھی ایک تی مضرورت نہیں کہ ہبہ تحریری ہو محض زبانی بھی کانی ہوگی چونکہ بیا نامہ لکھنا ضروری ہے یا صرف دوجا رمردوں اور کورتوں کے سامنے زبانی بھی کانی ہوگی چونکہ بیا نامہ لکھنا ضروری ہے یا صرف دوجا رمردوں اور کورتوں کے سامنے زبانی بھی کانی ہوگی چونکہ بیا ذمین دالانوں اور کو گھر یوں کی اغرونی کی جوست میں جو زمین دالانوں اور کو گھر یوں کی اغرونی کی مست اور درتی کس کے ذمیر ہوگی دوجیت کا محض او پری حصہ ہوگا اور دراصل تمام چیست پر او پر دہوں ذمہ ہوگا اور دراصل تمام چیست پر او پر دہوں اور نہ کو گا پہنے کا اثر ہوگا یہ تفصیان مالی ہوجائے جب تک پورااطمینان نہ ہوجائے ہاتھ دند ڈالا جائے عریضہ سابق اور نہ کوئی نقصان مالی ہوجائے جب تک پورااطمینان نہ ہوجائے ہاتھ دند ڈالا جائے عریضہ سابق اور نہ کوئی نقصان مالی ہوجائے جب تک پورااطمینان نہ ہوجائے ہاتھ دند ڈالا جائے عریضہ سابق ہو جائے دریاف کے ارسال خدمت ہے۔

جواب .....قال في الدر:وصح بيع حق المرورتيعاً للأرض بلاخلاف ومقصود اوحده في رواية وبه اخذ عامة المشائخ شمني اه قال الشامي قال السائحاني: هوالصحيح وعليه الفتوئ مضمرات والفرق بينه وبين حق التعلي حيث لا يجوزهوان حق المرورحي يتعلق برقبة الارض وهي مال هو عين فما يتعلق به لم حكم العين اماحق التعلي فمتعلق بالهواء وهوليس بعين مال اه فتح (ج٣ ص١٨٣) وفي الدرايضاً: في اخر كتاب الحقوق نعم ينبغي ان تكون ألهبة والنكاح والخلع والعتق على مال كالبيع والوجه فيهما لا يخفى اه

مورت مسئولہ میں حق تعلیٰ کی بیع نہیں ہوسکتی کیونکہ وہ ق مجرد ہے جس کا تعلق میں سے نہیں بلکہ ہوا سے ہوائی کی بیع نہیں ہوسکتی کیونکہ وہ ق مجرد ہے جس کا تعلق میں سے مگر بھر بلکہ ہوا سے ہواؤ کو بظا ہر بیٹ الطراق مع الارض ہے مگر بھر بھی دونوں میں فرق ہے کیونکہ بھی الطریق مع الارض میں زمین مستقل چیز ہے اور سقف مستقل چیز نہیں مستقل چیز ہے اور سقف مستقل چیز نہیں ، بلکہ متعلق بالجد ران ہے جو بدون ضرر کے ممکن تسلیم نہیں۔

قال فى الهداية: وبيع جذع فى السقف لأنه لايمكن تسليمه الابصرد (أى فيفسد ١١) لبُذاسقف كى يَجْ بَيْس مِوسَكَى ليكن ورمخار كايك جزئيد عنه جواز ببدم تمبوم موتاب لفانه قال: تجوزهبة حالط بين داره و دارجاره لجاره وهبة البيت من الدار فهذا يدل على أن كون سقف الواهب على الحالط و اختلاط البيت بحيطان الدار لايمنع صحة الهبة مجتبئ اه (ج٣٩٠/١٤٥٥ الثام)

میں کہتا ہوں کہ جب سقف واهب کے جدار پر ہونا مانع ہمہ جدار نہیں تو جدار واهب کا تحت السقف ہونا مانع هبه سقف بھی نہ ہوگا لاشتر اک العلمة بلکہ صورت ثانیہ بدرجداولی جائز ہونی چاہئے کیونکہ جدار مشغول ہے اور سقف شاغل ہے اور ہمبہ المشغول میں تو ظاہر روایت عدم جواز ہے اور هیت الشاغل کے جواز کوفقہاء تصریحاً لکھتے ہیں۔

قال في الدر: والاصل أن الموهوب ان مشغولاً بملك الواهب منع تمامها وان شاغلاً لإ' اه (ج م ص 244 مع الشامي)

پس اگر باپ محض حق تعلی کو ہبد نہ کرے بلکہ سقف کر دے تو ہبد سی ہو جائے گا اور اس صورت میں کڑیوں کی مرمت موہوب لہ کے ذمہ ہوگی اور ہبد کی صورت ایجاب و تبول اور قبض ہے اور قبض کے لئے جیت پر پچھ سامان ڈال دیتا کافی ہے۔ (امداد الاحکام جمہم ۴۰۰)

صرف ایک لڑکے کے نام تمام املاک ہبرکرنا

سوال .....زید کے دولڑ کے جیں بلاُ وجہ نارانعتگی کی وجہ ہے ان میں ہے کسی ایک کومحروم کر کے اپنی تمام اطلاک دوسر بے لڑ کے کے نام ہبہ کرتا ہے تو جائز ہے یائیس؟ جواب .....اگر ہبہ کر کے قبضہ کرادیا تو جائز ہے تحرکراہت سے خالی ہیں۔ ( فاوی عبدالحی ص ۳۱۱)

بجے سے ہدیہ لینے دینے کا تھم

سوال.....نابالغ لڑ کا کسی کو پچھود ہے تو قبول کرنا جائز ہے یائہیں؟ جواب .....جائز نہیں\_(احسن الفتاویٰ جے معس۲۵۳)

معتقرہ کے ہبدا ورتصر فات کا تھم

سوال .....معتوہ (بے عقل جو مجمعی دیوانوں کی طرح بات کرے اور مجمع عقل مندوں کے مثل ) اپنی چیز کسی کو ہبد کرنے توشر عام ہبر معتبر ہے یانہیں؟ مثل ) اپنی چیز کسی کو ہبد کرے توشر عام ہبر معتبر ہے یانہیں؟

جواب ....معتوه كابه مح نبيس اس ك تعرفات مي يقعيل بــ

جن تصرفات میں اس کا نفع ہے وہ ولی کی اجازت کے بغیر بھی معتبر ہیں جیسے ہیہ قبول کرنا

جن میں اس کا نقصان ہے وہ اذن ولی سے بھی معترنہیں جیسے ہبد دینا، جن میں نفع وضرر دونوں کا احتمال ہاں کا نقصان ہے وہ اذن ولی ہے جیسے بھتے وشراء ولی سے مراد باپ یا اس کا وصی یا دادا ہے جیلے گئے وشراء ولی سے مراد باپ یا اس کا وصی یا دادا ہے جیلے کا اذن کا فی نہیں باپ دادا نہ ہوں تو حاکم مسلم یا اس کا نائب ولی ہوگا اگر حاکم مسلم نہ ہو یا اس کا اذن اس طرف توجہ نہ دے تو مقامی لوگوں میں سے ویندار بااثر لوگ جسے متعین کریں اس کا اذن ضروری ہے۔ (احسن الفتاوی جیلے کا معلم کی اس کا اذن صروری ہے۔ (احسن الفتاوی جیلے کا میں اس کا دی ہے۔

شو ہر کا بیوی کوز بورات دینا بحکم ہبہہے یا ہیں؟

سوال .....شوہراگر بیوی کوسونے یا جاندی کا زیور دے اور ملک کی تصریح نہ کرے تو شوہر کے انتقال کے بعدوہ زیورتر کہ میں شار ہوگا یا خاص زوجہ کا ہوگا؟

جواب .....اگرایسے قرائن موجود ہوں کہ زوجہ کی ملک ہے در ندمتو فی کا ادر شوہر کی و فات کے بعد اگر بیوی ملک کا دعویٰ کرے اس سے ثبوت کا مطالبہ ہوگا اگر کا فی ثبوت نہ ہوتو ور ثابت کھا کیں کہ ہم کوظم نہیں کہ متو فی نے زوجہ کی ملک کیا ہو۔ (امداد الفتادیٰ ج ۳ ص ۷۷۷)

جلسول میں ملے ہوئے ہر بیے کا حکم

سوال ..... مدرسہ کے مدرسین و مبلغین جو کہ چندے کا کام کرتے ہیں ان کو اطراف کے لوگ سالا نہ جلسوں میں بلایا کرتے ہیں اوراخراجات سفر کے علاوہ کیڑ امنعائی کوئی بکس یا کوئی الیم بی چیز یا انتقار دیا ہے بیا کوئی الیم بی چیز یا انہیں کی ہوں گی یا مدرسہ کی؟ اور بالخضوص نقدرو بید بھی تصریح ہوگئی ہوکہ مدرسہ کی ہم کسی اور موقع پر خدمت کردیں گے بیاتو حقیر ہدیہ آپ کی تکلیف فرمائی کا آپ کے الل وعیال کے لئے ہے۔

جواب ..... مدرسہ کے مدرس اور مبلغ جو صرف تدریس اور تبلیغ کے کام پر مامور ہوں یعنی فراہمی چندہ ان کا فرض منصی نہ ہو مدرسہ سے رخصت حاصل کر کے کسی جگہ جا کر وعظ کریں اور ان کو تخصی طور پر کوئی پیزیا نقتہ ہدیۃ ملے تو وہ ان کی اپنی ہے ہاں سفراء جو فراہمی چندے کے کام پر مامور ہوں اور مدرسے نے ان تو خصی طور پر ہدیہ لینے سے دوک دیا ہوان پر لازم ہے کہ یا تو وہ محص مدیقول نہ کریں یا قبول کریں تو مدرسہ کے فنڈیس ڈائی دیں۔ (کفایت المفتی ج مص ۱۹۸۸) ہیوی کا کسی چیز کے یا رہے میں جبہ کا وعوی کا کسی چیز کے یا رہے میں جبہ کا وعوی کرنا

سوال .....زوج کے انتقال کے بعد زوجہ دعویٰ کرتی ہے کہ فلاں فلاں اشیا ہے م<sup>و</sup>قولہ جن پر

میرا قبضہ ہے زوج نے اپنی زندگی میں مجھے ہبہ کردی تھیں میں نے ان اشیاء پراس کی حیات میں قبضہ کرلیا ہے اس صورت میں کیا تھم ہے؟

جواب .....زوج کے انتقال کے بعد زوجہ اگر دعویٰ کرے کہ فلاں اشیاءزوج نے مجھے ہہہ کردی تھی تو اس کا قول معتبر نہ ہوگا بلکہ ہبہ کا بینہ چیش کرنا ہوگا۔( کفایت المفتی ج ۸ص۱۲۳) بمرض تب دق ہبہ کرنا

سوال ..... ہندہ نے بمرض تپ دق اپنی کل جائیدا دوارتوں کومحروم کر کے اپنی والدہ کو بخش دی اورسر کا ری اسٹامپ پرلکھ دیا اور پندرہ روز بعدا نتقال کرگئی بیصورت جائز ہے یانہیں؟

جواب ..... صورت فدکورہ میں جو ہبہ کیا گیا ہے وہ نا جا کز ہے اور عدم جواز کی چندوجہیں ہیں اول میہ ہبر مرض الموت میں ہبہ وصیت کے تکم میں ہے اور وارث کے لئے وصیت کے تکم میں ہے اور وارث کے لئے وصیت تا وفلتیکہ دوسرے وارث راضی نہ ہوں جا کر نہیں۔ ووسرے میہ کہ مریض کو مرض الموت میں صرف محمد تک وصیت کا حق ہے تو اگر میہ وصیت اجنبی کے لئے بھی ہوتی تب بھی ثلث میں جاری ہوتی ۔ کا کھی المقتی ج مص الما)

# جب قبضہ شوہر کے پاس ہوتو بخض کاغذوں میں بیوی کے نام جائیدا وکرنے سے ہبنہیں ہوتا

سوال .....کیا فرماتے ہیں علاء وین دریں مسئلہ کہ زید نے اپنی خصوصی آ مدنی ہے جائیداد
اسکی اپنی بیوی کے نام خریدی وجداس کی بیہ ہے کہ اگر زیدا ہے نام خرید کرتا تو نیکس اور شفعہ کا خطر و تفا
لہٰذا نیکس اور شفعہ سے بہنے کے لئے اپنی بیوی کے نام رجسٹری کرائی اس جائیداد ہیں بیوی نے
کوڑی تک نہیں نگائی اس پرمعتبرین شاہد بھی ہیں اب وہ بیوی فوت ہوگئی دولڑ کے اور تین لڑکیاں
اور خاوند موجود ہے اس کے سوااور کوئی وارث نہیں جواب طلب امور حسب ذیل ہیں۔

(۱) کیا بیہ جائیداداراضی کی واحد مالکہ بیوی تصور ہوگی یا واحد مالک خاوند ہوگا پہلی صورت میں تقتیم کیسے کی جائے گی دوسری صورت میں تقتیم کا سوال ہی پیدائییں ہوتا۔

(۲) جائیداد برقر ضههاس مئله کولکه کرنو اب دارین حاصل کریں۔

جواب .....صورت مسئول میں برتقد برصحت واقعه اس جائیداد کاما لک شخص مذکور ہے اسکی بیوی اسکی مالکہ تضور نہیں ہوگی للبذاعورت مذکورہ کی او بیٹی پر بیرجائیدادا سکے در ثاء میں تقسیم ندہوگی۔فقط واللہ اعلم

مس كے نام جائيدادخريدنااس حقيقت پرے كداس كو ببدكرنامقصود بوتا ہے اور ببدك لے شرط سے بے کہ وہ موہوب وقت مبدملک واہب میں ہوا ور ظاہر ہے کہ ملک بعد الشراء ثابت ہوگی سواس کے بعد کوئی عقد دال علی تملیک ہونا جا ہے اور بدون اس کے مشتری لہ مالک نہ ہوگا بلكهوه بدستور ملك مشترى كى رہے كى پس صورت مسكوله ميں جبكه زيد نے جيكس يا شفعه سے اسيخے كے ارادہ سے بیوی کے نام جائیدادخریدی اور قبضہ بھی خود زید کار ہاتو صرف بیوی کے نام سے جائیداد خريدنے سے اس کی ملک نہيں ہوتی بلکہ بيجائيدادخود ملک زيد ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

( فآويل مفتى محمودج ٥٥ س٠٢١)

ہبة المشاع میں قبضہ سے ملک کا

سوال .....ایک مخص نے اپنی کوئی چیز مشترک طور پر متعد دا فرا د کو بہد کی موہوب کہم نے قبضہ کرلیاا ورتصرف بھی محض ندکورٹوت ہوگیا تو سوال ریہ ہے ہمبتیجے ہوا یانہیں سیجے نہ ہونے کی صورت میں ورشکووالیں دینا واجب ہے؟ اور ہلاک ہوجانے کی صورت میں موہوب کیم برضان آئے گا؟ جواب ..... مبة المشاع سيح نبيس ثبوت ملك ك بارے ميں دوقول بيں راج اور مفتى بةول بہے کے ملک ٹابت نہیں ہوتی اس لئے ور شکووائیں وینا واجب ہے بصورت ہلاک منمان آئے گا لوٹانے سے پہلے بھی اس میں واہب اور اسکی موت کے بعد ورشہ کے تفرفات نافذ ہیں موہوب لہ كاكوئى تصرف نافذ جيس ـ اس قول كى تصرح حضرت امام محدرهمـ الله تعالى سے منقول ہونے كے علاوہ بہی روایت حضرت ایام ابوحنیفہ سے بھی موجود ہے۔

۲۔ دوسرا قول ثبوت ملک کامبھی ہے مگر حضرات فقہاء رحمہم اللہ تعالیٰ کی تصریح کے مطابق میہ ملك خبيث وفاسد باس كئاس قول يرجمي ردواجب بهاوربصورت بلاك صان لازم (احسن الفتاوي ج يص ٢٦١)

# تقسيم سے يہلے اپنا حصد ببدكرنا

سوال..... زید کا انتقال مواد و فرزند عمر و بمراور ایک از کی زینب استکه وارث متصفه بنب کامیراث میں جوحصة تقاس نے اسے باتقتیم اسینے ہوئے کو ہبہ کر دیا اب وہ بیتا اور زید کے لڑکوں کی اولا دموجود ہیں زید کاتر کیان پرس طرح تقسیم ہوگا؟اورندنب کامبدیجے ہے یانہیں؟اگر سی اواس کا حصر کس کو ملے گا؟ جواب .....زید کے ترکہ ہے میراث ہے پہلے کے حقوق نکال کر مابھی کے پانچ ھے کر کے ہر بیٹے کو دود وجھے اور بیٹی کوایک حصد ملے گااس کی بیٹی نے اپنے جھے کو بلاتقسیم اپنے پوتے کو جو ہبہ کیا ہے وہ میج نہیں ہے لیکن اس کا پورا مال اس کے پوتے کو ملے گااس کے بیتیجاس کے وارث نہیں ہیں۔ (فآوی باقیات صالحات ص ۳۱۷)

### جن افعال ما الفاظ سے مبدیا ہے کامفہوم ہونامشکوک موان سے مبداور ہیے کا ثبوت نہیں ہوسکتا

سوال .....کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں زید نے اپی بہن و پھو پھی کومع ان کے شو ہرول کے بوجہ قلت آ دمیوں کے کہان کے باس کوئی رہنے والا ایسا نہ تھا . جن سے انس وتقویت ہواورز مین بہت ہے افراط ہے تھیں مکراس زمانے میں زمین کی قدر نہتی يهال تك جمع سركارى بهى مشكل سے ادا ہوتى تقى ان رشتہ دار فدكور بالاكوز يدنے اسپنے باس بلاليا اور شال بن ابنا كاروبار جلاتے رہے اور كھاتے بيتے رہے اور زيدنے اپني زند كى بن ميس خواوات مورث اعلیٰ کی جائیدا دمیں شریک مجھ کریا دوست اورانیس جان کراپنی بچھ مزروعہ زمین اور پچھ بنجر ان بہنوں کے شوہروں کے نام سگان سرکاری پرموروثی کرادی اور بیمورومیت ایسے وقت میں کرائی گئی کہ جب زیداورزید کے متعلقین خوب اپنے کاروبار میں ہوشیار ہو گئے۔اورا پی جائیداد پر قابض ہو مکتے اس ونت ان بہنول نے اوران کے شوہروں نے اپنے وطن جانے کی اجازت جابی توزیدنے کہا کہ ہم تمہارے نام يہيں جائيداداور كمرموروثى كے ديتے ہيں وہاں جانے كى ضرورت نبیس لڑکیاں اور ان کے شوہر راضی ہو گئے اور سگان سرکاری پر ز بین موروثی پر کرا دی گئی اوراس زمانہ میں لوگ بیجہ جہالت کے مہدوغیرہ کے مسائل سے ناوا قف تھے اوراب بھی اس خطہ میں نا وا تفیت ہے اور رہے وغیرہ کا خرج مجمی کوارہ نہیں کرسکتے بہدینفذکی قلت کے اب ایک صورت مں دریافت طلب امریہ ہے کہ بیصورت جے یا بہدیا وراثت کے قائم مقام بوسکتی ہے یانبیں جبکہ بید مجمی نہیں معلوم کہ عطمی کے ذہن میں ہبہ کالفظ یامعنی تنے یانہیں؟ اورلژ کیوں میں ہے کوئی اینے مورث کے مال میں حصد کے متحق ہوئی یانہیں؟ چونکدیہ پیتنہیں کدانتال س کا کب ہوا؟ اوراس لمک میں اکثر اس تھم کی موروثی ہے اور رہن کاحل بھی معطی اور معطی کے ورشہ جائز رکھتے ہیں چنانچہ اس صورت میں ہمی جس کے متعلق خاص سوال کیا گیا ہے گئی پشتوں کے بعدلب کشائی کی گئی ہے ورنديميل سے جيسے اصلى مالك كوزين كامالك مجماجاتا ہے ان كوبھى زين كامالك مجماجاتا تھا۔ جواب ..... چونکہ بہدیا ہے عقو دھی ہے ہیں جن کے لئے الفاظ موضوے للحدیہ والبیع کا ہونا شرط ہے اور ایسے الفاظ یا افعال جوت بہدیا ہے کے لئے کائی نہیں جن سے بہدو غیرہ کا مفہوم ہونا مفکوک محمل ہے اور جولفظ اور عمل سوال میں فرکور ہے اس کی ولالت بہدیر سرت نہیں بلکہ نہایت مفکوک ہے اس لئے اس سے بہدیا ہے کا جوت نہیں ہوسکتا ۔ پس ضروری ہے کہ عطی کے ورشکو سے جائدا دوا پس کی جائے یا بچھ دے ولا کرصلح کے ساتھ ان کو راضی کرکے اس زمین کو حاصل کیا جائد اور ایس کی جائے یا بچھ دے ولا کرصلح کے ساتھ ان کو راضی کرکے اس زمین کو حاصل کیا جائے بدون اس کے کوئی صورت نہیں فان المیقین لایزول بالشک والله اعلم دامدادالاحکام جسم صسم

کل جائیدادلرگی کو ہبہ کرنے کی ایک صورت کا تھم

سوال ..... مال نے اپنی ایک لڑی کومنقولہ وغیر منقولہ کل جائیدا داقر با کوجمع کر کے ہبہ کر دی اور بعض جائیدا دجواس میں منقولہ تھی جیسے ڈگری عدالت وغیرہ اس کے کاغذات بھی سیر دکر و یے اور جائیدا دوغیر منقولہ کے جیسے تعمی دیہات وغیرہ اس کی تحصیل پذیر آمدنی اورا دائے مال گزاری سرکاری وغیرہ کارضروری موہوب لہ کے سپر دکر دیئے شکتے اورا جازت عام دے دی کہتم جانوراور یہ جائیدادکل تم کو دے چکی ہیں تو بیز مانی ہبہ شرعاً جائز ہے یانہیں؟

جواب .....روپے کا ہم بھن کاغذات وینے سے سیجے نہیں ہوا کیونکہ موہوب کا موجود ہونا ضروری ہے بلکداس کو روپیہ وصول کرکے مالک ہونے کی اجازت دیدی ہے پس یہ توکیل بالاقتضاء ہے بس اگر معزول ہونے سے پہلے روپہ وصول کر کے اس پر قبضہ کرتی جائے تو مالک ہو جائے گی اور معزول ہونے کے بعد مالک نہ ہوگی اور معزول ہونے کی کئی صور تیں ہیں۔

ایک بیرکہ مؤکلہ معزول کردے یا مؤکلہ مرجائے ان دونوں صورتوں میں وہ و کیلہ معزول ہو جائے گی اور وصول کرنے کی مجاز نہیں بلکہ سب ور شاپ خصص میں برابر کاحق رکھتے ہیں۔ بیرجب کہ داہبہ کے مجے ہونے کی حالت میں وصول کرکے قبضہ کرلیا ہوا ورا گر داہبہ کے مرض

الموت میں یاموت کے بعد قبعنہ کیا تو ورشہ کی اجازت کے بغیر سی نہ ہوگا۔ میں میں میں میں میں میں میں اسانے منتہ اسانے منتہ است کے بغیر اس میں میں میں اسان

اوردوسری اشیا و موجود و منقولہ یاغیر منقولہ جو بہہ کی ہیں اس میں دیکھنا جاہئے کہ بیلا کی صغیرہ نا بااخہ ہے یا کبیر ہ بالغدا کرنا ہائخہ ہے تو دیکھنا جا ہے کہ کس کی تربیت میں ہے اگر باپ دا دا یا ان کا وصی موجود نہیں یا موجود ہے لیکن سفر میں ہے اور بالفعل ماں کی ولایت میں ہے تب تو تحض زبانی کہدد ہے سے بہدتی ہوگیا۔اوراگر بالغہ ہے یا نا بالغہ ہے لیکن باپ دا دایا وصی موجود ہے تب ہے ہہ۔ زبانی کہددیے سے تام نہ ہوگا تاونگنگہ باپ دادا یالڑکی یا اس کے نائب کا قبضہ نہ ہو۔ اور جس صورت میں ماں کا قبضہ کا فی نہیں اس میں رہمی شرط ہے کہ جو چیز قابل تقسیم ہواس کوجدا کر کے اس کو یا اس کے دلی و نائب کو قابض کر دے اور قبضہ تحض حساب و کتاب دیے ہے نہیں ہوتا تاوقتنگ سلط تام نہ ہوجس کوعرف قانون میں دخل یا بی کہتے ہیں اور جو چیز قابل تقسیم نہیں اس میں اشتراک و اشاعت معزمیں۔ (امدادالفتاوی ج سام ۲۵۵)

#### هبهكى تعريف اورحقيقت

سوال ..... مسئلہ فدکورہ بالاکو قرآن وحدیث کی روشنی میں واضح فرمادیں کیونکہ حدیث کے لفظ ہیں کہ نبی کر یم سکلہ فلا میں کیونکہ حدیث کے لفظ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کوئی چیز بخش کر سے دو ہارہ طلب کرے اس نے اپنی تے کوواپس کیا۔

جواب .... دراصل آنجاب کو جوشہ ہے وہ ہہ (بخشش) کی تعریف اور حقیقت سے ناوافقیت کی بنا پر ہے تو معلوم ہو کہ بہہ کی تعریف ہیے کہ آپ نے کی کوکئی چیز دی اور اس نے منظور کرلیا یا منہ سے بخونیں کہا بلکہ آپ نے اس کے ہاتھ پر دکھ دیا اس نے لیا تواب وہ چیز ان کی ہوگئی اب آپ کی نہیں رہی بلکہ وہی اس کاما لک ہے اس کوشر عیں بہہ کہتے ہیں لیکن اسکی منظم میں ایک تواس کے حوالہ کر دینا اور اس کا قبعتہ کر لینا ہے جب تک اس نے قبعد نہ کیا ہو کئی شرطیس ہیں ایک تواس کے حوالہ کر دینا اور اس کا قبعتہ کر لینا ہے جب تک اس نے قبعد نہ کیا ہو ہہ بہترین ہوا۔ کہما فی الهدایة ص ۱ ۲۸ ج ۳ و تصبح المهبة بالایجاب و القبول و القبول و القبول فلانه عقد و العقد بنعقد بالایجاب و القبول و القبول مقبوض المالی جو نہ علیه السلام لایجوز الهبة و القبوض خالف کے دیش شریف کامفی ہے کہ بہ بغیر قبض کے کی نہیں۔

دوسری شرط یہ ہے کہ اگر وہ چیز الی ہے جو بان دینے اور تقسیم کرنے کے بعد بھی کام کی رہے اور اس سے استفادہ ہو سکے تو بغیر تقسیم کے ان کا ہمہ سی نہیں جیسا کہ عالمگیری ج موس سے اور ص ۱۸۹ ہے جزئیات سے ظاہر ہے ہیں ہم نے فتو کی نمبر ۱۸۹ ج ۱۵ کے جواب میں جو ہمہ کے عدم صحت اور جواز رجوع کے بارے میں جو پچھ لکھا ہے اس کا دار و مدار ای پر ہے کہ مسئولہ صورت میں چونکہ جائیداو کی تقسیم ہو سکتی ہے گئی تقسیم نہیں گی اس لئے تقسیم کے بغیر ہمہ کرنا می نہوا اور جب ہم سکتی اور جب ہم سکتی اور جب ہم سکتی اور جب ہم سکتی نہوا تو بحرکا اپ حصر کا مطالبہ کرنے میں شرعا کوئی قباحت نہیں ورندا کر ہم سے جو ہو جاتا تو اسکے بعد اس کا مطالبہ کرنا گناہ ہے جبکہ ای حدیث میں حضوصلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع کی قباحت کو ذکر فر مایا ہے جو آپ نے لکھی ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔ (فقا وی مفتی محودج موس ۱۳۳۱)

# ہبہ کارجوع رجوع ہبہ کے شیخ نہ ہونے کی دلیل

سوال .....حدیث پاک میں ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہبہ کرنے والا اپنی چیز کا زیادہ مستحق ہے جب تک کہ وہ ٹابت نہ ہو کذافی القسطلانی ۔ پس امام صاحب کے نز دیک قرابت محرمیہ میں رجوع کس دلیل ہے جائز نہیں؟

جواب .....وه ولیل بیت قال علیه السلام اذاکانت الهبة لذی رحم محرم لم يرجع منها رواه البيهقي و الدار قطني في سننها و الحاكم في المستدرك: جيما كم مِاييك ماشيمين بــــــ (امادالفتاوي ٣٧٢٠٠)

# ببه واپس لینے کی بعض صورتوں کا تھم

سوال .....زید کو ایک دربار سے تعلق تھا اس کے صلہ میں وہاں سے اراضی انعام ملا پھر
آ قادنو کر شن مخالفت ہوئی اور آ قانے جو پچھ دیا تھا واپس نے لیازید بھی تاخوش ہو کر دوسری جگہ چلا
گیا بعد مدت کے اولا دزید سے دولڑ کے پھراسی بستی میں گئے اوراسی سرکار میں نوکر ہوئے اور وہ عطیہ
پھران کو دیا گیا اب اس میں زید کی باقی اولا دشریک ہوسکتی ہے یا نہیں؟ اور یہ بہ جدید ہے یا قدیم؟
سرکار کی عادات رہی ہے کہ دوچار برس کے لئے زمین دیتی پھر ضبط کر لیتی اور پھر مہینے دو مہینے بعد
چھوڑ ویتی آخر کار دونوں بھائیوں میں سے ایک کی تخواہ ش لکھے دی اب اس کا مالک کون ہے؟

جواب استاگر آقانے زیدکو بیز مین بطور عاریت دی تھی تواس کا واپس لینا جائز ہے اوراگر بطور جبد دی تھی تو ہیکمل ہو جانے کے بعد حاکم کے فیصلے یا زید کی رضا ہے واپس لینا جائز ہے اگر چہ مکروہ تحریکی ہے اور حاکم کے فیصلے یا زید کی رضا کے بغیر واپس لینا جائز ہے اور کوئی بیوہم نہ کر چہ مکردہ تح (واہب) اگر خود حاکم ہے تو رجوع بھم حاکم پایا میا کیونکہ حاکم کا تھم اس کے نفع کے لئے نافذ نہیں ہوتا۔
لئے نافذ نہیں ہوتا البت اگر فیصلے کے لئے کسی کونا ئب سے فیصلہ کراتا تو نافذ نہیں ہوتا۔

علی ہذاالقیاس زید کے دولڑکوں کو جو دیا گیا اس میں بھی بہی تفصیل ہے اگر عاریتا دیا تو واپسی جائز اورا گرمیت بدول تفسیم دیا تب بھی واپس لینا جائز کیونکہ جو چیزنفسیم نہ ہوسکتی ہواس کا ہبہ صحیح نہی البتہ اگر دونوں مختاج ہوں تو بدوں تفسیم بھی صحیح ہے۔

جس شخص نے تمام جائیدا درو ہیو یوں کے نام کرکے الگ الگ کر دی تو

اب اسكيمرنے كے بعداس ميں دوسرے ورثاء شريك نہ ہول گے

موال .....کیا فرماتے ہیں علاورین دریں مسئلہ کہ ایک فخف مسمی محمد رمضان نے جس کی دو عورتیں ہیں اور تین حقیق بھائی کے لڑ کے ہیں مسمی محمد رمضان نے بحالت تندری وہوش وحواس موت سے کئی ماہ قبل اپنی دونوں ہیویوں کے نام اپنی جائیداد کے پچھے حصے کی رجنز بکر دی ہے اور بقیق بھائی کے بیٹوں کومحروم کر دیا ہے قابل دریافت بات ہے کہ ایک بیوی اس کی چچا کی لڑکی بھی ہے کیا یہ تملیک محمد رمضان کی درست ہے شرعاً یہ تمام جائیداد بیویوں کی ہوجاتی ہے بابیوہ اور ان حقیق بھائی کے بیٹوں کو بھی کمل حصد ملے گا۔

جواب مستورت مستولہ میں بشرط صحت سوال اگر مسمی محمد رمضان نے اپنی زندگی میں جائیداد ہویوں کے نام منتقل کر کے ہرایک کواسپنے اپنے حصد کا قبضہ بھی دے دیا ہے تو ہیہ ہہتام ہے اور اب دیگر ورثاء کا اس میں کوئی حق نہیں البتہ جس جائیداد کا زندگی میں ہبہ کرنا اور قبضہ تحقق نہ ہو اس جائیداد میں دوسرے ورثاء بھی حقدار ہوں سے ۔فقط واللہ اعلم (فقاوی مفتی محمودج مس اسسا)

ذی رحم محرم سے ہبہ کی ہوئی چیز واپس لینا

سوال .....زید کی زینب اور فاطمہ دو ہویاں ہیں زید نے اپنی ملک کا آ دھا حصر زینب اوراس کے بچوں کو دیا اور باقی ماندہ آ دھا حصہ خودلیکر فاطمہ اوراس کے بچوں کے ساتھ رہ گیا اسکے بعد فاطمہ کے دویج پیدا ہوئے جس کی بنا پر زید زینب سے اپنی ملک واپس لینا چا ہتا ہے تو داپس لینے کاحق ہے یانہیں؟ جواب .....زید نے اپنی عورت اور بچوں کو اپنی آ دھی ملک جودے دی ہے وہ ان کیلئے ہمہ ہو میا اوراب واپس لینے کاحق نہیں ہے۔ (فراوی باقیات صالحات سی السال کیا جس ہوں کے ایک کاحق نہیں ہے۔ (فراوی باقیات صالحات سی اللہ کا حق نہیں ہے۔ (فراوی باقیات صالحات سی ۱۲۱۷)

جَامِح الفَتَاوي .... ٥

#### ہبہ سے رجوع کرنے کی مختلف صورتوں کا حکم

سوال ....کسی کوکوئی چیز ہبدد کیراس سے واپس لینے کے جواز میں کیا تفصیل ہے؟ جواب سیساس کی مختلف صور تیں ہیں جواب

ا۔موہوب لہ (جس کو ہبہ کیا گیاہے) اس کی رضاہے بہر حال رجوع جائز ہے۔ ۲۔قضائے قاضی ہے رجوع صحیح ہے۔

۳۔ ہمبہ قبول کرنے کے بعدا سکا کوئی عوض دے دیا ہوتو بھی بذر بعیہ قضار جوع کرسکتا ہے۔ ۳۔ موہوب لہ ذکی رحم محرم ہوتو قضائے قاضی سے بھی رجوع شیح نہیں وہ اپنی رضا سے واپس کرے تولیما جائز ہے۔ (احسن الفتاویٰ جے بےص۲۵۳)

## ہبہ بالعوض میں شرط کی ایک صورت کا حکم

سوال .....زیدکومرکارنے چندد یہات کا والی بنایا ہے اور لکھ دیا ہے کہ ہرسال ہیں اتنارہ پید مرکار کو دیتا پڑے گا اور ان دیہاتوں کوتم کو بیچنے کا مختار ہے لین اگر کسی کو بیچو گئے تو سرکار مانع نہیں ہوگی اور جس کوفر وخت کر دیگے اس کو بھی بیرے سب تھم مانے پڑیں ہے اور تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولا دے لئے بھی بیتم ماری ہے لینی وہ بھی اس کو بیچنے کے مختار ہیں لیکن تمیں برس بعد سرکار کی طرف ہے جو تھم صادر ہوگا اس کو ماننا پڑے گا لیمن اگر خراج و غیرہ بڑھا یاجائے تو اس کو ماننا پڑے گا لیمن اگر خراج و غیرہ بڑھا یاجائے تو اس کو مانا پڑے گا اور وہ ہیں کہ فلاس زمین مثلاً چار بیگر تم کو دیا بشرطیکہ فی سال فی بیگہ چار رو پے خراج و بنا پڑے گا اور وہ شرطیس بھی لکھ دیتے ہیں جو سرکار نے زید سے مطے کر رکھی ہیں پس رعیت کو اس زمین کا مالک شرطیس بھی لکھ دیتے ہیں جو سرکار نے زید سے جراز مین چھین کر دوسری رعیت کو اس زمین کا مالک کہا جائے گا یا نہیں؟ اور زید کی رعیت سے جراز مین چھین کر دوسری رعیت کو نذر اند لے کر دید ہے کہا جائے گا یا نہیں؟ اور زید کی رعیت سے جراز مین چھین کر دوسری رعیت کو نذر اند لے کر دید ہے کہا جائے گا یا نہیں؟ اور زید کی رعیت سے جراز میں جھین کر دوسری رعیت کو نذر اند لے کر دید ہے کہا جائے گا یا نہیں؟ اور زید کی رعیت سے جراز میں جھین کر دوسری رعیت کو نذر اند لے کر دید ہے کہا جائے گا یا نہیں؟ اور دونوں میں سے کس کو تھرف کرنا جائز ہوگا؟

جواب ..... چونکہ زید کو جوسر کارے ملاہے وہ تو بیجہ ہمیں ہے ہے۔ اس کی ملک ہوگیا آگے جو شرا لطا زید نے کسی اور کو دیا ہے فلا ہر صیغہ ہے وہ بالعوض معلوم ہوتا ہے اور ہبہ بالعوض بنج کے حکم میں ہے اور اگر بنج ان شرا لکا ہے ہوفا سد ہے اور بنج فا سد میں قیمت متعارفہ واجب ہوتی ہے نیز بنج فاسد میں اگر مشتری نے اس کو کسی اور محف فاسد میں اگر مشتری نے اس کو کسی اور محف کے ہاتھ بنج سے نہ نہ کی ہوجا تا ہے نیز بنج فاسد میں اگر مشتری نے اس کو کسی اور محف کے ہاتھ بنج سے نہ نہ کر دیا ہواس وقت تک بائع کو فنج کے ہاتھ بنج سے نہ نہ کر دیا ہواس وقت تک بائع کو فنج کے اور جومشتری ہے اور جومشتری سے لیا ہے اس کا واپس کر تا بھی واجب ہوتا ہے۔

اس کے صورت مسئولہ میں زید نے جس شخص کوز مین دی اگر وہ قبضہ کر لے گاتو مالک ہو جائے گا اور جوشرا نظامخسرائے ہیں سب لغو ہوں سے البتہ اس زمین کی جو قیمت مروجہ ہوگی وہ واجب ہوگی اور جب تک اس زمین لینے والے نے تضرفات ( رہیج ور بمن وغیرہ) ند کئے ہوں تو زید کو واپس لینا جائز ہوگائیکن جواس سے لیا وہ واپس کرنا ہوگا اورا گر کوئی تضرف کرلیا ہوتو زید واپس نہیں لے سکتا۔

(امدادالفتاويٰ ج٣ص ٢٧٨)

# موہوباڑی کا نکاح باپ کی اجازت کے بغیر درست نہیں

سوال .....کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس سلسلہ میں کہ زید نے اپنی متکوحہ مساۃ نور بھری کو بحالت میں طلاق دے دی اور مل بھی ہبہ کر دیا اب وہی مل لڑکی وضع ہوئی دریں صورت موہویہ مل (لڑکی) غیر موثر کی حالت میں بغیر اپنے والد کی اجازت کے نکاح کراسکتی ہے یا نہیں اور اس کا والد بوقت نکاح برسراعلان کہتا ہے کہ میری کوئی اجازت نہیں جواب ..... لڑکی کا نہیں ہوتا محض لغو ہے نیز اگر اس کا مقصد بھی ہے کہ میں نکاح کرائے کا اختیار نہیں دیتا ہوں تب بھی بیتو کیل لازم نہیں ہے جب چاہاں ہے رجوع کرسکتا ہے اب جب باپ کہتا ہے کہ میری اجازت نہیں ہے تو نکال ہرگر کے شعری اور کا مفتی محمود جو میں ۱۳۲۹)

# متفرفات

ہبہ بالعوض بیج کے تھم میں ہوتا ہے

سوال ..... ببه بالعوض سيع كي من بوتا بي بانهين؟

جواب .....ابنداءًاورانتِها مُؤتِيج كِي حَتَم مِين بهوتا ہے۔ ( فقا ویٰ عبدالحیٰ ص ٣٢٨ )

ہبہشدہ مال چوری کا ہوتو واپس کرنے کا تھم

سوال .....زیدنے عمر کی ایک چیز چرائی اور بکر کو دیڈی اور بکر نے خالد کو بہہ کر دی اب معلوم ہوا کہ زیدنے چوری کی تھی اس حال میں شکی مسروق کا اوا کرنا کس کے ذمہ واجب ہوگا؟ جواب .....جس کے پاس اب ہے اس پر واپس کرنا واجب ہے اورا گراس کو خبر نہ ہوتو جس کو خبر ہواس پر خبر کرنا واجب ہے اورا گراس خبر دینے والے کو بہہ میں بھی وخل ہے تو اس پر واپس کرانے میں سمی کرانا بھی واجب ہے۔ (احداد الفتاوی جساس ۵۵۷)

#### مریض کا ہبہ وصیت کے حکم میں ہے

سوال .....امرزید نے مرض الموت میں ہبدکر لیا اور قبضہ می کرادیا تو اس کا کیا تھم ہے؟ جواب ..... یہ ہبہ بمزلہ وصیت کے ثلث مال میں نافذ ہوگا۔ (فآویٰ عبد المحیٰ ص ۳۲۸) بلا عذر مدید قبول نہ کرنے کا منکر ہونا

سوال .....ایک آ دمی کو پجوتخفه یا روپ پیمے نہایت خوشی ہے ویے لگے اور وہ نہ لے ویے والا کہے نہ لینے میں نہایت ناخوش ہوتا ہوں لینے والے نے کہا کہ میں اس کو نہ لینے ہے خوش ہوتا ہوں اب ہر دونا خوش اور ناراض ہیں اس صورت میں کیا کرنا جا ہے؟

جواب ..... جب اس بدیة بول کرنے ہے کوئی امر مانع شری نہیں تو لینے والے کا یہ کہنا کہ اسکونہ لینے سے خوش ہوتا ہوں سخت فلطی اور شعبہ کبر کا ہے جو سنت کے بالکل خلاف ہے صدیث میں تھا دو اتحا ہو صرت تھم ہے اگر بلاعذر مبدی الیہ انکار کرے تو تہا دوا پڑمل کس طرح ہوگا۔ (امداد الفتاوی ج سام ۲۸س)

# مم شدہ بیٹے کی جائیداد پوتوں کے نام کردی اوروہ دالی آگیااب کیا تھم ہے

منظور حسین کی شادی کردی کچھ عرصہ بعد منظور حسین فوت ہو گیا جس کی کوئی اولا دینھی صرف ایک ہو تھی اب وہ اپناحق مہراور حصہ مانگتی ہے اسکے بارے میں بتایا جائے کہ وہ حقد اربن سکتی ہے یا کنہیں۔

(ب) احکام میراث میں ازروئے شرع محمدی کے نافر مانی کرنے میں ارشاد خداوندی کیا ہے۔

ج) زیورات کی تفصیل بدہے کہ جو کہ دارتوں کے پاس ہیں ایک جوکٹن (ڈھائی تولہ) کث مالا (جارتولہ) ایک جوڑی کا نے (ایک تولہ) جمر (ڈیڑھ تولہ) کل نوتولہ ادر جاندی کل۲۰ تولہ بیہ

ز بورات بطورت مہرے بہنایا کیا تھاسب انہوں نے اسے یاس رکھ لیاہے۔ بینواتو جروا۔

جواب ..... بشرط صحت واقعدا گرواقعی الله وسایا نے اپنی زندگی میں جائیداد کا پجھ حصدا پنے پوتوں منظور حسین اور مجبوب حسین کے نام منتقل کرا دیا ہے اوراس کوتقسیم کر کے زندگی میں قبضہ و دیا ہے تو یہ بہتے ہو چکا ہے اور پوتے مالک بن گئے ہیں اس لئے کہ شرعا اگر کوئی مخف اپنی زندگی میں اپنی پوری جائیدا واپنے بیٹوں میں ہے کسی ایک کے نام منتقل کر کے قبضہ دے و رہ تو وہی مالک ہو جاتا ہے لیکن وہ مخفس سخت گئیگار ہوگا بنا ہریں صورت مسئولہ پوتے مالک بن گئے ہیں منظور حسین کی وفات کے بعدا گروالدا ور بیوہ کے علاوہ اور کوئی لڑکا یا لڑکی اس کے ورثا میں نہیں تو منظور حسین کی وفات کے بعدا گروالدا ور بیوہ کے علاوہ اور کوئی لڑکا یا لڑکی اس کے ورثا میں نہیں تو منظور حسین کی کل جائیدا دکا چوتھا حصہ اس کی بیوہ کواور باتی تمین جصاس کے والد کوملیں سے۔فقط واللہ تعنالی اعلم (فراو کی مفتی محمود ج مس ۲۸ ۲۷)

# احكام الغصب

حقيقت غصب

غصب کی حقیقت کیا ہے؟

سوال ....غصب س كو كيت بين؟

جواب ..... ما لک کے ہاتھ میں سے مال متقوم ومحترم کو اجازت ومرضی کے بغیر لے لیتا (غصب کہلاتا ہے) دررشرح غرر میں ہے۔ الغصب شرعاً اخذمال متقوم محترم من یدمالک ہلااذنہ لاخفیۃ انتھی۔(فآویٰعبرائحیٰص۳۲۳)

بیٹے کے مال میں باپ کا تصرف کرنا

سوال .....اڑے کے مال میں باپ کوتصرف کرنا جائز ہے یانہیں؟

جواب ..... بوقت ضرورت جائز ہے اور بلا ضرورت اجازت کے بغیر نہیں کرسکتا اور حدیث انت و مالک لابیک کی مراد بھی یہ ہی ہے کہ بوقت ضرورت تھم ہے جبیبا کہ ہدایہ کی بعض عبارتوں سے بھی مفہوم ہوتا ہے۔ ( فقاد کی عبدالحی ص ٣٦٣)

دوسرے کی زمین کا تھی کواراستعال کرنا

سوال ....کسی شخص نے اپنی زمین میں بہت ساتھی کواردوا کے واسطے بورکھا ہے اگر کوئی شخص اس کو بددن اجازت ما لک لا کر دوا میں ڈال دے تو درست ہے بانہیں؟ اگر اس کے مالک سے پوچسیں تو لینے نہیں دیتا اور کھی کوار کا تھم گھاس جیسا ہے بانہیں؟ کیونکہ تھی کوارساق دار درخت نہیں اوراس دوا کا استعمال جائز ہے بانہیں؟

جواب .....اول بھی کوار کے گھاس ہونے میں کلام ہے دوسرے اگر گھاس بھی ہوتو بھی گھاس کوخود کوئی اپنی زمین میں بوئے تو اس کا ما لک ہوجا تا ہے دوسرے کواس کی اجازت کے بغیر لیٹا اوراستعمال کرنا حرام ہے پس ایسی دوا کا استعمال جائز نہیں۔(امداد الفتاویٰ جسوس ۴۵۲) مسکیین کو مال مغصوب سے فقع حاصل کرنا

سوال .....زید مسکین و نابینا ہے اور کمانے کی قدرت نہیں رکھتا اس کووراثت میں زمین ملی ہے کیکن مرحوم مورث نے بیز مین ایک ہندو کی غصب کی تھی اب زید کواس زمین کی پیداوار سے نفع اٹھانا جائز ہے یانہیں؟

جواب .....ای طرح کی زمین کے غلے کا تھم تقدق کا ہے ہیں زید جب تک سکین رہے تو سکین ہونیکی حیثیت ہے اگر منتفع ہو تنجائش ہے وارث ہونیکی حیثیت سے نہیں کیونکہ مال حرام وراثت سے حلال نہیں ہوتا اور جب فقر وحاجت ندر ہے تو بھراسکو سکینوں پر صدقہ کردے۔ (امدادالفتادی جس سے ۲۳۷) غاصب کا قیصنہ

موال ..... كيامًا سب كا قبض ازروئ شرع قبضة مجما جائع؟

جواب سناصب کے قبضے کا شریعت میں کچھوز نہیں ای طرح جائیداد مغصوبہ میں عاصب کا تصرف کرتا بھی درست نہیں ہے۔ ہاں جب مال مغصوبہ کا نام تبدیل ہوجائے یا اس کا اعظم منافع ختم کردیا جائے تواس وقت وہ عاصب کا مال کہلائے گا جیسے کس نے گندم چرائی اوراس سے روٹی پکائی کیکن عاصب کو صاب اور کرنا پڑے گا اور صاب اواکر نے ہے کہل مال مغصوبہ سے انتفاع لینا جائز نہیں ہے۔

قال العلامة برهان الدين المرغيناني :واذاتغيرت العين بفعل الغاصب حتى زال اسمها اواعظم منافعها زال ملك المغصوب منه عنها وملكها الغاصب وضمنها ولايحل له الانتفاع بهاحتى يؤدى بدلها. (الهداية ٣٠ ص٣٤٣ كتاب الغصب فصل فيما تغيريفعل الغاصب) قال العلامة خالداتاسي رحمه الله: اذاغيرالغاصب المال المغصوب على بصورة يتبدل بها اسمه يكون ضامناً ويبقى المال المغصوب له مثلاً لوكان المال المغصوب حنطة وجعلها الغاصب بالطحن دقيقاً فانه يضمن مثل الحنطة ويكون الدقيق له لماان من غصب حنطة غيره وزرعها في ارضه يكون ضامناً للحنطة والمحصول له (شرح مجلة الاحكام مادة ٩٩، ٣٩٠ ص ٣٩٥ والمحصول له الغاصب) ومثله في الهندية ج٥ ص ١٢١ الناب الاول في احكام الغصب) ومثله في المغصوب اذاتغير بفعل الغاصب اوغيره (فاوئ تقادين ٢٩٥٣)

#### مالکوں کی اجازت کے بغیرسامان استعمال کرنا

سوال .....ا كركوني كسي كامال ما جائيدادنا جائز طور پرغصب كرتا ہے تو غاصب كى نماز روز و

ز کو ہ 'جے اور دوسری عبادات اور نیکیوں کی شریعت میں کیا حیثیت ہے؟ جبکہ جس کاحق غصب کیا گیا ہووہ انتقال کرچکا ہولیکن اس کی اولا دموجود ہے تو اس صورت میں غاصب کے لئے کیا تھم ہے؟ جواب .....اگر وہ غصب شدہ چیز مالک کو واپس نہ کرے تو اس غصب کے بدلے میں اس کی نماز روزہ وغیرہ مظلوم کودلائی جا کیں گی۔ (آپ کے مسائل اوران کاحل ج ۲ ص ۲۷) ہمسائے کے بر نا لے کو بند کرنا

سوال ..... بمسائے کے پرنا کے کاپانی بردر باز ویا بردر عدالت ذائل کرنا کرانا جا ترہے یائیں؟
جواب ..... پرنالہ و بدر دوغیر و نکالنا حقوق ملک سے ہے جو محض اس جگد کا مالک ہے اس کو ہرطرح کا تصرف پہنچتا ہے لیس میخض جو بمسائے کے پرنا لے کو فتم کرنا چا ہتا ہے اگر پر نالہ کرنے کی جگہ اس محض کی مملوک ہے اور اب تک بطور تیرع واحسان اور بمسائے کی رعایت میں پانی ڈالنے کی اجازت دے کہ بھی اور اب زائل کرنا چا ہتا ہے اور پرنالہ بند کرتا ہے ہی جا تر ہے اپنی ملک کا اختیار ہے اور اگر وہ جگہ جمسائے کی مملوک ہے تو اس محض کواس بمسائے کا پرنالہ بند کرنا جا تر نہیں کہ دینے صب ہے۔ (امداد الفتاوی جی موص ۲۳۵)

# غصب اوراراضي

زمین میں غصب متحقق ہوتا ہے یا ہیں؟

سوال .... ز من من غصب موتا ، يانبين؟

جواب ..... جواب منقولہ میں جہمااللہ تعالی کے نزدیک صرف منقولہ میں غصب ہوتا ہے غیر منقولہ میں نہیں اگر کمی فضل نے دوسر ہے کی زمین پر قبضہ کیا اور دہ کسی آفت ساوی سیلاب وغیرہ سے ہلاک ہو گئی توشیخین (رحم ہما اللہ تعالی) کے نزدیک (غاصب پر) اس کا صال نہیں آئے گالیکن امام محمد رحمه اللہ تعالی کے نزدیک صال آئے گاکیونکہ ان کے نزدیک زمین میں بھی غصب محقق ہوتا ہے وقف کی اللہ تعالی کے نزدیک صال اس محمد پر اور باقی زمینوں میں قول شخین پر فتوی ہے۔ (فاوی عبد الحق میں سے معتوب کی ہموئی چیز کا لین وین

غصب شدہ چیز کی آ مدنی استنعال کرنا بھی حرام ہے سوال .....دو بھائی زیداور بکرایک مکان کی تغیر میں رقم لگاتے ہیں مکان ان کے باپ کے نام پر ہے ذید بڑااور برچھوٹا ہے زید پاکتان میں ہی ایک سرکاری اوارے میں کلرک ہے جبکہ بر یا ہم پر ہے ملک میں کام کرتا ہے اور زید کے مقالے میں مکان کی تعیر پر کئی گنازیاوہ فرج کرتا ہے کوئلہ بر ملک سے باہر ہے للبذا زیداس کی غیرحاضری کافا کدہ اٹھا کر دھو کے ہے مکان اپنے نام کر لیتا ہے جب بر ملک میں آتا ہے تو اسے با چلنا ہے کہ مکان پرزید نے قبنہ کرلیا ہے اس پر معمولی جھوڑے کے بعد برکو گھر ہے نکال دیا جاتا ہے برکو قانون کے بارے میں بالکل پچے معلوم نہیں اور جب وہ قانونی معاملات کو بحضا ہے تو اس وقت تک بید معاملہ قانون کے مطابق زائداز معیاد ہوجاتا ہے للبذاعد المت میں مقدمہ کرنے کا سوال ختم ہوگیا وہ مکان جو کہ اس وقت ومنزلہ تھا اس میں زید خود بھی رہتا ہے اور دو سری منزل کرائے پر دی ہوئی ہے چونکہ مکان اچھا فاصا بڑا ہے للبذاکراہ یعمی کائی ہی رہتا ہے اور دو سری منزل کرائے پر دی ہوئی ہے چونکہ مکان اچھا فاصا بڑا ہے للبذاکراہ یعمی کائی ایک ہوجائے گا شریعت کی روشنی میں آپ ہے بہذا کرا ہے تی کہ دو کہ دیا ہو کہ دیا ہو کہ دیا گئی گھر ہو کہ دیا ہو کہ اس کے اور اس کے بود اس کی اس کے بود کہ دیا ہو کہ ان کیا ہو کہ دیا ہو کہ دو کہ اور اس کے با یہ دیا ہو کہ کہ دیا ہو کہ دیا ہو کہ دیا ہو کہ کہ دیا ہو کہ دیا ہو کہ دیا ہو کہ دو کہ دیا ہو کہ کہ دیا ہو کہ کہ دیا ہو کہ دیا ہو کہ دیا ہو کہ کہ دیا ہو کہ کہ دیا ہو کہ کہ دیا ہو کہ کر دیا ہو کہ کو کہ کر دیا ہو کہ کر دیا ہو کہ کہ کر دیا ہو کہ کر د

جواب .....زیدکااس مکان کواپے نام کرالینا اورا ہے بھائی کومروم کردیا فصب ہے حدیث شریف میں ہے کہ 'جس نے کسی کی ایک بالشت زمین بھی فصب کی قیامت کے دن سات زمینوں تک وہ گلزااس کے محلے کا طوق بنایا جائے گا اور وہ اس میں دھنتار ہے گا' (منداحمہ جام ۱۸۸) زید جواس فصب شدہ مکان کا کرا ہے گھا تا ہے وہ بھی اس کے لئے حرام ہے اور اس کے لڑکے کواگر اس کا علم ہے تو اس کے لئے جوام ہوگی جولوگ دوسرون کے حقوق فصب کرتے ہیں ان کے لئے آخرت کا خمیاز ہ بڑا سکت میں ہوگا۔ (آپ کے مسائل اور ان کا حل جو سے ۲

زمين مغصوبه كى واليسى كأحكم

سوال ..... جب کہ شیخین کے نزد یک زمین میں غصب نہیں ہوتا تو اگر ماجد نے شاہد ک زمین بر قبصنہ کرلیا تواسکی واپسی ضروری ہوگی یانہیں؟

جواب .....شیخین کے نز دیک زمین میں عدم غصب کا حکم صرف ضان کے لئے مخصوص ہے بعنی اگر دوسرے کی زمین غصب کرنے کے بعد آفت ساوی کی وجہ سے ہلاک ہوگئی تو ضان نہیں آئے گالیکن ادائے صان کے علاوہ بقیہ تمام امور لینی مقبوضہ کی واپسی وغیرہ میں شیخین (رحمبمااللہ تعالی ) کے نز دیک بھی زمین میں غصب مخقق ہوتا ہے۔ (فآویٰ عبدالحیٰ ص۲۲)

بلااجازت زمین برتغمیر کرنے کی مختلف صورتوں کا حکم

سوال ....زوجه کی زمین میں اگر شو ہر مکان بنا لے توبیس کا ہوگا؟ بیوی کا یا شو ہر کا؟ جواب ....اس کی مختلف صور تیں ہوسکتی ہیں

ا۔ بیوی کیلئے اس کی اجازت سے بنایا تو مکان بیوی کا ہوگا جومصارف آئیں وہ بیوی پر قرض ہوں گے۔۲۔ بیوی کے لئے بلااذن بنایا تو تبرع شار ہوگا۔

سا۔ شوہرنے اپنے لئے بیوی کی اجازت سے بنایا تو زمین بیوی کی رہے گی اور مکان شوہر کا۔
ملا۔ بیوی کی اجازت کے بغیر اپنے لئے بنایا تو مکان شوہر کا ہوگا مگر بیوی اس کو آگر اکر اپنی
زمین خالی کر انے کا مطالبہ کر سکتی ہے آگر مکان گرانے میں زمین کا ضرر ہوتو بیوی مکان کی قیمت
دے کر مکان کی مالک بن سکتی ہے قیمت ایسے مکان کی لگائی جائے گی جس کے گرانے کا فیصلہ کیا جا
چکا ہوجوملہ کی قیمت ہے شاید بچھ زیادہ متفاوت نہ ہوگی۔ (احسن الفتاوی جے سے شاید بچھ زیادہ متفاوت نہ ہوگی۔ (احسن الفتاوی جے سے شاید بچھ زیادہ متفاوت نہ ہوگی۔ (احسن الفتاوی جے سے شاید بچھ زیادہ متفاوت نہ ہوگی۔ (احسن الفتاوی جے سے شاید بچھ زیادہ متفاوت نہ ہوگی۔ (احسن الفتاوی جے سے شاید بھوڑ کے اس

غيرى زمين مين غلطي سي تضرف كرف كالحكم

سوال ..... ہمارے پڑوں میں مہاجر کی زمین ہے شروع میں پی دار کے نشان لے کر حد قائم کی اب سرکاری طور پر بیائش کرائی تو اس مہاجر کی زمین کم نگلی وہ ہماری ترمین سے پوری کی گئی جو کہ تقریباً نصف ایکڑ سے زائد ہے اس کی فصل ہم اپنی زمین مجھ کرا ٹھاتے رہے گئی سال ہو گئے یہ بھی یا دنہیں کہ فصل میں کیا کیا کا شت ہوئی ؟ اور بیداوار کتنی ہوئی ؟ اس صورت میں گذشتہ آئد نی کاحق مہاجر کودینالازم ہے یانہیں؟

ُ جواب ۔۔۔۔۔ بیج کی لاگت اور زراعت وغیرہ کی مزدوری نکال کر باقی کا اندازہ لگا کر ما لک پر لوٹا ناواجب ہے۔ (احسن الفتاویٰ جے مص ۳۵۱)

# زرعی اصلاحات میں ملنے والی زمینوں کا حکم

سوال .....جواراضی زرعی اصلاحات کے ذریعے لوگوں میں تقسیم کی گئی ہیں اکثر ان زمین داروں کی ہیں جنہوں نے بیددوسر بے لوگوں سے غصب کی تقسیں یا بیداراضی انگریز نے مسلمانوں کو غداری کے بدلے میں بطور جا میم عطا کی تقسیں اب بیداراضی اکثر لوگوں کو پچھمعاوضہ لے کردی گئی ہیں اور بعض کو ہلامعا وضد دی گئی ہیں جن لوگوں کو بذر بعید معا وضد مع سود دی گئی ہیں کیاان کو پیدا وار کھانا جائز ہے؟ یانہیں؟ جن لوگوں کو ہلامعا وضد دی گئی ہیں ان کو پیدا وار کھانا جائز ہے یانہیں؟ جس زمین کے متعلق معلوم ہو کہ وہ دوسروں سے غصب کی گئی ہے وہ کسی کو بلامعا وضد دی جائے تو اسے پیدا وار کھانا جائز ہے یانہیں؟ جبکہ مالک معلوم نہ ہو۔

جواب ..... جس زمین کے متعلق معصوبہ ہونے کا یقین ہواس کی آمدنی حرام ہے خواہ وہ بلا معاوضہ لمی ہویا قیمتاً مع سودیا بلاسود جس زمین کے معصوبہ ہونے کا یقین نہیں اس کی آمدنی بلامعاوضہ لمی ہویا بلاسود البت بہرکیف حلال ہے خواہ وہ انگریز سے ملی ہوئی جا گیر ہومفت کی ہویا بالمعاوضہ مع سودیا بلاسود البت سود کے ساتھ خریدنے اور سود سینے کا گناہ اور وبال ہوگا۔ (احسن الفتاوی جے مے ۳۵۲)

# ر شوت اورغصب کی رقم واپس کرنے کی مفصل شخفیق

سوال .....کیا فرماتے ہیں علاء وین صورت مسئولہ میں کہ زید نے ایک زمین خالد سے خریدی ہاورخالد نے وہ زمین بکر ہے اور بکر نے بہا جال کے ذریعے عمرو ہے حاصل کی ہا اس خریدی ہے اورخالد نے وہ زمین بکر ہے اور بکر نے بہا جال کے ذریعے عمرو ہے حاصل کی ہیداوار شرعاً زید پر حلال ہے یا بہیں بصورت حرمت حلال ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ دیگر لوگوں کے ویشی جو اس زمین کے داندگھا س وغیرہ کھاتے ہیں کیا ان کا گوشت کھا تا حلال ہے یا نداور جو زمین باطل بھی اور حرام چی کی کی نے حاصل کی ہا اور اس میں کی مرجبہ ملکیت تبدیل ہوئی ہے یا ایک مرجبہ کیاز مین ہورے کی بیداوار کھا نا شرعاً حلال ہے یا نہیں؟ اور زمین کے اصل ما لک کہ جن سے زمین بصورت چی حرام لگی ان جی سے زمین بصورت چی

اب زین ذکورہ کے حلال ہونے کا کیا طریقہ ہے یا درہے تی باطل سے بیرم ادہہ مثلا زید نے عروسے کہا کہ میں اپنی لڑکی کا تجھ سے نکاح کردوں گاتم بھے ایک مرائع زیمن اس کے فوض دے دو چتا نچہ عروایک مربع زیمن زید کو دیتا ہے پھرا یک عرصہ کے بعد زیدا پنی لڑکی کا ذکاح عمرہ سے رہ دیتا ہے نیم نکاح ہو ہے کرا دیتا ہے نیم نکاح ہو ہے کہ دیتا ہے نیم نکاح ہو ہے کہ دیتا ہے نیم نکاح ہو ہے کہ وقت اس لڑکی کا مہر بھی مقرر کیا جاتا ہے نیمزیا در سے کہ چٹی حرام سے یہ مرادہ کہ ذید نے مثلاً اپنی لڑکی کو عمرہ کے ساتھ بدفعلی کی حالت میں دیکھا اب عمرہ کو عرف فاور سامیلغ دو سورو پے نفتد یا چارسورو پے نفتد اس حرام کام کی وجہ سے دینے پڑیں سے یا مثلاً دوسورہ ہے تیکھی چارسو روپے نفتد کے حساب سے عمرہ کو اس حمام کی وجہ سے مال مولیتی یا زیمن دیتا پڑے گی نیز بید بیتا اس لئے ہے تا کہ اب ان دونون کے درمیان لڑائی اور فساد وغیرہ نہ ہو نیز اس کے دینے کے اس لئے ہے تا کہ اب ان دونون کے درمیان لڑائی اور فساد وغیرہ نہ ہو نیز اس کے دینے کے اس کے دینے کے

بغیر ضرور فساد بلکہ خون ریزی کا خطرہ بھی ہے یہاں تک کہ عمروبہ یوش دیتے بغیر گھر میں بھی نہیں رہ سکتا بعن عمروکوا بنی جان بیاؤ کی خاطر دینایڑ تا ہے اگر چہ دینے پر راضی نہیں۔

اب ظامه سوال دونوں صورتوں میں یعنی ( رکیج باطل و چیٹی حرام ) میہ ہے کہ زمین رکیج باطل سے یا چیٹی حرام سے لی گئی ہوان کی پیداوار جائز ہے یا عدم جواز کی صورت میں صلت کی کوئی صورت ہو سکتی ہے یا نہیں نیز جو جانور ہو سکتی ہے یا نہیں نیز تبدل ملک ایک مرتبہ یا دو مرتبہ ہونے سے صلت ہو سکتی ہے یا نہیں نیز زید نے جو اس زمین کے دانہ دکھاس وغیرہ کھاتے ہیں کیاان کا گوشت وغیرہ حلال ہے یا نہیں نیز زید نے جو حرام چیٹی عمرو سے لی ہے یا نیچ باطل سے جوز مین لی ہے اب زید نے اس حرام چیٹی عمرو سے لی ہے یا نیچ باطل سے جوز مین لی ہے اب زید نے اس حرام چیٹی سے یااس زمین پر جومسجد بنائی ہے تو کیا اس مسجد کا منہدم کرنا شرعاً جائز ہے یا نہیں ان فدکورہ صورتوں کا جواب عنایت فرمادیں۔ بیٹوا تو جرواعندر کم یوم الحساب۔

جواب .....صورت مسئولہ میں جس زمین کولڑ کی کے نکاح کی وجہ سے حاصل کیا گیا ہے وہ رشوت بے بچے باطل نہیں اور چی والی زمن بھی غصب ہے جونا جائز طریق سے مجبور کرے اس سے چینی می ہے دشوت وغصب وغیرہ کا تھم یہ ہے کہ اگر اس کا مالک معلوم ہو سکے تو اس پر رد کر دی جائے اور آگر مالک معلوم نہیں اور بیلم اور یفنین ہے کہ بیز مین مخصوص حرام طریقہ سے حاصل کی گئی ہے تواہے اصل حقدار کی طرف ہے صدقہ کردے اور اس نے جورقم خریدتے وقت صرف کی ہے اس باکع سے داپس لےجس سے خریدی ہے اگریل سکے در ندمبر کرے نیز تبدل ملک سے جاہے ایک مرتبه مویاکی مرتبه حرام می صلت نہیں آسکتی۔ شامی ص ۹۸ ج۵ برے۔ (قوله الحوام ينتقل) اي تنتقل حرمته وان تداولته الايدي وتبدلت الاملاك وياتي تمامه قريباً وتمامه في صفحة بعده أي رقوله الحرمةتتعدد الخ) نقل المحمودي عن سيدي عبدالوهاب الشعراني انه قال في كتابه المنن مانقله عن بعض الحنيفةمن ان الحرام لايتعدى ذمتين سالت عنه الشهاب بن الشبلي فقال هومحمول على مااذالم يعلم بذلك امالوراي المكاس مثلا ياخذمن احدشياً من المكس الخ وقال الشامي بعداسطر والحاصل انه ان علم ارباب الاموال وجب رده عليهم والافان علم عين الحرام لايحل له وتصدق به بينة صاحبه وان كان مالاً مختلطامجتمعا من الحرام ولايعلم اربابه ولا شيًّا منه بعينه حل له حكما والاحسن دیانة المتنزه عنه النع مذكوره عبارات سے بیمی واضح ب كصورت مسكول مس جبكداصلى عمروياس

# ما لک زمین کی رضا کے باوجود زمین سے انتفاع کے عدم جواز کی ایک صورت

سوال .....زین موروثی کا کاشت کارزین دارے بیکہتا ہے کہا تی زمین لے لواورزین دارہے ہے کہتا ہے کہا تی زمین لے لواورزین دارہا ہے کہتم موروثی مت چھوڑ و کیونکہ اگرتم جھوڑ دو مے تو ہمارا کچھ نفع نہ ہوگا یا تو اس زمین کو تہمارے پچا برتیں کے بچھے نہیں طے گی۔ بلکہ زمیندار بیہ کہتا ہے کہ زمین کی میری طرف سے کہ زمین کی میری طرف سے خوشی سے برتو اور پچھ لگان زیادہ کروو مگر میری طرف سے خوشی سے برتو اور بخت مجبور ہوکر زمیندار نے ایسا کیا ہے اس زمین کا برتنا جا کڑے یا نہیں؟

میوسیلی کی زمینوں پر قبصنه کرنا

سوال .....اگرکوئی مخص سرکاری زمین کو حکومت کی اجازت کے بغیر قریب ہے قبضہ کر کے

شارع عام اوربعض مكانوں كےرائے روكے تو جائزے يانہيں؟

جواب سے عام زمینیں جو آج کل میونسپلٹی یا نزول کی زمینیں کہلاتی ہیں یا شارع عام جس کے ساتھ عوام کا استفادہ متعلق ہوتا ہے بغیراجازت کے اپنے تصرف خاص میں لے آنا اورعوام کو تکلیف اورمصرت پہنچانا جائز نہیں ہے۔ ( کفایت المفتی ۸ص۱۷۱)

مغصو بدزمين كوبيجيناا ورمسلم وغيرمسكم كافرق

سوال .....ایک مسلمان نے ایک ہندو کی اراضی کو کاشت کے طور پر قبضے میں کرلیا ہے اور عدالت میں اسکی ملکیت تشکیم کرنی گئی ہے صورت ند کورہ میں بیمسلمان شخص اس اراضی کو دوسر ہے مسلمان شخص کے ہاتھ فروخت کرنا چاہتا ہے الیمی زمین کا خریدنا کیسا ہے؟ اگر شرعا الیمی زمین کا خریدنا کیسا ہے؟ اگر شرعا الیمی زمین کا حسلمان کوخریدنا نا جا کز ہے تو کیا ملک اول کا خبث اس طرح رفع ہوسکتا ہے کے مسلمان کسی ہندو کو بیز مین فروخت کرد کے اور پھراس سے مسلمان خریدے۔

جواب .....جس کوواقع کاعلم ہےا ہے خرید نا ناجائز ہے کیونکہ (موروثی) قابض درحقیقت مالک نہیں ہو گیا۔ جہاں تک علم قائم رہے گا دہاں تک تھلم عدم جواز ہی رہے گا ہاں اگر اصل کوراضی کرلیا جائے اور وہ بعوض یا بلاعوض قابض کو مالک بناوے تو پھر قابض اس کوفر وخت کرسکتا ہے اور خریدنے والے کوخرید نا بھی جائز ہوگا۔ (کفایت المفتی ج مھی ۱۷)

کسی کی زمین ناحق غصب کرناستگین جرم ہے

سوال .....ایگی خفس کے منظور شدہ نقشے میں زمین آگے کی جانب ساڑھ تے میں فٹ چوڑی اور پشت کی جانب ساڑھے انب ماڑھے انب ماڑھے انب ساڑھے کی جانب سراڑھے انب کی جانب ساڑھے انتب فٹ چوڑائی ہے اپ پڑوی ہے یہ کہ کراس کی دیوارگرا وے کہ 'متمہارے مکان کی دیوار برسیدہ ہے جس کی وجہ میرے مکان کی قبیر میں مزدوروں پرگرجائے گی' لیکن جب تعمیر کے لئے بنیاد کھود سے تواپی ساڑھے انبیس فٹ چوڑائی ہے بڑھ کرتمیں فٹ پااس ہے بھی زیادہ صدمیں تعمیر کے لئے اور ایپ اس پڑوی کی زمین کم کرو ہے جس کی منظور شدہ نقشے میں تیرہ فٹ چوڑائی ہے تو جناب مولانا صاحب! آپ بتا کیں کہ کی کی زمین دباتا اس کے لئے طلا ہے یا حرام؟ اور دنیا اور آخرت میں ایسے آدی کوکن کن عذاب ہے گزرنا ہوگا؟ اس سلسلے میں کم از کم ووجار مدیشیں بمع حوالے کے میں ایسے آدی کوکن کن عذاب ہے گارڈوی بیارہ ہے علاوہ مالی حالت میں کم از کم دوجار مدیشیں بمع حوالے کے جلد تحریر فرما کرشکر میکا موقع دیجئے گارڈوی بیارہ ہے علاوہ مالی حالت میں بھی کم ورہ اور شوت

كن مان بين انصاف كالمنامشكل أس لئة اس في خاموش بوكرخدا يرجيور ديا-

جواب .....کسی کی زمین ظلماً خصب کرنا بردای تنگیین جرم ہے ایک حدیث میں ہے کہ'' جس خفس نے ایک بالشت زمین بھی ناحق لی اسے قیامت کے دن ساتویں زمین تک زمین میں دھنسایا جائیگا''ایک اور حدیث میں ہے کہ'' جس نے ایک بالشت زمین بھی ظلماً لی قیامت کے دن سات زمینوں تک اس کا طوق اسے پہنایا جائیگا'' (منداحدج اص ۱۸۸)

بیار پڑوی نے بہت اچھا کیا کہ اپنامعالمہ خدا پر چھوڑ ویا' بیہ طالم اپنے ظلم کی سزا و نیا اور آ خرت میں بھکتے گا۔ (آ کیے مسائل اورا نکاحل ج۲ص ۲۷)

ز مین پرموروثی قبضهٔ جا ترنهین ز مین خواه مهندو کی مو پامسلمان کی

سوال .....اگرمورو ٹی زمین کی آیدنی کھانا حرام ہے تو پھرگاؤں میں ملازمت کرنا اورگاؤں والوں سے کھانا کھانا بھی حرام ہونا جا ہے کیونکہ ان لوگوں کا گز اراا کثر مورو ٹی زمین کی آیدنی پر ہےا کے عالم سے معلوم ہوا کہ اگرز مین دار ہندو ہے اور لگان کم ہے اور زمین اچھی ہے تو اس آ مدنی کا کھانا جائز ہے اگر زمیندارمسلمان ہے اور وہ زمین چیٹر انائیس جا ہتا تو؟

جواب ..... موروقی زمین کو ما لک کی مرضی ہے اسے قبضے میں رکھنا خصب ہے جونا جائز ہے اس میں جھے تو کوئی تفصیل مسلمان یا کافر کی نیز دارالحرب یادارالاسلام کی بھی میں نہیں آئی کیونکہ دارالحرب میں کافر سے جو محاملات فاسدہ اس کی رضا ہے کر لئے جائیں وہ جائز ہو جاتے ہیں خصب اور چوری وغیرہ جنگ نہ ہونے کی حالت میں جائز نہیں ۔ حضرت کنگونٹ کے فرادی میں بھی یہ تفصیل جوسوال میں ذکور ہے نہیں ملی لبندا اب موروثی زمین سے نفع انتھانا بغیراس کے جائز نہیں کہ فصیل جوسوال میں ذکور ہے نہیں ملی لبندا اب موروثی زمین سے نفع انتھانا بغیراس کے جائز نہیں کہ ما لک زمین راضی ہو پھرخواہ مسلمان کی ہویا ہندوگی اس صورت میں جائز ہے ۔ لیکن اس میں بھی چونکہ اندیشہ ہے کہ آئندہ اس کی اولا و اپنا قبضہ ما لک کی مرضی کے خلاف در کھے اس لئے اس کا کوئی ایسا انتظام کرد ہے جس سے بیائد پشتو تھے ہوجائے باقی رہا گاؤں میں ملازمت کرنا یا گاؤں والوں کے گھر کا کھانا وہ بلاشہددرست ہے جب تک پوری شخصین شہوجائے کہ یہ کھانا جو ہمیں کھلا یا ہے ہے جرام مال سے تھا کیونکہ ان کے یہاں عمو آمال حرام حوال گاؤں طلال گاؤں طور ہوتا ہے ادرایی حالت میں ان کے گھر کا کھانا جائز ہے۔ (ادادا کم تعیین میں امرے)

# جس شخص کے پاس ہندوستان میں مرہونہ زمین تھی پاکستان آ کراس کے عوض زمین حاصل کی بیغصب ہے

سوال .....کیا فرماتے ہیں علاء وین اس مسئلہ میں کہ سمی زید کے پاس ہندوستان میں کسی مسئلہ میں کہ سمی زید کے پاس ہندوستان میں کسی مسئلان کی زمین رہن تھی پاکستان بننے کے بعد رہن لینے والا زید پاکستان آ حمیا ہے اب مستقل الاشمنٹ کے سلسلہ میں مرہونہ زمین کے بدلہ میں زید کو پاکستان میں زمین الاث ہوئی ہے کیا اس اراضی کا ماحصل زید کے لئے کھا نا یا استعمال کرنا شرع شریف میں حلال ہے یا حرام؟

نوٹ: خدمت عالیہ میں بیہ واضح رہے کہ بیز مین معیادی نہیں تھی بلکہ دوسری صورت میں جب اصل مالک قرضہ ہے باک کردے گااس وقت زمین اصل مالک کے حوالے کردی جائے گی۔

جواب .....مرہونہ زمین اگر چے میعادی نہ ہوتب بھی ایک امانت بھی جائے گی اس لئے اس کے بدلہ میں وہ آ دمی حکومت سے زمین حاصل نہیں کرسکتا کیونکہ زمین اس کی مملوکہ نہیں ہاں اگر اس نے ساف فلا ہر کر دیا کہ میری زمین جو وہاں ہے وہ میری ذاتی نہیں ہے بلکہ مرہونہ ہے اور پھر حکومت کوئی زمین الاٹ کردے تو جائز ہے اور اس کی آ مدنی اس کے لئے حلال ہوگی اور پہلی صورت میں حلال نہیں ہوگی۔ واللہ اعلم۔ (فآوی مفتی محمودج مس مسم)

# متوارث قابض کی ملک سے زمین نکالناغصب ہے

سوال ....موجود ہ زمین داریاں زمینداری ملک صحیح ہے یانہیں؟

ا تنتیخ زمین داری کا قانون جو کاتگریس نے پاس کیا ہے اس کی رو سے برائے نام معاوضہ دے کرزمینداریوں پر قبضہ کیا جائے گاشرعاً پیغصب جائز ہے یانہیں؟

۳۔جوزمین داریاں موتوف میں و دبھی زمین داری بل سے مشکی نہیں ہیں بیصریح ملکت شرعیہ د دینیہ کاغصب ہے یانہیں؟

۳۔ مسلمانوں پراس خصب ملکیت شرعیہ دینیہ کے بچانے کے لئے جدو جہد کرنا اور اجہا گ قوت سے اس مال وعزت کی لوٹ سے بیچنے کی تد ہیر کرنا ضروری ہے یانہیں؟

. ۵۔ اپنی ملکیت کو بچاتے ہوئے جومقتول ہوجائے وہ شہیدہ یانہیں؟

۲۔اس اہتلاء عام میں ساکت رہنے والا اس لوٹ وغصب کامؤید اور رضا بالعدوان کا مرتکب ہے یانہیں ؟ جواب .....موجودہ لوگوں کی زمین داریاں بلاشبدان لوگوں کی ملیت صححہ ہیں جن کا نام
کاغذات سرکاری کے خانہ ملیت میں درج ہے اور وہ ان میں مالکانہ تصرفات کرتے ہیں خود
حکومت وقت نے بھی اول فتح ہے آج تک ان کی ملیت قرار دی ہے اور تمام مالکانہ تصرفات بج
وشراء ربین و بہداور وقف وصدقہ وغیرہ کے اختیارات کو ان لوگوں کے جن میں تسلیم کیا ہے اور ہزور
قانون خوداس کو تافذ کیا اور کر ربی ہے بہت سے لوگوں نے حکومت سے بڑی بڑی رقمیں دے کر
زمین خریدی ہیں اور بہت سے مواقع میں حکومت بھی اپنی ضرورت کے وقت ان کی زمین قیمت
ادا کر کے خرید تی ہے میسب چزیں ان کی ملیت کا بین خوت ہوئے اصحاب اراضی سے خوو سب سے بڑی اور بین دلیل ملک کی ہے جس کے ہوتے ہوئے اصحاب اراضی سے خوو سب سے بڑی اور بین دلیل ملک کی ہے جس کے ہوتے ہوئے اصحاب اراضی سے خووت
ملیت کے لئے کسی اور بین دلیل ملک کی ہے جس کے ہوتے ہوئے اصحاب اراضی سے خبوت

حضرات فقہاء حمہم اللہ نعالی نے مصروشام اور عراق میں جہاں کی زمینوں کے متعلق وقف ہونے کا احتمال غالب ہے وہاں بھی جن اراضیوں کو مالکانہ تصرفات کرتے ہوئے پایا گیاان کی ملک صحیح قرار وی اور حکام وقت کواس کی بھی اجازت نہیں دی کہوہ ان سے شہادت وثبوت ملکیت کا طلب کریں۔

ساتوی صدی بجری کے اوائل میں سلطان مصر ملک ظاہر بیرس نے ایک مرجہ بیارادہ کیا تھا
کہ دہاں کی جوز مینیں لوگوں کے مالکانہ قبضے میں بیں ان سے بذر بعیشہادت وکاغذات قدیمہاس کا شہوت طلب کرے کہ دہ جائز طور سے ان کی ملکیت میں آئی بیں اور جوابیا ثبوت نہ چیش کر سکے اس شہوت طلب کر بیت المال کے لئے وقف کر دے اس زمانے کے شیخ الاسلام امام نوویؒ نے سلطان وقت کواس سے روکا اور یہ بتلایا کہ ایسا کرنا کسی غد بہ بیں حلال نہیں علماء غدا بہ کا اس پر اجتماع واتفاق ہے اور بار بار دکام وقت کواس پر متنبہ کیا یہاں تک کہ وہ اس ارادے سے بازر ہے۔

حضرات علاء کا بیاجتماع مصروشام کی زمینوں کے بارے میں ہے جہاں کی اراضی کے متعلق عام علاء کا قول بید کہ وہ اوقاف ہیں الملاک نمیس تو جن بلاد کی اراضی عام طور پراملاک ہوں وہاں بیتھم اور بھی زیادہ قطعی اور ظاہر ہوگا ہندوستان کی زمینیں اس شبہ میں نہیں کہ مختلف اقسام کی ہیں ان میں بعض خود حکومت کی ملک بھی ہیں لیکن نام ارائنی وہ ہیں جو حکومت نے کسی کو بطور عطیہ وے دی اس نے حکومت سے قیمت دے کرخریدی یا فتح سے بہلے جولوگ زمینوں کے مالک عظیہ و سے دی اس نے مکومت کو ایک مالک وقابض شفانی کی ملکیت کو انگریز حکومت نے باقی رکھا اور اراضی ہندوستان کی بی مختلف صور تیں آج کی نہیں بلکہ ابتداء جب مسلمانوں نے ہندوستان فتح کیا اس وقت سے ہیں کیونکہ بیہ بہت

جامع الفتاوي -جلد 9-17

سے خطے ہندوستان کے ایسے ہیں جن کے باشندے بوقت فتح مسلمان ہو گئے یا انہوں نے مصالحت کرکے امن حاصل کرلیااوران کی المائک اوراراضی کو برقرار رکھا گیا۔

اوربہت سے مواقع میں ایما بھی ہوا کہ فتح کرنے کے بعد جب وہاں کے باشدوں نے مسلمانوں کی رعیت میں رہنا قبول کرلیا تو ان کی اراضی ان کو واپس ویدی گئی۔ فاتح سندھ محمد بن قاسم اور ہندوستان کے فاتح محمود بن سبکتگین کی فقو حات میں اس کے شواہد تاریخ کی مستند کتاب کامل ابن اثیروغیرہ میں بکشرت موجود ہیں چھر بعد میں ہونے والے سلاطین نے جزوی تغیرات کے سواکوئی نیا قانون جاری نہیں کیا بلکہ الماک سابقہ کو برقر اررکھا۔ غرض یہاں کی عام زمینوں کا ملکیت ہونا ایسا ظاہر اور صاف ہے کہ مالکان اراضی کو اس پرشہادت و بینہ کی تکلیف دینا بھی باجماع مسلمین و با تفاق غدام ساجے۔

۲- بلاشبہ خصب صرح ہے جس کا کسی سلطان مسلم اور اہام وامیر کوحق نہیں غیر مسلم حکومت کو کسیے ہوسکتا ہے اور وہ معاوضہ جس کے قبول کرنے اور زمین و بینے کیلئے زمیندار کو ہز ورحکومت مجبور کیا جائے وہ حقیقت میں نہ معاوضہ ہے اور نباس کی بناء پر یہ صورت غصب کی حقیقت سے نکل سکتی ہے۔

۳۱ ۔ یہ بھی غصب صرح کا اور مملو کہ زمین وار پول کے غصب سے بدتر ہے کیونکہ املاک میں تو بیاحتمال بھی ہے کہ کسی وقت ملک اراضی ہو جائے تو قبضہ اس برجیح ہو سکے اوقاف نہ کسی کی ملک میں سنتے ہیں نیز جنگ کے ساتھ تغلب وانقلاب ہیں نہ کسی کی رضا واجازت سے دوسرے کی ملک بین سکتے ہیں نیز جنگ کے ساتھ تغلب وانقلاب سلطنت کے وقت سلطان فاتح کا استبیاء وقفہ املاک میں ردو بدل بیدا کرسکتا ہے۔ اور مملو کہ زمینیں حکومت کی ملک میں جاسکتی ہیں اوقاف پر کسی کا استبیاء وقبضہ بھی ہرگز اثر انداز نہیں ہوسکتا خواہ استبیاء سلطان مسلم کا ہو یا غیر مسلم کا۔

٣٠ ـ ب شك مسلمانوں پر لازم ہے كه اس لوٹ اور خصب كے خلاف اپنى قدرت مجر جدو جبدكريں كيونك اول تو بيہ جدو جبدا ہے كواور دوسر انسانوں كوظم ہے بچائے كے لئے ہے جوخود مامور بہ ہے ٹانيا اس لوٹ وخصب كا پس منظر فقظ زمينوں كى لوث نہيں بلكه مطلقا فد بهب اور تمام فد بهبی شعائر كا بدم ہے كيونكه بير قانون جس نظر ہے كى ايك قسط ہو و سوشلزم كا پہلانظريہ ہے جس ميں كى چيز پر سی خص كى ملكيت باتى نہيں رہتى اگر خدانخواسته بيراسته كلا تو كوئى خص كى چيز كا الك فير كا مكتبيں رہتى اگر خدانخواسته بيراسته كلا تو كوئى خص كى چيز كا ك فير سال مالك نہيں رہتى اگر خدانخواسته بيراسته كلا تو كوئى خص كى چيز كا كسر ہوجاتے ہيں۔ و المعياف بالله المعلى المعظيم: كى سبب ہے كہ جس نا ياك سرز مين ميں اس

نظریے کی ابتداء ہوئی اس میں سب سے پہلے مطلقاً ند بہب اور خدا پرٹن کے خلاف کھلی جنگ لڑی گئی خدا پرٹن اور ند ہبیت کوسب سے بڑا جرم قرار دیا گیا اس لئے مسلمانوں پر فرض ہے کہ اس قانون کے منسوخ کرانے میں اپنی طاقت وقد رہ کے موافق بوری کوشش کریں۔

۵ حسب فرمان نبي كريم صلى الله عليه وسلم وهمحص شهيد بـ

علاوہ ازیں اگراس قانون کی حقیقت پرغورکر کے دین و مذہب کی حفاظت ہے جدوجہد کی جائے تواس کی شہادت اور بھی داضح ہو جاتی ہے۔

۱- جب تک حق بات کے اظہار پر قدرت ہوسکوت حرام ہے اوراعانت علی المعصیت اور فرمان النی و الاتعاونو اعلی الاثم و العدوان: کیخلاف ہے ہاں عاجز ومضطرکے احکام جدا ہیں۔ فرمان النی و الاتعاونو اعلی الاثم و العدوان: کیخلاف ہے ہاں عاجز ومضطرکے احکام جدا ہیں۔ (امداد المفتین ص ۸۷۷)

### موروتی زمین میں وراثت نہیں بلکہ بیغصب اور واجب الرد ہے

سوال .....جمد حسین مرحوم نے تین دارت چھوڑ ہے بیوی ٔ دختر ' پچازاد بھائی مرحوم کی اپنی جائیداد کے علاوہ پچھاراضی موروثی بجس ہے اسپوال ہیں ہے کہ موروثی زبین ان درشیس کس طرح تقسیم ہوگی؟ جواب ..... (از مولوی اللہ بخش صاحب سندھ) خاص زبین موروثی صرف عصب کی عمر کو سفے گی زوجہ اور دختر اس جائیداد ہے محروم ہو تکے کیونکہ بیش کا شب اورعورتیں اہل کاشت نہیں اہل کاشت مرف عربی اس لئے وہ عمر عصبہ کو ملنا جا ہے۔

جواب ..... (حضرت موانا نامفتی محرشفیج صاحب ) موروثی زمین آخے وہ احکام جو قباوی حالہ بیاورشامی سے فتو کی نہ کورہ میں فقل کئے ہیں وہ ایک خاص قسم کی موروثی زمین ہے جس میں اول کاشت کے وقت ما لک زمین کا شتکار سے یہ حاہدہ کرتا ہے کہ میں بھی اس کے قبضے سے اپنی زمین کونسلاً بعد نسل نہیں نکالوں گا کو بیاس کو بشددوائی لکھ ویتا ہے ایسی زمین کے مق موروشیت کوفقہاء رحم میں الله تعالیٰ کی اصطلاح میں حق قرار یا مشده مسکنة کہتے ہیں لیکن مار سے بلاد میں جوزمین موروثی کہلاتی ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے کہ اس میں مالک زمین سے دوائی حق کا کوئی محاہدہ نہیں موتا بھی سرکاری قانون بلامرضی مالکان یہ کر دیا گیا ہے کہ زمین کا شت کار کے قبضے سے نہ نکائی جائے اس پر مشده سکہ کے احکام جاری نہیں کئے جاسکتے بلکہ ایسی زمین پر بلامرضی مالک قبضہ دکھنا جائے اس پر مشده سکہ کے احکام جاری نہیں کئے جاسکتے بلکہ ایسی زمین پر بلامرضی مالک قبضہ دکھنا کہ تصدید کھنا کہ خود مورث کا تی کہ تھندر کھنا کوئی حق ہے نہ لاگ کی مواجد کی ایسی خود مورث کا تی کھنے میں وارث کو کیا پہنچتا اس میں نہ مورث کے لائے کا کوئی حق ہے نہ لاگ کو ایسی کرتا لازم ہے۔ (الداد الفتین ص ۱۹۹)

### غصب شده مكان كمتعلق حواله جات

سوال .....آب نے مسئلہ کاحل مشتہ فرمایا" غصب کردہ مکان میں نماز" براہ کرم جواب کاحوالہ فقہ کان میں نماز" براہ کرم جواب کاحوالہ فقہ کانے باحد بیٹ شریف کی کتاب کا؟ نام صفحہ فصل تحریر فرمادیں تا کہ عدالت شرعی کورجوع کیا جاوے۔ جواب .....ا خبار" جنگ" کم مئی ۱۹۸۱ میں جو مسئلہ" غصب کردہ مکان میں نماز" کے عنوان سے درج کیا گیا ہے اس کی بنیا دمندرجہ ذیل نکات پر ہے۔

(۱)عقداجارہ کی صحت کیلئے آجراور مستاجر کی رضامندی شرطہ۔ (فناوئی ہندیہ جہمی ۲۱۱)

(۲) اجارہ مدت مقررہ کے لئے ہوتو اس مدت کی پابندی فریقین کے ذمہ لازم ہے اور اگر مدت متعین نہیں کی ٹئی بلکہ '' اتنا کرایہ ماہوار'' کے حصول پر دیا گیا تو بیاجارہ ایک مہیئے کیلئے بچے ہوگا اور مہینہ پوراہونے پر فریقین میں ہے ہرا یک کواجارہ ختم کر نیکا حق ہوگا۔ (فناوئی ہندیہ جہمی ۲۱۷)

اور مہینہ پوراہونے پر فریقین میں ہے ہرا یک کواجارہ ختم کر نیکا حق ہوگا۔ (فناوئی ہندیہ جہمی ۲۱۷)

(۳) کسی شخص کی رضامندی کے بغیراس کے مال پر اس طرح مسلط ہوجانا کہ ما لک کا قبضہ زائل ہوجائے یا وہ اس پر قابض نہ ہو سکے ''خصب'' کہلاتا ہے۔ (فناوئی ہندیہ جہمی ۱۹۹۹)

(آپ کے مسائل اور ان کا حل جامی ۲۹)

### شجرهٔ مغصو به کا کھِل

سوال .....ایک درخت ایک شخص کا ہدوسرے نے اس زمین کواپئی کا شت کاری بنوالیا وہ درخت ہمی حکومتی قانون سے کا شدکار کا ہو گیا کا شنکار عاصب کو درخت کا بھل وغیرہ کھا ناجا کر ہوسکتا ہے؟ جواب ..... جبکہ وہ زمین اس کا شنکار کی نہیں ہے تو وہ زمین بھی خصب ہے اور درخت بھی غصب ہوتی وہ وہ نیاز ہے علط کا رروائی سے ملک ثابت نہیں ہوتی (فناوی محودیہ جام میرو) ہوتوں سے انتفاع ناجا کر ہے مالک کو والیس کر تا واجب ہے 'م'ع

# غصب اورضان

بصورت ہلاک مغصوب و جوب صان کی تفصیل سوال ..... جب کوئی کس ہے کوئی چیز غصب کرے اور وہ مغصوب چیز غاصب ہے گم ہو جائے تو صان ادا کرتے وقت کون می قیمت کا اعتبار ہوگا؟ جواب .....اگرشی مغصوب مثلی ہے تواس کا مثل واجب ہے گرمش بازار سے منقطع ہوگیا ہوتو یوم جَامِح النَتَاويْ .... ٠

انقطاع کی قیمت لگائی جائیگی اورا گرمغصو ب قیمتی ہے تو یوم غصب کی قیمت داجب ہے۔ (احسن الفتاویٰ 2ص ۳۴۹)

غاصب برمنافع كے ضمان كائتكم

سوال ..... پچھ زمینیں اور د کا نمیں کرائے پر چلتی ہیں کسی شخص نے ان پر غاصبانہ قبضہ کر کے منافع حاصل کیا تو اس برمنافع کا صان لا زم ہوگا یانہیں؟

جواب .....ا جرمثل لازم ہوگا۔ ( فآویٰ عبدالحیُ ص ۲۳)

# مغصو بہز مین کی واپسی کے بعدحاصل کردہ منافع کا حکم

سوال .....زید نے بکر کی زمین غصب کرلی اوراس سے دس سال تک پیداوار حاصل کرتا رہا جس کا ایک خصوص حصہ بیداوار کا اپنے جس کا ایک محصوص حصہ بیداوار کا اپنے استعمال میں لاتار ہا کافی کوشش کے بعد بکر نے اپنی غصب کی ہوئی اپنی زمین زید سے واپس لے لی تو کیا بکر زید سے رفاہ عامہ کے کا موں پرخرج کی ہوئی رقم کی واپسی کا مطالبہ کرسکتا ہے یانہیں؟

جواب ..... شرعاً کسی کامال غصب کرنا اوراس سے انتفاع حاصل کرنا حرام ہے زمانہ غصب میں جو پچھ بھی مغصو بدستہ حاصل ہوا ہو وہ مغصو ب عنہ کاحق ہے بنا براس بکرا پی مغصو بدز مین کی جملہ بیدا وار کا مطالبہ کرسکتا ہے اس طرح مغصو بدز مین کی بازیا بی کے بعد مساجدا ورویگر رفاہ عامہ کے کاموں پرخرج کی ہوئی رقم کی واپسی کا بھی مطالبہ کرسکتا ہے مگر علاقے کے عرف کے مطابق عاصب کواجر مزارعت و بنالازم ہوگا۔

وفى الهندية: وسل شيخ الاسلام عطاء بن حمزة عمن زرع ارض انسان ببلرنفسه بغيراذن صاحب الارض هل لصاحب الارض ان يطالبه بحصة الارض قال نعم ان جرى العرف فى تلك القرية انهم يزرعون الارض بثلث الخارج اوربعه اونصفه اوبشنى مقدر شائع يجب ذلك القدرالذي جرى به العرف (الفتاوئ الهندية ج۵ ص۱۳۳ الباب العاشرفى زراعة الارض المغصوبه) قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: فالحاصل ان من زرع ارض غيره بلااذنه ولوعلى وجه الغصب فان كانت الارض ملكاً واعدها ربها للزراعة اعتبرالعرف فى الحصة ان كان ثمة عرف والافان اعدهاللايجار فالخارج كله

للزارع وعليه اجرمثلها لربها والافان انتقصت فعليه النقصان والافلاشي ء عليه (تنقيح الحامدية ج٢ ص١٤١ كتاب الغصب)ومثله في الفتاوى الكاملية ص ٢٠٩ كتاب الغصب (فتاوى حقانيه ج٢ ص٣٩٥)

حاکم کاکسی چیز کوکسی سے زبردستی کے کرکسی کو بخش وینا

سوال .....اگراس ز مانے میں حاکم وفت کسی کوکوئی شے کسی کی خودغصب کر کے دے دیے تو بیثی مغصو بہ بلارضامندی مالک کے درست ہوجائے گی پانہیں؟

جواب .....اگرظاماً دلا و ہے تو حرام ہے اور جواد لاً خودغصب کرلیا جا کم کا فرنے اور پھر بعد میں اپنی ملک سے دوسرے کودیا تو مباح ہے۔ ( فآویٰ رشید ریس ۵۳۱) اند

نابالغی میں غصب کے ضان کا حکم

سوال .....زید بحین میں لوگوں کے باغ سے بلاا جازت بھی بھی میوہ کھا لیتا تھا بحین میں اگر چہ مکلف نہ تھا لیکن اللہ اللہ ہوئی ہیں؟ باغ اگر چہ مکلف نہ تھالیکن بعد میں بلوغ باغ کے مالک سے معاف کرالیتا واجب ہے یانہیں؟ باغ ایسا تھا کہ اہتمام ہے اس کی حفاظت نہیں ہوتی تھی کیونکہ باغ والے کواس ہے کوئی نفع نہ تھالیکن جب بہمی کسی کو باغ میں ویکھتا تھامنع کرتا تھا۔

صورت مسكوله ميس ضامن كون يهي؟

سوال ....زید کی بلاا جازت برنے زید کے نام کی وی پی وصول کر لی مجر بکرنے وہ پارسل

زید کی عدم موجودگی میں اس کی جائے قیام پر پہنچادیا جس کوخالد نے رکھ لیا بچھ دیر بعد ایک مخص نے آکر خالد ہے کہا کہ دید بکر کی دکان میں جیٹا ہوا ہے اور پارسل منگا تا ہے اس لئے بکر نے جھے بھیجا ہے خالد نے سمجھا کہ بیشخص بکر کا ملازم ہے بکر نے زید ہے کہا ہوگا کہ میں نے تمہارا پارسل چیخرایا ہے اس لئے زید نے پارسل کھول کر پارسل کی چیزیں بکر کو دکھانے کے لئے منگایا ہوگا لیکن چونکہ خالد بکر کو بہجا تنا نہ تھا اس لئے احتیاطا وہ خود پارسل لے کراس شخص کے ساتھ ہوگیا پھر پچھ دور کے بعد اس شخص کو دے دیا بچھ دیر دونوں ساتھ دہے گر جب از دھام والی سزک پر پنچ تو وہ شخص کے بعد اس شخص کو دے دیا بچھ دیر دونوں ساتھ دہے کمر جب از دھام والی سزک پر پنچ تو وہ شخص کو کی یارسل نے کرئیں آیا تو کیا خالد نے بکر کی دکان پر پہنچنے کے بعد یو جھا تو معلوم ہوا کہ کوئی یارسل نے کرئیں آیا تو کیا خالد کوا ب اس کا ضان دینا ہوگا؟

جواب یہ تجارے تحقیق کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ وی پی کے ضائع ہونے کی صورت میں عرفا مرسل الیہ ہے قیمت کا مطالبہ نہیں کیا جاتا اگر میرضح ہے کہ اس سے یہ تابت ہوتا ہے کہ مملہ ڈاک کا بائع کا دکیل ہوتا ہے اور ثبوت تھے کا وصول کے وقت بطور تعاطی کے ہوتا ہے۔

ال مقدے کے بعد جواب مسلے کا ظاہر ہے کہ زید نے جب نہ وصول کیانہ وصول کو جائز رکھا تو 
ہے تا تھے نہا ہے ہاتھ ہیں بلکہ یہ پارسل بکر کے ہاتھ ہیں مرسل کی امانت رہی جواس کے پاس سے خالد
کے پاس چلی گئی آ کے خالد کی بے اختیاطی سے ضائع ہوگئی ہیں پس اصل حنمان اس کا بحر کے ذہبے
ہے جو کہ قیمت اوا کرنے سے بائع کے پاس پہنچ گیا اب بحر اس حنمان کو خالد سے وصول کرے گا البتہ
اگراس پارسل کی قیمت مع خرچہ کے اس مقام پروی پی کی رقم ہے کم ہوتو میں مقدار خالد کے ذہبے ہوگی
اب خالداس زید کا ایمن ہوگا اور خالد سے زید صان لے گا۔ (امداوالفتاوی جسم سوس میں)

### بلاكرابي سفركرنے يرذمه سے فارغ ہونے كاطريقه

سوال ..... میں دو تین بار کراچی ہے پٹاور تک ریل میں بغیر ککٹ کے آیا ہوں اس وقت مجھے کوئی خیال نہیں تھا کہ میں بیکام جائز کررہا ہوں اب میں چاہتا ہوں کہ اس حق غیر سے کسی طرح اپناذ مہذارغ کرسکوں مہر بانی فرما کراس سلسلہ میں میری رہنمائی فرما کمیں؟

جواب سبس یاریل میں بغیر کراہ اوا کے سفر کرنا جائز نہیں کراہ کے پیے اوا کرنا واجب ہے اور آگر بھی بغیر کراہ واسکی اور نیس کی اور نیس کی اور نام ہے فارغ ہونے کا آسان طریقہ بہت کہ اس اوارے سان طریقہ بہت کہ اس اوارے سائع مسافت کا فکٹ خرید کر استعمال میں لائے بغیرا سے ضائع کردیا جائے تو اس موجائے گا جہاں تک آپ کے مسئلہ کا تعلق ہے تو آپ اس طرح کریں کہ جائے تو اس موجائے گا جہاں تک آپ کے مسئلہ کا تعلق ہے تو آپ اس طرح کریں کہ

جتنی بارآ پ کراچی ہے پٹا در بغیر کراہ اوا کئے آئے ہیں اتنی دفعہ کراید کا حساب کر کے اتنی مالیت ک ککٹ خرید کراہے ضائع کردیں اس طرح آپ کا ذمہ فارغ ہوجائے گا۔

لماقال العلامة اشرف على تهانوي :

جواب ..... زیدگویه دیکهنا چاہئے که میرے ذمه کتنا کرایه واجب ہے ای قدر داموں کا ایک کمک ای ریلوے کا خرید کراس کمٹ کوضائع کرے اس سے کام ندلے حق داجب کمپنی کا ادا ہوجا وے گا۔ (امداد الفتاد کی جساص ۳۳۷ کتاب الغصب) (فقاد کی حقانیہ ج ۲ ص ۳۹۷) ظلماً فیکس وصول کرنا

سوال ....علاقہ پونیاں میں راجہ رہتا ہے بطور حاکم فیصلے کانظم ونسق اس کے ہاتھ میں تھا اور زمین دارلوگ ہاری ہاری جا کراس کی خدمت کرتے تھے تنگ آ کرلوگوں نے کہا کہ خدمت لینا معان کردیں ہم آپ کو چھ مال سالا نہ دیں گے اس نے تبول کرلیا اب ہرز مین دار پر غلامقرر ہے لوگوں کا خیال ہے کہ جو چیز غلے کی صورت میں راجہ ہم سے وصول کرتا ہے وہ ناجائز ہے کیونکہ ہماری طاقت سے زائد ہے لہذا جو غلہ وہ لیتا ہے وہ حرام ہے اور جوان سے خریدے گا وہ بھی حرام ہے آیاان کا یہ کہنا ہے ہے یانہیں؟

جواب .....راجد کا وہاں کے باشندوں سے غلہ لیٹا جا ئزنہیں اور نہ ہی لینے کے بعدوہ مالک ہوتا ہے بیغلہ مال مفصوب شار ہوگا جسکا لوٹا ناواجب ہے اسکی خرید وفروخت دونوں نا جائز ہیں۔ (احسن الفتاوی جے بے ۲۳۹)

دوسرے کامال تلف کرنیکی صورت میں ضمان میں کس قیمت کا اعتبار ہوگا؟

سوال .....زیداور خالد کے درمیان جھڑا ہوا' زید کے مند پرطمانچہ لگ گیا اب خالداس معاملے کوصدر کے پاس لے کر گیا۔ تو زید نے خالد کی غیر موجود گی میں اس کا سامان تو ڑپھوڑ دیا۔ اب خالد زید سے اپنے سامان کا تاوان چاہتا ہے اور نقصان کی فہرست خریدی ہوئی تیت لگا کر پیش کرتا ہے۔ آیا بہتا وان لینا جائز ہے یانہیں اور قیمت کونی معتبر ہوگی؟

جواب .....اگرزید نے خالد کی مملوکہ اشیاء پر بلاوجہ معقول تعدی کی ہے اور تو ڑیھوڑ ویا ہے تو زید پر تاوان لازم ہوگا۔اور خالداس تاوان کووصول کرنے میں تن بجانب ہے۔ رہا قیمت کا اختلاف تو ان اشیاء کی موجودہ حیثیت میں ان کی بازاری قیمت دلوائی جائے گی۔ بینی تو ڑتے وفت جوموجودہ حیثیت تھی اس کے لخاظ سے بازار میں ان کی جو قیمت لگ سکتی ہے وہ دلوائی جائے گی۔ قیمت کا انداز ہ کرنے کیلئے و دمبصر مقرر کئے جا کیں۔ایکے انداز ہے کے مطابق ضان کی مقدار معین کی جائے۔ (کفایت المفتی ج ۸ص۱۷)

### برناله بندكرنے كامسكله

سوال .....ایک صاحب کے مکان کے عقب (پیچھواڑے) میں میری مملوکہ زمین ہاب میں اس پر مکان بنانے کا ارادہ رکھتا ہوں مگر مسئلہ یہ ہے کہ اس شخص کے مکان کا پرنالہ میری زمین کی طرف ہے میں نے اس کو پرنالہ بند کرنے کا کہا تو اس نے انکار کر دیا اور اصلاحی بڑکہ میں میرے خلاف شکایت کردی اب دریافت طلب مسئلہ یہ کہ کہا جھے شرعا اس کا پرنالہ بند کرنے کا حق حاصل ہے یا ہیں؟ جواب .....اگر یہ جگہ واقعی آپ کی ملکیت ہے اور پرنالے کا پانی آپ بی کی مملوکہ زمین پر گرتا ہوتو آپ کوشرعا یہ جی ماصل ہے کہ آپ اس پرنالہ کو بند کردی اور اگر پرنالہ کا پانی گرنے کی جگہ صاحب مکان کی ملکیت ہوتو گئر آپ کو بند کردی اور اگر پرنالہ کا پانی گرنے کی جگہ صاحب مکان کی ملکیت ہوتو گئر ہے اور پرنالہ کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔

لماقال العلامة المرغيناني: ومن اشترى بيتاً في دارومنزلاً اومسكناً لم يكن له طريق الاان يشتريه بكل حق هوله المرافقه اوبكل قليل وكثير وكثير وكذالشرب والمسيل (الهدايه جلد الص ٨٨ كتاب البيوع باب الحقرق)

لعاقال الشبخ مو الاناانسوف على تهانوئ: ميل يني برنال وبدرووغيره نكالناحقوق ملك على تهانوئ: ميل يني برنال وبدرووغيره نكالناحقوق ملك على بيناله بمسايه كوزائل كرنا چابتا ہے اگر وہ برناله گرنے كی جگه اس فض كی مملوك ہے اور اب تک بطور تبرع واحسان ورعایت بمسایہ کو پانی ڈالنے كی اجازت و نے رکھی تقی اور اب زائل كرنا چابتا ہے اور برناله بندكرنا چابتا ہے تو برخض كو اس كا برناله بندكرنا چابتا ہے تو اس فخص كو اس كا برناله بند مرنا جائز بہن كرنا جائز بین ملک كا اختیار ہے اور اگر بد جگه بمسايه كی مملوك ہے تو اس فخص كو اس كا برناله بند كرنا جائز بہن كرنا جائز ہو كرنا جائز بہن كرنا جائز ہو كرنا جائز بہن كرنا جائز ہو كرنا ہو كر

# دوسرے کی زمین سے پانی یامٹی لینا

سوال .....جوتالا ب کہ جنگل میں خود بخو د ہو جاتے ہیں ان میں پانی ہارش کا جوجمع ہو جاتا ہے وہ بغیر مالک کی ا جازت کے کھیت کو دینا جائز ہے یانہیں؟ اور مالک کی اجازت کے بغیراس کی مٹی لا نا جائز ہے یانہیں؟ جواب .....بغیر ما لک کی اجازت کے بغیر کھیت کو پانی دیتا یامٹی لا تا جائز نہیں۔ (الدادالفتادی جسم ۲۵۳)

# مچھلی پکڑنے والوں سے دریا کے مالک کامحھلیاں لینا

سوال ..... ماہی میرجومچھلی دریا ہے پکڑتے ہیں مالک دریاان ہے کسی قدرمچھلیاں لے لیتا ہے کہ ہماری دریا ہے پکڑی ہے یہ لینا درست ہے یانہیں؟

جواب ..... ما لك در ياكاما لك محصليول كانبيس باوراسكولينادرست نبيس ب. ( فاوي رشيديس ١٥١)

# ما لككواطلاع كي بغيراداحق سے برأت كاتمم

سوال .....زید بکر کے ہاں محنت مزدوری کرتا ہے اس دوران اس نے بکر کی ایک قیمتی گھڑی چرالی زیدا ب اپنے اس فعل پر نادم ہے اور بکر بھی زندہ ہے لیکن داپس کرنے میں اگر بکر کو پہتہ چل گیا تو زید کو خدشہ ہے کہ وہ میری ہے عزتی کرے گا اب زید کو کیا طریقہ اختیار کرنا چاہئے کہ بے عزتی بھی نہ ہواور آخرت کے مواخذہ سے بچ سکے ؟

جواب .....کی مسلمان کا بال اسکی اجازت کے بغیر لینایا اسکی چوری کرنا حرام اور ناجا کز ہے اوراصل مالک کو واپس کرنا واجب ہے اس لئے زید کو ہر حال میں گھڑی واپس کر دینی جائے اور اگر طاہراً واپس کرنے میں بے عزتی کا خطرہ ہوتو کسی خفیہ تدبیر سے پہنچادی جائے مالک کواطلاع دیناضروری نہیں۔

قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: (قوله ويبراء بردها)اى ردالعين المغصوبة الى المغصوب منه (ردالمختارج ۲ ص ۱۸۱ كتاب الغصب مطلب فى ردالمغصوب....الخ ) قال العلامة قاضيخان :غصب دراهم انسان من كيسه ثم ردهافى كيسه وهو لايعلم يبرأ (فتاوى خانيه على هامش الهندية ج ۲ ص ۱۵۱ جنس آخر فى المتصرفات ومثله فى مجلة الاحكام لرستم باز المادة ص ۵۱۲ م ۳۹۳ (فتاوى حقانيه ج ۲ ص ۳۹۳)

# كتاب الختان

ختنہ کے بعض مسئلے بلوغ کے بعد ختنہ کرانے کا حکم

سوال .....ا كركونى لزكاس بلوغ كويرفي جائ اورسنت نه بهونى بوتواس كى سنت كرنى جائي

مانبیں؟ چونکه پرده فرض ہے؟

جواب .....اس کی ختند کرانی جا ہے کیونکہ ختنہ شعاراسلام اور خصائص اسلام میں ہے ہے اور قابلہ اور طعبیب اور ختند کرنے والے کو بقدر ضرورت نظر کر نااور و کھنا جائز ہے۔ (کفایت المفتی ج ۲ ص ۲۹۳) (امداد المفتیین ص ۵ ۹۷)

🖈 نومسلم کا ختنه کرا دینا بهتر ہے

سوال۔ایک بالغ ہندومسلمان ہو کرختنہ کرانا چاہتاہے اس کا ختنہ کرانا جائزہے یانہیں؟ جواب۔اگر بالغ غیرمسلم ہوجائے تو اس کا ختنہ کرادینا بہتر ہے کہ اس سے خوف ارتداد مہیں رہتا یا کم ہوجا تاہے۔کفایت کمفتی ج مص ۲۹۳۔

غيرمسلم سيختنه كرانا

عنادأ ختندنه كرانے والے كومجبور كرنا

سوال .....بختنهٔ مسلمان کا نکاح اگر جائز ہے تو عفاتی لوگ ختنہ سے بے پرواہ ہوجا کمیں گے۔ جواب .....ا تفاقی طور پر کوئی مسلمان غیرمختون رہ جائے تو اس کیلئے ختنہ کی اتن بختی برتنا مناسب نہیں بہاں اگر کوئی عنادا ختنہ نہ کرائے تو اسکوختنہ کیلئے مجبود کرنے میں مضاً اُقتہیں۔ (کفایت اُمفتی ج۲ص۲۹۳)

غير مختون اوراس كى اولا دىكے نكاح كاتھم

سوال ....ا \_ بختنه بالغ مسلمان كا نكاح جائز ب يانهيس؟

۲\_بے ختنہ بالغ مسلمان کی اولادے باختنہ بالغ مسلمان کی اولاد کا نکاح درست ہے یائیں؟ جواب ....ا۔ بے ختنہ مسلمان کا نکاح جائز ہے۔

۲۔ بے ختند مسلمان کی اولا دکا ٹکاح ختنہ والےمسلمان کی اولا دکیساتھ جائز ہے۔ ( کفایت المفتی ج ۲ص۲۹۳)

صبی مجنون کا ختنہ سنت ہے یانہیں

سوال .....خمان صبى مجنون سنت است يانهٔ أين مسئله واقع شده اگر بجلدي جواب ارسال

شودنهایت عنایت باشدٔ باید که حواله کتاب دعبارت کتاب نوشته کنید کتسلی خاطر ماخوب تر گرو \_

جواب .....في الهندية:وللاب ان يختن ولده الصغيرويحجمه ويداوبه وكذاوصي الاب وليس لولى الخال والعم ان يفعل ذلك الاان يكون في عياله فان مات فلاضمان عليه استحساناو كذلك ان فعلت الام ذلك كذافي السراج الوهاج (ح٢٠ص٣٠)

وذكرالاصوليون ان المجنون كالصبي في احكامه

یاپ دادااور مال کوصغیر کی ختنہ کرنے کاحق ہاور جنون عذر مسقط ختان نہیں ہے آگر ختنہ کرتا اور مختون کی حفاظت کرتا دشوار نہ ہواور آگر جنون کی وجہ سے ختنہ کرنا ہی دشوار ہو یا اس کی حفاظت کرنا دشوار ہوتو اس عذر سے ختان ساقط ہوجائے گااور جواب قواعد سے لکھا گیا ہے جزئیہ نہیں ملا۔ واللہ اعلم وعلمہ اتم والتم (امداد الاحکام جہم ۲۵۳)

كياب ختنه ومي ناياك ربتاب

سوال....سنا گیا ہے کہ بے ختنہ ہالغ مسلمان کی بیٹا ب کی پا کینہیں ہوتی اوراس وجہ سے اس کی نماز بھی درست نہیں ہوتی۔

جواب .... بے ختنہ مسلمان کے تا پاک رہے کا شبہ ضرور رہتا ہے لیکن یہ مطلب نہیں کہ وہ پاک ہوئی نہیں سکتااور یہ کہنا بھی سیجے نہیں کہ غیرمختوں ہمیشہ بے نماز ہی رہتا ہے۔ ( کفایت المفتی ج ۲۹۳ سے م ختنہ نہ کرانے والے سے قطع تعلق کر نا

سوال .....ایک فخص اینے لڑکوں کی ختنہ نہیں کرا تا اور اس بات ہے انکار بھی کرتا ہے اور اس کے جارلا کے ہیں ایک کی عمر تیکس سال دوسرے کی چیبیں سال تیسرے کی انیس سال چو تھے کی تیرہ سال ہے مگراس نے کسی کی ختنہ نہیں کرائی کیالوگ اس سے قطع کر سکتے ہیں؟

جواب ..... فتندسنت ہے گرمسلمانوں کے لئے اسلامی شعار ہے بیٹنس کی وجہ ہے فتند نہیں کرا تا چار بچوں کا فتند نہ کرا تا بظا ہر کسی عذر پر بنی نہیں ہے مسلمانوں کو چاہئے کہ وہ اپنے بچوں کے لئے مجبور کریں اور نہ مانے تو اس کو حکمت اور موعظت حسنہ کے ساتھ سمجھا کیں یہاں تک کہ وہ اپنی ضد سے باز آ جا کیں اگر مناسب حد تک اس کے ساتھ بخی بھی کی جائے تو مضا کہ نہیں بخی ہے صرف یہ مراو ہے کہ مسلمان اس کو اپنی تقریبات شادی وقی میں شرکت کی دعوت نہ ویں اس کے بیاں تقریبات تھی جاس کی وعوت نہ ویں اس کے بیاں تقریبات میں شرکت کی دعوت نہ ویں اس کے بیاں تقریبات تھی جاس ۲۹۲)

# ختنه کرنے سے اگر حثفہ کی کھال بوری نہ اتر ہے تو دوبارہ ختنہ ضروری ہے یانہیں

سوال .....کیافر مانے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ ایک لڑ کے کا ختنہ کیا گیالیکن پوری سپاری تک چمڑانہیں کا ٹا گیا نصف تک تخیینا حشفہ ظاہر ہوتا ہے تو اس میں دوبار ہ ختنہ کرانا ضروری ہے یانہیں؟

جواب ..... قال في العالمگيرية: غلام ختن فلم تقطع الجلدة كلهافان قطع اكثر من النصف يكون ختاناوان كان نصفاً او دونه فلا كذا في خزانه المفتين اختن الصبي ثم طال جلدته ان صاربحال بسترحشفته يقطع والافلا كذا في المحيط (ج٢ ٢٣٤)

صورت مسئولہ میں بید کھا جاوے کہ جتنی کھال ختنہ میں قطع کی جاتی ہے وہ نصف سے زائد قطع ہو چک ہے تو دوبارہ ختنہ کی ضرورت نہیں لان الحصفة غیر مستورة بل الظاهرة کہمافی السوال اوراگرنصف ہے کم یانصف کھال قطع ہو کئی ہے تو دوبارہ ختنہ کی ضرورت ہے بشرطیکہ بچہ کوزیادہ تکلیف نا قابل برداشت نہ ہواگراس ہوئی ہے تو دوبارہ ختنہ کی ضرورت ہے بشرطیکہ بچہ کوزیادہ تکلیف نا قابل برداشت ہوتو بچہ کوالی تحوری کی کھال کے کھینچنے اور دراز کرنے میں تکلیف زائد ہوجونا قابل برداشت ہوتو بچہ کوالی تعلیف و سینے کی ضرورت نہیں بلکہ معتبر دیندار جاموں کودکھایا جائے اگروہ بیکیں کہ اس کی ختنہ دوبارہ دشوار ہے اور تکلیف خت ہوگی تواس کی دوبارہ ختنہ نہ کی جادے۔

قال في العالمگيرية: وفي صلاة النوازل الصبي اذالم يختن ولايمكن ان يمدجلدته ليقطع الابشديد وحشفته ظاهرة اذارأه انسان يراه كانه اختن ينظر اليه الثقات واهل البصرمن الحجامين فان قالواهوعلى خلاف مايمكن الاختنان فانه لايشددعليه ويترك كذافي الذخيرة (ج٢.ص٢٣٧) (امدادالاحكام ج٣ ص٢٥٣) خمتنه كي وعوت عمل شركم يمونا

تصندی دعوت می*ل سریک ہونا* معاند مال میں میں سال کا ت

سوال .....میرانواسه ہے اس کی ختنہ ہوگئ ہے اسکے دادا کہتے ہیں کہ میں اس کا کھانا کردن گااس میں اگر مجھے بلایا جائے تو میں شریک ہوجاؤں یانہیں؟

جواب سے فتنے کی تقریب میں شریک ہونا اور کھانے میں شریک ہونا فی حد ذاتہ جائز ہے بشرطیکہ ریا وشہرت کیلئے بیکام نہ ہوا ورقرض کیکر بیکام نہ کیا جائے اور کوئی کام ناجا کزمشلا گانا بجانا نہ ہو۔ بشرطیکہ ریا وشہرت کیلئے بیکام نہ ہوا ورقرض کیکر بیکام نہ کیا جائے ہوں کام ناجا کرمشلا گانا بجانا نہ ہو۔ (کفایت المفتی ج مص ۲۹۵)

### عورتوں کی ختنہ کا کیا تھم ہے؟

سوال .....نرید کہتا ہے کہ عورتوں کی ختنہ ہونا چاہئے شرع شریف میں کیا تھم ہے؟
جواب .....عورتوں کا ختنہ جس کوعربی میں خفاض کہتے ہیں عرب میں اس کا رواج تھا اور ایک حدیث میں اس کا ذکر آیا ہے کہ ایک عورت سے جوعورتوں کا ختنہ کیا کرتی تھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس میں مرااور عورت وسلم نے فرمایا تھا کہ اس میں مرااور عورت دونوں کا فائدہ ہے عورتوں کے فتنے کو بعض فقہاء نے سنت اور بعض نے مرمت یعنی ایک اچھی اور شرافت کی بات بتایا ہے کیکن بیسنت مؤکدہ اور ضروری نہیں اگر کیا جائے تو اچھا ہے نہ کیا جائے تو کوئی شرعی الزام اورموا خذہ نہیں بخلا ف لڑکوں کے فتنے کے کہ وہ سنت مؤکدہ ہے۔ (کفایت المفتی جام ۲۹۳)

#### ختنه میں وعوت نہ کرنے ہے مقاطعہ کرنا

سوال .....اگر کو کی شخص این لڑے کے ختنہ میں کسی کو دعوت نہ دے نہ کھانا کھلائے تو کیا تھم ہے؟ ایک شخص نے ایبا کیا تو لوگوں نے اس کا بائیکاٹ کر دیا پھراس نے قربانی کی تو گوشت لینے سے انکار کر دیا اور دوسرے لوگوں کو بھی روکا کیونکہ ختنہ کی تقریب میں دعوت نہ کی تھی۔

جواب .....ختند کی تقریب میں دعوت دینالازم نہیں ہے اگر کسی کو وسعت ہواور وہ اپنی خوش سے دعوت و بیا خوش سے دعوت و بدے و بیالازم نہیں ہے اگر کسی کو وسعت ہواور وہ اپنی خوش سے دعوت و بدے و اسے اختیار ہے لیکن لوگوں کو اس سے زبر دئی دعوت لینے کا کوئی حق نہیں ہے اور دعوت نہ دینے کی وجہ سے اسکا بائز کا کشر نا اور قربانی کا گوشت نہ لیمنا اور دوسر سے کو بھی لینے سے باز رکھنا بیسب ناجا کز با تمیں ہیں بدلوگ شریعت سے ناوا تف ہیں انکونرمی سے دافقت کرانا جیا ہے۔ (کانیت المفتی ج میں ۲۹۳)

# احکام المز ارعة والمساقاة بٹائی اورسیجائی ستاب المز ارعت (مزارعت کے احکام ومسائل) مزارعت کی چندصورتیں

سوال ..... ہمارے معاشرہ میں علاقائی سطح پر مزارعت کی مختلف صورتیں پائی جاتی ہیں بعض علاقوں میں ما لک زمین کوتم مجھتی باڑی یا دوسرے اخراجات کا ذمہ دار تضہرا یا جاتا ہے کیا شرعی نقطۂ نظرے مالک زمین پریپذ مہداری عاکد کرنا جائز ہے یا تہیں؟

جواب .....مزارعت کامعاملہ ظاہراگر واپنہ کی روسے تین صورتوں میں جائز ہے۔

(۱) زمین اور جنم ایک طرف سے ہواور بیل ومل (محنت) دوسری طرف ہے۔

(۲) زمین ایک طرف ہے اور عمل وگائے وختم دوسری طرف ہے۔

(٣) زمین بیل اور تخم ایک طرف سے اور عمل (محنت) دوسری طرف ہے۔

ان جملہ تین صورتوں میں مزادعت کا معاملہ شرعاً جا تزہے۔

لماقال العلامة ابوالحسين احمدبن محمدالبغدادى القدوري : اذاكانت الارض والبذر لواحدوالعمل والبقرلواحد جازت المزارعة وان كانت الارض لواحد والعمل والبذر لآخرجازت المزارعة وان كانت الارض والبذر والعمل والبقروالبذر لآخرجازت المزارعة وان كانت الارض والبذر والبقر لواحد والعمل لآخرجازت (مخضرالقدوري ٢٠٨ كتاب المزارعت)

قال العلامةعلافر الدين الحصكفى رحمه الله: (وكذا) صحت ولوكان الارض والبلو لذيد والبقر والعمل للآخر) والارض له والباقى للآخر (اوالعمل له والباقى للآخر) فهذه الثلاثة جائزة (الدرالخارع في مدرردا كتارج ٢٥٨ كتاب المزارعة) ومثله فى الهداية ج ٣ ص ٣٢٣ كتاب المزارعة (قاولي تقادير ٢٣٠ ص ٣٣٣)

### مزارعت اورمسا قات كى تعريف اور ہردوكى شرطيس

سوال .....مزارعت اورمسا قات کی تعریف اور جرد و کی قیود وشرا نظیمی تحریر بهون؟

جواب.....مزارعت کے لغوی معنی باہم کھیتی کرنا اور شرعاً کھیتی کی پیداوار کے ذر بعد معاملہ کرنا فی التنویں و شرحہ(ہی) لغة مفاعلة من الزرع و شوعاً (عقد علی الزرع ببعض المخارج) اور مزارعت کے حجے ہونے کی آٹھ شرطیں ہیں۔

ا ـ زین کا کاشت کی صلاحیت رکھنا ۳ ـ باہم معاملہ کرنے والوں کا اہل ہونا ۳ ـ مت کا ذکر و یتا ۳ ـ مال کے حصہ کا ذکر کر و یتا ۳ ـ مال کے حصہ کا ذکر کر و یتا ۳ ـ مال کے حصہ کا ذکر کر و یتا ۳ ـ مال کے درمیان فالی کرنے کی شرط لگانا ۸ ـ پیداوار میں شرکت کی شرط کرنا ان شروط کا تنویر اور اس کی شرح میں ذکر کیا ہے ۔ و نصه (تصح بشروط) شمانیة (صلاحیة الارض للزرع و اهلیة العاقدین و ذکر المدة) (و) ذکر روب البذر) (و) ذکر (جنسه) (و) ذکر روب البذر) (و) ذکر و بشرط المتخلیة بین الارض و العامل (الآخر) (و بشرط المتخلیة بین الارض و العامل و المتحلیة و الدر ص و العامل و المتحلیت و الدر ص و العامل و المتحلید و الدر ص و العامل و الدر ص و العامل و المتحلید و الدر ص و العامل و المتحلید و الدر ص و العامل و الدر ص و الدر ص و العامل و الدر ص و الدر ص

اورمسا قات کے معنی درخت دینے کا معاملہ کرناایسے آ دی کے ساتھ جواس کی اصلاح کرتا رہے اوراس کا حصہ بھی متعین کر دیا جائے اور جوشرطیس مزارعت میں بیان ہو کیں وہی اس میں بھی ملح ظار ہیں البتہ جار چیزیں یہاں ضروری نہیں۔

ا۔ جب عاقدین میں ہے کوئی ایک منع کرے تواس کومجبور کیا جائے گا۔

۲۔ جب مدت پوری ہو جائے تو بغیرا جرکے جیوڑ دیا جائے گا۔

۳-اورا گرتھجور میں کسی دوسرے کاحق ٹابت ہوجائے تو عامل اجرمثل کاستحق ہوگا۔ مراد میں میں میں میں میں میں میں اور میں میں م

سم مدت كابيان مونامسا قات مين شرط تين ب- (منهاج الفتاوي غيرمطبوعه)

# مزارعت کی دوصورتوں کا تھکم

سوال .....ا عمر نے زید کو بچھ اراضی اس شرط پر دی کہ جواس کی پیداوار ہوگی نصف میری ہوگی نصف تیری ٔ اور اس کے علاوہ بچھ اراضی اس شرط پر دی کہ جواس کی پیداوار ہوگی وہ تمام میں لوں گایہ جائز ہے بانہیں ؟

جواب ....نصف نصف کی شرط جائز ہے اور بیشرط کہ جواس کی بیداوار ہوگی وہ تمام میں

لوں گا یہ معاملہ سیح نہیں آخر زید جو کاشت کرے گا وہ کس لئے یا اس کو پیداوار میں سے پچھے مکنا چاہیے یا اس کو ممل کاشت کی اجرت وی جائے۔البتدا گرزیدا پی زمین کے ساتھ اس کی زمین بھی کاشت کردےاور اس پراحسان کرے تو اس میں مضا نقہ نہیں لیکن اس پرکوئی جزنہیں کیا جاسکتا۔

### كيامزارعت كي مندرجه ذيل صورتيس جائز ہيں

سوال....اس مسئله کے متعلق علمائے دین کیا فر ماتے ہیں۔

(۱)زمین کاشت کیلئے مزارع کو مٹے پردینا جائزے یا کہ مول بڑپوری مفصیل ہے آگاہ کردیجئے۔

(٢) بهار معلاقد مين ايك قلعد كامنه من يادُ هائي من ما لك كودُ هيري يردياجا تاب جائز بهايا تاجائز.

(٣) یا ایک جاہ کی زمین کاشت کے واسطے مزارع کومنہ پردے دی جس کامند مثلاً ٢٠من

مقرر ہوا تو ہاتی ہرا یک فصل مزارع اپنی مرضی ہے کاشت کرسکتا ہے اس میں مالک زمین کا کوئی حق منبعہ میں تاقیق میں فیر تھی مرحم کی مرضی ہے جارے کی میش آباز کر میں میں ان

نہیں ہوتا تو و و صرف تمیں من گندم کا حقد ار ہوتا ہے کیا بیشر عا جا تزہے یا تا جا تز۔

جواب.....(۱) دونو ل طرح جائز ہے کیکن طریقه مزارعت کا بیہ ہو کہ جو پیداوار ہواس میں نصف یا ٹکٹ مثلاً ما لک کو ملے اور باتی مزارع کو گویا ما لک اور مزارع کے قصص متعین ہوں۔

(۲)اس طرح جائز نہیں کہ مالک کوامن مثلاً دیئے جائیں اور باقی مزارع کے اس طرح تو

ممکن ہے کفصل خراب ہواور صرف دومن کی پیداوار ہوتو مزارع کو کیا ملا۔

(۳) نیزنمبر ابھی جائز نہیں جواز کیلئے ضروری ہے کہ ایک ایک دانہ میں دونوں اینے اسپے حصص

كمطابق شريك مول كوئى خاص فتوى أيك كيليئ مقررند موروالله اعلم (فآدى مفتى محودج اص ٥٠٠)

سوال ..... ۲. عمر فے زید کواراصنی سالاندو پیم قرر کرے کاشت پردی مگر وقت مقررہ پرزید نے روپ یواد آنبیس کیایا تو زید نے اپنی ضروریات میں صرف کرلیایا فصل کی کمی ہوگئی اور موجودہ جو قانون ہیں

اسكي اتحت عمرروبيدوصول نبين كرسكا فرماية كدزيدروبيداداكر اكنبين؟ كياتكم ب؟

جواب سنزید کے فیص شرعار و پیدادا کرنا واجب ہے لیکن جس صورت میں کو قصل کم ہوئی اگر اصل رو پیکا مستحق کچھروپے میں تخفیف کردے تو بیمروت کی بات ہے۔ (فقاوی محمود بیج ۲ ص ۳۱۵) بٹائی بر در خدت لگوانا

سوال .....زمیندار نے اپنی زمین کاشت کاری کیلئے کسان کو دیدی اس زمین میں پھی درخت زمین دارلکوانا جا ہتا ہے اگر چوتھایا پانچواں حصد درختوں اور پھلوں کامقرر کر دیا جائے تو بیہ صورت درست ہے یانہیں؟ جواب ....ورست با گركوني درت متعين كرد بورندرست نبيس (امدادالفتاوي جسام ٥٣١٥)

زمین اور درخت وغیرہ بٹائی پر دینا جائز ہے

سوال .....قابضان اراضی جو کھیت کوخود جوت کراور نخم ریزی کر کے کسی غیر شخص کور کھوال اور حفاظت کے لئے دیتے ہیں اور حفاظت کنندہ کو بہ حساب پیدا دار پچھ حصہ طے کر دیتے ہیں اور درختوں میں ایس شکل کا کیا تھکم ہے؟

جواب .....صورت مذکورہ اراضی زراعت اور درختوں میں جائز ہے بشرطیکہ کھیتی پکتے اور مچل کی بڑھوتری بند ہونے سے پہلے پہلے معاملہ کرلیا جائے اس کے بعد معاملہ مذکور درست نہ ہوگا۔(امدادامفتیین جسم ۵۲۰)

# تھلوں کے باغ کوخاص رقم پرمزارع کودینا

سوال.....کیافر مات چین علماء دین ورین مسئله

(۱) کہ ایک شخص نے اپنا ہا عمیے حصہ پر دے دیا اپنے مزارع کو یا کسی شخص کو لیعنی چوتھا اُل وغیرہ پراوراس نے بیہ ہات طے کر ٹی کہ جب پھل بک جائے گا اس دفت ہا غیچے فروخت کریں گے استے تک اس ہا عمچے کی دیکھ بھال اور رکھوالی میرے ذمہ ہے جس وقت ہا غیچے فروخت ہوجائے گا تو کل رقم کا ایک حصہ تجھے اور دوجھے میں لول گا ایسا کرنا درست ہے۔

(۲) ایک شخص نے اپنی زمین کامٹھہ کرلیا مثلاً دس بیکھے زمین ہے جب گندم پک کر تیار ہو جائے تواس میں سے بیس من گندم میری ہاتی مزارع کی ہوگی کہ بیمزارعت جائز ہے۔

جواب.....(۱)اس طرح معاملہ کرنا کہ میوہ میں اتنا حصہ تمہارا اتنا میرا بیہ جائز ہے پک جانے کے بعدخو دفر وخت کریں یا جو پچھ دونو ں کی مرضی ہے۔

(۲) بیمزارعت ناجا نزیے۔واللہ اعلم ( فقادی مفتی محمودج وص۵۱۳)

# زمیندارکاشت کاروں کے درختوں کامستحق نہیں ہے

سوال .....جودر خت كه كاشتكار لگائے ہيں ان كے لاپية ہوجائے يا مرجائے پرز مين داركو كوئى حق مثلاً قبضه كرنے اور كھل وغيرہ بيجنے كا حاصل ہے يانہيں؟

جواب ..... چوتکہ درخت کا ما لک و مخص ہے جواس کولگائے لہذا ایسے درخت زمیندار کی ملک نہ ہوں گے البت زمین دار کو بیا ختیار ہروفت حاصل ہے کہ کاشت کارکومجود کرے کہ زمین

ہماری خالی کرواگر وہ نہ مانے میدا کھاڑ کر پھینک سکتا ہے اگر لگانے والا مرجائے اس کے وارث مالک ہوں کے اور اگر کوئی وارث بھی نہ ہویا وہ خود بے نشان ہو جائے تو پہلی صورت ہیں وہ مساکین کاحق ہے اس کو یا پھل کو جب فروخت کریں مے وام مساکین کو دیئے ہوں مے اور اگر زمین وارخود کھائے گاتو بھی اس کے وام لگا کرخیرات کرتا ضروری ہوگا۔

اور دومری صورت میں بینی جب بے نشان ہوجائے اسکونو ہے سال کی عمر تک کا انظار کرکے جب کہیں گے کہ وہ مرکیاا کراسکے وارث ہول تو انکاحق ہے درنہ پھر سیاکین کا۔ (امداد الفتاوی ن ۳۳ ص ۵۲۰) سوال متعلقہ جواب یا لا:

موال .....ا کا شنگار جو باغ لگاتے ہیں اس کی صورت یوں ہے کہ انہوں نے زمیندار سے
یہ کہ کر زمین حاصل کی آپ کوئی زمین بتا دیجئے جس پر میں چار ورخت لگا دوں جس کا مطلب
روا جا یہ ہے کہ درخت لگانے والا اپنی زندگی تک اس کا پھل کھائے گا۔اس کے مرنے یا لا پت ہونے پرزمین دارکواس پر قبضے کاحق حاصل ہے یہ جائز ہے یا تا جائز؟

جواب .....زیادہ سے زیادہ اس کا حاصل بیہ ہوگا کہ ایک ستقبل میں واقع ہونے والے امر پر زمیندار کے مالک ہونے کو معلق کیا ہے۔ سوتملیکات میں اس تعلق کی صلاحیت نہیں ہوتی قمار کی حقیقت شرعا بھی ہالبت اگر کاشت کارتفرق وصیت کرد ہے کہ جب میں مرجاد کی بیدوخت زمینداد کے بیل سب جاری ہوں کے مثلا ہر وقت کا شت کارکواس وصیت ہوجائے گی اور جس قدراحکام وصیت کے بیل سب جاری ہوں کے مثلا ہر وقت کاشت کارکواس وصیت کے والی لینے کا فقیار حاصل ہوگا اور مثلاً اس زمیندار کے اول مرجائے ہے وصیت باطل ہوجائے گی اور مثلاً ثلث ترکہ سے زائد میں جاری نہ ہوگی۔ اور مثلاً بیترع محص ہاں میں جریا شرط دگا تا درست نہ ہوگا اور مفقو و کا تھم اس کی تو سے سال کی عمر ہونے سے پہلے احیا کا ہے میں جریا شرط دگا تا درست نہ ہوگا اور مفقو و کا تھم اس کی تو سے سال کی عمر ہونے سے پہلے احیا کا ہے اسکا الی امانت دہیگا اوراس مدت کے بعد وہ میت ہاں وقت وصیت کے احکام نہ کورہ کو ظاہو تھے۔ سوال سے اگر زمیندار لگائے ہوئے ورخت پر بجبر قبنہ کرلے تو یہ گوارا ہو سکتا ہے مقابلہ اس جرکے کہ دس بارہ برس تک جن ورختوں کو کا شنگار نے نہا یہ جانشانی سے پرورش کیا ہو کے اس سے زمین خالی کرائی جائے اگر چہ کا شت کار کو دیانے کا یہ جائز طریق ہوگیک کیا اس کی نقصان رسانی کی خشائے ساتھ بعضر ورت بی ایسا کرنا جائز ہوگا؟

جواب ..... جب زمین کا خالی کرالینا جائزے واقع میں بدجری نہیں اگر کا شت کاراس کو جرنا کواد سمجھاس کا کوئی اعتبار نہیں اور بجمر قبصنہ کرلینا چونکہ تا جائز ہے اجازت تو اس لئے نہیں رہا کاشت کارگااس کو گوارا کرلینا یہ دلیل طیب خاطری نہیں کیونکہ حقیقااس کو گوارانہیں بلکہ واقع میں نا گواری ہے لیکن دوسری نا گواری ہے بینا گواری کم ہے جب نا گواری خابت ہے اس لئے گواری کوعلت اجازت قرار نہیں دے سکتے البت اگر بھی مجھورا ہے تو صاف لفظوں میں کہد دے کہ 'میں آپ کو بہ خوشی ہر کرتا ہوں' 'بشر طیکہ قرائن ہے معلوم بھی ہوجائے کہ واقع میں طیب خاطر ہے۔ اور یہ عبارت لیکن کیااس کی الی قولہ یا نہیں؟ سمجھ میں نہیں آتا شاید یہ مطلب ہو کہ گویہ لی جائز ہے یا نہیں؟ آگر یہ مطلب ہو کہ گویہ طبریق جائز ہے یا نہیں؟ آگر یہ مطلب ہے تو جواب یہ جائز ہے یا نہیں؟ آگر یہ مطلب ہے تو جواب یہ ہو کہ طبریق مروت کے خلاف ہو گا۔ گرگناہ بالکل نہ ہوگا۔ (الداد الفتادی جسم ۲۰۰۰)

موروثی اور دخیل کاری کی آمدنی کا تھم

سوال .....موروثی کاشت وخیل کاری کی آمدنی کے تصرفات کی بابت علمائے رین کا کیا تھم؟ چونکہ موروثی کا ٹکٹ ووشم کی ہوتی ہے۔اول قانون موروثی جدید دوم موروثی سابقہ جوز مانۂ بندوبست سرکاری ہے جلی آتی ہے۔

جواب .....موروثی زمین ہے جوآ مدنی کاشت کاروں کوحاصل ہے اس ہے جتنااس نے خرج کاشت میں کیا ہے۔ اتنا تو رکھنا جائز ہے باتی رکھنا جائز نہیں ئیدآ مدنی کا تھم ہے اور زمین کا تھم ہیہے کہآ ئندہ کیلئے اس کوچھوڑ دے ورنہ کلم اور گناہ اورغصب میں مبتلار ہیگا۔ (فآویٰ محودیہ ۲۶ س۳۱۷)

موروتی کاشتکار کی ایک خاص صورت کا حکم

سوال .....زیدایک زمین پرانگریزی قانون کی روسے قابض و دخیل ہے (جسکو عرفاً قدیم قانون انگریزی کے اعتبار سے مورد ٹی کاشکار وجدید قانون کے لحاظ سے حین حیاتی وخیل کارکہا جاتا ہے ) اس نے الکی زمین خالد کے یہاں رئین رکھی خالد نے بحر سے جواس زمین کا زمینداروما لک ہے زبانی خود جو تے ہوئے کامعاملہ کرلیا اب رائین جب مرتبن کو زرزئین اوا کریگا اس وقت وہ زمین رائین کو ملے گی ورنداس مدت تک مرتبن اس زمین سے انتفاع حاصل کرتار ہیگا ہی صورت مسئولہ میں شرعاً کوئی حرج بھی ہے یائیس ہے۔

جواب ..... جب مرتبن في اصل ما لك زين سے اس زين كى كاشت كى اجازت لے لى به اوراس كواس كى رضا كے موافق لكان ادا كرتا ہے تو مرتبن كوبس زين كى كاشت جائز ہواور بيداوار حلال ہوات كا رضا كے موافق لكان ادا كرتا ہے تو مرتبن كوبس زين كى كاشت جائز ہواور بيداوار حلال ہے اوراس كو انتفاع بالمربون ميں داخل نہ كہا جاو سے كا كيونكد وفيل كاركا اس كورائن كرتا سے خدتما لكوند قابضاً على ارض المالك قبضا حواماً او والله تعالىٰ اعلم رامداد الاحكام ج مس ع ١٨١)

# ما لک زمین کا مزارع ہے تیکس کا شا

سوال .....کیافر ماتے ہیں علما ودین اس مسئلہ ہیں کہ ایک صاحب جائد ادا پی زہین کاشت
کیلئے مزارعین کواس شرط پر دیتا ہے کہ حاصل زہین نصف نصف ہوگا اور شعیکہ بھی نصف نصف ہوگا
اور یہ بھی شرط لگا تا ہے جو مزارع کا نصف شعیکہ آتا ہے اس کے ہر روپیہ پر دس آنے بھی ما لک
زہین کواوا کرے وہ مالک زہین ہر روپیہ پر دس آنے اس لئے وصول کرتا ہے کہ حکومت کو ذر بی
میکس اواکرے حالا نکہ ذر بی قیکس صرف مالک زہین کے ذمہ ہوتا ہے اور زراعت کا تخم وغیرہ جو
زہین میں ڈالا جاتا ہے وہ بھی مزارع کے ذمہ ہوتا ہے۔ اور مزارع ان شرائط کو منظور کرتا ہے کیا ان
شرائط میں کوئی شرعی نقص تو نہیں اگر ہے تو کسی تشم کا آیا ورجہ حرمت پریا ورجہ کرا ہت ہو ہے یا کوئی
حرج نہیں ہے یاصرف مروت کے خلاف ہے۔

جواب ..... صورت مسئولہ میں برتقد برصحت واقعہ بیے عقد شرعاً فاسد ہے ما لک زمین کے کئے مزارع سے نصف شمیکہ اوراس کے نصف شمیکہ کے ہررو پے پر دس آنے مزید وصول کرنا جائز نہیں شرعاً اس عقد مزارعت کو فتح کرنالازم ہے ما لک زمین کو جائے کہ پیدا وار میں حصہ زا کہ لے لئے بیائے نصف کے ۱۲۳۳ یا ۳/۷ یا ۳/۷ یا ۳/۷ یا ۳/۷ یا ۳/۷ یا ۳/۷ یا کا سام کے سام اور مالیہ فیکس خود اوا کرے مزارع پرکوئی شرطاس قسم کی نہ لگائے۔فقط واللہ تعالی اعلم (فآوی مفتی محودج ۲۹ میں اور)

# گھاس چھونس کے نصف پر معاملہ کرنا

سوال ..... نیرہ اور پھونس اور کڑ ب کا ( ان سے مرادمویشیوں کا جارہ ہے ) ہمارے یہاں بیدستور ہے کہ زمین دارا گرکسان کو آ دھا نیج دیتو نصف غلہ اور نصف پھونس لے اگر زمین دارتخم نہ دیے تو پھونس کا حصہ کسان نہیں دیتا۔

جواب ..... جائز ہے۔(امدادالفتاویٰ جسم ۵۲۳)

مسكه بالايراشكال كاجواب:

سوال .....برائع ج٢ص٠ ١٨ پر ٦٠ منهاان يشترط في عقدالمزارعة ان يكون بعض من قبل احدهماوالبعض من قبل الاخروهذالا يجوز لان كل واحد منهما يصير مستاجواً صاحبه في قدر بذره فيجتمع استيجار الارض والعمل من جانب واحدوانه مفسد الخاس عيظام معلوم موتا كريج من شركت كرتا ما ترفيس آپ كرواب اوراس عبارت من تطبق كيا يجواب اوراس عبارت من تطبق كيا يجواب اوراس عبارت من تطبق كيا يجواب اوراس عبارت من تطبق كيا ي

جواب .....النور اور بدائع کو دیکھا آپ کی دونوں نقلیں صحیح ہیں واقعی مجھ سے جواب میں غلطی ہوئی اس سے رجوع کرتا ہوں۔ (امداد الفتاویٰ ج ساص۵۲۳)

کیا پھل جھے بردینا

سوال .....اگر ہاغ کا کھل غیر پختہ اس طرح دیا جائے کہ اس کی پرورش تیرے ذہے ہے جو پیدا وار ہوگی نصفا نصف کی جائے گی ہیکیہا ہے؟

جواب .... جائز ہے۔ (امدادالفتاویٰ جسم ۲۲۵)

شرکت مزارعت کی چندصور تیں

سوال .....زید نے بمرکوایک بتل کاشت کاری کے لئے خرید کردیا اورا پنی بی ملک رکھا اور شرائط بی قرار پائی آئی اخراجات بمر کے شرائط بی قرار پائی اخراجات بمر کے فراک اور نصف نگان زید کے ذیبے ہوگا باتی اخراجات بمر کے ذیبے ہول سے مثلاً کھیتی کا ٹنا کل چلانا نیل کی ضدمت کرنا وغیرہ اور آمدنی غلہ وغیرہ آ دھا ہوگا بیمعاملہ کی کیا صورت ہے؟

کسان (مزارعہ) کا ما لک زمین کی اجازت کے بغیر قصل ہے کچھ لینا سوال .....مالک زمین کی اجازت کے بغیر کسان قصل ہے کوئی چیز لے سکتا ہے یا نہیں؟ ایسا ہی بعض چیزیں بوقت ضرورت کھر لے جاسکتا ہے یانہیں؟

جواب .....مزارعت ہے راداگر بٹائی کا نظام (مزارعت بالنصف وغیرہ) ہوتو یا لک زمین کا شکار کے ساتھ شریک ہے اور شراکت میں بغیراجازت شریک کے کوئی چیز بھی اپ استعال میں لانا جا ترنبیں ہے تا ہم کمی معمولی چیز (جس کی عرف میں اجازت ہو) استعال کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں اورا گرمزارعت ہے مرادا جارہ ہوتو تمام آ مدنی کسان کی ہوتی ہے اس لئے یا لک

زمین ہے کسی اجازت کی ضرورت نہیں۔

لمارواه الامام على بن عمرالدارقطنى :عن عمروبن يثربى قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع بمنى فسمعته يقول لايحل لامرء من مال الخيه شئى الاماطابت به نفسه. انتهى (سنن الدارقطنى ج٣ ص٢٥ رقم ٨٩ كتاب البيوع) لماذكرالشيخ ولى الدين ابوعبدالله محمدين عبدالخطيب : وعن ابى حرة الرقاشى عن عمه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الالانظلموا لا لايحل مال امرىء الابطيب نفس منه (مشكوة المصابيح ج الص٢٥٥ باب الغصب والعارية الفصل الثانى) ومثله فى نصب الراية ج٣ص ٢٩ الكتاب الغصب (تادي تقانين ٢٩٣٣)

زراعت میں گیہوں کے بدلے چاول لینے کا تھم

سوال .....کاشت کارکا صرف گندم طے ہوا تھا اور زبانی اس سے بید معاہدہ کرلیا تھا کہ اگر ہم
کو دھان لینے کی ضرورت پیش آئی تو جس قدر ہم چاہیں گے خریف ہیں لے لیا کریں ہے اگر
چاول لینے کی ضرورت نہ ہوئی تو کبل کا کل گیہوں لیا کریں سے فصل خریف ہیں جس قدر وھان لیا
کریں ہے تو فصل رہے ہیں ای قدر گندم وضع ہوجایا کریں گے اب ہماری مرضی پر ہے مدت سے
دھان لینے کا اتفاق نہیں ہوا کا شت کار ہمیشہ خواہش کرتا ہے کہ اگر فصل خریف میں دھان لے لیا
جائے تو فصل رہے میں اس کوآ سانی ہوجائے۔

جواب ..... بیتومعلق معاہدہ ہے جودونوں کی مرضی پر ہے بیعنی بیہ طخبیں ہوا کہ ہم گندم کے وض منرور چھوڑہ (دھان) لیس سے اوراس کا شت کار کی اس خواہش کا بھی کچھ ڈرنبیس کہ دھان لے لو۔

تتمة السوال بمعی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر تصل رہے میں بیداوار کم ہونلہ چارہ کچھ باتی رہ کیا تو بھی زمیندار کو افتیار ہے وہ اپنی خواہش ہے اگر ضرورت ہو بقایا غلے میں کل وهان لے لے اگر جھوڑ وضرورت ہو بقایا غلے میں کل وهان لے لے اگر جھوڑ وضرورت ہوتو فصل رہے ہی میں اپنا غلہ پورا لے لے۔

جواب ....اس کا بھی حرج نہیں \_ (امداد الفتادیٰ جساص ۵۲۸)

تنعة السوال: سوال بيب كدا في ضرورت ك كل غله كدم ك بجائ اى قدر دهان ك سكت بي يانبير؟

جواب ایک شرط سے لے سکتے ہیں وہ شرط ذیل میں آتی ہے۔

تنصة السوال: یاحسب ضرورت پانچ من جھوڑ وخریف میں وصول کیایاتی رئتے میں ہے پانچ من غلہ دھان وضع کر کے برابر ہاقی غلہ وصول کیا جائے۔ بیشرعاً جائز ہے یانہیں؟

# عشر کی ادائیگی مالک زمین کے ذمہ ہے یا مزارع کے

# مزارعت كى بعض نا جا ئز صورتیں

مزارعت میں بونے اور کا شنے کی شرط کا شتکار پرلگانا

سوال .....ایک مخص نے اپنی زمین کاشت پراس شرط سے دی کہ زیج ڈالنا کا ٹنا وغیرہ یہ کاشت کار کے ذمے ہے اور جو بیدا وار ہوآ دھا آ دھا یہ معاملہ درست ہے یانہیں؟

جواب ....درست ب\_ (الدادالفتاوي جسم ۵۲۳)

زمیندارکا مزارع پر بیشرط لگانا کهز کو ق<sup>۰</sup> عشر دغیره فلاں خاص جماعت کودو گے

سوال ....سوال یہ ہے کہ زیدایک اسلامی جماعت کارکن ہے وہ اپنی زمین مزارعت کے لئے اس شرط پر ویتا ہے کہ جو آ دمی مسلمان ہونے کی حیثیت ہے دینداری وزکوۃ کا پابند ہونے کا عہد کرے اور جو مال نصاب کا زکوۃ کا اور جو غلہ اس کے پاس اس وقت موجود ہے اس کی زکوۃ اور غلہ کا عشر اس وقت موجود ہے اس کی زکوۃ اور جو غلہ ذید کی زمین سے خارج ہواس کا عشر سب یا اکثر حصہ یا بچھ کم لاز مااس جماعت اسلامی کے بیت المال میں شامل کرے جواۃ امت وین کیلئے جدوجہد کردی ہے اگراس مزارع نے اپنی ذکوۃ یاعشراس جماعت کے بیت المال میں وافل نہ کیا تو زیداس کے ایت المال میں وافل نہ کیا تو زیداس کے ایت ہو رہاں کے مزارعت پر نیس ویتا تہ کورہ بالا شرائط کیساتھ زید کا مزارعت پر نین دینا شرعاً جا کڑے یا ناجا کڑے برائے مہر بانی بدل جواب بحوالہ کتب عمایت فرما کیس عین اوازش ہوگ ۔ جواب ..... زمین مزارعت پر لیمنا جا کڑے کیاں شرط لازم نہیں ہوگ اگر مماسب خیال کرے جواب ..... نمین مزارعت پر لیمنا جا کڑے کیس شرط لازم نہیں ہوگ اگر مماسب خیال کرے اور یہ امید ہوکہ مالک زمین فقہ خنی کے مطابق با قاعدہ تملیک عشر کومصارف میں صرف کروں گا تو عشروید ہور نہ خود طابق فقہ خنی ہوسا مقرر کرنا

۔ سوالٰ .....اگر زمینداراور کسان کے درمیان باوجود حتم ندوینے کی حالت میں پھونس کا کوئی حصہ مقرر کرلیا جائے جس پر کسان بھی راضی ہو جائے تو زمیندار کو لینا جائز ہے یانہیں؟

جواب ...... اگرنگٹ یارئتے وغیرہ مقرر کرلیا جائے جائز ہے اور اگر اس طرح مقرر ہو کہ استے من یا استے پیانے تو جائز نہیں۔ (امداد الفتاویٰ ج ۱۳ ص ۵۲۴)

قديم قبرستان ميں زراعت كاتھم

سوال .....ایک قدیم قبرستان جس پرسوسال سے ذائد درت گزرگی ہے اوراس میں قبری بھی دکھائی نہیں دیتی ہیں قریبان سے دوسر نے فوائد مثلاً زراعت وغیرہ لئے جاسکتے ہیں یانہیں؟ جواب .....کی قبرستان کی قد امت کے لئے مدت کا کوئی تغین نہیں ہے تاہم فقہاء کرام کی تقریحات سے اندازہ ہوتا ہے کہ جب قبریں آئی پرانی ہول کہ مردول کے ابدان بظاہراس سے متاثر نہ ہوتے ہوں تو اس صورت میں ایسے قبرستان کا دوسرے مقاصد کے لئے استعال کرنا جائز ہوتا ہے کہ جب بھی اس میں کوئی حرج نہیں اورا گرقبرستان ذاتی ہوتوا ہے گئے دوبارہ اس میں مردے فن کئے جائیں تب بھی اس میں کوئی حرج نہیں اورا گرقبرستان ذاتی ہوتوا ہے دھے میں آبادی کرنا یاز راعت کے لئے استعال کرنا بھی مرخص ہے۔

لماقال العلامة فخرالدين عثمان بن على الزيلعي :ولوبلى الميت وصار تراباً جاز دفن غيره في قبره وزرعه والبناء عليه (تبيين الحقائق ج ا ص ٢٣٦ كتاب المزارعة قال العلامة ابن نجيم المصري :ولوبلى الميت وصارتراباً جازدفن غيره وزرعه والبناء عليه (البحرالرائق ج ٢ ص ١٩٥ كتاب المزارعة) ومثله في الهندية ج ا ص ١٩٥ كتاب المزارعة (قاولُ قانين ٢٣٣٣)

ومند في الهديد ج الحق ١٠٠ بنام سودز مين كالكان وصول كرنا

سوال ..... یو پی کے اضلاع میں قانون مور دتی جاری ہے یعنی کا شک کا رکوئن دیا جا تا ہے کہ زمیندار کی زمین سے اپنی کا شت نہ چھوڑ ہے لیکن اس کا لگان غیر مور دقی زمین کے مقابلے میں بہت ہی کم دلا یا جا تا ہے البتہ نالش کی صورت میں حکومت لگان پر سود دلا تی ہے پس اگر زمین دار مور دقی زمین کے لگان کی کی سود کے نام سے کا شکار سے وصول کر بے تو شرعا جا کڑ ہے یا نہیں؟ جواب ..... منافع کا تقدم عقد اجارہ پر موقوف ہے ادر اس صورت میں عقد پایا نہیں گیا لہذا سوال میں ندکور بنا پر تولین سی حرف ایک صورت جواز کی ہو کئی ہے وہ بید کہ کا شت کا رہے تھر بی کہد دے کہ موجودہ لگان (مثلاً دس روپے) پر ہم زمین دیے پر راضی نہیں اگرا تنالگان مثلاً میں روپے دیا جو تو زمین کا شت کر ور در آگر اس کے بعدوہ کا شت کر ہے ہیں ردپ ہیں روپے دیا جو تو زمین کا شت کر وور نہ چھوز در آگر اس کے بعدوہ کا شت کر ہے گا تو ہیں ردپ ہیں روپے دیا جو تو زمین کا شت کر ور نہ بی بر وجا کینگے اس وجوب کے بعد پھر اپنا خت

واجب جس معنوان ہے بھی ہووصول کر بھاوہ رقم مباح ہوگی ۔ (امدادالفتاوی جسیص ۵۲۵)

چشمہ کے یانی سے منع کرنے کا حکم

سوال ..... ہارے گاؤں موضع ممکن ملکوٹ قصیل وضلع ایبٹ آباد میں پینے کے صاف پانی کی سخت قلت ہے ہماری خوا تیمن کو چار کلومیٹر دور سے پانی لا تا پڑتا ہے جبکہ استے ہی فاصلے پر سرکاری جنگل میں پانی وافر مقدار میں نالے میں بہدر ہاہے ہم نے کوشش کرکے گور نمنٹ سے ایک سیم منظور کرائی اور گاؤں کو پانی سپلائی کرنے کے لئے با قاعدہ ٹینکی تقیر کرکے پائپ لائن بچھانے کا کام شروع کر دیا ساتھ والے گاؤں کے لوگوں نے آ کرٹینکی تو ڑوی اور پائپ لائن بھی اکھاڑوی ان کا موقف میہ کہ کہ اس کا پانی آپ لوگوں کو نہیں وی موقف میہ کہ اس جنگل پر ہمار سے حقوق زیادہ ہیں اس لئے ہم اس کا پانی آپ لوگوں کو نہیں وی سے حب کہ اس جنگل پر ہمار سے حقوق زیادہ ہیں اس گئے ہم اس کا پانی آپ لوگوں کو نہیں وی سے حب کہ بانی وافر مقدار میں ہے دوسر سے ہی کہ یہ پانی اس گاؤں والوں کے نہ تو پینے کے کام آتا ہے اور نہ بی والوں میں دیا تھیں۔

جناب عالیٰ! قر آن وحدیث کی روشنی میں فتو کی صادر فر ما کرجمیں اس مشکل ہے نکالیں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطافر مائے؟

جواب ..... پانی آگ اور کھاس سب مشتر کہ اموال ہیں کوئی بھی شخص کمی کوان ہے منع نہیں کرسکتا تا ہم جواس پانی کے قریب ہواولا اس کاحق ہے اور جواس سے زا کہ ہووہ دوسر لوگ بغیراس کی اجازت کے استعال کر سکتے ہیں کسی کو بیش حاصل نہیں کہ وہ دوسروں کواس کے استعال سے منع کر سے لہٰذاصورت مسئولہ کے مطابق سرکاری جنگل کا پانی آپ سب لوگوں کا مشتر کہ پانی ہے ساتھ والے گاؤں کے لوگوں کا اس سے منع کرنا بے انصافی اورنا جا تزہان کوشر عا بیش نہیں کہ وہ آپ لوگوں کواس ہان کے استعال سے منع کرنا ہے انصافی اورنا جا تزہان کوشر عا بیش نہیں کہ وہ آپ لوگوں کواس یانی کے استعال سے منع کریں۔

لمافى الهندية: ماء البحار ولكل واحدمن الناس فيها حق الشفعة وسقى الاراضى حتى ان من ارادان يكرى نصراً منها الى الارض لم يمنع من ذلك ..... والثانى ماء الاودرية العظام لجيحون وسيحون ودجلة والفرات للناس فيه حق الشفعة لعى الاطلاق وحق سقى الاراضى بان احى واحد ارضاً ميتة وكرى منه نهواً يسقيها ان كان لايضربالعامة ولايكون نصراً فى ملك احد لانها مباحة فى الاصل.... والاصل فيه قوله عليه السلام الناس شركاء فى ثلاث فى الماء والكلاء والنار. (الهداية ج م ص ٣٨٢ مسائل الشرب) (قاولًا قانين ٢٨٨ مهما)

# مزارع کی طرف ہے تخم کے باوجود مالک زمین کااس پرکھا دوغیرہ کے اشتراط سے مزارعت کا تھم

سوال .....اگر مالک زمین (رب الارض) کاشتکار (مزارع) پر کھادوغیرہ امور کی اشتراط کرے جبکہ تخم (جبح) بھی کاشتکار کی طرف ہے ہوتو کیا ان امور کے اشتراط کی وجہ ہے مزارعت فاسد ہوتی ہے یانبیں؟

جواب .....مزارعت میں جب تخم (جج) مزارع کی طرف ہے ہوتو کھاد جیسے امور کی اشتراط علی المز ارع کی وجہ ہے مزارعت فاسد نہیں ہوتی بلکہ متاخرین فقہاء کرام کے نز دیک صحیح ہوتی ہے اور فتو کی بھی متاخرین فقہاء کے قول پر ہے۔

وفى الهندية: اذاشرط رب الارض والبذرةن المزارع ان يسرقها قبل تفسد المزارعة عندالمتقد مين ولاتفسد عندالمتاخرين والفتوى على قول المتاخرين. كذافى جواهرالاخلاطى. (الفتاوى الهندية ج ص ٣٣٣ كتاب المزارعة الباب الثالث فى الشروط فى المزارعة)

### م**د**ایه کی ایک عبارت کی وضاحت

سوال ..... جناب مفتی صاحب! بدای کی اس عبارت الا تعجوز المهزاد عقد و المهافات عند ابه حنیفة "کاکیا مطلب ہے؟ کیا واقعی امام ابوصیفه کے بال مزارعت کی جملہ انواع ناجائز ہیں؟ جبکہ احادیث مبارکہ مزارعت کے جوازیر دلالت کرتی ہیں۔

جواب سرارعت کے مسکد کے بارے میں امام ابوصنیفہ کی طرف سے جتنے بھی اقوال منسوب ہیں اگران میں نظر میں سے غور کیا جائے تو معلوم ہوجائے گا کدامام ابوصنیفہ کا ان اقوال سے مقصد مطلق عدم جواز کانہیں بلکہ اصل مقصد یہ ہے کہ کوئی مالک زمین کا شکاروں کی مجبوری سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائے اور ان کی محنت کوشیر ماور سمجھ کر ہڑپ نہ کر جائے ای طرح باہمی تنازعات اور جھڑوں سے معاشرہ پاک وصاف ہو کیونکہ معاشرے میں جھڑ ہے تھو آئی ہے بیدا ہوتے ہیں اور ای طرح مالک زمین عزیمت رحمل کر کے اپنی زمین کی غریب آدی کو کاشت کیلئے محت و سے دیا مدانور شاہ صاحب شمیری نے حاوی الفدسی کے حوالہ نقل کیا ہے کہ : کو ھھا ابو حنیفة و لم بنه اشد النهی، و فیص البادی ج سم ص ۲۲۵ کتاب الموزارعت (فتاوی حقائیہ ج ۲ ص ۳۳۷)

#### حرام مال سے خرید ہے ہوئے بیلوں سے کاشت کرنا

سوال .....اگر چندشر یک کاشت کریں ان میں ہے بعض کے بیل حرام قیمت ہے تریدے ہوئے ہیں اور بعض قیمت حلال سے تو جس کا ہیل حرام قیمت ہے ہے اس کی شرکت کرنا جا کڑے یانہیں ؟ یعنی غلہ مشترک جو کہ زراعت سے حاصل ہوائے تقسیم کے بعد حلال ہوگا یا حرام؟

جواب.....اگر نیل حرام مال کے بھی ہوں گمر چونکہ وہ بیداوار کا آلہ ہیں جز ونہیں اس لئے پیداوار میں حرمت نہآئے گی اور غلہ مشترک حلال ہوگا۔ (ایدا دالفتاویٰ ج سوص ۵۲۴)

#### افيون كى كاشت كرنا

سوال .....ا فیون کی کاشت کرنا جائز ہے یانہیں؟ جواب ..... جائز ہے۔ (امداد الفتاویٰ جسام ۵۲۴)

### تمبا کوکی کاشت جائز ہے

سوال ....سگرید یانسوار کے لئے جو تمباکو استعال ہوتا ہے شرعی نقطہ نظر ہے اس کی کاشت کا کیا تھم ہے؟

جواب .....بعض فوائد کے باوجود جدید تحقیق کی رو ہے آگر چہتمبا کونوشی کے مصرا اثرات پائے جاتے میں لیکن کسی نتیجہ پر پہنچنا تا حال ٹابت نہیں جس کی وجہ ہے اس کومفر محض شار کرکے محر مات کی فہرست میں شار کیا جائے اس لئے فقہاء کے احوال سے اباحت کا تھم معلوم ہوتا ہے دریں حال تمبا کو کی کاشت اور خرید وفروخت میں کوئی حرج نہیں۔

لماقال العلامة ابن عابدينَّ : (شرب الدخان)فانه لم يثبت اسكاره ولا تغيره ولااضراره بل ثبت له منافع فهو داخل تحت قاعدة الاصل في الاشياء الاباحة (ردالمحتارج) ص ٩ ٣٥٩ كتاب الاشربة)

بعنك كي كاشت كاتحكم

سوال ..... بھنگ ایک نُشه آور بوٹی ہے جس کا بظاہر کوئی فائدہ نظر نہیں آتا کیا اس کی کاشت جائز ہے یانہیں؟

جواب ..... بھنگ چونکہ نشہ آ در اشیاء کی فہرست میں شامل ہے اس لئے اس کی خرید و فروخت اور مزارعت شرعاً ناجا کز ہے۔ لماقال العلامة شمس الدين محمدبن عبدالله التمرتاشي : ويحرم أكل النبج والحشيشة والافيون لكن دون حرمة الخمر وتنويرالابصارعلى صدر ردالمحتار ج٢ ص٣٥٤ كتاب الاشربة) قال العلامة المفتى محمدكامل بن مصطفى الطرابلسي : وقد حقق المتأخرون من اهل مذهبنا الحنفية انه (شرب الدخان)ليس بحرام وانما في تعاطيه الكراهة وقدمنا ان احسن ماقيل فيه قول الاميورحمه الله واختلف في الدخان والورع تركه. (الفتاوي الكاملية ص٢٨٢ كتاب الكراهية مطلب في حكم شرب الدخان) قال العلامة شيخ الاسلام ابوبكربن على بن محمدالحداد اليمني : ولا يجوزاكل البنج والحشيشة والافيون وذلك كله حرام. (الجوهرة النيرة ج٢ ص ٢٤٠١ كتاب الاشربة) ومثله في الفتاوي قاضى خان على هامش محداله في الفتاوي قاضى خان على هامش الهندية ج٣ ص ٢٣١ كتاب الاشربة (قاوي قاضى خان على هامش

# احكام الربين

اشیاءمر ہونہ۔۔انتفاع رہن کی تعریف اوراس کا ثبوت

سوال ....را بن کون ہوتا ہے اور مرتبن کے کہتے ہیں اور ربن کی کیا تعریف ہے؟ اور کیا ربن کا شرعی ثبوت ہے؟

جواب .....رائین وہ فض ہے جوائی چیز کی کے پاس کردی (ربین)ر کے اور مرتبن وہ فض ہے جوابی چیز کی کے پاس کردی (ربین)ر کھا گیا ہو۔ حیث قال فی الشامیة والو اهن المالک والمرتهن آخذ الوهن: اور دبین کے لغوی منی کی چیز کاروکتا اور شرعاً ربی ہیے کہ کی مالیت والی جی کاروک رکھنا اور اس طرح کہ اس شی مربونہ سے وصولیا نی ممکن ہو۔ قال فی التنویر وشرحه (هو) لغة حبس الشی وشرعاً (حبس شی مالی بعق یمکن استیفاء ومنه (ج کس حبس الشی وشرعاً (حبس شی مالی بعق یمکن استیفاء ومنه (ج کس الشامی مشروعیت ربین قرآن وحدیث اور اجتماع امت سے ابت ہے کمافی هامش الشامی

هومشروع لقوله تعالى فوهان مقبوضة وبماروى انه عليه السلام اشترى من يهودى طعاماورهنه به دوعه وانعقد عليه الاجماع: نيزعلامة الأي رئان كفوا كد پركلام كرتے ہوئے رقمطراز بي ومن محاسنه النظر لجانب الدائن بامن حقه عن التوى ولجانب المديون بتقليل خصام الدائن له وبقدرته على الوفاء منه ايك فاكده يه به كر قرض دمنده مطمئن بوتا بال بات سے كدائ كا حق بلاك وبربادى سے محفوظ رہے كا دو مرافا كده مقروض كا بوه يدكه قرض و سيخ والا الى وجه سے جھڑ ہے كم كرے كا دو تيمرافا كده يه بحى به كما ترافى عودت محقوق مربونية سے ادائى وجہ سے جھڑ ہے كم كرے كا دو تيمرافا كده يه بحى به كما ترافى كا صودت من مربونية سے ادائى قان رہے كى۔ (منہان الفتاوى غير مطبوعه)

مقدار کی عین اور شرط انتفاع کے ساتھ رہن رکھنا

سوال .....زیدنے پانچ برس کے لئے بمر کے پاس زمین رہمن رکھی اور بیا قرار کیا کہاس زمین کو میں جونوں گااور جومنا فع رہن صرح ہوگا وہ میں لوں گا۔ مدت سے پہلے اگر رہن رو پیادا کردے تب بھی نہ دوں گانفع زمین کی پیداوار کامباح ہے یا حرام؟

مرہونہ زمین کے اخراجات کی ذمہداری کا تھم

سوال .....اگرز مین مرہونہ ہواور مرتبن نے بغیر کسی انتفاع کے سرکاری آبیانے اور نیکس کی ادائیگی کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کچھ رقم ادا کی کیا مرہونہ زمین کی واپسی کے وقت مرتبن کو راہن سے ان اخراجات کے مطالبہ کاخل حاصل ہے پانہیں؟

جواب .....اگررائن کی اجازت سے مرتبن مربونہ زمین پر رقم خرج کر ہے تو اخراجات کی وجہ سے مرتبن مرتبن کے ہوئے اخراجات میں حبرع وجہ سے مرتبن مطالبہ کاحق محفوظ رکھتا ہے۔ ورنہ بھورت ویکر مرتبن کے ہوئے اخراجات میں حبرع ہے۔ امائن سے مطالبہ کاحق نہیں رکھتا ہے۔

لماقال الامام ابن البزازالكردرى أنه اخدالسلطان الخراج اوالعشر من المرتهن لايرجع على الرهن لانه ان تطوع فهومتبرع ان مكرهافقد ظلمه السلطان والمظلوم لايرجع الاعلى الظالم (الفتارى البزازية على هامش الهندية ج٢ ص ٥٩ نوع نفقة الرهن) لماقال الشيخ سليم رستم بازرحمه الله: كل من الراهن والمرتهن اذا انفق على الرهن ماليس عليه بدون اذن الاخريكون متبرعاً وليس له ان يطالب الاخر بماانفق. (شرح مجلة الاحكام مادة ٢٥٥٥) ص ٣٩٩ كتاب الرهن) ومثله في الفتاوى الهندية ج٥ ص ١٥٥٥ الباب الرابع في نفقة الرهن. (فتاوى حقانيه ج٢ ص٢٢٥)

## رہن رکھی ہوئی چیز ہے فائدہ اٹھانا

سؤال .....عمو ما رائن ومرتبن کے درمیان یہ بات طے شدہ ہوتی ہے کہ مرتبن مربونہ چیز اے فاکدہ حاصل کرے مثلاً مرکان کے کرائے اور زمین کی بیداوار ہے فاکدہ اٹھائے کیکن یہ بات ناجا کر بھی بھی جاتی جاتی ہے مگر فقیر کے زدیکے تھی بات یہ ہے کہ ایک صورتوں میں رواج و عادت کے موافق ہبہ کے لفظ کواباحت یعنی فاکدہ اٹھانے کی اجازت و ہے میں بھینا چاہئے ایک تواس لئے کہ فقد کا مقرر کیا ہوا تا عدہ ہے "المعادة محکمة" اور عرف وعادت اس بات کو تابت کر رہ بین کہ رائبن مرتبن کو فع اٹھانے کی اجازت دیتا ہے تواس کو بھی عرف وعادت اس بات کو تابت کر رہ بین کہ رائبن مرتبن کو فع اٹھانے کی اجازت دیتا ہے تواس کو بھی عرف وعادت پر تیاس کرنا چاہئے دوسرے یہ کہ فقد کا مشار ہوتا ہے نہ کہ الفاظ کا ای واسطے فقیہ لوگ بہ یا معوض کو بع کے تھم میں شار پڑتے ہیں اس واضح ہوا کہ جس چیز کو نا جا کر سمجھار ہا ہے وہ جا کر ہے آپ دونوں صورتوں کا تھم بیان فرما کیں؟

جواب سیدفائد واشانا بالکل ناجائز ہے خواہ را تهن نے صراحۃ اجازت دی ہویا عرفار واج ہو جن ٹوگوں نے اجازت را بهن کے بعد جائز سمجھ لیا ہے ان پرعلامہ شائ نے روالمحتار میں روکیا ہے۔ ( فرآ وی محمود بیرج 9 ص ٣٦٩)

### رئنسبب ملك نهيس

سوال.....اگر کمی مختص کے باس مدتوں ہے زمین بطور رہن ہوتو کیا اس ہے مرتبن کی ملکیت ثابت ہوسکتی ہے یانہیں اور را ہن کو کب تک ملکیت کے دعویٰ کاحق حاصل ہے؟ جواب ..... رہن صرف ایک و ثیقہ اور ذریعہ اعتماد ہے جس سے مرتبن مرہونہ چیز کا مالک نہیں بن سکتا اس کا مالک را بن بی رہے گا جب جاہے مرتبن کو قرض اوا کر کے مرہونہ شے واپس لے سکتا ہے تاہم مالک قرض کی اوائیگی کے بغیر مرہونہ کی واپسی کاحت نہیں رکھتا۔

لماقال العلامة ابن البزاز الكردري رحمه الله: الرهن امانة عندالمرتهن كالوديعة (الفتاوي البزازية على هامش الهندية ج٢ ص٨٦ كتاب الرهن الباب الرابع في اعارته)

قال المحدث والفقيه على بن سلطان محمد القارئ : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لايغلق الرهن اى عقده (الرهن) اى المرهون (من ماحيه) أمالك (الذي رهنه) أي صاحبه بحيث يزول عنه منفعته بل يكون المرهون كالباقى في ملك الراهن (المرقاة شرح مشكواة جلا ص٩٣ كتاب الرهن)

ومثله في الفتاوي الهندية ج٥ ص٣١٥ الباب الثامن في تصرف الراهن والمرتهن (فتاوي حقانيه ج١ ص٢٢٨)

را ہن کا مرتبن کی رعابیت کرنا 🕜

سوال.....رئین بالقبض میں اگر رائین نے بلامنشاء سودایک رقم مرتبن کومعاف کر دی اوریہ کہا کہ باتی منافع ہےتم قرض اوا کرلوتو جائز ہے یانہیں؟

۲\_رائن نے ایک رقم خود لی باتی مرتبن کومعاف کردی اور یہ کہا کہ باتی منافع تم لوجب میں یہ قرض ادکرلوں گا چیز الوں گا مثلاً رائن نے ایک ہزار روپ کی جائیداد پانچ ہزار میں مکفول کی شرط یہ ہوئی کہ سالاندا کی ہزار میں سے دوسو مجھے دیا کروباتی تنہا راجب میں پانچ ہزار اوا کرلوں گا چیز الوں گا۔ یہ دوسو کی رقم قرض میں ادائیوں ہور ہی ہے بلکہ مرتبن کی جیب میں جاتی ہے جائز ہے یائیوں؟

جواب ..... چونکہ یہ بیٹنی بات ہے کہ یہ دونوں رعا تیں قرض کی وجہ سے ہیں اس لئے ناجائز ہیں اور کل قوض جو نفعا کلیے ہیں وافل آگر عقد رہن ہیں مشروط ہیں تب نو ظاہر ہی ہے اور اگر مشروط ہیں تب نو ظاہر ہی ہے اور اگر مشروط ہیں تب نو ظاہر ہی ہے اور اگر مشروط ہیں نہ دولیکن چونکہ متعارف ہیں اس لئے ناجائز ہیں البتہ بلا اشتراط اور بلا تعارف الی رعابیتی جائز ہیں۔ (امداد الفتاوی جسم ۹۵۹) کیکن ترجیح اس کو ہے کہ مرتبن کا بہرصورت نفع حاصل کرنا سود ہوگا۔

منافع رہن کس کاحق ہے؟

سوال ....شی مرمون کے منافع کاحق وارکون ہے؟ منافع کامالک رائن ہے لیکن اگر

را بن ببخوشی اجازت دیدے تو مرتبن بھی انتفاع کرسکتا ہے کیکن اسکی شرط کرنار ہامیں داخل ہے۔ ( فآو کی عبدالحی ص ۲۹۹ )

### انتفاع کی اجازت دینے کے بعدا نکار کرنا

سوال .... شکی مرہون ہے انتفاع کی اجازت دینے کے بعدرا ہن کوشع کرنیکا حق ہوگا یائیں؟ جواب .... حق ہے۔ ( فماً و کی عبدالحکی ص ۲۹۹ )

### مرہوندمیں مالک کا تصرف مرتبن کی اجازت پرموتوف ہے

سوال .....کیارا ہن کو بحثیت مالک مرہونہ میں مالکانہ حقوق کے اجراء کاحق حاصل ہے یا نہیں؟ یااگر مالک مرہونہ کوفروخت کردے تو کیا ہے بچے نافذ ہوگا یانہیں؟

جواب ..... رہن ہے مالک کی ملکیت اگر چہ زائل نہیں ہوتی لیکن مرتبن کے حقوق کی وابستگی کی وجہ ہے مالک کے جملہ مالکانہ تصرفات مرتبن کی اجازت پرموتوف ہوں گے اس لئے مالک کی مرہونہ کے فروخت کا معاملہ مرتبن کی اجازت کامخارج ہے۔

لماقال العلامة التمرتاشيّ : توقف بيع الراهن رهنه على اجازة مرتهنه اوقضاء دينه فان وجداحدهما نفذو صارثمنه رهنا قال العلامة ابن عابدين : وكذا توقف على اجازة الراهن بيع المرتهن فان اجازجازوالا فلا. انتهى (ردالمحتار ج٢ص٢٥ كتاب الرهن) لماقال الشيخ سليم رستم باز: لوباع الراهن الرهن بدون رضى المرهن لاينفذ البيع ولايطراء خلل على حق الجنس الثابت المرتهن ولكن اذاقضى الراهن الدين نفذالبيع وكذالوا جازالمرتهن ذلك البيع فانه ينفذ (شرح المجلة الاحكام مادة ١٢٣ ص٢٣٣ بيع الوفاء) ومثله في الفتاوي الهندية ج٥ ص٢٢٣ الباب الثامن في تصرف الراهن والمرتهن (فتاوي حقانيه ج٢ ص٢٣٣)

### ربن شدہ نوٹ سے نفع حاصل کرنا

سوال .....زیدنے اپناایک نوٹ عمرو کے پاس اس شرط پررکھا کہ عمرواس کا منافع زید کو دیتا رہے گا تو اب نوٹ سے حاصل شدہ نفع زید کے لئے جائز ہے یانہیں ؟ جواب ..... بیفع صراحنا سوداور ترام ہے کیونکہ نوٹ اگر چہ بظاہر کاغذ ہے مگر حقیقت اوراستعال کے انتہار سے روپیہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسر سے کا نوٹ ہلاک کر دیے تواس پر نوٹ (کاغذ) کی قیمت داجب نہیں ہوتی بلکہ دس روپے داجب ہوتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ کسی کے پاس نوٹ کارکھنا بعید روپے کارکھنا ہے اور اس سے نفع حاص کر ناقطعی حرام ہے۔ (فرآوی عبدائی صا ۴۰۰) رہمن رکھی گئی زمین کے ممنا فع واپس کرنا

سوال .....زیدنے اپناایک قطعہ زمین دی روپے کے گوش بحرکے پاس گروی کردی اوراس زمین سے حاصل ہونے والے منافع بھی اس کے لئے جائز کردیے دی سمال کے بعد زیدنے رقم اوا کرکے زمین واپس لے لی اس عرصے میں بحرنے جو منافع حاصل کئے وہ اس کے لئے جائز تھے یا منبیں ؟ اور عدم جواز کی صورت میں اگر بکر کے پاس اس زمین کے منافع مثلاً پانچی روپے موجود ہیں اگر زیدان کوایک روپے میں بکر کے ہاتھوں فروخت کردی تو اس کے بعد بحر ناجائز فعل کے ارتکاب ہے بری ہوسکتا ہے بانہیں ؟ اگر زیدان کوایک روپیش بگر کے ہاتھوں فروخت کردیتوں سے بعد بھی اس کی برائت ممکن ہے یا نہیں ؟ جواب ..... بکر کے نئے ان منافع کو اپنی جائز نہ تھا اور نہ زیداس کو بعوض ایک روپید فروخت کرسکتا ہے بلکہ تمام محاصل ومنافع کو واپس کرنالازم وضروری ہے اورائی صورت میں نجات ممکن ہے۔ رفتا وئی عبد الحق میں جواب سے بہلے مسئلہ کی تا نبیہ ہوتی ہے۔

ر بن لی گئی موروثی زمین سے انتفاع کا حکم

سوال .....زید موروثی کاشت کارے زید نے اس خیال ہے کہ بیز بین موروثی کاشت کاری اورز بین دارکوقا نو تا بے وظی کا ختیار نہیں بکر ہے کچھ رو پیقرض لے کراس زمین کور بمن رکھ دیا بکر اس میں زراعت کرنے لگا اب بکر کو یہ خیال ہور ہاہے کہ بیز مین اگر چہ شرعاً مرہون نہیں ہوئی کیونکہ کا شت کارنے قرض بھی لیا ہے شاید بیہ انتفاع سود نہ ہواب سوال ہے کہ ریا نتفاع واستنقر اض دونوں تبرع قرار دے کر جائز سمجھے جا کمیں ماصکار بمن قرار دے کر جائز سمجھے جا کمیں ماصکار بمن قرار دے کر جائز سمجھے جا کمیں ماصکار بمن قرار دے کر جائز سمجھا جائے۔

جواب .....بکرکو بیا نفاع جائز نہیں لیکن بکر کو جوانقاع اس زمین سے ہوگا وہ اس قرض ہی کے سبب ہوگا چنانچہ ظاہر ہے اور تبرع کا خال دونوں جگہ غاط ہے چنانچہ بیٹنی امر ہے کہ اگر ان متعاقدین میں سے کسی ایک کو بھی معلوم ہوجائے کہ اس نفع رسانی کے عوض میں جھے کو انتفاع نہ ہوگا تو وہ بھی اس نفع رسانی پرراضی نہ ہوتو تبرع کیسے ہوا؟ دوسری وجہ اس انتفاع کی حرمت وہی ہے جو خود زید کے لئے تھی کیجنی غیر کی چیز ہے بلااؤن شرعی منتفع ہونا' غرض بکر کے لئے بیانتفاع دووجہ سے حرام ہے ایک مالک کااؤن نہ ہونا' دوسرا مجرور بالقرض ہونا۔ (امداد الفتاویٰ ج ۳ ص ۳۲۳) (بیجی سابقہ مسئلہ کامؤید ہے)

# ربهن اوراراضي

مر ہوند مرکان کا مرتبن نہ خو داستعال کرسکتا ہے نہ کرا ہے پر دے سکتا ہے
سوال .....کیا فرماتے ہیں علاء دین دریں سئلہ کہ ہیں کی فخص کا مکان رہن بالقبض لے رہا
ہوں بعد ادائے قرضہ مکان کوشری اور قانونی طور پراپنے قبضے ہیں لے لوں گا مکان نہ کور ہیں خود
رہائش اختیار کروں یا اس مکان کوکرا ہے پر دے دوں اور اسکا کرا ہے ہیں خود حاصل کروں تو کیا مکان
کا کرا ہے ہیں۔ لئے سود کی تحریف میں تو نہیں آئے گا۔

جواب .....رئین میں رکھے ہوئے مکان سے قرضہ دینے والافخص کسی قتم کا فائدہ نہیں اٹھا سکتا نہاس مکان میں خودرہ سکتا ہے اور نہ ہی کسی کوکرا ہیر پر دے سکتا ہے بہرحال مرہون مکان سے نفع اٹھا نا قرضہ دینے والے کیلئے سود ہے جو قطعاً حرام ہے۔ فقط واللہ اعلم ( فرآوی مفتی محمودج ۹س۳۲۳)

### زمين اين ياس رئن ركهنا

سوال .....اراضی اپنے پاس رکھنا اور اس کی آ مدنی ہے نفع اٹھانا درست ہے یانہیں؟ اور اگر را بمن اراضی کی آ مدنی مرتبن کو ہبہ کر دیے تو جائز ہے یانہیں؟

جواب ..... مملوکہ زمین کارئن رکھنا درست ہادراس پر قبضہ رکھنا بھی جائز ہے اوراس کی آ مدنی بھی لینا قبضے میں داخل ہے لیکن چاہئے کہاس کی آ مدنی جمع کرے اوراس کواہے قرض میں محسوب کرد ہے تو ہہ بہنارہ پیرائن سے وصول کرے تواس آ مدنی کواس رو ہے میں سے منہا کرد ہے اس کے بعدا گرم تہن کا بچھرہ پیہ باتی رہ جائے تو صرف اس قدررہ بیرائن سے لے اور وہ آ مدنی اور کی تھم کرایا حو یکی ومکانات وباغ کا ہے کہان چیزوں کو کرائے وغیرہ پردے اور وہ آ مدنی وصول کرے اوراس کوائے قرض میں محسوب کرے۔

اور میہ جسمی نیس اس لئے کہ بہ بی شرط ہے کہ موہوب لیکا قبعنہ شکی موہوبہ پر ہوجائے اور میہ قبعنہ اس طور پر ہواکہ وابہ ب بی کوئی چیز مملوکہ اپنی ملک سے جدا کر سے اور موہوب لیکی ملکیت اس چیز کوقر ارد سے اورموہوب لیکو قبضہ کرادے توجب کہ بونت رہن تی مرہونہ کی آ مدنی ابھی راہن کی ملکیت میں نہیں آئی ہے اوررائن کاخودا پناقبضاس آ مدنی پرنہیں ہواہے۔ توشی مرہونہ کی آ مدنی کا مبہ کیوں کرمجے موسکتا ہے؟

اگرکوئی شخص کے کہ یہ ہمہ ہرسال اور ہرمہ بینہ ہوتا ہے اس طور پر کہ وہ آمدنی مالک زمین کی ملک میں آجاتی ہے تواس ملک میں اول آتی ہے بھروہ آمدنی اس کی ملک سے خارج ہوکر مرتبن کی ملک میں آجاتی ہے تواس مخص سے بوچھا جائے گا کہ وہ آمدنی مالک کی ملک سے کیونکر خارج ہو جاتی ہے؟ اگر پہلے جومعا ملہ ہمد کا جواتھا اس اعتبار سے ہرسال ہر ماہ ایسا ہوا کرتا ہے تو یہ غلط ہے اس واسطے کہ اس وقت اس آمدنی برندرا ہمن کا خود اپنا قبضہ تھا اور نداس نے اس آمدنی پر مرتبن کا قبضہ کرایا۔

اوراگراییا معاملہ ہبرکا ہر ماہ ہرسال کیا جائے تو یہ معاملہ دہمن تا ہے کے متعلق نہیں تو ہہر حال ثی
مرہونہ کی آ مدنی ہمیشہ را ہن کی ملک میں داخل ہوتی ہا ور مرتہن کا قبضه اس پر بطور تا ب لگا ہوتا ہے۔
اور زمانہ حال میں جورہم ورواج ہے اگر اس کے موافق حیلہ کیا جائے کہ مرتہن وہ آ مدنی را ہن
کروے اور را ہن اس پر قبضہ کر کے مرتہن کیلئے ہبہ کردے تو یہ بھی در حقیقت سود ہا س واسطے کہ وہ
ہے چارہ اگروہ آ مدنی مرتبن کو ندد ہے تو مرتبن خوش ندہوگا اور اس معالمے پر راضی ندہوگا بلکہ را ہن
کامعاملہ فنج کردے گا تو اس زمانے کے لوگ جوابیا معاملہ کرتے ہیں یہ صرف سود خوری کا حیلہ نکالا
ہے حالا انکہ اس حیلے سے بچھ فائدہ نہیں اور از روئے فقہ یہ مطلقاً نا جائز ہے اور سود میں واخل ہے۔
مدید میں داخل ہے۔

شیطان انسان کا وشمن ہے وہ چاہتا ہے کہ جس حیلے سے ممکن ہوتو انسان کو دوزخ کی طرف لے جائے اور یہ شیطان کا مفالطہ ہے کہ ناتھ عقل لوگ اس ہبہکومیاح جانبتے ہیں اورا گرمباح نہ سمجھیں تو کیونکر شیطان کے قبضے ہیں آئیں۔ ( فنا ویٰ عزیزی ج اص ۲۳۳)

### رہن میں اجارے کی ایک صورت کا حکم

سوال .....زیدایک خص سے سورو بے کی زمین رہن کرتا ہے اور را ہن کو کہتا ہے کہ اس زمین کوتم بی کاشت کرواور میرے حصے کا تھیکا کردو کہ اس قدر چیز دیتار ہوں گا۔ بیمعا ملدورست ہے یا ہیں؟
جواب .... معودت فہ کورہ میں رہن سے فائدہ حاصل کرنے کی ایک نوع ہے اوروہ بھی اس طرح کے نفس عقد میں انتفاع کی شرط صراحنا لگا رکھی ہے اس لئے بیصورت بالاتفاق حرام ہے اورا گرصراحنا بھی شرط ند ہوتی تو چونکہ انتفاع کی شرط متعارف عادت ہے اس لئے کا کمشر وط ہونے کی وجہ ہے بھی انتفاع تا جائزر ہتا اورصورت فہ کورہ میں تو بوج صراحت بدرجہ اولی حرام ہے۔ (ایداد المفتین ص م کم)

مرہونہ کے اجارہ کا حکم

سوال .....اگرمرتبن مرہونہ ہے انتفاع لے کررا بن کواجارہ دیا کرے تو کیا اس سے مرتبن کی انتفاع کے جواز کی صورت بیدا ہو سکتی ہے یانبیس؟

جواب ..... جارہ ایک جائز معاملہ ہے مالک اپنی زمین ہراس شخص کو اجارہ کی شرا کا کو مدنظر رکھتے ہوئے اجارہ پر دے سکتا ہے جس پر اعتماد ہوخواہ مرتبن ہویا اور کو کی شخص کی جہال کہیں مالک اور آجر کے درمیان اس سے قبل رہن کا معاملہ موجود ہوتو رہن کے بعد اجارہ کی تجدید معاہدہ سے سابقہ عقد رہن ختم ہو کر باتی نہیں رہتا اور مرتبن کے انتفاع لینے میں کو کی حرج نہیں تا ہم را ہن مقررہ مدت کے بعد بغیر کی قرض کی اوائیگی کے اپنی رہن مرتبن سے واپس لے سکتا ہے اور مرتبن واپس کے اور مرتبن مقررہ مدت کے بعد بغیر کی آرائیں گا۔

لماقال العلامة ابن عابدين اماالاجارة فالمستأجر ان كان هوالراهن فهى باطلة ..... وان هوالمرتهن وجددالقبض للاجارة ..... بطل الرهن والأجرة للراهن. (ردالمحتارج اصاا ۵ كتاب الرهن) لمافى الهندية: وكذلك لواستاجره المرتهن صحت الاجارة وبطل الرهن اذا جددالقبض للاجارة (الفتاوئ الهندية ج۵ ص٣٦٥ الباب الثامن فى تصرف الراهن والمرتهن ..... الخ ومثله فى العناية شرح الهداية على هامش فتح القديرج ٩ ص١١ كتاب الرهن (فتاوئ حقانيه ج٢ ص٢٦)

ا پی مرہونہ زمین کی آمدنی چرانا

سوال ..... زید کی زمین مهاجن کے پاس رہن ہے مہاجن کا شت نہیں کرتا' بلکہ زید ہی بٹائی پردے دی ہے۔اب اگرزیداس زمین میں سے پچھ چرا لے تو مواخذہ ہوگایا نہیں؟

جواب ..... قبضہ مرتبن کا شرا نظار اک میں ہے ہے جب را اس کے قبضے میں آئٹی شرعار اس جاتا رہا۔ اس لئے را بمن نے اپنے تخم ہے جتنا حاصل کیا ہے وہ سب را بمن کی ملک ہے اگر سب رکھ لے کمنا ونہیں بلکہ جتنا مرتبن کو دے گاسود دینے کا گمناہ ہوگا۔ (امداد الفتادی جساص ۲۱س)

ا گرمر ہون چیز مرتبی کے باس سے چوری ہوگئی تو کیا تھم ہے سوال.....کیا فرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ سمی زیدنے ایک سونے کی چیز جوتقریبا تین روپے کی ہوگی عمرو کے پاس رہن رکھ دی کہ جھے ایک سورو پے کی فی الحال ضرورت ہے میں کل 
یا پرسوں یا تیسرے چو تھے دن ایک سورو پے والیس کر کے اپنی چیز سونے کی واپس کروں گائمرو نے 
سونے کی چیز باتی سامان کے ساتھ رکھ کی جو کہ لوگوں کا تھااپی چار پائی کے بینچے رکھ دی اس بے 
احتیاطی ہے وہ سامان محمد سونے کی چیز کے سی نے چرالیا عمرو نہ کورہ دخان دینے کیلئے تیار نہیں الٹا 
سور یوے کا جوعوض رہن کے دیا تھا مطالبہ کررہا ہے مقصل جواب عنایت فرمائیں۔

جواب .....مرجون چیز شریعت میں او هار اور اس مرجون چیز کی قیمت ان وونو ل میں سے جوكم موضمون موتى ہاورا كرادهاركم مواورربن كى قيت زياده موتوربن كى بيزيادتي امانت موگى مثلًا ایک مخص کا دوسر ہے خص کے ذرمہ سورو پے ادھار ہے ادروہ اس دین کے عوض میں ایک الیی چیز کور بن رکھتاہے جس کی قیمت سورو ہے ہے زیادہ ہے مثلاً دوسورو پے کی چیز ہے اب ہلاک ہونے کی صورت میں سورو بے قرضہ تو قرض خواہ کا اتر جائے گا اور ایک سوبقایار ہن کی قیمت میں سے وہ بطورامانت کے تھا وہ ہلاک ہو گیا تو اس کا ضان قرض خواہ پر نہیں ہوگا قال فی الدرالمختار ومتنه ص١٤٩ ج٣ وهومضمون اذاهلك بالاقل من قيمته ومن الدين (فان)ساوت قيمة الدين صارمستوفياً (دينه) (حكما اوزادت كان الفضل امانة فيضمن بالتعدى اونقصت سقط بقدره ورجع) المرتهن (بالفضل) لان الاستيفاء بقدر المالية النع ليكن بياس وتت ب كه جب مرتبن مع بيربن بلاك بوعي ب ا درا گراس نے خود ہلاک کر دی ہو یا حفاظت میں کوتا ہی کی ہوتو اس صورت میں ادھار سے زیادہ كامطالبدائن كرسكاے صورت مستولدين اكر عمرونے اس سونے كى چيز كى حفاظت كى ہے يعنى وہ چیز کمرہ کے اندر مواور کمرہ کو تالا لگاچکا ہو یا کوئی شخص محافظ یاس ہواور پھر چوری ہو گیا ہوتو اس صورت میں عمروزیادتی کا ضامن نه ہوگا اور اگر وہ جاریائی کہیں صحن میں ہو اور محافظ کوئی نه ہو توبصورت چوری دوسورد پےمزید کاضامن ہوگا اور قرضہ بھی ساقط ہوجائے گا اور اگر ایبانہیں تو ببرصورت ساقط بوجائے گا اور عنان بھی عمر و نے نہیں بھرنا ہوگا۔

كما تشهدبه الرواية الفقهية.

اگریدمر ہونہ چیز مرتبن نے الیی جگہ رکھ دی ہو جو کہ محفوظ ہوآتا جانا وہاں عام نہ ہوا وراس کو حفاظت سمجھتا ہوا پی چیزیں بھی وہ الیں جگہ پر رکھتا ، راور وہ سونے کی چیز چوری ہوگئی تو یہ مرتبن ضامن نہیں ہوگا درنہ ضامن ہوگا۔ (فناوی مفتی محمودج 9 ص۱۳)

### زمین مرہون سے انتفاع اور مال گزاری کا تھم

سوال .....ا جارہ ذیل کی صورتوں میں ہے کس صورت میں جائز ہوگا؟ اور بیصورت شرعاً اجارے کی ہے یانہیں؟ ایک شخص ہے کسی نے پچھ رو پیہ بطور قرض لیا اور قرض خواہ کو روپے کی ادائیگی تک قرض دارنے پچھ جائیدادا نفاع کے لئے دیدی تواب اس کی دومورتیں ہیں۔

ا۔ مال گزاری زمین کی کاشت والا اداکرتا ہے۔ یارو پیدد ہے والا دونو ل صور تمل جواز کی ہیں یانہیں؟
جواب سیصورت اگرائی طرح ہے ہے جیسا کہ موال میں ندکوہ ہے تو رہن کی صورت ہے
اجارے کی نہیں خواہ مال گزاری کوئی اداکر ہے اور رہن ہے انتفاع اگر چہ مالک کی اجازت ہے ہوتو ل
مفتی بہ پرحرام ہے اور کل فوض جو نفعاً فہو رہو اکے تحت داخل ہوکر حرام ہے البتہ بطور اشتیاق
کے دو سید سینے والا اسپ قرض دار کی جائیداد کو ہے تینے میں اس شرط ہے دکھ سکتا ہے کہ اسکے کل منافع
مالک کودے اور مال گزاری وغیرہ بھی سب مالک ہی اواکرے۔ (اہداد المفتین ص اکم)

## سركار كى صبط كى موئى جائىدا دمر مونه كوخريدنا

سوال ..... يهال سوال نقل نبيس كيا محيا جواب سے خودظا برہے؟

جواب ..... جب سرکار نے زیدرائن کی جائیداد صبط کر لی تو مثل اصل رائین کے اس جائیداد کے مالک اور مرتبین کی مقروض ہوگئی کیونکہ تسلط سے ملک اور مالک کوقرض سے بری کر کے خووا پنے ذمہ لے لینے سے مقروضیت ثابت ہوئی مجر جب عمر و نے وہ جائیداد سرکار کا دسے خریدی تو بہی حال عمر و کا ہوگا جو کہ سرکار کا تھا کہ جائیداد کا مالک بھی ہوگیا اور مرتبین کا مقروض بھی ہوگیا جسکے مقابلے میں وہ جائیداد مرتبین کے پاس مجول ہے جو حاصل ہے رہمن کا غرض عمر و رائین تھ ہرااور جو مرتبین تھا وہ بدستور مرتبین رہایں رئین کا جو تھم ہے کہ جب ذررئین اداکرو ہے مرتبین پر واجب ہوتا ہے کہ رو پیدیکرشی مرہون کو چھوڑ دے وہ تھم اس رائین اخیراور مرتبین کے درمیان بھی ثابت ہوگا۔ (امدادالفتاوی جس س ۲۵۲)

### را بهن کی زمین فروخت کرنا

سوال ..... موجودہ رہنوں میں تو نفع ہی کا خیال ہوتا ہے کیونکہ پہلے ہی مرتبن را ہن سے پوچھا کرتا ہے کہ بتلا اس زمین میں کتنا غلہ ہوتا ہے؟ غرض ہے کہ ہر جہت سے نفع کالحاظ رکھ کر بھر عقد رہن کرتا ہے کہ بتلا اس زمین میں کتنا غلہ ہوتا ہے؟ غرض ہے کہ ہر جہت سے نفع کالحاظ رکھ کر بھر عقد رہن تھا کیا جاتا ہے اگر نفع کم آنے کی صورت میں مسلمان کے لئے حلال نہیں ایک محض کا والد مرتبن تھا باپ کے مرنے کے بعد وہ زمین مرہونہ اولا دکے ہاتھ آئی اولا دکواس کے نفع کے حرام ہونے کا خیال

آ میااوررا بن روپید یتانبیس که اس وبال سے جان جھوٹے جواب سے مطلع کیا جائے؟

جواب اسسال صورت میں مرتبن کے ورثہ کو بیدت ہے کہ اس زمین کو فروخت کر کے اپنا روپیہ وصول کرلیں اور اگر موجود ہ حکومت کے قانون میں اس کی مخوائش نہ ہوتو بجز اس کے کوئی صورت نہیں کہ اس ربمن کی آ مدنی اپنے پاس جمع کرتے جا کیں اور اپنے روپے میں مجری و پیتے جا کمیں حیلہ تبدل املاک اور تداول ایدی ہے اس ربمن کی آ مدنی نفع میں کھانا حلال نہیں ہوسکتا کیونکہ ان حیلوں کا بیموقع نہیں۔ (احداد المفتین ص اے ۸)

مرہونہ زمین چھڑائے بغیرسی دوسرے پرفروخت کرنا

سوال .....کیافر ماتے ہیں علائے دین مسئلہ ذیل میں کہ زید نے اپنی آبائی ملکیتی زمین عمرو
کے پاس رئن رکھی کچھ مدت کے بعد زید نے اپنی مرہونہ زمین عمرو سے فک کرائے بغیر خالد کواس
شرط پر فروخت کر دی کہ اگر میری بیز مین جو کہ عمرو کے پاس رئین ہے ایکٹ میں آگئ تو وہ
زر دئین جس پر زمین رئین گئی ہے وہ مرتبن (عمرو) کو نہ دو کے بلکہ مجھے دو گے اب زیداس تی قطعی کرنے سے پشیماں ہے اور خالد ہے کہتا ہے کہ مجھے تیج قطعی کا انتقال واپس کر دو حالا تکہ اب
تک خالد کا اس زمین پر قبضہ ہوا ہی نہیں بلکہ مرتبن (عمرو) کے قبضہ میں ہے اب اس بیج قطعی کا عندالشرع کیا تھے ہے۔

جواب .....مورت مسئوله كاجواب دوشق يرتحرير كياجا تا ہے۔

(۱) را بهن کام بوندزین بی تصرف قبل از سقوط از ربین فی الر بون دو قسم ہے ایک وہ تصرف ہے جو قابل فتح ہے مثلاً ہی کا بت اجارہ بہ صدقہ اقرار دو مراوہ تصرف ہے جس میں فتح کا احتال نہ بوجیدا کہ عتق تدییر استیلا فیسم دوم تصرف خارج از بحث ہے اور تسم اول کے تصرف کو کہ فتح کا احتال رکھتا ہے ) کا تھم ہیہ کہ یہ تصرف بغیر رضا نے مرتبن کے نافذ نہیں ہوتا اور مرتبن کا حق جس مر ہونہ میں باطل نہیں ہوتا یعنی اس قسم کا تصرف اگر را بین کر بو وہ مرتبن کی اجازت کرموقوف ہوتا ہے اگر دا بین کر سے قو وہ مرتبن کی اجازت پرموقوف ہوتا ہے اگر وہ اجازت دے تو تب نافذ ہوگا اور مرتبن کو بیش حاصل ہوتا ہے کہ جب تک وہ اپناز رد بین وصول نہ کرے اس وقت تک مر ہونہ کو اپنی بندر کھے اور جب را بین مرتبن کو اپنا وہ این اور مرہونہ کو بندر کھنے کا حق باطل ہوجا تا ہے تو را بین کا وہ سابق تصرف جو کہ موقوف ویں اوا کر ذی اور مرہونہ کو بندر کھنے کا حق باطل ہوجا تا ہے تو را بین کا وہ سابق تصرف جو کہ موقوف تصرف المواہن قبل سقوط اللدین فی المور ہون اماتصوف یلحقہ الفسنح کالبیع تصرف المواہن قبل سقوط اللدین فی المور ہون اماتصوف یلحقہ الفسنح کالبیع

فالكتابة والاجارة والهبة والصدقة والاقرار ونحوها او تصرف لايحتمل الفسخ كالعتق والتدبير والاستيلاء اما الذي يلحقه الفسخ لاينفذ بغيررضاء المرتهن ولايطل حقه في الحبس واذاقضي الدين وبطل حقه في الحبس نفذت التصرفات كلها.

ای طرح اگر مرتبن نے زر رہن وصول کرنے سے پہلے اجازت وے وی تو نافذ ہو جائے گی اوراب پھر رہن رہن نہیں رہے گا مگرزر رہن بہر حال خود را بمن کے ذمہ ہوگا اورا جازت ویے سے مرتبن کاحق باطل نہیں ہوگا اوراس صورت میں اگریہ تصرف بڑج ہوتو اب ہجائے مرہونہ کے اس کانٹمن (زرزجے) مرہون ہوگا چنا نچے فرآ وئی عالمگیری میں اس صفحہ (جلدہ ص ۴۸۷ پر ہے۔

ولواجازالمرتهن تصرف الراهن نفذو حرج من ان يكون رهناً والدين على حاله وفي البيع يكون الثمن رهناً مكان المبيع .... الخ

نقنہاء کی اس محقیق کی روشن میں صورت مسئولہ میں را بمن نے جوتصرف کیا ہے وہ بھے کا تصرف ہے پس وہ اجازت مرتبن پر موقوف ہوگا اب اگر عمرو(مرتبن) نے را بمن (زید) کو اجازت دی ہوتواس کا پرتضرف نافذ ہوگا اور عمرو(مرتبن) کا زر ربمن زید کے ذمہ لازم ہے اوراگر عمرو (مرتبن) نے اجازت نہ دی ہوتو ہے بچے موقوف ہے اور تاوصولی زر ربمن عمرو (مرتبن) زمین مر ہونہ کوا بے قبضہ میں رکھ سکتا ہے۔

(۲) فقهاء نے تقریح کی ہے کہ الیی شرائط جو ملائم عقد نہ ہوں ال سے عقد رسے فاسد ہوتا ہے جس کی تفصیل فقهاء نے یول کی ہے۔ الدرائخار میں ہے۔ ولا بیع بسوط لایقتضیه العقد و لا بلاتمه و فید نفع لا حده ما او فید نفع لمبیع النے ..... علامہ شاگ بصورت تنبید اس کے ذیل میں لکھتے ہیں۔ قولہ و فید نفع لا حده ما الماء بالنفع ما شرط من احد لمتعاقدین علی الآجر (ج م ص ۲۷)

اور تع فاسد کا تھم ہیہ ہے کہ مشتری تع کا مالک ہوجاتا ہے لیعنی تع فاسد مفیدللملک ہے اور ہر
ایک پر بائع اور مشتری میں ہے اسکافنخ واجب ہے بل القبض اور اسی طرح بعد القبض بھی جب
تک کہ میج مشتری کے ہاتھ میں باتی ہوا ور اس میں مرافع الی القاضی کی شرط نہیں ہے کیونکہ جو چیز
شرعاً واجب ہوتی ہے وہ قضاء قاضی کی تحاج نہیں ہوتی ہاں اگر کسی نے بائع یا مشتری میں سے کسی
نے اس کے باتی رکھنے پر اصر ارکیا تو قاضی کو جبر السے ضنح کرنے کا حق سامل ہوگا۔

علامه قرماتے ہیں: ویجب علی کل واحدمنهما فسنحه قبل القبض ویکون

امتناعاً عند اوبعده مادام المبيع مجاله في يدالمشتري ..... للفسادلانه معصية فيجب رفعهاولذالا يشترط فيه قضاء قاض لان الواجب شرعاً لا يحتاج للقضاء واذا امراحدهما على امساكه وعلم به القاضى فله فسخه جبراً عليهما حقاً للشرع (درمختار بهامش الشامي ج٣ ص١٤٢)

ال تحقیق کو مذظر رکھتے ہوئے صورت مسئولہ میں مرتبن (زید) کی اجازت سے دائین نے مشتری (خالد) سے جوعقد تھے کیا ہے میر سے زدیک بیزی فاسد ہے کیونکہ زید نے میں عقد میں جو شرط لگائی ہے کہ اگر میری زمین ایک میں آگی تو زر دہن مرتبن کو نہ دوگے بلکہ بچھے دو گے اور مشتری خالد نے اس کومنظور کیا تو بیا لیک الیک شرط ہے جو نہ عقد کی مقتصیٰ ہے اور نہ لائم عقد ہے اور اس میں احدالمتعاقد مین (زید ہائع) کو نفع ہے لہذا اس سے بچ فاسد ہوگئی ہے اور اس کا فنح کرنا واجب ہے پس زیداس کو نشخ کرسکتا ہے کیونکہ شتری (خالد) نے ابھی تک قضہ بھی نہیں کیا ہے اگر زیداس بھی خال رکھنے پراصرار کر سے تو بذر بعہ عدالت فنح کرایا جا سکتا ہے۔ ھذا ھو الذی بعلم ماذکر فی کتب مذھبناوان لم پیشر ح به القلب ولم تطمئن به النفس فان للمقال فیہ مجالاً رفقط و الله اعلم) فتاوی حقانیہ ج ۲ ص ۲۳۳ (۲۳۳)

### را ہن کاحق انفکا کے بیچے کرنا

سوال .....زیدنے اپنی زمین داری کاحق اس شرط ہے بکر کے پاس دو سور و ہے میں رہن کیا کہ جب رو پیدادا کر دیا جائے فک رہن ہوجائے اور ایام رہن میں بارہ رو ہے سالا نہ متافع مرجن لیا کرے بکر فوت ہوگیا بذر بعیر کہ مربونہ زمین کے حق پراس کی زوجہ ہندہ قابض ہوئی اس کے بعد زید نے مرہونہ زمین کے حق انفکا ک کوعزیز وغیرہ کے باپ عبید کے پاس بھے کرویا تھا اگر چہ زید نے مرہونہ زمین کے حق انفکا ک کوعزیز وغیرہ کے باپ عبید کے پاس بھے کرویا تھا اگر چہ زید نے بیعانہ کی رجمٹری بھی کرادی اور زمین وصول ہونے کا اقر اربھی کرلیا مگر واقع میں زید کو زمین اب تک نہیں ملازید اور عبید کے درمیان ایام رہن میں بید معاہدہ ہوا کہ عبید نے حق انفکا ک رہن بھی تھا مہ کو بحق زید واپس کر دیا اس شرط سے کہ اگر ذید ایک با دوسال میں دوسورو پ عبید کوادا کردے اگر زید ادانہ کیا تو ایس کر دیا اس شرط سے کہ اگر زید ایک رہے گا چہا تو ایس مورت میں بلاا لما دقاضی کے بچے ہوگی یا نہیں ؟ اس اقرار نا ہے گر رکیا اور زید نے ادانہ کیا تو ایس صورت میں بلاا لما دقاضی کے بچے ہوگی یا نہیں ؟ اس اقرار نا ہے میں یہی تھا کہ عرصہ قابل میں درخواست پر بکر وزید کا نام داخل خارج کا چہا ہوا دوں گا مگر اس نے میں یہ بھی تھا کہ عرصہ قابل میں درخواست پر بکر وزید کا نام داخل خارج کا چہا ہوا دوں گا مگر اس نے درخواست نہ دی اور خلاف معاہدہ قابض رہا اور اس حالت میں وفات پا گیا اس کے بعد عزیز وغیرہ

اس کے وارث قرار پائے ہندہ کے فوت ہونے پر حقیقت مرہونہ عمر وکوتر کے ہیں بگی عمر واٹھارہ سال

تک اس پر قابض رہ کر دوسوسولہ رہ ہے سالا نہ وصول کر کے اپنے تصرف ہیں لا یا تو عمر وکا بہ تصرف
جائز ہے یا نہیں؟ اگر نا جائز ہے تو اصل زر رہ ن ہیں بجرا ہو کر زید کو واپس ملنا چاہئے یا نہیں؟ پھر عمر و
کی وفات کے بعد اس حقیقت پر اس کا لڑکا خالد قابض رہا اتفاق سے خالد نے حقیقت مرہونہ
مندرجہ صد کا مبلغ دوسور و پے زر رہ بن عزیز وغیرہ کو معاف کر دیا اور جائیدا و پر قابض کرا دیا تو ایس
صورت میں زرمنا فع اس کا جب شرعاً نا جائز ہوا اور حسب صورت بالا اصل زر رہ بن منافع اوا ہو کر
رو پیرزید کا نکلاتو خالد کو اس دوسور و پے اواشدہ کو عزیز وغیرہ کے حق میں معافی کا حق حاصل ہے یا
منہیں؟ اگر نہیں ہے تو عزیز وغیرہ کو اس کالینا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟

جواب ..... زیدرائن نے بکر مرتبن سے بیشرط کی '' مرتبن ایام رئن میں بارہ روپے سالاند منافع لیا کرے؟ شرعاً باطل ہے صرف زرد بن میں اس کا حق ہے پس بکر کی وفات کے بعدا سکے ورشہ کا جس میں زوجہ بندہ بھی ہے صرف زر بن میں حق ہے اور حق فک رئین کا زید بن کو حاصل ہے زید کا اس حق فک (چیزا لینے کا حق) کو عبید کے ہاتھ تیج کرنا باطل ہے اس تیج سے عبید کا کوئی حق نہ ہوا۔ اگر عبید سے مولی وصول ہوجا تا تب بھی زید پر واجب تھا کہ وہ روپیر عبید کو واپس کرتا کہ بیدروپیر شوت ہے اور کوئی اثر نہیں وصول ہوجا تا تب بھی زید پر واجب تھا کہ وہ روپیر عبید کو واپس کرتا کہ بیدروپیر شوت ہے اور جب کوئی اثر نہیں اگر زید کوروپیر بھی نید پر واجب تھا کہ وہ ماس نہ ہوا۔ اور جوا قر ارنامہ لکھا گیا ہے اس کا کوئی اثر نہیں اگر زید کوروپیر بھی نہ کرتا اور میعاد کے اندر روپیر عبید کو واپس بھی نہ کرتا اور میعاد بھی گر رجاتی اور کوئی قاضی بھی اس تیج باطل کے نفاذ کا تھم کر ویتا تب بھی حق فک رئین زید بھی کو ہوتا۔

اورسائل کا یہ کہنا کہ عبید ظلاف معاہدہ قابض رہا تھے میں نہیں آیا کیونکہ جائیداد کا اول برکے قبضے میں رہنا پھر ہندہ کے قبضے میں رہنا سوال میں ندکورہ بہر حال اگر اس پر بھی عبید کا قبضہ ہوجاتا جب بھی تھکم ندکور میں کچھ تغیر نہ ہوتا عبید کو عاصب و قابض بالباطل کہاجاتا جب عبید کا اس میں کوئی حق نہیں قواس کے مرنے کے بعد عزیز وغیرہ اس کے وارثوں کا بھی اس میں کوئی حق نہیں ہوگا پھر جب ہندہ کی وفات ہوئی تو عمروا گر اس کا یا برکا شرکی وارث ہوتا سکا بھی اصل مرتبن کی طرح زر رہن کی وفات ہوئی تو عمروا گر اس کا یا برکا شرکی وارث ہوتواس کا بھی اصل مرتبن کی طرح زر رہن کی واپسی ہی میں حق ہاسی طرح اگر برکر یا ہندہ کے اور ورث بھی ہوں تو بھی یہ بی طرح زر رہن سب ورث میں مشترک ہے اب عمرو نے اس جائیداد سے دوسورو پے جو وصول نہیں کیا تو اس رقم وصول شدہ سے سولہ روپے زید کو واپس کیا جائے گا اور دوسورو سے بگر مرتبن کے سب ورڈ شرعیہ کوانکے جصے کے موافق تقسیم کیا جائے گا اور جائیداد مر ہونہ چھوڑ دینا واجب ہوگا اور سب ورڈ می بہندہ اور بھی ہندہ اور برکر کی جائیداد سے وصول کرکے سب ورڈ میں ہندہ کو بھی ہندہ اور برکر کی جائیداد سے وصول کرکے بائیداد میں ہندہ اور برکر کی جائیداد سے وصول کرکے بہندہ کو بھی ہندہ اور برکر کی جائیداد سے وصول کرکے بیا ہندہ کو بھی ہندہ اور برکر کی جائیداد سے وصول کرکے بھی ہندہ اور برکر کی جائیداد سے وصول کرکے بائیداد میں ہونہ بھی ہندہ اور برکر کی جائیداد سے وصول کرکے بائید کو بھی ہندہ اور برکر کی جائیداد سے وصول کرکے بائیداد میں ہونہ بھی ہندہ اور برکر کی جائیداد سے وصول کرکے بائیداد کیا جو بھی ہندہ اور برکر کی جائیداد سے وصول کرکے کردیات کو بھی ہندہ اور برکر کی جائیداد کر کیا جائیداد کردیات کیا جو برکون کے دوسور کرکے کردیات کیا جو برکی کردیات کے دوسور کردیات کردیات کو برکر کردیاتھ کرد

زیدکودالپس دیا جائے گایاان کے جصے میں تقسیم کے وقت اتن کی کردیں گے اوراس دوسورو ہے میں سے وہ وصول کر دہ ہندہ و بکر بھی زید کووالپس کیا جائے گا جب جائیداد میں وار ٹان مرتبن کا کوئی تق شدر ہا تو اب خالد کا قبضہ تھن باطل ہے اسی طرح جب زر رہن وار ٹان مرتبن کے پاس وکنٹینے ہے ، بذمہ درا بن یا وار ٹان را بمن دین نہ رہاتو خالد کا معاف کرنا بھی باطل ہے خاص کر ایسے شخص کو جو شرعاً دین وصول کرنے کے مستحق بھی نہیں ہوئے بس عزیز وغیرہ کا قبضہ اس جائیداد پر باطل ہوگا مشرعاً دین وصول کرنے کے مستحق بھی نہیں ہوئے بس عزیز وغیرہ کا قبضہ اس جائیداد پر باطل ہوگا اوران تفاع اس سے ترام ہوگا بلکہ سب پر واجب ہے کہ اپنا قبضہ اٹھا کرزیدرا بمن یا اس کے ور شرکے قبضے میں و سے دیں۔ (ایدا دالفتاوی جساس ۱۳۱۱)

## مرتہن نے اگر مرہونہ زمین سے دی ہوئی رقم سے زیادہ منافع حاصل کئے تولوٹا ناواجب ہے

سوال .....کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ زید نے بکر سے
پارٹج سور و پیدلیا اور جار کتال زمین رہن کے طور پر رکھی تقریباً دوسال کے لئے آیا بحر دوسال زمین
کی پیدا وار کھا سکتا ہے یاندا کر کھا سکتا ہے تو پھر اس کو دو فائدے حاصل ہوں کے ایک پیدا وار
دوسری رقم بھی وصول ہوجائے گی بوری یا نجے سور و پیشر بعت کی روسے روشنی ڈالیس۔

جواب ..... بکر صرف پانچ صد روبید کااستحقاق رکھتا ہے پیداوار کاما لک بعدازادائے نفقات کے زید ہے بکر کولازم ہے کہ پانچ صدرو پیہ سے زائد جو پچھ پیداواروغبرہ لی ہے واپس کرے۔فقط واللہ تعالی اعلم (فآوی مفتی محمودج ۹۵ س۳۲۸)

## متفرقات

#### مشاع كاربن ركهنا

سوال....مشاع (مشترک) چیز کور بمن رکھنا سیجے ہے بانہیں؟ جواب ....مسیح نہیں لا بصبح رہن الممشاع مطلقاً مقادناً او طاریاً انتہی۔(نادیٰ عبدائی م، ۴۳) شکی مرجون کا نفقتہ کس کے فرمے ہے؟

سوال .... شی مربون کا نققدرا بن کے ذیے ہے یا مرتبن کے؟

جواب .....برّمهُ رائمن ہے و نفقة الوهن على الواهن انتهى۔ (قاولُ عبدالحُيُ ص ٢٩٩)

### ارض مرہونہ کاخراج نس کے ذھے ہے

سوال .....اراضی مرہونہ کاخراج بذمهٔ رائهن ہوگایا بذمه مرتبن؟ جواب ..... بذمه ٔ رائهن ہے۔ ( فناویٰعیدالحیٰص ۱۳۰۹) میں معمد سس مداصل میں کی ایس کے دار وجہ معد

مرہونہ زمین کےمحاصل راہن کوواپس کرنالا زم ہیں

سوال ..... بناب مفتی صاحب! ہمارے علاقہ یار حسین (ضلع صوابی) میں قرض لینے دینے کے سلسلہ میں یہ دواج ہے کہ قرض قم دینے والا اس کے عوض میں یہ کھے ذمین رہن رکھ لیتا ہے اور اس مر ہونہ ذمین سے اس (مرتہن کو) انتفاع لینے کی را بمن کی طرف سے اجازت ہوتی ہا ای اسلہ میں یہ کھے عرصہ قبل بندہ نے ایک استفتاء بھیجا تھا جس کے جواب میں آنجناب نے را بمن کی اجازت کے باوجود مر ہونہ ذمین سے انتفاع لینے کو نا جائز تحریر فرمایا تھا اب دریافت طلب امریہ اجازت کے باوجود مر ہونہ ذمین سے انتفاع لینے کو نا جائز تحریر فرمایا تھا اب دریافت طلب امریہ ہے کہ اگر کسی تحض نے مر ہونہ ذمین سے فائدہ حاصل کیا ہواور اسے استعمال بھی کیا ہوتو وہ اپنے آب کو اس سے کس طرح فادغ الغ مرکسکتا ہے اور اس کی عملاً کیا صورت ہوگی ؟

جواب ..... مرہونہ زمین انتفاع لیمنا رائن کی اجازت کے باوجود بھی مفتی بہ تول کے مطابق ناجائز وحرام ہے اب اگر کسی نے ایسا کیا ہے اور وہ اپنے آپ کواس فرمہ داری سے فارغ کرنا جاہتا ہے تو اسے جاہئے کہ مرہونہ ذمین سے اس نے جو محاصل کئے ہیں وہ جملہ محاصل یا ان کی قیت رائین کو واپس کردے تب اس کا فرمہ فارغ ہوگا۔

لعاقال العلامة محمد عبدالحی الکھنوئی: (الجواب) برکواس محاصل کا واپس کرنا لازم ہے اور بکرکواس محاصل سے نفع حاصل کرنا جائز نہ تھا اور ایک روپیہ کے عوض میں اس محاصل کو چھنہیں سکتا البتہ کل محاصل کے واپس کرویئے سے نجات حاصل ہوجائے گی۔ (مجموعة الفتاوی (اردو) جسم ۱۲۹ کتاب الرائن (فرآوی تھانیہ جسم ۲۳۳۷)

مرتهن کا قرض مهر پرمقدم ہے

سوال .....زید جائیداد موروثی پر قبضه اور زوجه منکوحه اور چارائری مجبوز کرفوت ہو گیا اور اس کے ذیعے دین مہر ہے تو متونی کی جائیداد مر ہونہ ہے اس کی منکوحہ قرض اوا کرنے سے پہلے دین مہر وصول کرسکتی ہے یانہیں؟ مزید رید کہ متونی کی منکوحہ نے نکاح ٹانی بھی کرلیا ہے۔

جواب .....صورت مسئوله میں جس جائداد پرقرضد ہے اگر وہ مربوندای قرمضے کے وض

یں ہواور مرتبن کی مقوضہ بھی کرادی گئی تب یہ دین رہن دین مہر پر مقدم ہے اس کوادا کر کے اگر کے اگر کے یہ ہوتو اس میں سے مہرادا کیا جائے گا اورا کر مرتبن کا قبضہ اس پر نہیں ہوا تھا تو وہ اور مہر برابر ہے اور دین رہن کی وہ مقدار معتبر ہوگی جس قدراصل قرض بذمه کر ابن ہوا تھا تو وہ اور مہر برابر ہے اور دین رہن کی وہ مقدار معتبر ہوگی جس قدراصل قرض بذمه کر ابن ہے اور اگر مرتبن کی حاصل کر چکا رہن کے مربون سے کچھ آمدنی حاصل کر چکا ہے کہ وہ بھی سود ہے تو میسود اور آمدنی منہا کر کے جو باتی رہے گا وہ قرضہ شارکیا جائے گا اور نکاح میں کرنے سے دین مبرسا قطابیں ہوا۔ (امداد الفتاوی جسم ۲۵۳)

## مشروط ربن كى ايك صورت كاحكم

سوال .....احمد کا ایک مکان محمود نے رئین لیاجہ کا کرایہ عدر ماہوار ہے اور شرا کط ذیل ہیں۔

ا مرمت بذمہ رائین ہے ا۔ تبضد مرجہ نا ندوے کرا ختیار دیا ہے کہ چاہے خودر ہے یا کرائے پروے سے سولہ بریں کے .....اندر بے باتی مقرر پاکر جائیداد مرہونہ فک رئین خمبری ہے ہم مرف پتائی صفائی گل اندازی سقف بذمہ مرجم ن ہے ۔ اگر رائین کوئی جزائی مکان کا کرائے پر لے گاتو اس کا کرایہ نامہ باضابط لکھ وے گالا سولہ سال معیاد کے اندر مرجم ن کی رضامندی کے بغیر مجھود کا خیال ہے کہ فی الحال کومکان کرائے پراٹھا ہوا ہے گرا حمال یہ بھی ہے کہ آئیدہ ندائے شعاور خالی رہے ہے مود کا خیال ہے کہ فی الحال کومکان کرائے پراٹھا ہوا ہے گرا حمال یہ بھی ہے کہ آئیدہ نامہ دائے ہے دو کا لیور کے بائیدں؟

جواب .....شرعاً سود کچھ زیادہ وصول کرنے ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ہرعقد باطل و فاسد ر باہے اگر کوئی اپنی اصطلاح میں اس کا نام ر باندر کھے تو احکام کا مدار نام پرنہیں بلکہ حقیقت پر ہے اور حرمت صرف ربا کے ساتھ خاص نہیں جوعقد کہ شرا کط جواز کا فاقد ہووہ حرام ہے

صورت مسئولہ میں اصلی عقد رئن ہے اور اس کا مقتضا صرف بیہ کہ جب را بن ذرر بن اوا کروے مرتبن اس کے جب را بن ذرر بن اوا کروے مرتبن اس رئین کوچھوڑ وے اور در میان میں جو آمدنی اس سے بووہ مرتبن کے پاس امانت ہے گئی مربون کیساتھ اس کو بھی واپس کرے اور طاہر ہے کہ صورت مسئولہ میں بعض شرا لکا اس مقتضائے عقد کیخلاف ہے اس لئے بیمعاملہ جرام ہے کوسود نہ ہو۔ (امداد الفتاد کی جسام ۲۱۵)

### مرتبن کے بعض ور نثہ کا مرہون میں سے اپنا حصہ چھڑ الینا

سوال .....زید وعرحقیق بھائی تقسیم میں برابر ہوئے زیدنے ہندو کے یہاں نوکری کرلی مگر تصرف ہے جاکی وجہ ہے اپنا حصداس ہندو کے یہاں رہن رکھ دیا عمرونے دوسری جگہ ہے روپے کے کراس سے رہن چھڑ واکر منتقل کر دیا محرتھوڑ ہے دنوں کے بعد خود اپنا حصداس کے بہاں کروی رکھ دیا ای اثنا میں زید دولڑ کے ایک لڑکی اور بی بی سے اور ایک عورت منکوحہ اور ایک لڑکی اس عورت سے چھوڑ کر فوت ہوا تھوڑ ہے دنوں کے بعد زید کا بڑا لڑکا چارلڑ کے اور عورت چھوڑ کر مرگیا اب زید کا چھوٹا لڑکا اورلڑ کی اپنے اپنے جھے کارو پید دے کراپنے چچاہے حصہ لینا چاہتے ہیں کس قدر حصہ لازم آتا ہے اور اس طریق سے مدعی بنتا اور لینا جائز ہے یانہیں؟

جواب .....میراث سے مقدم حقوق ادا کرنیکے بعد زید کا کل ترکہ اس طرح تقسیم ہوگا کہ زید کی زوجہ ٹانید کو چھیا نوے اور زید کے لڑے کو دوسو چوہیں زید کی دونوں لڑکیوں میں سے ہرایک ہی کوایک سوبار واور زید کے پسرمتوفی کی زوجہ کواٹھا کیس اوراسکے چارلڑکوں میں ایک کو انبچاس ملیں گے۔

اور چونکہ زمین ربمن رکھنے سے ملک سے خارج نہیں ہوتی اس لئے زید کی وہ زمین مرہونہ
ان ہی سہام کے موافق اس کے ورثہ بالا میں تقسیم ہوگی اور زر ربمن ملنے پر ربمن چیوڑ نے سے انکار
کرنا جائز نہیں۔البتہ اصل مرتبن کو بیدا فقیار تھا کہ جب تک اپنا زر ربمن پورا نہ لے لے ربمن نہ
چھوڑ نے خواہ ایک وارث وے وے یاسب مل کردے دیں۔

کنیکن چونکہ عمرواس رہن کو چھڑا کر دوسری جگہ رہن کر چکا 'اس لئے عمر دمتبرع ہے اور متبرع کوحق طبس حاصل نہیں کہندا عمر و پر واجب ہے کہ در نندز بد کی چیز ان کوفوراً دے دے اور پس و پیش کرناظلم اور حرام ہوگا۔ (امدادالفتاوی ج ۳۳ص ۴۵۳)

## اگرایک زمین عرصه سائھ سال سے سی کے پاس رہن ہوتو کیا مرتبن اس کا مالک بن سکتا ہے

سوال.....ماقولكم رحمكم الله تعالى في ان المرهون بعداذامضي عليه في يدالمرتهن متين منة ولايفكه الراهن ولاولده ولاولداولاده هل يصير بعدالمرافعة الى القاضي اوالحاكم المسلم ملكاقطعيا كما هوالمعروف في قانون الحاضر وهوالمسمى في اصطلاحهم (زادالميعاد)

في الجملة ان الاذن للحاكم هل هوشرعي ام من القانون الغرب وبعد مصادرة الحكم من الحاكم هل يجوزالانتفاع من ذلك المرهون في شرع الاسلامي ام لا؟ يواب....في شرح التنويرص ٩ ا ٥ ج٢ مات الراهن باع وصيه رهنه باذن مرتهنه وقضى دينه لقيامه مقامه فان لم يكن له وصى نصب القاضى له وصيا وامره ببيعه لان نظره عام وهذا لوورثته صغاراً فلوكان كبارًا خلفوا الميت في المال فكان عليهم تخليصه جوهره. وبعدسطرلايبطل المرهن بموت الراهن ولايموت المرتهن ولابموتهماويبقي الرهن رهناعند الورثة وايضا في شرح التنوير ٢٠٥ ج٢ سلطه ببيع الرهن ومات للمرتهن بيعه بلامحضر وارثه غاب الراهن غيبة منقطعة فرفع المرتهن امره للقاضي ليبيعه بدينه ينبغي ان يجوز. وفي الشامية بقي مااذا كان حاضر اوامتنع عن بيعه وفي الولواجية يجبر علے بيعه فاذاامتنع باعه اوامنيه للمرتهن وا وفاه حقد والعهدة على الراهن اه ملخصاً. وبه يفتي في الحامدية وفي الحيرية يجبرعل بيعه وان كان دا راليس له غيرهايسكنها لتعلق حق المرتهن بها بخلاف المفلس. ردالمختار ص٥٠٢ ج٦ قدعلم من هذه العبارات الفقهية انه اذاحل اجل الرهن ولا يؤدى الراهن دين المرتهن ولاورثته اذامات الراهن قبل فكاك الرهن فان كان ورثته فقراء يجبرهم القاضي لبيعه واداء (مال المرتهن فان امتعوا باعه القاضي واداه حقه ولايملك المرتهن نفس الرهن. نعم لوكان الرهن دار اولم يكن للمرتهن داراغيرها ليسكنها لتعلق حق المرتهن بها. وبهذا علم لو كان المرتهن مختاجاالي نفس الرهن صارامالكا باذن القاضي ان كانت قيمته مساوية للدين وجازله انتفاعه به. فقط والله اعلم وان كان قيمة الارض اوالدار زائدة علر الدين ردائزيادة علر ورثة الراهن. والله اعلم (فآوي مفتى محووج ٩٥ ص١١١)

كافركى مرجونه زمين كوزراعت برلينا

سوال .....ایک ہندو کی زین مسلمان کے پاس رہن ہےاب مرتبن سے مزارعت پر لے لی جائے یا نہ؟ میم معلوم ہے کہ نفع ہے ہی مخص اٹھائے گا۔ جواب ..... بعض علماء کے قول پرجائز ہے بباح مال الحوب ہوضاہ و لوبعقد فاسد. (امدادالفتادی جسم ۲۵۳)

### شئی مرہون کی حاصل کرنے کی ایک صورت

سوال .....رہی لینے میں جوآ سانی ہوتی ہے اسکی کوئی صورت شرعاً بیدا ہو کتی ہے یا ہیں؟

فرض کیجئے ایک موضع میں میراحصہ پندرہ آنا ہے ایک آنے والاحصے دار بعضر ورت قرض لیتا ہے جھے ہے۔ رہی بالقبض یا بلاقبض کی درخواست کرتا ہے اگر میں نہیں لیتا تو دوسرے کے قبضے میں جاتا ہے جس سے پھر ملنے کی امید نہیں اور گویا مجموعی انظام میں رفنے پڑنے کا اختال ہے یا مثلاً کوئی زیادہ قیمت کی جائیداد تھوڑ ہے بیسیوں میں ہمارے پاس رک جاتی ہے جسے ہم سمجھتے ہیں کہ دائین میں ادا کرنے کی قوت نہیں ہے ہوئی دیا تر ہم رفتہ رفتہ قیمت ادا کریں مجاوراس طرح ہمارے پاس ایک مشت قیمت ندد بی پڑی۔ ہمارے یاس ایک معقول جائیداد ہوجائے گی آسانی ہوئی کہ یک مشت قیمت ندد بی پڑی۔

جواب ..... صرف اس قدر ممکن ہے کہ مدت رہن کے اندر جومنافع حاصل ہوں ان کواماتنا جع رکھے اور جب وہ زمین فروخت ہوجائے تب وہ امانت اس را ہن کو واپس کر دی جائے زمین مجھی آسانی سے آجائے گی اور منافع رہن کے استعمال سے بھی محفوظ رہے گا۔ البعۃ اس صورت میں اتنا امر کھٹکتا ہے کہ اگر اس صورت میں را ہن کواطلاع ہوجائے کہ اتنا واپس ملے گا تو امید ہے کہ وہ چھڑ والے تو اطلاع نہ کرنا رہا ایک قتم کا دھو کہ ہے جس میں گنا و کا اندیشہ ہے البعۃ سود کھانے کا گنا واس کونیس ہوا۔ (امدا دالفتا وی جسم میں گنا و کا اندیشہ ہے البعۃ سود کھانے کا گنا واس کونیس ہوا۔ (امدا دالفتا وی جسم میں گنا و کا اندیشہ ہے البعۃ سود کھانے کا گنا واس کونیس ہوا۔ (امدا دالفتا وی جسم میں گنا و کا اندیشہ ہے البعۃ سود کھانے کا گنا واس کونیس ہوا۔ (امدا دالفتا وی جسم میں گنا و کا اندیشہ ہے البعۃ سود کھانے کا گنا واس کونیس ہوا۔ (امدا دالفتا وی جسم میں گنا واس کونیس ہوا۔ (امدا دالفتا وی جسم میں گنا واس کونیس ہوا۔ (امدا دالفتا وی جسم میں گنا واس کونیس ہوا۔ (امدا دالفتا وی جسم میں گنا واس کونیس ہوا۔ (امدا دالفتا وی جسم میں گنا واس کونیس ہوا۔ (امدا دالفتا وی جسم میں گنا و کا اندیش ہوا۔ (امدا دالفتا وی جسم میں گنا و کا اندیش ہوا۔ (امدا دالفتا وی جسم میں گنا واس کونیس ہوا۔ (امدا دالفتا وی جسم میں گنا و کا اندیش ہوا۔ (امدا دالفتا وی جسم میں گنا و کا کا اندیش ہوا۔ (امدا دالفتا وی جسم میں گنا واس کونیس ہوا۔ (امدا دالفتا وی جسم میں گنا واس کی کھلا کا کہ کی کہ کی کہ کی کھلا کے کہ کا کہ کہ کا کہ کی کھلا کی کھلا کے کہ کی کھلا کی کھلا کے کہ کہ کا کہ کی کھلا کے کہ کا کہ کا کہ کی کھلا کی کھلا کے کہ کی کھلا کے کہ کی کھلا کی کھلا کی کھلا کی کھلا کے کہ کہ کی کھلا کے کہ کی کھلا کی کھلا کی کھلا کی کھلا کے کہ کہ کھلا کی کھلا کے کہ کھلا کی کھلا کی کھلا کے کہ کھلا کی کھلا کی کھلا کے کھلا کی کھلا کی کھلا کے کہ کھلا کی کھلا کی کھلا کے کھلا کے کہ کھلا کے کہ کھلا کے کھلا کی کھلا کے کھلا کے کہ کھلا کے کھلا کے کھلا کی کھلا کے کھلا کے کہ کھلا کے کھلا کے کھلا کے کھلا کے کہ کھلا کے کھلا کے کھلا کے کھلا کے کھلا کے کھلا کھلا کے ک

### ر بن کی مجہ سے مکان کا کرامیم نہیں ہوسکتا کرامیہ پورادینا جا ہے

سوال .....کیا فرماتے ہیں علاء دین اس مسئد میں کہ ایک آدی کو حکومت نے حقدار ہجھ کرایک مکان اللہ کردیا کچھ عرصہ خود بیٹھار ہا بعداس نے وہ مکان کرایہ پردے دیا اللی سے مبلغ ۲۰۰۰ روپیہ مہینہ کرایہ لیا رہا کچھ عرصہ پھراس اللی نے کرایہ دارے دو ہزار چارسو پچاس روپیہ نفذ قر ضہ لیا پرنوٹ ککھ دیا اور ذبانی اقرار ہوا کہ بیرمکان رہمن ہے قرض خواہاں کے پاس سے مقروض جس وقت مکان لے گا دو ہزار چارسو پچاس روپیہ مہینہ مرتبن کا دو ہزار چارسو پچاس روپیہ مہینہ مرتبن مرتبن مرتبن میں روپیہ مہینہ مرتبن میں کا دو ہزار جا بیا ہے ہیں ہیں ہے تا مالاٹ کیا تھا حکومت نے وہ مرتبن سے مکان واپس لینا چا ہتی ہے مکان کا کرایہ تھا ساتھ دوپیہ مہینہ اور مرتبن دیار ہاتھ ہیں روپیہ مہینہ جو مرتبن کے پاس چھپے ان کا حقدار میں مکان کا کرایہ تھا ساتھ دوپیہ مہینہ وہ مرتبن کے پاس چھپے ان کا حقدار میں مکان کا کرایہ تھا ساتھ دوپیہ مہینہ وہ بین مرتبن کتنے روپے لینے کا حقدار ہے جو شرعا سود لینے کا مجرم نہ بنے بینوا تو جروا

جواب .....مرتبن کو مبلغ سائھ روپیہ پورے اداکرنے ہوں مے رئین کی وجہ سے کراید کی رقم کم نبیس کی جاسکتی بیسود ہوگا جس کالیتا حرام ہے لیکن مکان اس وقت اس کے حوالہ ہوگا جب رقم ادا کرےگا دراصل بیر بن فاسد ہے۔والنّداعلم ( فنّاویٰ مفتی محودج ۹ ص ۱۵)

#### مكان رئن ركه كراس ميس ربهنا

سوال .....ایک صاحب بیہ کہتے ہیں کہ مکان گردی رکھ کرخود رہنا جائز ہے کیونکہ مشارق الانوار میں ایک حدیث شریف آئی ہے کہ گھوڑا 'گائے' بکری' بیل وغیرہ کا گردی رکھنا اور ان جانوروں کودانا گھاس کھلا کر گھوڑ ہے بیل کی سواری کرنااورگائے بکری کا دودھ پینا جائز ہے ہیں اس طرح پراگرمکان گروی رکھااورخوداس کی مرمت کرتار ہاتواس کور ہنا جائز ہے اگر چاس کی مرمت جس تھوڑا ہی صرفہ ہوتو بیصد بیٹ اوران صاحب کا تول سمجھ ہے یا غلط؟

جواب .....ان صاحب کا تول غلط ہے اور مطلب حدیث کا یہ کدا گررا ہن خودا پے تعرف میں لائے تو مرتبن کی رضا ہے در ست ہے۔

یا بیمتی بیں کہ جس وقت رائی نے رئین رکھائی وقت ان کے خیال میں بجو رئین کرنے کے اور پچھ ندتھا بالکل کسی قتم کے تصرف کی شرط وغیرہ سے رئین خالی تھی پھر عقد رئین تمام ہونے کے بعدا گر مرتبین رائین کی اجازت سے اس کو کام میں لائے تو جائز ہے۔ اور یہاں جو رئین ہوتی ہے ان کا قیاس اس رئین پر جوحدیث شریف میں فدکور ہے درست نہیں کیونکہ یہاں انتفاع مرتبین معروف ہے اور میاں انتفاع مرتبین کوئکہ یہاں انتفاع مرتبین معروف ہے اور رہا میں معروف ہے اور میاں سے اور رہا میں داخل ہے کیونکہ یہ منفعت عوض سے فالی اور قرض جرنفعا ہے ہے۔ (فاوی رشیدیوس ۵۲)

ا پناذاتی مکان کسی کے پاس رہن رکھ کر پھراس سے کرایہ پر لینا

سوال .....مندرجية بل مسئله من شريعت كحتى فيعله مصطلع فرما كي -

ایک فض دوسر کے خص کے پاس اپنا ذاتی مکان رہن رکھنا چاہتا ہے اور رہن رکھنے کے ساتھ بی یہ بھی چاہتا ہے کہ وہی مکان وہ خود کرایہ پر لے لے اور جب تک اس کا مکان اس کے اپنے قبضے میں رہی وہ اس فض کو جس کے پاس اس نے مکان رہن رکھا ہے اس مکان کا کرایہ اوا کرتا رہے اب میں رہے وہ اس فض کے لئے جس نے مکان لیا ہے مالک مکان سے اس مکان کا کرایہ لیتا آپ بیفر مادیں کہ آیا اس فض کے لئے جس نے مکان لیا ہے مالک مکان سے اس مکان کا کرایہ لیتا سود میں شار ہوگا یا نہیں واضح رہے کہ مکان رہن رکھا کمیا ہے خرید انہیں اس کے علاوہ اگر کوئی دوسرا طریقہ مکان لینے کا ایسا ہوکہ جس سے مکان لینے والا سود سے نی سکے تو وہی طریقہ خود فر مادیں۔

جواب .... بصورت مسئولد على مكان كاكرايد لينارا بن مكان سے نفع الحمانا ہے جوكداس لينے والے كے لئے حرام شل سود كے ہے۔ شائ عن ١٣٨ من ١٣ على ہے قال فى المنح وعن عبدالله محمد بن السمو قندى وكان من كبار علماء سمو قند انه لا يحل له ان ينتفع بشى منه بوجه من الوجوه. وان اذن له المواهن لانه اذن له في الربا لانه يستوفى دينه كاملاً فتيقى له المنفعة. فضلافيكون رباً وهذاامر عظيم (الى قوله) والغالب من احوال الناس انهم انما يويدون عندالدفع الانتفاع ولولاه لما اعطاه الدارهم وهذابمنزلة الشرط لان المعروف كالمشروط وهومما يعين المنع والدتوالي اللم البراصورت مسئوله على مكان كوران ركه كرونى مكان ما لك كراي يردينا شرعاً ناجائز وقع ہالبت اگراس صورت على ما لك مكان اور يدومرافيم اس عن موداكري كروب ايجاب وقبول بوجائے مودا بوجائے واله يحران ويكر الرب الله مكان اوا مردي ومكان من قيمت لگائى ہے ما لك مكان اوا اگر سودا كرتا من مكان اوا كردي ومكان كي قيمت لگائى ہے ما لك مكان اوا كردي ومكان من وجہ من الله مكان سے وعده كردي ومكان كودين بائع كودائي بين آئى چنانچ قادى دارالعلوم ديوبند جلداول عزيز الفتاوئي على حضرت مفتى عزيز الرحمان كافت كريا الفتاوئي على حضرت مفتى عزيز الرحمان كافت كال الله كالكريا الفتاوئي على حضرت مفتى عزيز الرحمان كافت كال الله كالكريا الفتاوئي من حضرت مفتى عزيز الرحمان كافت كال الله كالكريا الفتاوئي عن دين الفتاوئي الله كردي كورون كوران كافت كوران كوران كوران كوران كوران كافت كوران كورن كوران كورا

# احكام الوصيت

وصيت اوراجازت وهبه

وصيت كي حقيقت اوراس كي قتميس

سوال ..... وصيت كى حقيقت كيا ب؟

جواب ..... شرعاً وصبت كا مطلب بيب كركس چيز كاما لك بناديا جائے جبكداس كى مكيت مرنے كے بعد منسوب ہواور وہ ازراہ تبرع ہو في الهندية الابصاء في الشرع تمليك مضاف الى مابعد الموت يعنى بطويق التبرع سواء كان عينا اومنفعة كذافي التبيين (ج٢ص٩٠)

اوروصیت حپارطرح کی ہوتی ہے۔ ۱۔واجب وصیت جیسے زکو ق'روزے'نماز کے فدید کی وصیت ۲۔اورمباح کسی بھی مالدار کے لئے۔

٣- كروه قاس اورگنهگارول كے لئے اور تدكور بالاصورتول ش سے كوئى نه بوتو وصيت كرنا مستحب ہے فى التنوير وشوحه (وهى) اربعة اقسام (واجبة) بالزكاة (و) فدية (الصيام والصلواة التى فرط فيها) ومباحة لغى (ومكروهة) لاهل فسوق والافمستحبة ) (ج ١٩٥٥) (منهاج القتاوئ فيرمطبوعه)

### وصیت میں کون تی اجازت معتبر ہے؟

سوال ....نینب نے انقال ہے چندسال پہلے اپنا مکان اور اسباب فاندا پی وختر کلثوم کی موجود کی میں اس کی رضامندی ہے اپنے لڑ کے بحر کے لئے وصیت کر دیا اب انقال کے بعد لڑکی بھائی ہے اپناحق طلب کرتی ہے شرعاً کلٹوم اس صورت میں مستحق ہے یانہیں؟

جواب ..... بیدومیت دارث کے لئے ہے جود دسرے در شرکی اجازت کے بغیر معتر نہیں ادر در شرکی اجازت وہ معتر ہے جومومی کی موت کے بعد ہو دفت دصیت کی اجازت معتر نہیں لہذا ہے دصیت کالعدم ہے (امداد الفتاوی جہم ۳۳۳)

#### وصيت كي أيك خاص صورت

سوال .....کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع مین اس بارے ہیں کہ ہندہ نے پچھانیا زیورا ٹی حیات ہیں زید کے پاس بطورا مانت رکھااور پچھ پہنے رہی اورا مانت کے وقت یہ کہددیا کہ ہیں اپنا سارا زیور جوامانت ہے اور جو ہی رہی ہوں خیرات کروں گی اور پچھ دنوں کے بعد ہندہ کا انتقال ہو گیا اور وہ زیور جو پہن رہی تھی وہ بھی امانت زید ہیں آ گیا اور ہندہ نے مرض الوفات بینی مرنے سے ایک روز پہلے زید سے رہا کہ میرا سارا زیور خیرات کرویا لہذا صورت مذکورہ بالا ہی زید کو کیا کرنا چاہئے کیا وہ کل زیور خیرات کروے یا جیشیت وصیت تھے خیرات کرے اور دوصہ ورہ کا کو کوموافق فرائض تقسیم کردے۔

نوٹ: اس ہندہ کا پچھ مہر اور آٹھواں حصداس کے زوج کے مال میں لکتاہے جس کے آ جانے کے بعد یکل زیور ثلث مال میں آسکتا ہے تو یکل زیور خیرات ہوسکتا ہے یا نہیں اور جو ناقابل وصول ہے اس کو ورثاء دعویٰ کرکے وصول کریں لیکن پچھ وارث ریا بھی کہتے ہیں کہ ہمارے واسطے سب مال ایسا کیوں چھوڑ ا جاتا ہے جوہم وصول نہ کرسکیں جو مال زید کے قبضہ میں ہے اس میں سے بھی تو پچھ دینا جا ہے۔ بیٹوا تو جر وا

جواب.... حامدًا ومصلياً

صورت مذکورہ میں بیز بورکل وصیت ہے کیونکہ میت کے کل مال میں سے ثلث کے اندرنکل سکتا ہے لہذااس میں وصیت کو نا فذکر نا ضروری ہے ور ثہ میں سے کسی کا اس میں حق نہیں بشر طبیکہ بیہ خوب محقق ہوکر ریکل زیور ٹمٹ میں سے نکل سکتا ہے۔

قال في الدر: وبثلث دراهمه اوغنمه اوثيابه متفاوتةً اي الدراهم والغنم ان خرج من ثلث جميع باقي اصناف ماله وثلث الباقي في الاخير ين اي الثياب والعبيدوان خرج الباقي من ثلث الكل اه

دل كلامه على انه اذااوصى بشئ وله من المال اصناف متعددة و خرج الموصى به من ثلث الكل فالوصية جائزة. والله اعلم (امدادالاحكام جسم ص٥٤٢)

وصيت كامال ضائع بهونے كاتھم

سوال .....زیدنے مرنے سے پہلے ایک فض سے تنہائی میں کہا کہ میں نے اس قدر قم زوجہ کے
پاس دکھ دی ہے اور وصیت کر دی ہے احتیاطاً تھے بھی کے دیتا ہوں کہ اس قم میں اتنا بہن کی شادی کے
واسطے اور اتنا بیوی کے واسطے اور اتنا مج بدل کے واسطے اور اتنا مجبوٹے بھائی کے واسطے اور اتنا اپنے لڑکے
کی تعلیم وغیرہ کے واسطے ہے۔ اس کے بعد زید انقال کر گیا اس کی بیوی ہے اس قم کے بارے میں
یو چھا گیا تو اس نے بھی کسی قدر کی بیشی کے ساتھ وہی تفصیل بیان کی جب قم کو دیکھا گیا تو رقم نصف
کے قریب کم نکلی اب اس صورت میں بہن اور بھائی کو تکٹ مال سے حصال سکتا ہے یا ہیں؟

جواب .....زوجداور پر کے لئے وصیت باطل ہے اور بھائی بہن کے لئے مقدم حقوق کی اوا سیگی کے بعد کمٹ میں جائزہے۔ اب ویکنا چاہئے کہ آیاز وجہ نے صراحاً بھی بیا قرار کیا ہے کہ میرے پاس اتی رقم رکھی ہے یا اقرار نہیں کیا صرف حساب ہی بتلایا ہے آگر بیا قرار نہیں کیا قو زوجہ پر صنان نہیں ہے اور اگر اس کا اقرار کیا ہے تو پھر اس میں تفصیل بید ہے کہ اگر زوجہ نے حفاظت میں کوتائی کی ہے تو اس پرضان ہے اور اگر کی نہیں کی قوضان نہیں اور اس میں زوجہ ہی کا قول مع الیمین معتبر ہے فرض جس قدر رقم زوجہ کے ذیے قرار پائے وہ اگر شٹ سے زائد نہ ہوتو اس میں بھائی بہن معتبر ہے فرض جس قدر رقم زوجہ کے ذیے قرار پائے وہ اگر شٹ سے زائد نہ ہوتو اس میں بھائی بہن منائع ہوگیا ہے تو اس خاص صورت میں اس مجموعہ کو دیکھیں کے کہ ملٹ سے کم بھی ہے اگر وہ مجموعہ منائع ہوگیا ہے تو اس خاص صورت میں اس مجموعہ کو دیکھیں سے کہ مثلث سے کم بھی ہے اگر وہ مجموعہ زیادہ ہوتو پھر کمٹ میں وصیت ہوگی اور باقی ماندہ میں ای نسبت سے لیں کے باقی ور شرکاحق ہے۔

مثال اس کی ہے کہ کہ کاتر کہ ساتھ روپے ہا وراس نے میں کی وصیت کی اور وہ ذوجہ س مقدار کا اقر ارکرتی ہے گراس میں سے بندرہ رو بیہ باوجودا حتیاط کے ضائع ہوگیا جس سے زوجہ پر حال نہیں آیا تو اب ظاہر میں تو یہ بندرہ نصف ہے اس تمیں باتی کا اور ٹکٹ ہے مجموعے کا کیکن چونکہ واقع میں کل ترکے کے ٹکٹ نہیں ہے بلکہ اس کا ٹکٹ ہیں تھا اور یہ دس روپے زاکد ورشہ کے تھے اس لئے اس گشدہ مقدار سے بھی ہی نسبت سے دونوں کی رقموں کو کم کہا جائے گا بعنی پانچ روپے ورشہ کے گئے اور دس وصیت میں سے گئے ہیں باتی بندرہ میں سے پانچ روپے ورشہ کو واپس کر دیئے جاکیتے اور دس دو ہے میں وصیت جاری ہوگی خوب بجھ لیا جائے۔ (الدادالفتاوی جم میں کا حکم دووام ''اور''نسلا العدسل'' کے لفظ سے وصی بنانے کا حکم

سوال .....زیدنی استے بیٹے بکر کوا پناوس کیااور دصیت نامے میں لفظ دائما کومندرج کیا گرنسلاً
بعد سل کی کوئی قید نیس لگائی زید نے وفات پائی اس کے بعد بحر نے بھی بغیر کی کودسی بنائے وفات پائی
اوراولا و بکر مدعی ہے کہ میرا باب بکر زید کاوسی تھااور زید نے اس کودوام کے لئے وسی کیا تھا چونکہ میں اس
کاوارث بول اور لفظ دائماً اس امر کوچا ہتا ہے کہ بیدوسیت نسلاً بعد نسل بنام بکر رہائی ادارث وصیت مجھ
پر ختقل ہونی چاہئے اور دوسرے ورثاء کہتے ہیں کہ لفظ دائما بحرکی حیات سے متعلق تھا اور وصیت کوئی
ارٹ شری نہیں کہ جوموسی لد کے ورث کی طرف سے نتقل ہونی چاہئے شرعاً کیا تھم ہے؟
سے ختم ہوئی اب جائیداوز بد کے ورث کی طرف سے نتقل ہونی چاہئے شرعاً کیا تھم ہے؟

جواب .....لفظ دائماً جووصی کے تن میں دار دہواس ہے قواعد فقہیہ کے استعال کے اعتبار ہے ای کی ذات کیماتھ وصایت کا دائم ہونا ہے ہما اور صرف اس لفظ سے رئیمیں ٹابت ہوتا ہے کہ وصایت نسلاً بعد نسل ہے جب تک کوئی لفظ اس مضمون پر دال نہ ہوا در وصایت ایساا مرنہیں کہ بطور درا ثبت منتقل ہوکہ وصی کے انتقال کے بعدا سکالڑ کا بدون تولیت کے بحق درا ثبت وصی ہوجائے۔ (فآوی عبدالحی مس ۲۸۳)

ہبداوروصیت میں شک ہوتو کیا حکم ہے؟

سوال ..... ہندہ نے اپنا قرضہ (جو کہ دوسرے کے ذمہ ہے) زیدوغیرہ اپنے ناہالغ لڑکے کے نام اس عبارت سے بلاعوض ہبہ کیا کہ ذرقر ضہ مندرجہ دستاویز کو ہبہ کرتی ہوں اور قبضہ و تی ہوں اور ابناات تقاتی اس ہے اٹھا لیا اور اس دستاویز میں ولی کوزر نہ کور کے وصول کرنے کا اور اس کے حاصل میں نابالغان کی تعلیم کا افقیار دیا اور بہ بھی لکھا کہ اگر پسر نہ کور فوت ہو جائے تو میری دختر ان (جواس وقت زندہ ہوں) میں بحصہ مساوی تقسیم ہوتو اس صورت میں بید ستاویز ہبہنامہ

موكى ياوصيت نامد متصور موتوالي ببدس وابهدكون كاافتيار موكايانبير؟

جواب بین برقارت میدنامه می باستملیک کاجومنسوب مابعد الموت موادر عبارت میدنامه می لفظ" بهده عطا" بعد موت کی اضافت کے بغیر موجود ہے بنا وعلیه بیتح ریر بهدنامه متصور ہوگی لیکن چونکه ریتملیک دین غیر مدیون کو ہے اس لئے بہدہ سے رجوع اور بہد کے فنح کا افتیار ہوگا جب تک موجوب لداس دین برقابض ندہو۔ (فقادی عبد الحریمی ۳۸۳)

خواب کی وصیت کا تھکم

سوال .....والدہ کا انقال ہوا انقال کے بعد بھکم شرع ہم نے ہرایک وارث کواس کا حق و بے دیا والدہ نے ملک کی وصیت کی تھی جس کو پورا کر دیا گیا جو بچاوہ شری فیطے کے مطابق تقسیم کر لی چھودنوں کے بعد والدہ کو ہماری ایک عزیز جو دین داراورا کثر و بیشتر ان کے خواب سیجے ہوتے ہیں ان کا مجھے انہوں نے خواب دیکھا کی سامال ہے؟ کہا کہ میں نے جو بھی صدقات دیتے ہیں ان کا مجھے بورا پورا پورا پورا اجرال میا لیکن میر ہے ایک غریب کونیس ملاجس کی وجہ سے تکلیف میں ہوں البذائم فلاں بورا پورا پورا ورا جرال میا لیکن میر ہے ایک غریب کونیس ملاجس کی وجہ سے تکلیف میں ہوں البذائم فلاں بین کو جو عورتوں میں دین تبلیفی کا م کرتی ہیں میری بیا مانت بھجوادی اور میری از کیوں کو کہد یں بید لوگ بہت ہی پریشان ہیں آب اس خواب کو طی فرما کیں؟

جواب .....اگرومیت میں اس غریب مورت کے لئے بھی تبویز کیا تھا تو اس کو بھی دیا جائے ور نداس کے ساتھ سلوک اور خیر کامعاملہ کیا جائے۔(فمآوی محمود میں ۱۸ص ۵۰۱)

## مرض الموت میں اس کہنے کا تھم کہ میر اردیبیہ جومیرے پاس ہے میرے بھائی کے لڑکے کو دینا

سوال .....زید کا کچھروپیہ بطورا مائٹ بکر کے پاس جمع ہے زید جو بہت بیار ہوا تو اس نے بکر سے کہا اکدا گریس مرجاؤں تو جوروپیہ آپ کے پاس ہے ہمارے بھائیوں کو دے دینا جو کہ ملک ہیں جیں ایک ایک ایک ہمائی کالڑکا ملک سے بتلاش روزگار یہاں پہنچ کیا عین سکرات میں زید نے بکر سے یہ کہا کہ جوروپیہ ہمارا تہارے پاس ہے ہمارے بھائی کے اس لڑکے کو دینا اب وہ محض مرکبا ہے بعد میں معلوم ہوا کہ میت کے دو بھائی اور ایک بین ہے اور میت کے بعد میں معلوم ہوا کہ میت کے دو بھائی اور ایک بین ہے اور میت کے بھائیوں نے ایک تاریخی بھیجا کہ روپیہ اور سامان کی کو نہ دینا پس آ نجناب ارشاد فرما دیں کہاس روپیہا ورسامان وغیرہ کا حقد ارکون ہوگا۔ بینوا تو جروا

جواب ..... حامدًا ومصلياً

صورت مسئولہ میں اگر بحالت ہوش وحواس بیار نے امانت کاروپیہ بھائی کے لڑکے (بیقیج) کو والا یا ہے تو ظاہر ہے کہ بیار کے دونوں تول وصیت کے تکم میں ہیں اور وصیت میں بلا اجازت ورثاء تہائی پرزیادتی جائز نہیں نیز وصیت بحق ورثاء باطل ہوتی ہے ہیں امانت میں سے اصف رقم بیستے کو بھکم وصیت و بینا چاہئے بشرطیکہ سے نصف رقم میت کے کل ترکہ کی (جب وصیت نصف بھی سے کائی ہوتی ہے تو یہ نصف رقم کل ترکہ کا سدس ہوتا چاہئے کمالا تعلیٰ ۱۲) تہائی پرزا کہ نہ ہواور اگر تہائی پرزا کہ نہ ہواور اگر تہائی پرزا کہ نہ ہواور اگر تہائی پرزا کہ ہوتی ہے تو اس زیادتی کی مقدار کو کم کر کے دین بقیدتر کہ جس جس امانت کا روپیہ میں شامل ہے میت کے دو بھائیوں اور ایک بہن میں اس طرح تقسیم کر دیا جائے کہ پانچ صے کر کے دودوجھے ہرایک بھائی کو اور ایک جصہ بہن کو دیا جائے۔

والدلیل هذا والاجنبی ووارثه اوقاتله له نصف الوصیته وبطل وصیة للوارث والقاتل لاهما من اهل الوصیة علی مامر ولذاتصح بالاجازة (در مختار) اس عبارت سے معلوم بوتا ہے کہ جب موسی نے کسی اجنبی اور وارث کے لئے وصیت کی تونسف وصیت باطل قرار پاوے گی رہاییا ہر کو نصف حق اجنبی کا حق ہوا اور وارث کے حق میں بقیہ نصف وصیت باطل قرار پاوے گی رہاییا ہر کہ بھینے کے حق میں بچھلاقول پہلے قول سے رجوع قراد دیا جاوے یہاس لئے قابل النفات نہیں ہے کہ دجوع کے لئے قول مرت (وحوم مرح فی الشامی ج مس ۱۹۲۷) ہونا چاہئے تحف والات معتبر نہیں ہے ورندلازم آئے گا کہ اس صورت میں جبکہ کسی نے کل مال کی وصیت ایک شخص کے لئے موتو تھیلی صورت میں پہلی وصیت کے لئے موتو تھیلی صورت میں پہلی وصیت کے لئے موتو تھیلی صورت میں پہلی وصیت کے لئے دوتو تھیلی صورت میں پہلی وصیت کے لئے بوتو تھیلی صورت میں پہلی وصیت کے لئے بین میں قرار دی جائے حالانکہ فقہاء کرام اس کے برخلاف یہ تھم ویتے ہیں۔ فضلانہ بینہ مانصفان فقط و الله تعالیٰ اعلم (امدادالاحکام ج م ص ۵۷۳)

وصیت کردینے کے بعدیہ وشی سے وصیت کا حکم

سوال .....ایک فخص نے وصیت کی پھر پچھ دنوں کے بعد بے ہوش اور عافل ہو گیا اور بیہ طالت تین دن تک رہی اور ای میں انقال ہو گیا اب وصیت باطل ہو کی انہیں؟ عایت الاوطار ترجمہ در مختار میں ہے" اگر وصیت کی پھرموسی کو وسواس نے لیا یہاں تک کہ بے ہوشی اور عافل ہو کر مرم گیا تو وصیت باطل ہے" اس کا کیا مطلب ہے؟

جواب ....اس صورت میں وصیت باطل نہیں غایت الاوطار سے جوعبارت نقل کی ہے ریہ

در مختار میں خانبہ سے منقول ہے اور شامی نے اس پر لکھا ہے کہ مخبوط الحواس بھی چھے ماہ تک رہے تو وصیت باطل ہوگی تو تین دن تک غفلت میں رہنے سے بطلان وصیت اس قول کے ماتحت نہیں ہوسکتا ہے۔ (کفایت المفتی ج ۸ص ۳۹۰)

#### وصیت رد کرنے کے بعدا جازت دینا

سوال .....کی مورث نے موت ہے تین دن پہلے حالت ہے ہوتی ہیں اپن کل جائداد کی وصیت کی ہواور کی وارث نے اس وصیت ہے انکار کیا ہوکہ مورث کے مرنے کے بعدجس کی تق طفی ہوتی ہے ہروہ می جروا کراہ کے سب اقرار کر ہے تواس حالت ہیں وہ وصیت انکار ہے منسوخ ہوچگی تھی یائیس؟ اگر منسوخ ہوچگی تھی تو دوبارہ اس کے اقرار ہے ہواس کا جواز ہوسکے گایائیس؟ جواب .....اگر موصی وصیت کے وقت بالکل ہے ہوش لا یعقل ہے تو وصیت سے خواب موس کی خواب کی موت کے وقت بالکل ہے ہوش لا یعقل ہے تو وصیت سے خواب کو کام کرتا ہے تو اور کر می کاعاقل بالغ ہونا ضروری ہے اورا گراس قدر ہوش ہے کہ قصد کر کے اور بچھ کر کام کرتا ہے تو اگر کسی وارث کی وارث کے لئے بچھ وصیت اس کے تق ہے زیادہ کی ہے تو باطل ہے ہاں اگر سب ورث بالغ ہوں اور راضی ہو جا ئیس تو جا تر سیس و جا تر رحیس بالغ ہوں اور ابعض نابالغ اور بالغین جا تر رحیس یا اگر اجنبی غیر وارث کے لئے وصیت کی ہے تو تگہ شتک جا تر ہے اگر چہ کو کی وارث راضی نہ ہواور اگر اجناز ہے وہ تر تک جا تر ہے اگر چہ کو کی وارث راضی نہ ہواور شمی نابالغ اور بالغین جا تر ہے اور بھش ورد اگر اجازت کے بعد رد کر ہے تو جا تر نہیں اور اگر رد کے بعد اجازت دی جیسا محس کو ایون ہو جا تر نہیں اور اگر رد کے بعد اجازت دی جیسا محس کو بی ہو اجاز ہے اور اگر اجازت کے بعد رد کر ہو جا تر نہیں اور اگر رد کے بعد اجازت دی جیسا محس مورت مستولہ ہیں ہوا تر جا تر المان افتادی ہوئی کر سکتا ہے اور یہاں کوئی صورت اگر اور کی افتاد کی جس کے میا تھر ہوائی ہیں ہو جا تر المورت اگر اور النادی نہیں اس لئے اقرار لازم ہوجا ہے گا۔ (احادالفتادی جس کو سکتا ہے اور یہاں کوئی صورت اگر اور کی آئیل اس لئے اقرار لازم ہوجا ہے گا۔ (احادالفتادی جسم کر سکتا ہے اور یہاں کوئی صورت اگر اور کے اور الدارالفتادی جسم کر سکتا ہے اور ہوتا ہے جو اگر انہوں ہوتا ہے جو کی سکتا ہے اور بھر ہو اس میں ہو جا تر اس کوئی صورت اگر اور کے الدارالفتادی جو کر سکتا ہے اور بھر اس کوئی صورت اگر اور کی انہوں ہوتا ہے جو گر کی تو ہوتا ہے جو کر کی صورت اگر اور کے اور الدارالفتادی ہو جو کر سکتا ہے اور کی سکتا ہو کوئی ہوتا ہے جو کر کی کوئی ہو تا ہو کر کی کوئی ہوتا ہے جو کر کی کوئی ہوتا ہے کوئی ہوتا ہے جو کر کی کوئی ہوتا ہے کوئی ہوتا ہے کوئی ہوتا ہے کر کوئی ہوتا ہے کوئی ہوتا ہے کوئی ہوتا ہے کی کوئی ہوتا ہے کر کوئی ہوتا ہے کوئی ہ

#### وصيت يا تنبرع؟

سوال .....وارث کے لئے دمیت کی اور در شد نے مومی کی موت کے بعداس کور دکر دیا پھر اگرا جازت دیں تو دمیت سمجے ہوجائے گی؟ یا کہ جدید تیمرع ہوگا؟ اور دینے نہ دینے کا اختیار ہوگا؟ اس طرح مومی لہنے دمیت کوتبول نہ کیا تو دمیت سمجے ہوجائے گی یانہیں؟

جواب .....تفری حاش کرنے کا وقت نیس ملاقواعد سے معلوم ہوتا ہے کہ صورت اول میں یہ جدید تیرع ہوگا کیونکہ تصرف موقوف قبول یا رو پر منجی ہوجاتا ہے ۔و لاحکم للشبی بعد

انتھاٹہ: جیسا کہ تنج موقوف اور نکاح موقوف میں کہ رد کر دینے کے بعد کوئی اعتبار نہیں رہتا اور صورت تا نبیعی بھی ای طرح وہ وصیت معتبر ندہوگی۔ (امداد الفتاویٰ جمهم ۳۴۵)

هبهاورصورت كي ايك صورت كانتكم

سوال .....ایک محض نے حالت مرض میں اپنے تمام دارتوں کو جمع کر کے کل جائیداد کو تمام درشد کی رضامندی سے کم دبیش کے ساتھ تقسیم کر کے دصیت نامہ کھوا کر اپناد و جھے کا رجشری کر دیا لیکن فعلاً قبضہ بیں کیا بلکہ تولاً قبضہ رہا اب وہ خض اس مرض سے اچھا ہو کر کوئی تین چار ماہ تک رہا کہ کی فعلاً قبضہ بیس کھر مرض دیگر سے ان کا انتقال ہوا انتقال کے تین ماہ بعد بعض وارثوں نے اعتراض کیا کہ اس تقسیم پر میں راضی نہیں ہوں کیونکہ جھے اور زیادہ ملتا ہے لیکن جن کو زیادہ دیا گیا ان کے قبض کے اور زیادہ ملتا ہے لیکن جن کو زیادہ دیا گیا۔

اب سوال بیہ کہ تعقیم شرعاً سی ہے یا نہیں؟ اور بیہ بہیں داخل ہوگا یا دمیت بیں؟ جواب .....صورت مستولہ بیل مبیرتا م نہیں ہوا کیونکہ بہدے تام اور لازم ہونے کے لئے موہوب لہ کا قبضہ ضروری ہے اور یہاں قبضے کی صراحثاً نفی ہے۔

دوسرے یہ بظاہر بلاتھتیم ہاور قابل تقتیم تی کا ہبہ بلاتھیم کئے ہوئے ناجائز ہالبت اسکود صیت قرار دیا جاسکتا ہے مگراس کا نفاذ موصی کی موت کے بعد ہوتا ہے نیز دار نے کے تن میں دصیت دیگر در شدک اجازت پر موقوف رہتی ہے بس اگرتمام در شاقاتی دبالغ ہوں اور اجازت دیں بہتو وصیت نافذ ہوگی ور نہ شرعی حصوں کے موافق میراث تقتیم ہوگی اور قرض کی ادائیگی تقیم ترکہ پر مقدم ہے۔ (فادی محودیہ نہ میں اس

فينخ احمد كى طرف منسوب وصيت نامه كى شرعى حيثيت

سوال .....کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس مسلد میں کہ گزشتہ کافی عرصہ
سے پاک وہند میں بار بار ایک وصیت نامہ شائع ہور ہا ہے جس کی نسبت شیخ احمہ خادم روضہ رسول مقبول علیہ السلام کے نام سے حضور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئے ہے وصیت نامہ بصورت اشتہار مختلف عنوا نات سے بار بار مختلف مضامین کے ساتھ شائع ہوتا رہا اور سادہ لوح مسلمانوں کو ترغیب و رہے و رسے کراس کی تشہیر واشاعت کی تلقین کی گئے ہے کیا حضور نبی کریم مسلمانوں کو ترغیب و تربیب و رسے و رسے کراس کی تشہیر واشاعت کی تلقین کی گئے ہے کیا حضور نبی کریم مسلمی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت مجھے ہے؟ اور کیا ایک ایسے غیر بھینی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت مجھے ہے؟ اور کیا ایک ایسے غیر بھینی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کا منسوب کرنا جا تز ہے؟ اس اشتہار (وصیت نامہ) کی شری حیثیت اور شرعا اس کی اشاعت پر روشنی ڈالیں؟

جواب ..... نہ کورہ وصبت نامہ بشکل اعلان واشتہار نصف صدی سے مختلف امصار و بلاویں بار بار اس بار بارجیب رہا ہے اور اس کے مندر جات کے غیر شرکی ہونے کی وجہ سے علاء کرام نے بار باراس کی تروید کی ہے اور بیرون کیا ہے کہ اس تسم کے وصبت نامے کی کوئی شرکی حیثیت نہیں کیونکہ اس کے مندر جات بالکل بیبودہ غلط اور اسلام کی بنیا دی تعلیمات کے ظلاف ہیں چنانچہ آج سے کائی عرصہ قبل حضرت علیم الامت مولا نااشرف علی تھا توی علیہ الرحمتہ نے اس من گھڑت کہائی گئی تی محرمہ قبل حضرت کیم الامت مولا نااشرف علی تھا توی علیہ الرحمتہ نے اس من گھڑت کہائی گئی تھی ہے جو ذید کی کہ چنانچہ اس بارہ ہیں ان کا مفصل فتو کی ''الداوالفتاوی جلد میں ۲۰۵۰ کے بینی ٹابت شدہ ہے گر یہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بینی ٹابت شدہ اور قطعی ارشادات و تعلیمات (جو کہ بشکل قرآن وسنت عدون و منف بط موجود ہیں) کی تروی کی واشاعت کی طرف تو توجہ نیس گر دوسری طرف علاء کرام کے بار باراعلانات اور وضاحتوں کے باوجودا کی ہے ہے میں ایک دوسرے سے سبقت لے باوجودا کی ہے ہے کہ تو ان است عرب اور الانت و عیدات نہوی کے مصداتی بن رہے ہیں ارشاونوی ہے۔

#### · من كذب على متعمدًا فليتبوامقعده من النار (الحديث)

مضامین کی کیا حیثیت ہے جواز روئے شرع قرآن وسنت کی بنیادی تعلیمات کے خلاف ہیں مثلاً ان مختلف انواع وصیت تاموں ہے بعض منتخب با تنس بہاں بیان کی جاتی ہیں۔

(۱) اس وصبت نامد کی نسبت شخ احمد خادم روضہ نبوی کی طرف کی جاتی ہے (الف) اور سے بھیشدای نام اور لقب سے شائع ہوتا ہے حالانک آج تک شخ احمد کے نام سے روضہ اقد س کا کوئی خادم نیس گر را (ب) اور پھر تجب ہے کہ بیا لیک بی شخص آئی بڑی عمر یاوے (ج) پھر یع می سوچنا چاہئے کہ ایک شخص کے علاوہ کی اور خادم روضہ نبوی یا عالم اسلام کے دیگرا کا براولیاء بزرگان دین اور عباد مقریبی کو خواب بیس اس قسم کی وعیدات و تبدیدات اور وصیت کیوں نہیں گی گئی؟ (د) اور اگر بالفرض بید قصد می ہوتا تو خود حرمین الشریفین ( کمہ کرمداور مدید منورہ) ہیں اس کی شہرت زیادہ ہوئی چاہئے تھی؟ حالانکہ پوری و نیاسے مسلمانوں کی آمد ورفت اور رسل ورسائل کے باوجود وہاں اس وصیت تاہے گانام وشان بھی نہیں اور اگر اس قصد کو حجے شلیم کیا جائے تو پھر سوچنے کی وہاں اس وصیت تاہے گانام وشان بھی نہیں خواب د کھنے والے نے بدقصہ نایا اور پھر کن راویوں بات سے کہ آخر وہ کون لوگ تے جنہیں خواب د کھنے والے نے بدقصہ نایا اور پھر کن راویوں بات سے کہ آخر وہ کون لوگ سے جنہیں خواب د کھنے والے نے بدقصہ نایا اور پھر کن راویوں بس کس نے اس کے اردو تر اجم کر کے لوگوں بیں اس کی اشاعت کی ؟ فیا ہر ہے کہ ایک اس مواری جس کا نہ رادی معلوم ہے نہ سنداور نہ درمیانی وسائط اور نہ اس کی کوئی تاریخی حیثیت ہے جمش ایک من کا نہ رادی معلوم ہے نہ سنداور نہ درمیانی وسائط اور نداس کی کوئی تاریخی حیثیت ہے محض ایک من کا نہ رادی معلوم ہے نہ سنداور نہ درمیانی وسائط اور نداس کی کوئی تاریخی حیثیت ہے محض ایک من عدر وایت نصافا ور اجماعاً حرام ہے بلکہ بعض بحد شین کے زم پر جنی یا موضوع ہدایت کی اشاعت وروایت نصافا وراجاعاً حرام ہے بلکہ بعض بحد شین کے زم پر جنی یا موضوع ہدایت کی اشاعت وروایت نصافا ور اجماعاً حرام ہے بلکہ بعض بحد شین کے زم پر جنی یا موضوع ہدایت کی اس کے نام پر جنی یا موضوع ہدایت کی اس کا تام پر جنی یا موضوع ہدایت کی اشاعت وروایت نصافا ور اجماعاً حرام ہے بلکہ بعض بحد شین کرز دیک تو کھوں بھی کے تو کہ کیفی کوئی تاریخ کے تو کوئی تاریخ کی کوئی تاریخ کے تو کوئی تو کوئی تاریخ کے تو کوئی تاریخ کے تام پر بھی کیا کوئی تاریخ کی تو کوئی تاریخ کے تو کوئی تاریخ کے تو کوئی تاریخ کے تو کوئی تاریخ کے تو کوئی تاریخ کی تو کوئی تاریخ کوئی تاریخ

(۲)اس میں لکھا ہے کہ ایک جمعہ ہے دوسرے جمعہ تک ساٹھ ہزار آ دمی مرے جن میں ہے کوئی بھی ایماندار نہ تھا اور بعض وصیت ناموں کے مطابق ستر ہ لا کھ مسلمان کلمہ کو مرے اور ان میں صرف ستر ہ آ دمی سیجے مسلمان تھے۔

میضمون می اسلام اور نی کریم ملی الله علیه و کلم کے عموی ادشادات کیخلاف ہے ارشاد خداوندی ہے۔
و مسعت ر حمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ نیز ہمارا
مشاہدہ ہے کہ اس مجے گزرے دور چی بھی اکثر مسلمان تو بہ کر کے اور کلمہ پڑھتے ہوئے مرتے ہیں
جو خاتمہ بالخیر ہونے کی علامت ہے۔

(۳) ای طرح اس میں رہمی لکھا ہے کہ'' تارک الصلوٰۃ کے جنازہ کی نماز نہ پڑھیں'' رہے کم صاف طور پر حدیث کے خلاف ہے ارشاد نبوی ہے۔ صلو اعلی کل ہو و فاجر . لینی ہر نیک

اور بدکارمسلمان برنماز جنازه پڑھو۔

(۳) اس میں علامات قیامت اور قرب قیامت کے خمن میں بعض ایسی ہا تیں بیان کی گئی میں جن کاروا بیات واحادیث میں کہیں بھی ذکر نہیں ماتا ۔ مشلاً

(الف)ایک ستارہ آسان پرطلوع ہوگا (ب) قر آن مجید کے حروف اڑ جا کیں گے۔ (۵)اس میں بعض ایسی چیزوں کی ترغیب وتعلیم ہے جن کا حرام اور بدعت قطعی ہونا بدلائل شرعیہ ٹابت ہو چکا ہے ٔ مثلاً

(الف) مخصیص شربت کی شہداء کر بلا کے داسطے (ب) اور کھیر حضرت خاتون جنت کے داسطے (ب) اور کھیر حضرت خاتون جنت کے داسطے۔

(۱) ای طرح آج کل کے مروجہ مولود شریف اور توالیاں جو کہ تمام شرع وعقل کے خلاف میں جیسا کہ اس وصیت نامہ کے بارے میں حضرت تھانوی علیہ الرحمتہ نے امدادالفتاویٰ جسم ص ۷-۵ میں ان چیزوں کا ذکر کیا ہے۔

(2) اس میں بعض ایسی چیزیں ذکر ہیں جن ہے (العیاذ باللہ) فاکم بدئن حضور کو کا تئات سردار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بین وتحقیر کا پہلوٹکاتا ہے اور حضور کی شان وشفاعت کبری ورحمة للعالمین اورمجو بیت ومقیولیت بارگاہ خداد ندی پرز دپڑتی ہے مثلاً '' جس نے اس وصیت نامہ کی تشہیر کی اس کی اور انہیں جنت میں جگہ دلوائی تشہیر کی اس کی اور انہیں جنت میں جگہ دلوائی جائے گی اور انہیں جنت میں جگہ دلوائی جائے گی اور جوابیانہیں کرے گا وہ خدا کی رحمت سے محروم رہے گا'' گویا بحض ایک فرضی خواب کی جب سے کا نہ قرآن وجہ سے مسلمانوں کی نجات وشفاعت کے لئے ایک ایسی شرط لازی کردی گئی ہے جس کا نہ قرآن میں در ہے نا حادیث میں۔

اگرواقعی ایمان کی مقبولیت اورانسان کی مغفرت وشفاعت کے لئے اس وصیت نامہ کی تشہیر ضروری قراروی جائے نو ظاہر ہے کہ وہ کروڑوں مسلمان علماء وصلحا' اہل الله اور بزرگان دین سب کے مسب محروم الشفاعت اور سخق جہنم تفہریں گے جنہوں نے اس وصیت نامہ کی تشہیر نہیں کی اور نہ اب کررہے ہیں اس من گھڑت اور بے سرویا واستان کی زوکہاں پہنچ رہی ہے ایک اور وصیت نامہ جو کہ ملتان سے مشتم کیا گیا ہے اس میں حسب ذیل عبارتیں موجود ہیں۔ جو کہ ملتان سے مشتم کیا گیا ہے اس میں خدائے عزوجل سے بہت شرمندہ ہوں۔

(ب)اس وجهت بن خداوندكريم اور فرشتون كومنهين دكهاسكا

(ج) اے شیخ احمر میری امت کو کہد ہے کہ تہاری بدولت خداوند کریم سے بہت شرمندہ ہوں۔ ( د) میں ( نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ) کچمرا ہے خدا سے معافی جا ہتا ہوں اے شیخ احمد تو بھی ہے وصیت نامہ لوگوں پہنچا دے تا کہ میں اسپنے فرض سے سبکدوش ہوسکوں ( ملاحظہ ہو مختلف طبقوں کے علما مکافتو کی مطبوع تو فت روزہ خدام الدین لا ہورص ۲۱٬۲۵ جنوری ۱۹۲۳ء)

اس مے جملوں سے حضور علیہ الساؤة والسلام کی شان اقدی شان شفاعت اور وجابت و عظمت کو گھٹانے کی کوشش کی گئی ہے جو اسلام وشن آریوں اور عیمائیوں کی سازش معلوم ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسپنے فریضہ رسالت اور بلغ کی ذمہ داریوں کو با کمل واحسن اور انتہائی تمام و کمال سے ادا کر کے سبکدوش ہو گئے اور بارگاہ خداوندی سے دا ضیفتم وضیفة اور فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی . نیز ور فعنالک ذکر ک اور لیغفر لک الله ماتقدم من ذنبک و ماتا خو اور ویکر بے شار بشارات وانعامات پاکرشفی المذبین اور رحمت ماتقدم من ذنبک و ماتا خو اور ویکر بے شار بشارات وانعامات پاکرشفی المذبین اور رحمت للعالمین کے مقام پر فائز ہوئے اب امت کی بدکر داری اور گئمگار ہونے کا کوئی عذر اور ہو جو اور باز پر صفور علیہ الصلاق و السلام پر نیل اور نہ ہماری بدا عمالیوں کا وبال آپ پر ہے جس کی وجہ سے معاذ اللہ آپ کوشر مندہ ہوتا پڑا ہے وہ اپنے فریضہ سے بھی ہزار ہا درجہ زیادہ پیغام رشد و ہدایت خداوندی انسانیت تک پہنچا کر اسٹ فریف تبلیغ سے باحس وجوہ سرخروہ و بھے ہیں۔

اس وصیت نامه کی اشاعت کی طرف توجه دیتے ہوئے لوگوں کولا کھوں کروڑوں روپے کے لا کیج اورخوف وعذاب بتابی و بربادی سے ڈرایا دھمکایا جار ہا ہے اور کھڑ' سناہے'' کہد کرکامیا بی اور بربادی کے بعض فرضی افسانے لکھے ہوئے ہیں جبکہ زنو سنانے والامعلوم اور ندبی سننے والامعلوم ہوتا ہے۔

# وصيت اورمصرف خير

وصیت مقدم ہے یا قرض؟

سوال .....مقروض نے اپنے تمام مال کا وصیت نامہ زید کے لئے لکھااور کچھ مرصے کے بعد مرگیااب ادائے قرض مقدم ہوگا یا جراء وصیت؟ اور وصیت کا نفاذ کل مال میں ہوگا یا ٹمٹ میں؟ جواب .....مسب ہے پہلے اداء دین کرتا جا ہے اسکے بعد اگراس کا کوئی وارث نہیں یا ہیں گر انہوں نے کل مال میں وصیت نافذ کرنے کی اجازت دے دی تو ما بھی تمام مال میں وصیت جاری ہوگی ورند ٹمٹ مال میں وصیت میں اور دوثمث ورثہ میں تقسیم کیا جائےگا۔ ( فآوی عبد الحی ص ۲۸)

ور ٹاء کی رضامندی سے نصف مال میں وصیت جاری ہو کتی ہے ورندایک تہائی میں

بخش کو دو حصے مراد بخش کو ایک حصد غلام قادر بخش کو اور ایک حصد غلام رسول کو ملے گا بہر حال ایک تہائی میں وصیت ضرور نافذ ہوگی چاہے ورثاء راضی ہوں یا ندورثاء کی رضامندی کی صورت میں ایک تہائی سے زیادہ میں بھی وصیت نافذ ہوجاتی ہے اس لئے وصیت نامہ بنابر غلام قادرا درغلام رسول پسران اللی بخش نیادہ میں بخش کے جائیداد کے حقد ارجیں فقط واللہ اعلم (فادی مفتی محودی ہوس ۱۷)

وصايامين ميراث جاري نهيس ہوتی

سوال .....والده صاحبہ کی وصبت ہے کہ جوآ مدنی کا پانچ حصد کھو پیرِل ہے ہووہ خیرات کی جایا کرے اور دونوں میرے بیٹے نصف نصف خیرات کیا کریں اب بھائی کا انقال ہو گیا اور کل پانچوں جصے خدکورہ آمدنی ﷺ کے میرے پاس آتے ہیں ابسوال بیہے کہ کل آمدنی میں ہی خیرات کیا کروں یا نصف کی؟ اور بقیہ نصف کی بھائی کے ورثا خیرات کیا کریں؟

جواب .....وصایت میں میراث جاری نہیں ہوتی یعنی وصی کی اولا د دور شضر دری نہیں کہ وصی ہوں اس لئے کل پانچوں جھے آپ ہی خیرات کر سکتے ہیں ۔ (امدادالفتادیٰ جے مص۳۳) **دارث کو وصی مقرر کرنا** 

سوال .....اگرزیدورشه میس سے سی کواپناوسی بنا تا ہے تو جائز ہے یا نہیں؟ جواب .....جائز ہے عالمگیری میں سے د جل او صبی الی و ار ثد جاز انتھیٰ:۔ \_ \_ \_ ( نماوی عبدالحی ص ۹ سے )

سی دارت کواگر فائدہ پہنچانا ہوتو زندگی میں پچھ دیے دیے وصیت درست نہیں ہے

سوال .....کیا فرماتے ہیں علاء دین وشرع متین مندرجہ مسئلہ میں کہ زید نے دین شری وارثوں کے حق میں وصیت کی ہے (ایسے وارثوں کے حق میں جن کے صفی قرآن میں مقرر ہیں)
کیاالی وصیت شرعاً جا نز درست ہے اس کا شرع تھم بیان فرما کرشکر بیکا موقع عنایت فرمادیں۔
جواب ....وارثوں کے حق میں وصیت تھے نہیں ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
لاو صید الو ارث ۔ وارث کے حق میں وصیت جا تر نہیں اگر وارثوں کو نفع پہنچانا مقصود ہوتو اپنی زندگ میں پھی بخش و سے اور تقسیم کر کے قبضہ کراد ہے کین مقصد کسی وارث کو محروم کرنا نہ ہوتو ہیں سے جمع ہوگا اس میں حسب حصص شرعیہ تقسیم ہوگا اس میں وصیت کا اعتبار نہیں۔ فقط واللہ اعلم (فرآوی مفتی محمود ہوسے میں حسب حصص شرعیہ تقسیم ہوگا اس

#### ولى اوروصى كافرق

سوال .....ولی اوروصی میں کیا فرق ہے؟

جواب .....اصطلاح فقد میں ' ولایت' کے معنی ہیں کسی غیر پراپنا تول جاری کرنا خواہ اس کی مرضی کے مطابق ہو یا خلاف اور ولی ایسے عاقل وبالغ کو کہتے ہیں جود وسرے کے معاملات کا ذمہ دار ہواور اس کی جانب ہے وراشت کا بھی استحقاق رکھتا ہو یعنی اگر بیمر جائے تو شرعاً بیاس کا ذمہ دار ہواور وسی اس فحض کو کہتے ہیں جس کو کسی فحض نے موت ہے پہلے اپنا مال اور اولا دکی کا وارث ہواور وسی اس فحض کو کہتے ہیں جس کو کسی فحض نے موت ہے پہلے اپنا مال اور اولا دکی مفاقلت کرنے اور حسب مصلحت مال صرف کرنے کا مالک بنایا ہو۔ (فقاوی عبد الحکی ص ۲۷۹) بدون وصیبت فدر بیرا واکرنا

سوال ..... بیاری کی وجہ سے تقریباً چار ماہ کی نماز فوت ہوئی ہے اور ای طرح ایک ماہ کے روزے فوت ہوئے جیں و نماز روز وں کا فدید نکال سکتے جیں؟ مرحوسے فدیے کی ومیت نہیں کی ہے البندا فدیدا داکر نا واجب نہیں ہے لیکن جواب ..... نماز روز ہے فدید کی ومیت نہیں کی ہے لہٰذا فدیدا داکر نا واجب نہیں ہے لیکن اگر بالغ ورث ترما اپنی مرضی سے نماز روز ہے کا فدیدا داکر نا چاجی تو اداکر سکتے جی ورث نا بالغ ہوں تو ان کی رضا مندی معترفیں اورائے جھے سے فدیدا داکر نا جائز نہوگا۔ (فاوی رجمیہ جماس سے سے فدیدا داکر نا جائز نہوگا۔ (فاوی رجمیہ جماس سے مان کی رضا مندی معترفیل انہ کر ہے

سوال.....امحرور شقاضی کے پاس جا کروسی کی شکایت کریں تو قاضی معزول کرے یا نہیں؟ جواب .....بغیر ثبوت خیانت کے معزول نہ کرے۔(فاوی عبدالحیّ) م وصیت کے خلاف استنعال کرنا

سوال .....زید نے بروقت انقال ورشہ کے سانے ایک شخص کو ایک سورو پیددیا اوروسیت کی کراس سے کنوال ہواد سے اس سے کنوال تو بن نہیں سکتا تو دوسری جگہ خرج کر سکتے ہیں یا نہیں؟
جواب .....اگر مرض الموت میں سورو پ دیئے ہیں تو یہ وصیت ہے جسکا تھم یہ ہے کہ ایک شکٹ میں جاری ہوگی لینی اگر کل ترکہ کا ٹکٹ سورو پیہ ہوتو یہ وصیت پوری کی جائے گی ورز نہیں اور شکٹ خی جائے گی ورز نہیں اور شکٹ کے ذائد میں ورش کی اجازت سے نافذ ہو سی ہے گراس تم سے مستقل کنوال نہیں بن سکتا تو جو کنوال بین بن سکتا تو جو کنوال بین بن سکتا تو جو کنوال بین رہا ہواس میں اس تم کو دیدیا جائے تب بھی وصیت پوری ہوجا نیکی اگر کنوال کے اندراس کا خرج کرنا دشوار ہوتو کسی دینی مرسدیا مجد کی تغییر میں دیدیا جائے۔ (فاوی محمود میں ۲۸ سے ۲۸ س

#### وصیت کی وجہ سے وارث حق میراث ہے محروم نہیں ہوتا

سوال .....ایک عورت (جوکد لاولد ہے) نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میری زرقی جائیداداور مکان میرے دونوں دیوروں کو برابر برابر دے دی جائے کیونکہ ان دونوں نے میری بیاری پرکانی مال خرج کیا ہے اور آئندہ بھی میری جبیز وتلفین پرخرچ کریں گے اس لئے میرے کی دوسرے اقارب کومیری جائیداد میں کوئی حق حاصل نہیں جبکہ اس کی دفات کے بعداس کے دو بچازاد بھائی زندہ بیں تو کیا شرعا ان دونوں کومرحومہ کی میراث میں سے حصہ ملے گایا نہیں؟ جواب ..... شریعت کے مطابق کفن وفن پر جوخرچ ہوگا وہ ترکہ سے لیا جائے گا اور باتی جائیداد کے مگٹ سے دوست بوری کی جائے گی اس لئے کہ مگٹ سے زیادہ وصیت کا شرعا کوئی جائیداد میں مرحومہ کے دونوں دیوروں کو مگٹ مال مال میں مرحومہ کے دونوں دیوروں کو مگٹ مال ملئے کے بعد باتی مال اس کے دونوں دیوروں کو مگٹ مال ملئے کے بعد باتی مال اس کے دونوں دیوروں کو مگٹ

قال العلامة السجاوندي : تتعلق بتركة الميت حقوق اربعة مرتبة الاول يبدأ بتكفينه وتجهيزه من غيرتبذير ولاتقطير ...... ثم تنفذوصاياه من ثلث مابقى بعدالدين ثم يقسم الباقى بين ورثته بالكتاب والسنة والاجماع الامة (مقدمة السراجى صس) قال العلامة المرغيناني :قال ولاتجوز بمازاد على الثلث تقول النبي عليه السلام في حديث سعد ابن وقاص رضى الله عنه الثلث والثلث كثير والهداية ص٢٥٣ كتاب الوصايا. باب صفة الوصية) (فتاوي حقانيه ج٢ ص٢٠٥)

باب وصیت میں ہمسابوں سے کون مراد ہیں

سوال.....اگر کمی مخص نے وصیت کی کہ میرے متر وکہ مال میں ہے اتنی مقدار میرے مسابوں کودی جائے تو بمسائے کون لوگ مراد ہوں ہے؟

جواب ....وصیت کر نیوا لے کے مکان سے جن لوگوں کا مکان کی ہوئی ہمایہ و نئے اور ما دہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمایہ تمام اہل محلّہ اور مجد ہیں آ نیوا لے لوگ ہیں۔ (فاوئ عبد انحیٰ من ۱۳۸۰) متعبین مسجد میں کہ جدائی میں متعبین مسجد میں صرف کرنا متعبین مسجد میں صرف کرنا سوال ..... نیو یہ میں عبری بیرتم فلاں متعبین مجد کی تغییر میں مرف کرنا جا ہے لئین وصی نے دوسری میرو میں مرف کرنا جا ہے لئین وصی نے دوسری میرو میں میں مرف کردی اب کسی دوسر کے کہر سے مطالبہ کاحق ہے یانہیں؟

جواب .....دوسرے کوحل نہیں اگر چہ بیجز ئیصراحنا تو نظر سے نہیں گر رائیکن نذراور وصیت مال کے سلسلے میں فقہاء کی تحریرات سے جزئید ندکورہ کا تھم مفہوم ہوتا ہے۔ تنویر الابصار میں ہے۔ ندران یتصدق علی فقر اء ملدہ جاز الصرف لفقر اء غیر ھانے (فاوی عبدانحی ص ۳۸۰)

سوال ۔ کیا فرماتے ہیں علاء وین اس مسئلہ میں کدا کیے شخص جس کا ہمارے علم ہیں کوئی وارث نہیں ہے بیار ہوگیا اور بیاری کی حالت میں وصیت کی کہ ہیں مرجاؤں تو میرے سارے مال کی ایک مسجد بنوا ویٹا اور کسی راستہ کی جگہ پر مجد بنوا نہیں اور اس کام کے لئے اس نے چار آدی مقرر کئے کہ فلال فلال میری نظر میں معتبر ہیں بیل کر مجد بنوا دیں اس کے بعد وہ مرگیا اس کے مال میں اس کا کفن وفن کر دیا گیا اب اس کی جور قم ملی اس کے متعلق مشورہ کیا کہ آیا مبجد میں بنوائی جائے یا شہر میں کن مجد میں ایک ہیں جو کہ مرمت طلب ہیں ان میں تقسیم کر دی جائے تا کہ یہ سجد یں بھی کھمل ہو جائیں۔ دوسری میں بات ہے کہ ہوسکتا ہے کسی جگہ اس کا کوئی وارث باپ کے خاندان کا یا مال کے خاندان کا یا مال کے خاندان کا ہوئی اشتہار دیا جائے یا نداور اشتہار دیا جائے تو کئے دن انتظار کیا جائے علاوہ از میں متو فی خود کہا کرتے متلے کہ میرا کوئی وارث نہیں علاء حضرات ہے معلوم ہوا ہے کہ تیسر کے علاوہ از میں متو فی خود کہا کرتے ہے کہ جو اگر فی وارث نہیں علاء حضرات ہے معلوم ہوا ہے کہ تیسر کے علی وصیت کا مرنے والے کواختیار ہوتا ہے لہٰ فافق گی دیا جائے کہ کیا صورت اختیار کی جائے۔

جواب ..... صورت مسئولہ میں اگر اس میت کا کوئی بھی وارث ہوتو وصیت صرف تیسر ہے جھے کی بچے ہوگی اورا گرکوئی وارث موجود نہ ہوتو کل مال کی وصیت صبحے ہوگی لہذا بہترتو بہی ہے کہ اس کے وارثوں کا بیتہ لگایا جائے اگر اس کے اصل وطن کا پیتہ معلوم ہوتو و ہاں تحقیقات کے لئے کوئی آ دمی بھیجا جائے یا خطوط وغیرہ بھیجے جا کیں اورا گر اس کے اصلی وطن کا پیتہ معلوم نہ ہوتو اخبار میں اشتہار دینا ہی کافی ہے اور انتظار کی کوئی حدمقرر نہیں ہے جب اطمینان ہو جائے کہ اس کا کوئی وارث نہیں ہے جب اطمینان ہو جائے کہ اس کا کوئی وارث نہیں ہے جب اطمینان ہو جائے کہ اس کا کوئی وارث نہیں ہے تو سارے مال کو وصیت کے مطابق خرج کر دیا جائے چونکہ وہ نئی مجد بنوانے کی وصیت کے مطابق خرج کر دیا جائے چونکہ وہ نئی مجد بنوانے کی وصیت کر گئے ہیں اس لئے نئی مسجد ہی بنوائی جائے لیکن نئی مسجد اس مال سے نہ بن سمتی ہوتو پھر وصیت بھوری دیگر مساجد کی تقمیر میں خرج کر دیا جائے ۔

قال فی البدائع ص۳۵۵ ج۵ ومن احکام الاسلام ان الوصیة بمازادعلے الثلث ممن له وارث تقف علے اجازة وارثه وان لم یکن له وارث اصلاً تصح من جمیع المال کمافی المسلم واللمی وفیها ص ۳۲۱ ج۵ و کذاکونه من اهل الملک لیس بشوط حتی لواوصی مسلم بثلث ماله للمسجد ان ينفق عليه في اصلاحه وعمارته وتجصيصه يجوزلان قصد المسلم من هذه الوصية التقرب الى الله سبحانه وتعالىٰ لا التمليك الى الحد. وفي العالمگيرية ص٩٥ ج٢ ولواوصي ان يجعل ارضه مسجداً يجوزبلا خلاف. وفي الدرالمختار مع شرحه ردالمحتارص ١٩٢ ج٢ (اوصى بشئ للمسجد لم تجزالوصية) لانه لايملك وجوزها محمد قال المصنف وبقول محمد الحتى مولانا صاحب البحر(الاان يقول)الموصى (ينفق عليه) فيجوز اتفاقاً. فقط والله تعالىٰ اعلم (فتاویٰ مفتی محمود ج٩ ص١٤٨)

مصرف خيركي وصيت كاروبيد بونيورش يامقروض كودينا

سوال .....زید کے پاس بوقت وفات جورہ پیرتھاہ ہا رہائی کودیا کہ اسکونیک کام میں مرف کرنا جس جگہ تمہاری طبیعت چا ہے اور چارسورہ ہے گھر گڑے ہوئے بتلائے انکی بابت بھی ایسا ہی کہا میں پوچھتا ہوں کہ وہ رو پیرکی پریشان حال مقروض کودینا درست ہے یا نہیں ؟ اور جورہ پیرگڑا ہوا ہو وہ کی عہد بدار کی مدو کے بدون قبضے میں آنا دشوار ہے جو خص وصول کرنیکے درمیان واسطہ ہوا ہونے وہ علی گڑھ کے خیال والوں میں ہے رو پیدوصول ہونے پرضرور یو نیورٹی کیلئے اس میں سے طلب کریگااس صورت میں اس مدمیں کھودینا اور باقی صدقہ جاربیمں لگادینا جائزہے یا نہیں؟

جواب.....اس مقروض کوبھی دینا درست ہے اور الیں اضطرار کی حالت میں یو نیورٹی میں دینا بھی درست ہے۔ (امداد الفتاد کی جہم ۳۳۷)

#### مکان خاص میں دفن کرنے کی وصیت کرنا

سوال .....ا یک فخص نے وصیت کی کہ مرجانے کے بعد اس کھریں جہاں میں عبادت کرتا تعادن کرنا جائز ہے یانہیں؟

جواب ..... بید صیت باطل ہے اس پر عمل کرنا جائز نہیں۔(امداد الفتادیٰ ج م ۲۹۹) قربانی کی وصیت اور اس بر عمل کی صورت

سوال ..... ہندہ آ خرعمر میں تقی اس کا بیٹا سفر میں تھا ہندہ نے اپنے بھائی کو بیہ وصیت کی کہ ہر

سال میرے لئے قربانی کرنااور دو بیگدز مین بھائی کے نام کر دی بعدہ ہندہ مرکئی جب بیٹا گھر آیا تو وہ زمین بھائی نے جیئے کے نام کر دی اور ومیت جاری رکھی پھر بیٹا مرکیااس نے وہ زمین دوسرے کو پچے دی اب سوال بیہ ہے کہ:۔

> ا۔قربانی کی وصیت کب تک جاری رہے گی؟ ۲۔وصیت کردہ زمین وارثوں کا تر کہ بن سکتا ہے؟ ۳۔اگر تر کہ بن سکتا ہے تو فروخت کر سکتے ہیں یانہیں؟ ۳۔اگر وارث نے فروخت کردیا تو خمن کس کے ذیسے ہوگا؟

جواب ..... جب تک وہ زمین بھائی کے پاس رہی اس وفتت تک وصیت کے موافق قربانی بھائی کے ذہے لازم رہی بعد میں نہیں۔

۳۔ جب بھائی نے مرحومہ کی وصیت کردہ زمین اس کے لڑکے کو دے دی تو وہ اس کی ملک ہوگئ شرعی تقشیم کے مطابق اس میں وراشت جاری ہوگی۔

٣\_ ہروارث کواپنا حصہ فروخت کرنے کا افتیار ہے۔

۳۔ دصیت صرف بھائی کے حق جس تھی اس نے جب مرحومہ کے لڑکے کو بہہ کردی تو وہ مالک ہو گیا اس کو بھی فروخت کرنے کا حق تھا اور اس کے بعد جس کو ورافت میں فی اس کو بھی فروخت کرنے کا حق ہے۔ (فآویٰ محمودیہے ۳۳ اص ۳۳۲)

#### شادی میں خرج کرنے کی وصیہ ی

موال ..... ہندہ نے اپنے مرض الموت میں وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میری فلانی زمین چ کر کے جو تخیینا ایک ہزار روپے کی ہے میری جانب سے حج کرانا اور میری فلاں زمین جو تخمینا پانچ سوروپ کی ہے فروخت کر کے ایک عربی مدرس کوقر آن پاک کی تعلیم کے واسطے رکھنا اور فلانی زمین جوتخمینا پانچ سوروپ کی ہے میرے ذوی الارحام میں سے فلاں فلاں ہختص کو دینا۔
اور فلانی زمین جوتخمینا پانچ سوروپ کی ہے میرے ذوی الارحام میں سے فلاں فلاں ہختص کو دینا۔
اب سوال ہے ہے کہ ہندہ کی کل زمین کا اندازہ دو ہزارروپ تک کا ہے اور ہندہ کے درشہ بھی ہیں ان بھائی 'بہن ہندہ اپنی کل زمین کی وصیت تین نوع پر کر کے انتقال کر گئی اب ایسی صورت میں ثلث مال سے فقط ہے جی کرایا جائے اور باتی نوع کوچھوڑ دیا جائے یا تینوں وصیتوں پر تقسیم کیا جائے؟ اگر کا سے فقط ہے جی کرایا جائے دور دیہ بھا ہے تاہیں کرسکتا شرعا کیا صورت اختیار کی جائے؟

۲- ہندہ کا زید پر قرض ہے مگر زید نادار ہے قرض ادا کرنے سے مجبور ہے ہندہ نے کہا کہ میرے ذھے جتنی نمازیں ہیں ان کے فدیے میں بیرو پیامیں نے تم کو دے دیا زیدنے تتلیم کرلیا بیہ ہندہ کی نماز کا فدیے ہوجائے گایا نہیں؟

جواب .....مرحومه کی وصیت جار چیزوں پرمشمل ہے تج 'عربی مدرس برائے تعلیم قرآن' خاص خاص ذوی الارجام کو دینے کی وصیت' کفارات نماز' روزہ میں زید کو ہبددین لہذا اسکا ثلث ترکهان جاروں پرای نسبت سے تقسیم ہوگا جواس نے خودقائم کی ہے

مثلاً ج کے لئے ایک ہزار روپر یعنی دوسهام تعلیم قرآن کے لئے پانچے سورو پے یعنی آیک سہام اور ذوی الارحام کے لئے پانچ سورو پے یعنی آیک سہام اور کفارے میں (اگر قم قرض پانچ سورو پے ہو) ایک سہام کو دے دیا جائے گا اور تعلیم قرآن و تج اور سورو پے ہو) ایک سہام پھر ذوی الارحام کا سہام تو ان کو دے دیا جائے گا اور تعلیم قرآن و تج اور فدیے سہام جمع کر کے اول جج کے مصارف لئے جائیں اگر کچھ بچے تو فدیے میں دیدیا جائے اس سے بچے تو تعلیم قرآن کے لئے مدرس مقرر کیا جائے۔ (کفایت المفتی ج ۸ سر ۲۸۸) بیوی کے لئے کل مال کی وصیرت کرنا

سوال .....کیافر ماتے ہیں علا واس مسلد میں کہ جبکہ ایک فیض کو عرصہ ۱۳/۲ ماہ سے مرض لاحق ہے اور مرے ہے ایک ہفتہ پہلے ایک وصیت اسٹا مپ پر لکھ دیتا ہے اور تقد این کروا دیتا ہے اور مرف ہے بعد میری ساری جائیدا دکی حقد ارمیری ہیوی ہے اور کوئی حقد ارنہ ہے مرف دالے کی وفات ہونے کے بعد اس کی والدہ اور اس کی لڑکی اور اس کی ہوی اور ایک بہن اور اس کا حقیق ہی اور ایک اور اس کی ہوی اور ایک بہن اور اس کا حقیق ہی اور ایک اور اس کی ہوں ہوں ہے ہائیں۔

جواب .....حدیث میں وارد ہے لاو صیبة او ادث اس لئے صورت مسئولہ میں اس خفس کا بیوی کے بارے میں ومیت کرنانا جائز ہے اس مخف کے ترکہ ہے اسکی بیوی شرعاً صرف آ تھویں حصہ کی حقدار ہے متونی کا باتی تر کہا سکے بھائی وہمشیرہ اورلڑ کی کوسلے گا۔فقط واللہ اعلم (فآوی مفتی محمودج ۹ ص ۱۸۱)

# وصى اورموصى لهم كيعض احكام

لڑکی اور داما د کوکل تر کے کا وارث بنانا

سوال .....ایک بیوه اولا د مذکر نه ہونیکی وجہ ہے دیگر نز د کمی خاندانی رشتہ دارائے مقابلے میں مرحوم شو ہر کی وصیت کے مطابق اپنی دختر اور واماد کوشر عآ اپنا وارث قرار دیے سکتی ہے یانہیں؟ جواب .....اگر دیگر وارث ایسے موجود ہیں جواولا دانات کے ساتھ مستحق تر کہ ہوتے ہیں تو بیوہ ندکورہ اپنی لڑکی اور داماد کوکل تر کے کا وارث قرار نہیں دے سکتی ۔ ( کفایت المفتی ج ۴س ۳۹۱)

وصیت ہے رجوع کرنا تھے ہے

سوال .....اگرایک فخص اپنے کسی دوست کے لئے پچھ مال کی وصیت کرے لیکن مرنے سے پہلے اس کومنسوخ کرد ہے تو کیا اس فخص کا اپنی وصیت سے دجوع کرنا شرعاً سیجے ہے بانہیں؟ جواب ..... وصیت چونکہ امراسخبا بی ہے اس لئے اگر موصی وصیت کرنے کے بعداس سے رجوع کر لے اورا پی ماقبل وصیت کو باطل کرد ہے تو یہاس کا شرعاً حق بندا ہے اورا کی ماقبل وصیت کو باطل کرد ہے تو یہاس کا شرعاً حق بندا ہے اورا کی رجوع ہے وہ وصیت باطل ہوجائے گی جا ہے رجوع قولاً ہو یا عملاً یا تحریراً

قال العلامة الكاساني : الموصى حتى يملك الرجوع عندنامادام حيا لان الموجودقبل موته مجرد ايجاب وانه يحتمل الرجوع في مقدار المعاوضة فهى بالتبرع أولى (بدائع الصنائع جـم ص٣٥٨ كتاب الوصايا فصل صفة هذا العقد)

قال العلامة وهبة الزحيلي: تبطل الوصية باسباب امامن الموصى الموصى كرجوعه عن الوصية اوزوال اهليته اوردته (انفقه الاسلامي وادلته ج٨ ص١١١ المبحث الرابع مبطلات الوصية) ومثله في الهندية ج٢ ص٩٣٥)

#### مُوصىٰ كہم كے بالغ ہونے كے بعدوصى كى وصيت كا حكم

سوال .....زید نے اپی کل جائیدادیں ہے کہ حصہ وقف اور باتی اپ ورشیس تقیم کیا اور لکھا کہ ہروارث ہمارے مرنے کے بعدا ہے حصہ کا مالک ہا درایک وارث سمی خالد کو وقف کا منتظم کیا اور یہ بھی تضرح کی وہی خالد بقیہ جائیدا د کا بھی مہتم ہاں طور ہے کہ ہروارث کواس کے حصے کی مقدار دیتار ہا اور وقف کی نسبت لکھا کہ خالد کے بعد جو خص ہماری اولا دیس لائق ہو وہ متولی وقف مقدار دیتار ہا اور وقف کی نسبت کچھ تصریح نہیں کی اور ورشیس بعض نابالغ اور بعض بالغ ہیں اور وصیت نامہ کو سب درشہ نے اصالت اور ولایۃ قبول کیا ہے اب سوال ہے ہے کہ زید کی تحریر وصیت نامہ ہے یا نہیں؟ دوم یہ کہ جب نابالغ ورشہ بلوغ کو پنچیس تواس وقت بھی ان کا حصہ جرا خالد کے قبصہ اہتمام دوم یہ کہ جب نابالغ ورشہ بلوغ کو پنچیس تواس وقت بھی ان کا حصہ جرا خالد کے قبصہ اہتمام میں رکھا جائے گا اور ورشہ اینے تصرف سے بازر کھے جائیں گے یا نہیں؟

سوم یہ کہ وارث بالغ کے حق میں وصیت نامے کا کیا اثر ہے؟ اپنی ملک موسی بہ کے قبضے سے محروم رکھا جائے گایا نہیں؟ خصوصاً اس وقت خالد مرحمیا اور اسکا بیٹاز بردی قابض ،وحمیا۔

جواب ..... بیتح میرزید کی وصیت نامه ہے اور نابالغان کے بلوغ کے بعد بھی وصی کی وصایت باقی رہے گی جب تک کہ اس سے خیانت فاہر نہ ہواور وارث بالغ کے حق میں وصایت کا اثر حفظ مال وانتظام میں نافع ہے اور بیٹا وصی کا اس کے وصی بنائے بغیر وصی بننے کامستحق نہیں اس صورت میں اور ور ثہ قبضے کر سکتے ہیں۔ (فناویٰ عہدالحیُ ص ۲۸۱)

#### وصی کا موصی کے انتقال کے بعد وصیت کور دکرنا

سوال .....ایک صاحب نے کسی کواپناوسی بنایا اور اس نے قبول بھی کرلیا اور اس بات پر وصیت کرنے والی کی وفات تک قائم رہا اب وہ موسی کی وفات کے بعد اس ذمہ داری ہے سبکدوش ہونا جا ہتا ہے تو کیا وہ اس ذمہ داری ہے سبکدوش ہوسکتا ہے یانہیں؟

جواب ..... جنب ایک آ دمی کمی شخص کو وصی مقرر کرے اور وہ وصیت کو قبول کر کے اس پر وصیت کرنے والے کی وفات تک قائم رہے تو وصیت کرنے والے کے انتقال کے بعد وصی ہونے کی ذمہ داری کو بورا کرنا اس پر لا زم ہوگا اور وہ اس ذمہ داری سے سبکدوش نہیں ہوسکتا۔

قال العلامة محمدالطورى رحمه الله: واذا اوصى اليه فقبل قبل موته اوبعده ثم ردلم يخرج لان الموصى مااوصى الاالى من يعتمد عليه من الاصدقاء والامناء الخرالرائق ج٨ ص٥٥٣ كتاب الوصايا)(فتاوى حقانيه ج٢ ص٩٠٩)

#### موت وصی کے بعدموصی اور وصی کے در نثر میں اختلا ف

سوال .....زید نے بحالت صحت اپنے بیٹے عمر دکو وصی مقرر کر کے قابض و دخیل اپنے رو برو
کل املاک پر کر دیا پھر زید مرگیا اس وقت زید کی لڑکی ہندہ نے وصیت نامہ تسلیم کر کے قبضہ و وظل
عمر کا بحال رکھا اور تقریباً بیس سال قابض رہ کر عمر مرگیا اور اس نے اصل موصی کی دختر ہندہ کو اور
ہندہ کے بیٹول بعنی موصی کے نو اسوں کو اور تین بیٹے اور تین بیٹیاں نابالغ اور ایک لڑکی بالغداور ایک
لڑکے بالغ کو چھوڑ ا اور بالغ بیٹا جو کہ سعید وصالح ہے اور بہ نسبت جملہ ورشہ کے امور وقف کے
اجتمام کے زیادہ لاکن ہے فہ کورہ وصیت نامے بیس درج امور کی وصیت کرتا ہے۔

ا۔وصیت نامے کے مطابق جار آنے کا وصی اشخاص فدکور دمیں ہے کو ن مخص ہوگا؟ ۲۔اور جو مخص وصی ہوگا جار آنے کا وہی شخص بار ہ آنے کا بھی وصی و پنتظم ہوگا؟ ۳۔جبکہ وہی شخص وصی ہوتو موصی کے ورثہ کو جار آنے یا بار ہ آنے کی بہ نسبت اس شخص ہے

جھڑنے کاحق ہوگا یانہیں؟

جواب ..... چونکد دفیہ نبر تین میں موصی نے تصریح کر دی کدام را تظام دقف ہماری اولاد میں رہے گا اس وجہ سے موصی کے نواسول کو کچھ مداخلت نہیں ہوسکتی کیونکہ لفظ اولاد سے لڑکی کی اولاد بقول مفتی بہ خارج ہے اور جو ورشہ بالغ نہیں وہ بھی بالغ اور لائق ہونے تک وصی اور ولی بننے کے لائق نہیں اور ورشہ میں سے جو نیک اور امور دقف کے انجام دینے کے لائق ہو وہ موصی کی وصیت کے مطابق چار آنے میں وصی و نستظم ہوگا اور اگر چندور شسعاوت ورشد میں برابر ہوں تو جو عالم ہوگا اور اگر چندور شسعاوت ورشد میں برابر ہوں تو جو عالم ہوگا اور امور وقف کا اجتمام اچھی طرح سے ویانت وامانت کے ساتھ کر سکتا ہوگا وہ نستظم قرار دیا جائے گا اور جو خص نیک موصی کی وصیت کے مطابق چار آنے کا مہتم ہوگا وہ فی خص بارہ آنے کو اوسی قرار دیا جائے گا اور عبارت دفیہ نبر چھر کی وصیت نامے کی '' اور نہ نیلام سے حق و وظل سمی کا وصی قرار دیا جائے گا اور عبارت دفیہ نبر چھر کی وصیت نامے کی '' اور نہ نیلام سے حق و وظل سمی عمر و خواہ ان کے قائم مقام ہوں فتو ر نہ آئے گا اور موصی کے ورشہ یا حاکم کو اختیار نہیں ہے کہ عمر و کے بعدان کے قائم مقام کی طرف ختل ہوگی اور موصی کے ورشہ یا حاکم کو اختیار نہیں ہے کہ عبون سے توجینے ۔ (فراد کی عبدائی مقام کی طرف ختل ہوگی اور موصی کے ورشہ یا حاکم کو اختیار نہیں ہی کہ بدول بھوت خیانت چار آنے یا بار آنے کی مقدار کو وصی سے چھینے ۔ (فراد کی عبدائی ص

موصی لہ کے وصیت رد کرنے کے بعد بھی وصیت باقی رہتی ہے

سوال ..... ہندہ نے اپنی جائیدادجس کی آ مدنی چونتیس روپے ماہوار تھی اس میں سے اپنی بمن اور دورشیتے داروں کے لئے اتنی مقدار کی وصیت کی کہ وہ جائیداد موصی بھار قبدز مین کے اعتبار سے تو ملث سے كم ب مرآ مرنى كا علمار سے مكت سے زيادہ ب كيونك جائيداد موسى بھاكى آ مدنی بارہ رویے ہے اورکل کی آ مدنی چؤنتیس رویے ہے جائیداد ایک دکان ہے جو دس روپے ما ہوار کرائے کی ہے اور اس کی حصت پرایک کمرہ ہے جوآ ٹھرویے ماہوار کا ہے ہندہ نے دکان دورشت دارول كواور حصت كالمره حقيقي مبن كود لا ناجا باتفا\_

رشية دارول في محض اس خيال سے كد هيتى بهن سي نزاع موكا كيونكردكان كي حيب كا كمره اس کو ملے گااس لئے ہندہ سے کہا کہ ہم قبول نہیں کرتے ہندہ نے سیحھ نہ کہا مگر چبرے سے معلوم موتا تھا كدردوصيت بنده كى مرضى كےخلاف ہے۔ بهن نے بھى اس خيال سے كهميس نصف جائيداد وراثة پینیجی ہے (حالانکہ ہندہ کا پوتا حاجب ہے) ہم کم کیوں تبول کریں نیز اگر قبول کرلیں تو ہماری وجد سے ان دونوں رشتے داروں کو بھی تفع مینچے کا وصیت کو تبول ند کیا۔ ہندہ کی وفات کے بعد دارث ہوتے نے تمام جائیداد ہر قبضہ کرکے فروخت کر دیا اور بہن اور رشتے داروں کو پچھ نہ دیا انہوں نے مطالبه بھی ندکیا مگرصراحة ردیجی ندکیا البته دونوں رشتے داروں نے بھی بھی بیکہا کہ ہم نے ہندہ سے کہددیا کہ ہم دصیت قبول نہیں کرتے اور بہن نے بھی سکوت اختیار کیا توبید وصیت مبطل وصیت ہے یا نہیں؟ مکرراً ل كەرشنتے داروں نے جوالفاظ مذكورہ كہے وہ اس لئے كەپ بطلان وصيت ميں مؤثر ہو چکے ہیں ورنہ عدم بطلان معلوم ہونے پر ہرگز نہ کرتے اور اعادہ اس واسطے کیا کہ ہمشیرہ کورنج بہنچے اعادے سے انشاءر دمقصود مذبحا ملکہ اخبار ردجوان کے زعم میں سیح ہو چکا تھا کو بعد کو پشیمانی ہوئی مگراپنی زبان سے قبول وصیت کا ذکر محض اس وجہ سے نہ کیا کہ سیجھتے رہے کہ وصیت تو باطل ہو ہی چک ہے اب ہمارے اس کہنے سے کیا ہوگا؟ بجزال کے کہ ندامت ہوگی اور وارث جائز سے نزاع ہوگا۔ جواب .....وصیت رو بیس مولی موسی لهم کاحق باتی ہے البت بیش مکث کے اندر اندر ہے۔

(امدادالفتادي جسام ١٠٠١)

#### موصی لہکے وارثوں کومطالبے کاحق ہے یا جہیں؟

سوال .....زیدنے وصیت کی کہ میرے ترکے میں سے اتفاحصہ للد دیا جائے اور للہ جھے سے پچھا مدنی کی جائے اس آمدنی میں سے ہندہ کواتن رقم دی جائے اب تقسیم ترکہ کے وقت ہندہ وفات یا گن اب منده کے دارث خاونداس رقم کا دعویٰ کر سکتے ہیں یا نہیں؟

جواب .....ا گرومیت کرنے والے نے ہندہ کودیئے کی وصیت کی ہے اور ہندہ کے وارثوں کودینے کی وصیت نہیں کی تو ہندہ کے وارثوں اوراسکے خاوند کاحق نہیں ہے اور مطالبہیں کرسکتا۔ ( كفايت المفتى ج ٨ص ٣٤١)

تمبهم وصيت كاحكم

موسی اللہ اللہ ہے۔ کی کوئی فی خص ان الفاظ ہے وصیت کرے کہ میرے مال ہے کچھ حصہ فلال شخص کو دے دیا جائے گرائی ہوتو کیا وصیت کرنے والے کی و فات کے بعد موسی لہ کو و مہم مال دیا جائے گایا نہیں؟

جواب سنشرعاً تو اليي وصيت صحيح ہے البتہ ابہام كى وجہ سے وصيت كرنے والے كے انتہام كى وجہ سے وصيت كرنے والے كے انتقال كے بعداس كانتين ورثاء كى صوابد بدير پرموقوف ہے كہ وہ موصى لدكو جتنا جا ہيں وے سكتے ہيں تاہم اگر وصيت كرنے والے نے اپنى زندگى ہيں ہى اس مال كومتعين كرديا ہوتو بعدالموت وہى مال و يتايز ہے گابشر طبيكہ وہ مال ميت كے كل تركہ كے ثلث سے زيادہ نہ ہو۔

قال العلامة الكاساني رحمه الله: منها مااذاأوصى لرجل بجزء ماله اوبنصيب من ماله اوبطائفة من ماله اوببعض اوبشقص من ماله فان بين في حياته شياً والااعطاء الورثة بعد موته ماشاء والان هذه الالفاظ تحتمل القليل والكثير فيصح البيان فيه مادام حياومن ورثته اذامات لانهم قائمون مقامه. (بدائع الصنائع جـ٤ ص ٣٥٦ كتاب الوصايا فصل شرائط الوصية)

فآويٰ حقائيه ج٢ص ٥٠٤

### موصىٰ له كاانتقال ہوجائے توتقتیم تر كه كاتھم

سوال .....زید کے صرف ایک اڑئی تھی جس کازید کے سماست بی انتقال ہو گیا تھا اور جس نے دو کیے ایک اڑکا اگری جھوڑے نتھ ان کی پرورش زید بی نے کی تھی زید جب جج کو گیا تو اس کی دو بہنیں ایک نواسا ایک نواس فاور بیوی موجود تھی چٹا نچیاس نے اپنے ترکے کی تقسیم بطور وصیت اس طرح کی کہ دو حصے نواسی کو اور دونوں بہنوں کوسوا حصہ مطے زید کی زندگی ہی بیس اس کی دونوں بہنوں اور بیوی کا انتقال ہو گیا اب زید کے مرنے کے بعد ان بہنوں اور بیوی کے حصے کا کون تن دار ہوگا؟

نوٹ: بہنول کی اولا دموجود ہے۔

جواب .....زیدگی پہلی وصیت بطور تقسیم ہوگی وہ بہنوں اور بیوی کے انقال سے خود بخو دختم ہوگئی اب متوفی زید کے انقال کے وقت جورشتے وارموجود ہوں مکے ان کو بقاعد ہ میراث زید کا ترکہ ملے گاتو زید کے رشتے دارا گرصرف ذوی الارحام ہیں کوئی عصبہیں ہے تو نواسا'نواسی حق دار ہیں بہنوں کی اولا دحق دارنہیں ہے۔ (کفایت المفتی ج ۸ص ۳۳۷)

#### وصيت للوارث والاجببي كي ايك صورت

سوال .....ا یک شخص نے اپنی زوجہ کے واسطے نصف متر و کداور ایک اجنبی کے واسطے نصف متر و کداور ایک اجنبی کے واسطے نصف متر و کدکی وصیت کی زوجہ کے علاوہ ویگر وارث بھی موجود ہیں وہ اس وصیت کو جائز نہیں رکھتے ایسی صورت میں وصیت ثلث میں نافذ ہوگی اور اجنبی کو ثلث سالم ملے گایا چھٹا حصہ ملے گا بعض کہتے ہیں۔ میں کدا جنبی کوسدس ملے گا اور عالمگیریہ کے اس جز شیہ سے استدلال کرتے ہیں۔

اذااوصي لاجنبي و وارثه كان للاجنبي نصف الوصية الخ

جواب ..... قال في البدائع ج.ك. ص٣٣٢ ولواوصي بالثلث لرجلين ومات الموصى فرداحدهما وقبل الآخركان للآخرحصته من الوصية لانه اضاف الثلث اليهما وقد صحت الإضافة فانصرف الى كل واحدمتهما نصف الثلث فاذارد احدهما الوصية ارتدفي نصفه وبقي النصف الآخر لصاحبه الذي قبل. كمن اقربالف لرجلين فرداحنهما اقراره ارتد في نصيب خاصة وكان للآخر نصف الاقراركذاههنا بخلاف ما اذا اوصىٰ بالثلث لهذا والثلث لهذا فرد احدهما وقبل الآخران كل الثلث للذي قبل الاانه اذا قبل صاحبه يقسم الثلث لضرورة المزاحمة اذليس احدهما اولى من الآخرفاذارد احدهما زالت المزاحمة فكان جميع الثلث له. ١. مثبت بقول البدائع ان المزاحمة انماتكون اذاكان اوصى بالثلث لاثنين وامااذااوصى بالثلث لواحد وبالثلث لآخرثم تقع المزاحمة الااذا استحقا جميعآ وهوظاهر. ٥٠٠٠ وكذلك اذااوصي بالنصف لواحد وبالنصف لآخركمالايخفي. فمافي العالمگيرية اذااوصي لاجنبي ووارثه كان للاجنبي نصف الوصية الخ فمحمول على مااذااوصي لهمابالثاث لثبوت المزاحمة في الثلث فافهم.

پی صورت مسئولہ میں زوجہ کے لئے وصیت باطل ہے اوراجنبی کیلئے ٹکٹ میں نافذ ہے اور ور ثاء جائز رکھیں تو زائد میں بھی سیجے ہے بشرطیکہ سب بالغ ہوں اورا گرکو کی نابالغ ہوتو اس کی اجازت معتبر نہیں صرف بالنعین کے جصے میں ہی اجازت سیجے ہوگی۔ ہذا واللہ اعلم وعلمہ انتم (امداوالا حکام ج ۴۳ ص ۵۸۲)

#### کوئی وارث ند ہوتو موصیٰ لہر کے کامستحق ہوگا

سوال .....زیدلا ولد تھا۔اس نے اپنی املاک اپنے رہیوں لیعنی اپنی تورت کے فرزندوں کے لئے وصیت کردی اور لکھ دیا کہ میرے مرنے کے بعد میری تمام ملک کے مستحق اور وارث یمی مذکورین ہیں اب زید کے انتقال کے بعد معبندلڑ کی کا بیٹا دعویٰ کرتا ہے کہ اس ترکے میں میرا بھی حصہ ہے شرعاً کیا تھم ہے۔

جواب .....مقدم حقوق اداکرنے کے بعد مابھی تمام مال کے مستحق ندکورر ہیب لوگ ہیں جن کیلئے وصیت کی گئی ہے اسکی متنبرلز کی کا بیٹا نداس کی کسی سم کے دارتوں میں داخل ہے اور ندومیت شدہ لوگوں میں ہے اس لئے شرعا اس کا کہے حصہ نہیں ہے۔ (فناوی با قیات صالحات میں ۳۳۷) موصی لدکا وصیب ترقبول کرنے سے انکار کرنا

سوال .....زید نے مرض الموت میں ایک وصیت نامد لکھا کہ میرے ترکے میں ایک ثلث میں وصیت ہے کہ ایک سورو پے میں فلال محروکو میں وصیت ہے کہ ایک سورو پے میں فلال محروکو اور ایک سورو پے میں فلال محروکو اور ایتیہ فلال فلال فلال فلال فلال پانچ مخصوں کو برابر برابر و یا جائے اس وصیت کوئن کر چارموصی لہم نے کاغذ پر ایس و سنظ کردیے میں او پر لگا دینا مگر ایس و سنظ کردیے میں او پر لگا دینا مگر نے دیموسی نے کہا کہ اور کہ موسی نے کہا کہ تم ہے انکار کر دیا موسی نے کہا کہ تم ہے لو پھر میرے ہی او پر لگا دینا مگر نے ہاتھ در ایس کے نام کے وصیت نامے پر بیالفاظ کھوائے (جھے کو لینا منظور نہیں فلال بقام خود)

اب زید کے انقال کے بعد وہ فخص کہتا ہے کہ میں نے زکو قاکا مال سمجھا تھا اس لئے میں نے انکار کیا تھا اب جھے معلوم ہو گیا کہ وہ زکو قاکا النہیں ہے ابسوال بیہ ہے کہ وہ وصیت کا لعدم ہوگئی یا اس کا عذر قبول ہوسکتا ہے؟ اور وصیت کا مال دوسور و پنے ( جمیز وغیرہ کے مصارف اور عمر و کے حق ارف اور عمر و کی یا نہیں؟ اگر کو کی فخص و میکر شرکا م کی رضا کے بغیر تقسیم ہوگا یا نہیں؟ اگر کو کی فخص و میکر شرکا م کی رضا کے بغیر تقسیم کر کے یا نچویں فخص کو دے تو جا کڑنے یا نہیں؟

جواب ..... مسورت مسئولہ میں اگر موصی موسی لہ کے دوا نکار کے بعداس میں پکھ دخل نددیتا تو بیدد جو حیات موسی میں ہوا ہے تا بل اعتبار ندہوتا بلکہ موت موسی کے بعد جب وہ قبول کر لیتا تو بید دوحیات موسی میں ہوا ہے تا بل اعتبار ندہوتا بلکہ موت موسی کے بعد جب وہ قبول کر لیتا تو بید وصیت بحال خودر ہتی بشر طیکہ موسی کی موت کے بعد موسی لہ کے اتکار کی لو بت ندآئی ہوئیکن جب موسی لہ کے ددوا نکار کے بعد موسی نے کہا کہ ان کے نام پر ان سے انکار کمعوالوقو موسی نے اس ردکو قبول کرلیا جو کہ وصیت سے دجوع کرنے پر دال ہے ہی اس دجوع سے موسی لے کاحق باطل ہوگیا۔

لیکن اس مشرکا حصدان چار باقی کوند ملے گا بلکہ وہ حق ورشکا ہے البتہ اگر موصیٰ اس کے بعد کہدویتا کہ دیا کہ دورہ اپنا حصداس میں سے اس کو دے دیں تا ہوں اور این اور اینا دونوں نا جا کر ہیں۔ (ایدا دانفتا وی جہم سے اس)

#### موصی لہ کا موصی سے پہلے و فات پا جانے پر وصیت کا تھم

سوال ..... جناب مفتی صاحب! میرے والدصاحب نے اپنی زندگی میں ہی اپنے ایک دوست کے لئے ایک قطعہ اراضی کا دصیت نامہ لکھا تھا کہ میرے مرنے کے بعد بیز مین تہاری ہے لیکن والد صاحب کا بید دوست ان کی زندگی میں ہی انتقال کر گیا اب میرے والدصاحب کا انتقال کے بعد ان کے معد ان کے بعد ان کے دوست کے جنہ ان قطعہ اراضی کا مطالبہ کرتے ہیں کیا شرعاً ان کا بیدہ وکا صحیح ہے یا ہیں؟

جواب .....وصیت کی بھیل کے لئے ضروری ہے کہ موصی لہ وصیت کرنے والے کی وفات تک زندہ ہوتب وہ وصیت کا اہل ہوگا ورنہ بھورت دیگر اگر موصی لہ وصیت کرنے والے کی زندگی بٹس بی نوت ہوجائے تو وصیت باطل ہوجائے گی اس کئے صورت مسئولہ میں وصیت کا مال وصیت کرنے والے کا حق ہے موصی لہ کی اولا دکا دعوی استحقاق درست نہیں۔

قال العلامة الكاساني رحمه الله: وتبطل بموت الموصى له قيل موت الموصى لان العقدوقع له لالغيره فلايمكن ابقاء على غيره! (بدائع الصنائع جك ص ٣٩٣كتاب الوصايا فصل تبطل الوصية قال العلامة وهبه الزحيلي: موت الموصى له المعين قبل موت الموصى تبطل به الوصية باتفاق المذاهب الاربعة لان الوصية عطية وقد صادقت المعطى ميتاً فلاتصح كالهبة للميت (الفقه الاسلامي وادلته ح ص ٢١١ المبحث الرابع مبطلات الوصية ومثله في البحرالرائق ج٨ ص ٣٥٠)

## متفرقات

مجنون (پاکل) اور نابالغ کی وصیت کا حکم

سوال ..... جناب مفتی صاحب! اگر کوئی مجنون یا نابالغ کسی کے لئے وصیت کر جائے تو کیا

اس كے مرفے كے بعد موسى لداس مال كا ما لك متصور موكا يانبيس؟

جواب ..... نا بالغ اورمجنون چونکه تصرفات کاحق نہیں رکھتے اس لئے شرعاً ان کی وصیت کا مجھی کوئی اعتبار نہیں لہنیا مجنون کی وصیت ہے موصی لہ اس مال کا ما لک متصور نہ ہوگا۔

قال العلامة الكاساني رحمه الله: ومنها أن يكون من أهل التبرع في الوصية بالمال ومايتعلق به لان الوصية بذلك تبرع بايجابه بعدمونه فلا بد من أهلية التبرع فلاتصح من الصبي والمجنون لانهما ليسامن أهل التبرع لكونه من التصرفات. (البدائع والصنائع جلد ص ٣٣٣ كتاب الوصايا فصل في الشرائط).

وفى الهندية: ولاتصح الوصية الاممن يصح تبرعه فلاتصح من المجنون والمكاتب والماذون الخ. (الفتاوى الهندية ج١ ص٩٢ كتاب الوصايا الباب الاول) فتاوى حقائيه ج٢ ص٥٠٥.

### شرطيه وصيت كى أيك صورت كاحكم

سوال .....زید نے اپنی بیوی ہندہ کے انتقال کے بعد دوسری عورت طاہرہ سے نکاح کیا چونکہ ہندہ کے نام پر پچھ جائیدادتھی ہندہ نے اپنے انتقال سے پہلے ایک وصیت کی جس میں اپنی املاک کاوارث اپنی اولا دکو بتایا اور وہ وصیت شرطیہ ہے کہ اگر اولا دزندہ نہ ہوتو کل املاک مسجد کو وقت کیا جائے اب زیدا در ہندہ کے طن میں سے ایک لاکا زندہ ہے تو دہ املاک می طرح تقسیم ہوگی ؟

زید نے ہندہ کے انتقال کے بعد چند دوسری ملک اپنی دوسری بیوی طاہرہ کے نام سے خریدی اب طاہرہ کے نام سے خریدی اب طاہرہ کا اور لڑکی اور زید تینوں زندہ ہیں اس ملک میں صرف طاہرہ کے بچوں کاحق ہے یاہندہ کے لڑکے کا بھی؟

باب وصيت مين تعليق واضافت كأحكم

سوال ....ا و دوست میں کی شرط میعادانقال ذات ہی میں کرے و دوسیت جائز ہے یا نہیں؟ ۲۔ اگر نیدایک کمٹ میں کی دھیت بی کرے اور شرط میعاد کی اس طرح کرے کہ میرے بعد بائج سال تک ورث قابض دیں گے۔ اس کے بعد موسی لہ قابض ہو سکے گار میعاد شرعاً قابل پابندی ہوگی یا نہیں؟ اور دھیت جائز ہوگی یا نہیں؟ ۳۔ اگر زیدکل مال کی دھیت کی اجبٰی کے نام کرے اور شرط میعاد تا جائے موسی لہ کی دفات کے بعد میرے ورث پائیں گے اور حالت حیات میں اجبنی قابص تاحیات کرے بین موسی لہ کی دفات کے بعد میرے ورث پائیں گے اور حالت حیات میں اجبنی قابص سے گا تو بیدھیت جائز ہوگی یا نہیں؟ اور موسی کے در شعرف کے مرنے کے بعد اس پر ماخی ہوگئے۔
سوال سوم کی نسبت تو کہا جا سکتا ہے کہ بید در حقیقت دھیت انتظاع کی ہے نہ مین شے کی اور سوال سوم کی نسبت تو کہا جا سکتا ہے کہ بید در حقیقت دھیت انتظاع کی ہے نہ مین شے کی اور سول سوم کی نسبت تو کہا جا سکتا ہے کہ بید در حقیقت دھیت انتظاع کی ہے نہ مین سے کی اور سیست سے دیں سے د

.. عين حيات تك انتفاع ك وميت ورست باس لئة بيرجائز موجائد...

جواب ..... في ردالمحتارقوله والوصية الخوفي الخانية لواوصي بثلثه لام ولده ان لم تتزوج فقلبت ذالك ثم تزوجت بعدانقضاء عدتها بزمان فلها الثلث بحكم الوصية الى قوله ووجهه انه اذامضت مدة بعد العدة ولم تتزوج فيها تحقق الشرط (ودالمحتارج ٢ ص٣٥٥)

متبنی لڑکی کے لئے وصیت کرنے کا تھم

سوال ..... ایک مخص نے اپنی وفات سے نوسال پہلے ایک لڑکی کوشنتی بنایا اور وفات سے پیش تر چند معززین کو بلا کر دمیت کی که''میری وفات کے بعد فدکورہ بالالڑکی میری جائز دارث ہوگی؟''ارشادفر مائیں کہ فدکورہ لڑکی کوشرعا کیا حصہ پہنچتا ہے؟

جواب .....اگرالفاظ یہ بی تھے جوسوال میں ذکور ہیں تو بیلغو ہیں و میت نہیں ہاں اگر بیکھا ہو کر سب تر کہ اسکود سے دینا تو دمیت ہوگی اور نگٹ میں جاری ہوگی (کنا ہے الفتی ج ۱۳۸۸) بو تی کے لئے وصیرت کی ایک صورت کا تھکم

سوال .....زیدمرحوم کے ورثہ میں تمن لڑ کے ایک لڑکی اور ایک زوجہ ہے اور مرحوم لڑکے کی موال میں ماتع النتاوی میلدو - 22

ائری ہے اب زید نے بوتی کے حق میں وصیت کی ہے کہ 'اس اڑکی کو خلیل (مرحوم الاکے کا نام) کا حصدہ یتااوراس کو خلیل کی جگہ مجھنا''تو ہایں الفاظ بیدومیت مجھے ہے یانہیں؟

جواب سید میں سیمی اور معتر ہے اور اپنی کو اسکے باپ کے مصے کے برابر ترکے میں سے بخق دمیت دیا جائے گا چونکہ میں سے بخق دمیت دیا جائے گا چونکہ میں میں بھائی ہے ہے۔ اس کے لائے وصیت کرنا میں بھائی کے لئے وصیت کرنا

سوال .....ایک بھائی غریب اور نا دار ہے جبکہ دوسرا بھائی امیر و مالدار ہے دونوں بھائیوں کی اولا دبھی موجود ہےاب اگر مالدار بھائی اپنے غریب بھائی کے لئے اپنے مال میں سے پچھٹھسوس رقم کی دمیت کرے تو کیاا چی اولا دکی موجودگی میں بھائی کے تن میں دمیت سمجے ہے یانہیں؟

جواب المحائی اگر چدوارث ب عمرانی اولاولین بینوں کی موجودگی بین وہ بحزله المجنی کے ہے جبکہ شریعت مطہرہ بیں اجنی کے لئے ایک تبائی مال تک کی دست جائز ہائدا بینوں کی موجودگی بی غریب بھائی کے لئے دست مطہرہ بیں اجنی کے لئے ایک تبائی مال تک کی دست جائز ہائدا بینوں کی موجودگی بی غریب بھائی کے لئے دست کرتا تھے ہائد تا آئے موس ال کی اللہ کا کیا تہائی ہے تجاوز بداؤ وہ در تا او صید حتی و فی المهندیة: یعتبر کو نه و ارتااوغیر وارث وقت الموت الوقت الوصیدة حتی لواوصی الاخید و هو وارث ثم و للله ابن صحت الوصیدة للاخ و لواوصی الاخید و له ابن ثم مات الابن قبل موت الموصی بطلت الوصیدة. (الفتاوی الهندید جدا ص ۹۰ کتاب الوصایا. الماب الاول) (الاوالی) (الاوالی) مورود)

تجينيج كے لئے وصيت كى ايك صورت

جواب..... الله يرديوبند سے بيكما كيا۔ وبمثله قال في الهداية وقال في البدائع ص السائع ص البدائع ص البدائع ص السائع ص الله المعض ورثته ولا جنبي فان اجاز بقية الورثة جازت الوصية لهما جميعاً وكان الثلث بين الاجنبي وبين الوارث نصفين وان ردوا جازت في حق الاجنبي

وبطلت في حصة الوارث وقال بعض الناس يصوف الثلث كله الى الاجنبي. البذا بيتيجك للخروصيت كل ال بعدادات وين مهراورد يمرحقوق مقدمه على المحيد بعدادات وين مهراورد يمرحقوق مقدمه على المحير احد حسب تفعيل مذكوريعن مجمله المسهام كها المهام انوار فاطمه كواور ۱۳ سهام عزيز فاطمه كواور ۷ سهام يعقوب على خال كوليس محدوالله سيحان وتعالى اعلم (امداد المفنين ج اص ۹ ۵ ۸ كتاب الوصايا)

#### نکاح ٹانی کرنے سے وصیت باطل نہ ہوگ

سوال ....علیم الدین نے وصیت کی کدایک مکٹ بیٹے عبداللہ کواورایک مکٹ و پوتوں کواور ایک مکٹ و پوتوں کواور ایک مکٹ و پوتوں کواور ایک مکٹ ایٹ بیٹے بیٹے بیٹے کی زوجہ رائج کی بی کو طے اور رائج کی بی کے نام اس شرط کے ساتھ وصیت کی کدا گرمیرے کمرکوآ یا در کھے اور نکاح ٹائی نہ کرئے تو وصیت جاری رہے ور نہ ساقط ہے اب علیم الدین کا انتقال ہو گیا اور موصی کہم زندہ ہیں تو وصیت کس طرح تقسیم ہوگی؟

جواب .....عبداللہ وارث ہاس کے لئے وصیت باطل ہاورعبداللہ کے دونوں بیٹے اور عبداللہ کے دونوں بیٹے اور عبدالرحیم کی بیوی کے لئے گو وصیت جائز ہے لیکن مگٹ سے ذاکد باطل ہے بلکہ ایک ہی مگٹ میں یہ تینوں اس نسبت سے شریک ہوں سے جو کہ موسی نے جویز کی ہے پس تقیم ترکہ اس طرح ہوگی کہ ایک مکٹ میں سے آ دھا تو عبدالرحیم کی زوجہ کو اور آ دھا عبداللہ کے دونوں بیٹوں کو برابر ملے گا اور دو ممکٹ جو بچا وہ میراث میں عبداللہ کو دیا جائے گا اور یہ جواب اس صورت میں ہے کہ علیم الدین کی وصیت پرسب ورث درضا مند نہ ہوں اور بجرعبداللہ کے وکی وارث نہ ہوور نہ سوال محرد کیا جائے۔

اور علیم الدین کی میشر طلغوہے کہ راج نی نی اٹکاح ٹانی نہ کرے اس کا دصیت ہے جو حق ہے نکاح ٹانی پر بھی وہ ساقط نہ ہوگا۔ (امداد الفتادی جسس ۳۳۳)

اجنبی اوروارث کے لئے وصیت کا تھم

سوال .....ومیت کی نبعت نقها منے تفراح کی ہے کہ اگر دو شخصوں کے لئے ومیت کرے
اورایک کوندل سیکے تو اگر اس کو طنے کا احمال ہی نہ ہوتو کل مال موسی لہ ٹانی کول جائے گا اورا گرا احمال
ہے تو نصف طبی مثل زید اور وارث کے لئے ومیت کی اور وارث کونہ طاتو جس قدر مال کی ومیت
کی ہے اس کا نصف طبی گا اورا گرزید و عمر کے لئے ومیت کی اور زید میت ہے تو کل مال محمر کول جائےگا۔
سوال بہ ہے کہ ایک شخص نے اپنے کل مال کی زید اور وارث کے لئے وصیت کی اور بقیہ
ورثا منے اس کو جائز ندر کھا تو آیا ہے ہم جا جائے گا کہ چونکہ کل کی ومیت نا درست ہے تو گویا ہمث کہ مال کی ومیت کا درست ہے تو گویا ہمث میں مال کی ومیت کا درست سے تو گویا ہمث میں میں سے اور اور اور کے ایک میں میں ملے یا یہ نہ مجھا

َ جائے گا بلکہ اگر ور شدراضی نہ ہو ئے تو اجنبی کوٹکٹ مال ولا یا جائے گا۔

فقہاء کے قاعدے سے بظاہر میمفہوم ہوتا ہے کہ جہال تنصیف کی جاتی ہے وہاں وجہ بہے کہ موصی کوکل ولا نامقصود نہیں بلکہ تنصیف کرنامقصود ہے اس لئے اگر کسی وجہ سے ایک مخص کونیل سکا تو دسرے کواس کا حصہ نددیا جائے گا اور صورت مستولہ میں بیام مفقود ہے کیونکہ بہر حال اجنبی کونصف کل مال بلکہ اس سے بھی کم ملے گا اور اگر ورثہ راضی نہ ہوئے پھر تگٹ کے نصف کرنے کی کیا وجہ؟

جواب .....برایہ میں ہے ومن اوصی الاجنبی و لوار ٹه فللاجنبی نصف الوصیة و تبطل وصیة الوارث الانه اوصی بمایملک الایصاء به وبمالایملک فصح فی الاول وبطل فی الثانی: اس روایت سے صورت مسکول عنها کا جواب طاہر ہے کہ اس میں زیدکو نصف المد طے گا کیونکہ برایہ کی تعلیل اس میں جاری ہے اوصی بما یملک وبمالا یملک: الح کیونکہ روایت نہ کورہ میں مایملک سے مراد ظاہر ہے کہ وصیت للاجنبی ہے اور مایملک سے مراد وصیت للاجنبی ہے اور مایملک سے مراد وصیت للاجنبی ہے اور مایملک میں اور وصیت للاجنبی ہے اور مایملک میں اور وصیت للوارث ہے قطع نظر مقدار موصی بدسے کہ وہ دوسری دلیل مستقل سے ثابت ہے کہ میں ان دونوں میں ہے ایک کی تفصیل دوسرے پر مقصود نہیں پس تسادی کا کیا جائے گا اس بناء پر میں ان دونوں میں ہے ایک کی تفصیل دوسرے پر مقصود نہیں پس تسادی کا کیا جائے گا اس بناء پر صورت مسئول عنہا بھی روایت نہ کورہ کی ایک جزئی بوگئی پس تھی نہ کوربھی اس کیلئے ثابت ہوگا۔

قولکم وہاں وجہ یہ کہ موصی کوکل ولا نامقصو ونہیں الی قولکم بیام مفقود ہے فلت کل سے مرادکل متر وکہ ہے یاکل موصی ہا گرشق اول ہے تومسلم نہیں کہ بیوجہ ہے کہ اس کے لئے حاجت نقل ہے اور اگرشق ثانی ہے تومسلم ہے لیکن یہ کہنا کہ مقصود ہے مسلم نہیں کیونکہ جب دو کے لئے وصیت کی توزید کوکل موصی بدولا نامقصود نہیں بلکہ دونوں کی تساوی مقصود ہے اور کل مال معنی میں تلث مال ہے ہیں لوازم تساوی سے زید کونصف تلث مانا ہے۔ (امداد الفتاوی جسم سے ایک سے زید کونصف تلث مانا ہے۔ (امداد الفتاوی جسم سے ا

### نا فرمان بیٹے کوزندہ ہوتے ہوئے محروم کیا جاسکتا ہے لیکن وصیت سے ہیں

سوال .....کیا فرماتے جیں علماء دین ومفتیان شرع متین دریں صورت مسئولہ میں کہ ایک شخص اپنی بیوی کے اشارہ پر مال باپ کا بے فرمان ہو چکا ہے ایک مکان جو کہ اپنے برادران کا حصہ تھا وہ 1/1 کے لیا حالا نکہ ۱/۲ کا حقد ارتھا اور زیور بھی ساڑ ھے سات تولہ لے لیا جس ہے ۱/۲ کا حقد ارتھا اور زیور بھی ساڑ ھے سات تولہ لے لیا جس ہے ۱/۲ کا حقد ارتھا اور زیور بھی ساڑ سے سات تولہ کے لیا جس سے دی بزار کا خیل ملاتھا اور والدین سے کہتا ہے کہ میں تمہارالڑ کا نہیں ہوں اپنے سسر کے کہنے سے دی بزار

کالیم نامنظور کراویا حالانکد منظور ہو چکا تھا پھراصل بات ہے ہے کہ پچھرشوت دے دلوا کر قابش سے قیصہ میں سالی اور نصف اپ قبضہ میں رکھا ہے دیوار ورمیان میں بڑے نے تیاری اور چھوٹے کو تھانہ میں بلایا اور استھ نے تیاری اور چھوٹے کو تھانہ میں بلایا اور ساتھ اپ یوڑھے باپ کو بھی تھانہ میں بلوایا۔ بہر حال ہربات والدین کی روکرتا ہے اور بے زبان کرتا ہے اور بالکل تمازی طرف دھیان نہیں ہوتا قرآن مجید جب باپ پڑھتا ہے تو کہتا ہے کہ آ ہستہ آ ہتہ پڑھو آ واز سے مت پڑھو۔ جب میراسر گھرسے باہر چلا جائے تب پڑھنا باپ گھر میں قرآن مجید پڑھا آ واز سے مت پڑھو۔ جب میراسر گھرسے باہر چلا جائے تب پڑھنا باپ گھر میں قرآن مجید پڑھا آ واز سے مت پڑھو۔ جب میراسر گھرسے باہر چلا جائے تب پڑھنا باپ گھر میں جاتا ہے اور کھی بہت کی باتیں ہیں جن سے مال باپ کے دل پر چوٹیں گئی ہیں جس سے والدین جاتا ہے اور کو ہاتھ مارتا چاہتا ہے اور والدین بھی راضی ناراض ہیں اے والدین عاق سجھ کر اپنی جائیدا و سے محروم کرنا چاہتا ہے اور والدین بھی راضی ناراض ہیں حالانکہ اس کی اپنی آ کہ نی از ھائی تین بڑارر و ہے ماہوار ہے۔ اور ایک اس کالڑکا ٹوکر دور سے جس کی تخوا و بھی سوا صدر و ہیں ہو الدین کی خدمت بجائے خود بلکہ بچھاور اپنے بھائیوں کاحق خصب کرنا چاہتا ہے تین نوٹوں نافر مان بھی کرا ہے عالی تھور کرتے ہوئے اپنی جائیداد سے محروم کرنا خاہتے ہیں کیا محروم کرنا جا ہتا ہے ایک اندین کی خدمت بجائے خود بلکہ بچھاور اسے بھائیوں کاحق خلاصہ کرنا جا ہتا ہے تین نوٹوں نافر مان بچھ کرا ہے حوالہ کتب

جواب ..... شرعا کی فخص کاایی وصیت کرتا که میرے مرفے کے بعد کل ترکہ سے فلال وارث کو مرم کیا جائے باطل ہے اور ایی وصیت نافذ نہیں ہوتی ہے بلکہ تمام وارث حصد دار ہوتے ہیں البتہ اپنی زندگی میں ایسا فخص فرما نبر دار لڑکوں کو پچھ مال وجائیدا دہشیم کر کے تبعنہ کرا دیاور نافر مان کو پچھ نددے یا تھوڑا دی تو یہ تصرف نافذ ہوگالیکن اس میں بھی نیت اپنے فرما نبر دار لڑکوں کو نفح رسانی کی کرے یا نیت عدل کی ہوکہ نافر مان لڑکے نے بہت سے حصہ جائیدا دیر قبعنہ کردکھا ہے تو اتنی مقدار پرلڑکے کو دیتا جا ہے بینہ کہ میں نافر مان لڑکے سے انتقام سے اسے محروم کردوں۔ فظ والٹہ تعالی اعلم (فقاوی مقدم موج میں عالم مان لڑکے سے انتقام سے اسے محروم کردوں۔

احكام المير اث

زندگی میں تقتیم اور مورث کے بعض احکام

اگر چازاد بھائی اور بھانجوں کیلئے وصیت کر نے تو جائیداد کیسے تسیم ہوگی

سوال .....کیا فرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کدایک آدمی بنام کا کوفوت ہواسنر ہیں اس نے بوقت وفات تحریر بطور وصیت لکھ کر ورثاء کو بھیجی اس کے دارے موجود ہیں اور درج ذیل ہیں متونی کاعم زاد بھائی ایک اور اس کے بھانچ تین عدد اور ایک عدد بھانچی جواس وقت موجود ہیں وصیت نامہ ہیں متوفی نے دصیت کی ہے وہ بھانچوں کے متعلق ہے اور عم زاد بھائی بھی وصیت ہیں درج ہے کیا ازرو کے شرع جائیداد منقولہ یا غیر منقولہ ہیں برابر کے شریک ہیں یا کوئی فرق ہے جس طرح شرع کا تھم ہوصا درفر مادیں بھانچی کے متعلق وصیت نہیں ہے۔ بینوا تو جروا

جواب .....عم زاو بھائی کے لئے وصیت درست نہیں کیونکہ عم زاد بھائی مسئولہ صورت میں وارث ہےاوروارث کے لئے وصیت درست نہیں۔ لاو صیة نواد ٹ (الحدیث) بیضاً

اور تینول بھا نجوں کیلئے وصیت درست ہاں تینوں کوئل مال کا ایک تہائی بطور وصیت لے گا جو تینوں بیں برابر تقسیم ہوگا اور بقیہ دو تہائی عم زاد بھائی کوئیس کے بیقتیم اس وقت ہوگی کہ اگر بھانچوں کیلئے وصیت نامہ بین تصص متعین نہیں ہے اگر ہرا یک کیلئے علیحدہ صصص کی تعیین کی ہوتو کھا نجول کیلئے وصیت نامہ بین تصص متعین نہیں ہے اگر ہرا یک کیلئے علیحدہ صصص کی تعیین کی ہوتو کھران تصص متعینہ کے مطابق جائیدا دمنقولہ وغیر منقولہ تقسیم ہوگی بشرطیکہ وہ جملہ صصص کی مال کے بھران تصص متعینہ کے مطابق جائیدا دمنقولہ وغیر منقولہ تقسیم ہوگی بشرطیکہ وہ جملہ صص کی مال کے ایک تہائی سے زیادہ میں وصیت نافذ نہیں ہوتی ۔ فقط واللہ تعالی اعلم (فناوی مفتی محمود ج مس ۱۵۲)

زندگی میں تقسیم تر کہایک تدبیر

سوال .....دادا صاحب کی میراث حصّه شرع کے مطابق لڑکے اورلڑ کیوں بھی تقسیم ہوتی تھی محربہنوں کے انتقال کرجانے کے بعد والدصاحب کوانے مہنوئیوں نے اس قدر پریشان کرد کھاہے کہ مار پیپٹ تک کی نوبت آئی ہے اس لئے ابا کہا کرتے ہیں کہ کل جائیدادتم اپنے نام کرالو پھراپی بہنوں کو کسی طرح راضی کرلیناور نہم بھی اس زحمت میں پڑو سے محر میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پیشرعاً ناجا کز ہوگا۔ البتہ ایسا ہوسکتا ہے کہ اگر صرف لڑکوں کے نام چڑھا ناچا ہیں تو لڑکیوں نیز والدہ کے حصوں کی قیمت بالقسط اوا کرنے کی وصیت کردیں اورا گراڑے قیمت ادا نہ کریں تو لڑکیاں اپنا حصہ جائیدادیش سے ملے لیں آپ سے دریافت ہے کہ اس صورت میں شرعاً خرابی تو نہیں؟ اور والد صاحب مواخذ واخروی سے بری ہوں مے یانہیں؟

جواب ..... بيمورت قواعد شرعيه برمنطبق نبيل موتى ـ

تسمة المسوال: السي مورت تحرير فرمائي جائے جوشري قواعد پرمنطبق ہواور جس ميں زحمت ندكوره كا بھي دفعيہ ہو؟

والده كيليك كل تركه كى وصيت درست نبيس ب شرعى حصه ملے گا

سوال .....کیافر ماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ مولی بخش ۱۹۷۱ء میں فوت ہو گیا ہے اس کی جملہ جائیداد ۳۱۰ کنال بحق ورثاء بمطابق قانون وراثت تقسیم ہوگئی ہے جس میں سے والدہ متوفی کو ابنا حصہ وراثت ۲/ احصہ ل چکا ہے اوراس نے وہ ۱/ احصہ اپنی لڑکی مسماۃ اللہ جوائی کو ہے قطعی بھی کر دی ہے اب والدہ متوفی ومیت نامہ کے مطابق جملہ جائیداد کا مطالبہ کرتی ہے۔

جواب .....مورت مسئوله میں برتقذ برصحت واقعه شرعاً اس ومیت کا ہرگز اعتبار نہیں ہے للبذا اس وصیت کی بنا پراس کی والدہ اس کے کل تر کہ کی حقد ارنہیں ہے گی بلکه تمام ورثاء میں حسب قانون شرع تقتیم ہوگی ۔فقط واللہ اعلم (فقاوی مفتی محمودج 4 ص ۱۷۵)

#### زندگی میں اولا دکوجائیدا دکا ما لک بنادینا

سوال ..... میرے والد صاحب کے پاس ڈیڑھ سوبیکھے سے زیادہ زمین تھی جس میں سے پہاس بیکھ زمین جھے کو دیدی تھی اس پر قابص ہوں اور بورہی ہوں میرے دوسرے تین بھائیوں کے پاس سوبیکھ سے زائد زمین ہے اب تقسیم کا مقدمہ چل رہا ہے میرے بھائی بہن کا پورا حصہ و بتانیس جا ہے گھے کہ دینا جا ہے ہیں بہن پورا حصہ لینا جا ہتی ہے شری مسئلہ کیا ہے؟

جواب ..... جب کہ والدصاحب ہی زندگی ہیںتم سب بہن بھائی کوتقیم کر چکا ور قبضہ بھی کرا دیا نام بھی کرا چکے جیسا کہ زبانی بیان ہے معلوم ہوا تو اب شرعاً بھائیوں کو بہن کی اس جائیدا و ہیں ہے کہ بھی کرا چکے جیسا کہ زبانی بیان ہے معلوم ہوا تو اب شرعاً بھائیوں کو بہن کی اس جائیدا و ہیں ہے کہ بھی لینے کاحق نہیں اگر کاغذات میں ورج بھی نہیں کرا یا تھا گر قبضہ سب کا الگ الگ کرا دیا تھا تو شرعاً باپ کی زندگی ہی میں مالک ہو چکے ہتے اب والد کے انتقال کے بعد کوئی کسی سے لینے کاحق نہیں رکھتا ہے میراث کا مقدمہ چلا سے لینے کاحق نہیں رکھتا ہے میراث کا مسئلہ بیس رہا بھائی صاحبان جواس میں سے لینے کا مقدمہ چلا رہے ہیں یہ کھلانا جائز اورظلم ہے۔ (فنا وی مقتاح العلوم غیرمطبوعہ)

#### حیات ہی میں تقسیم میراث کی ایک صورت

سوال ..... ہندہ اپنی زندگی ہی ہیں اپنی کل جائیداد شرعی حصوں کے مطابق تقسیم کرنا جا ہتی ہے۔ اس کے پانچے وارث میں تین الرکیاں اور پوتا ایک پوتی تو کس کو کتنا ملے گا؟

جواب ..... ہندہ کے موجودہ ورشاس حساب سے حق دار ہیں لڑکی ہا اگر کی ہا اُڑکی ہا ہوتا ہا ہوتی ا یعنی نوسہام کر کے دودوسہام ہرائر کی کواوردوسہام پوتے کواورا یک سہام ہوتی کو ملے گا یہ سہام اگر چہ میراث کے ہیں اور میراث کا اعتبار ہندہ کی وفات کے بعد ہوگا کہ کون وارث اس وفت موجود ہے اور کون نیس؟ تا ہم اگر وہ اپنی زندگی میں تقتیم کر دے تو اس حساب سے کرسکتی ہے اور اسے یہ بھی جن ہے کہ چاہے تو یا نچویں کو برا پرتقسیم کردے۔ (کفایت المفتی ج ۱۸س ۱۳۱)

## ا پی بینی کومیراث سے عاق کردینے کا تھم

سوال .....علیم الدین حسین کا کیک از کا دواز کیال بین اس نے ایک از کی کو بوجه اس کی بے عوانی و بداخلاقی کے ناخوش ہوکرعات کردیا ہے جے عرصد دراز گزرااور بار ہاوسیت کی کداس کا حق نامبر دہ نے اس کی از کی کو دیا ہے جس کی شادی کی این پاس دکھا اب تامبر دہ مرسی ہے ان صورت میں عاق شدہ از کی مستحق پانے دالی شری کے برابر ہے یا ہموجب وصیت عملار آمد کے عاق شدہ از کی کی حصہ پاوے گی۔ جواب .... صورت مسئولہ میں میراث از کی ہی کو ملے گالڑکی کی از کی کو بچھے نہ ملے گا۔ نہ وراث تا نہ وصیتا کیونکہ وارث تو وہ ہے ہی نہیں اور وصیت نہ کورہ بھی باطل ہے۔

فى العالمگيريه: فان اوصى له بنصيب ابنه او ابنته وله ابن او بنت فانه لاتصح الوصية ولو اوصى بنصيب ابنه او ابنته وليس له ابن اوبنت فانه تجوز الوصية ولو اوصى بمثل نصيب ابنه او ابنته وله ابن اوبنت تجوز لان مثل الشى غيره لاعينه الخ (ج/2، ص/٠٠) والله اعلم (امدادالاحكام ج٣ ص٥٨٨)

#### باپ کی جائداد برز بردسی قبصنه کرنا

سوال ..... جو محض اپنے والد کی جائیدا دیر جابرانہ قابض ہو جائے اور باپ کو پچھ نہ دینا چاہے نہاس کی خدمت کرے بلکہ اس کو دھر کائے اور باپ اس قابل نہ ہو کہ وہ اپنی طافت سے کما سکے ایسا مخفس گنہ گارہے یانہیں؟ اور قیامت ہیں اس کا کیا حال ہوگا؟

جواب .....ایدا آ وی غاصب اور بردا ظالم ہے اور سخت گنبگار ہے اس کی دنیا بھی تباہ ہے اور آخرت بھی برباد ہے اس فلم کا وہال اس پر بیبال پڑے گا بغیراس کے بھکتے موت نہیں آ کیگی اس کولازم ہے کہ والد کی جائیداد واپس دے اور والد کی خدمت کر کے ان کوراحت کہ بنچائے اور ان سے معانی مائے ورنداللہ پاک اس سے ناراض ہو کے اور وہ فض مستحق غضب ہوگا۔ (فاوی محودیہ ساس سے ساراض ہو کے اور وہ فض مستحق غضب ہوگا۔ (فاوی محددیہ ساس سے ساراض ہو کے اور وہ فض مستحق غضب ہوگا۔ (فاوی محددیہ ساس سے ساراض ہو کے میر اث سے وصول کرنا

سوال .....ایک مخص کے ذیعے قرض تھا دہ قرض اس کے لڑے نے ادا کیا پھراس شخص نے انتقال کیا لہٰذا اس مخص نے انتقال کیا لہٰذا اس مخص نے اپنے مرنے پر وہی مکان جواس قرض میں مکفول تھا جواس لڑکے کے قرض ادا کرنے سے بری ہوا تھا ترکے بیل چیوڑ ااورا پکے لڑکا دلڑکی دارث چیوڑ ہے تو کیا تقسیم ترکہ کے دفت لڑکا دہ قرض وصول کرسکتا ہے؟

جواب .....اگر باب کے کہنے پر بطور قرض ادکیا ہے لینی باپ نے کہد دیا تھا کہ اتفار وہیہ میرے ذمہ فلال کا ہے جس کے وض میں یہ مکان رکھا ہوا ہے بیقرض میری طرف سے اداکر دے اورا تنار و پیر بجائے اس فخص کے میرے ذمے واجب ہے اوراب میں تیرامقروض ہوں تب تو وہ رو پیرلا کا باپ کے ترکے ہے وصول کر سکتا ہے رو پے کی ادائی تقسیم ترکہ ہے مقدم ہے لاکے وقت ہوئے کو ت ہے کہ پہلے اپنا قرضہ وصول کر لے۔ مگر اس کے لئے شرط بیہے کہ اس رو پے کے قرض ہونے کا جوت شری موجود ہو یا ورشاس سب اس کو تناہم کریں اگر لائے نے بطور قرض وہ رو پیر باپ کی طرف سے ادا نہیں کیا جگہ محض تیرع اور احسان کیا ہے تو اب اس کو ترکے سے وصول نہیں کرسکتا۔ (فنا وی محمود بیرج میں ۱۹۳۹)

#### مورث کےمواخذے سے بری ہونے کی تدبیر

سوال .....ایک مورث این ورشیس سے ایک وارث کے حق میں زیادہ وصیت کر کے مرگیا پس بیتو معلوم ہے کہ مورث سے اس حق تلفی کا مواخذہ ہوگالیکن اگر وارث بطور خود جائیداد نہ کورکو ہر وارث کونٹ شرعی کےمطابق دے دیے قوحشر کےمواخذہ سے مورث کی نجات ہوسکتی ہے یانہیں؟ جواب سے دوسرااس نعل کے اثر ہے کہ ایک مختص دوسرے کاحق استعال کررہاہے۔

قابض کے ہرحقدار کواس کاحق پہنچا دیے سے دوسرا مواخذہ مرتفع ہو جائے گا اور پہلا مواخذہ اس کے ہرحقدار کواس کاحق بہنچا دیے سے مواخذہ ان کے لئے دعا واستغفار اک وقت تافع ہوگا جب اولا ان کے لئے دعا واستغفار ای وقت تافع ہوگا جب اولا ان کے فعل کے اثر کومنقطع کر ویا جائے لیمنی ہرحق وارکواس کاحق پہنچا دیا جائے ورنہ بدون اس کے صرف دعا واستغفار کافی نہیں ہے۔ (امداد الفتاوی جسم ۱۵۸۸)

#### مورث کی مرہونہ جائیدا دکوخریدنا

سوال .....زید بوت انقال دیوالید ہو بھے ہتے اور ان کی کل جائید اور ضہ میں رہن رکھی ہوئی تقی قرض خوا ہول نے چاہا کہ ان کی جائید ادفر وخت کر دیں تو مرحوم زید کے ایک لڑکے نے کل قرضه اوا کرکے جائیدا دائیے تام کرالی اب عمر کا انقال ہو گیا تو زید کے بعض ورثاء نے اس جائیدا دیر دعویٰ میراث کا کیا عمر کے ورثاء کہتے ہیں کہ ہمارے دا داد دیوالیہ مرے تھے ہمارے والد بنے جائیدا دقرض خوا ہوں سے خریدی تھی اب کیا تھم ہے؟

جواب .....اگرمیت مدیون مراہ توادائیگی دین وراثت پرمقدم ہوگی ورثاء کاحق ادائیگی دین کے بعد ہے ہیں جب عرفے زید کی جائیداد قرض خواہوں سے خریدی جس کی دلیل نئے نامہ بھی ہاور کل ترکددین خس ہوگیا تو ورثاء کا جائیداد فدکور میں کچھ حصد ندر ہاکل جائیداد کا مالک عمر ہے اور عمر کے انقال کے بعد عمر کے ورث مالک جی اس میں منا شخہ جاری نہ ہوگا۔ (فناوی مفتاح العلوم غیر مطبوعہ)

#### ا پناحصه میراث کسی دوسرے حصددار پرفروخت کرنا

سوال ..... جناب مفتی صاحب! ہمارے والد صاحب کا چند ماہ قبل انتقال ہو گیا ہے اور انہوں نے کافی جائید اور کیا ہے اور انہوں نے کافی جائید اوٹر کہ میں چھوڑی ہے میں ایک غریب آ دمی ہوں کیا میں اپنا حصہ میراث اپنے بھائی ہوں نے بھائی پر فروخت کرسکتا ہوں یا نہیں؟ جبکہ میرے علاوہ دوسرے در تا وابھی جائیداد کو تقسیم نہیں کرتا جا ہے؟

جواب .....آب چونکہ اپنے والدمساحب کے فوت ہوجانے کے بعدان کے ترکہ میں حصہ شرعی کے حقدار ہیں اور وہ حصہ آپ کی ملکیت ہے اس لئے آپ کے لئے بیجا کڑے کہ اپنے حصہ کی جائیدا تقیم ہے قبل یا بعدائے بھائیوں میں ہے کسی ایک پر فرو دہت کردیں۔

لماقال العلامة المرغيناني رحمه الله: ويجوزبيع احدهما نصيبه من شريكه وجميع الصور ومن غيرشريكه بغيراذنه. (الهداية ج٢ ص٥٨٨ كتاب الشركة) قال العلامة ابن الهمام رحمه الله: ان الشركة اذاكانت بينهما من الابتداء بان اشتريا حنطة او ورثاهاكانت كل حبة مشتركة بينهما فليبع كل منها نصيبه شاتعاً جائز من الشريك والاجنبي (فتح بينهما فليبع كل منها نصيبه شاتعاً جائز من الشريك والاجنبي (فتح القدير ج٢ ص١٥٣ كتاب الشركة فتاوي حقانيه ج٢ ص٥٣٥)

مورث کی امانت کی واپسی اور قرض کا تھکم

سوال .....زید و عرد و حقیق بھائی سے زید برادر کلاں تجارت و غیرہ کا تمام کرتا تھا چھوٹے بھائی کے کار دبار ہے کوئی تعلق نہ تھا تمرجس سرمائے سے کار دبار تھا وہ باپ کا متر و کہ تھا اب چند ماہ کاعرصہ ہوا کہ زید مع اپنی زوجہ کے فوت ہوا ور شہیں بھائی اور آیک لڑکا اور ماں کو چھوڑا سوال یہ ہے کہ زید نے پچھر و پیدا یک فخص کے باس امانت رکھا تھا وہ فخص امین زرامانت کس کود ہے؟ جبکہ وہ اپنی اور دادی کی پرورش میں ہے اگر زید متوثی کی کھا گول کا قرض دار ہوتو کیا مخفص امین کے دوسیت نہ کی ہو؟ ذہرے یہ جبکہ متوثی نے بچھ وصیت نہ کی ہو؟ دوسیت نہ کی ہو؟ جواب .....مسئلہ لازید اماناین کا اخر می دار کا خروم

چیر حصوں میں سے ایک حصہ ماں کو دے اور پانچ جھے نابالغ کے ہیں اس شخص کے سپر دکر دے جس کی پرورش میں وہ لڑکا ہے بشر طبیکہ وہ شخص متندین ہوا دائے قرض اس کے ذھے ہیں کہ وہ نہ وصی ہے نہ وارث نہ حاکم ۔ (اہدا دالفتا وئی جسم سے ۳۵۷)

ایک عورت مرگئ اس نے شوہر'ایک لڑکی' والدہ' والداور ایک ہمشیرہ جھوڑی بعد میں شوہر کا بھی انتقال ہوگیا کا حکم؟

سوال .....کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کد سماۃ بندی کا انتقال ہو گیا اس نے ایک شوہراور ایک لڑکی عنایت فاطمہ اور والدہ اور والد اور ایک ہمشیرہ حجوڑی بعد اس کے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا اس نے ایک لڑکی عنایت فاطمہ ندکورہ اور ایک بھائی اور ایک چچا چھوڑا اب موافق شرع شریف مسماۃ بندی مرحومہ کی ملک س طرح منقسم ہونی جا ہے۔ بینوا تو جروا جواب ..... بعد تقديم ماحقه ان يقدم على تقسيم التركة كصرف النجهيز والتكفين واداء الدين عن الميت ان كان عليه وانفاذ الوصية من الثلث ان كان اوصى بشى.

مساۃ بندی کے تمام ترکہ کو چے سہام پر منعتم کرے ۱۵ سہام مساۃ عنایت فاطمہ کواور چار چار سہام بندی کے باپ کا سکا میں سے اگر مساۃ بندی کے بھائی کودیے جا کیں ہے اگر مساۃ بندی کے بھائی کودیے جا کیں ہے اگر مساۃ بندی کے اسان کیا ہو بہر صورت وہ مہر بھی ترکہ میں نے اسپیٹے شو ہر کو مہر معاف نہ کیا ہو یا مرض الموت میں معاف کیا ہو بہر صورت وہ مہر بھی ترکہ میں شار ہوگا ہاں اگر صحت میں معاف کردیا ہوتو شار نہ ہوگا۔واللہ الم

| مسماة بندى |          |          | <u>ر بت</u> | <u> </u>      |                 |  |
|------------|----------|----------|-------------|---------------|-----------------|--|
| 4          | أخت      |          | ارم         | بنت           | زو ن            |  |
|            | (        | <u>r</u> | <u>r</u>    | منايت ما فر   | T T             |  |
|            |          | ۴        | ₹           | <b>H</b> O    | مرستاد          |  |
| مسماةبندى  | <u> </u> | -        | <u> </u>    |               |                 |  |
|            |          | <u> </u> | V3          | ب ما تمر<br>ا | سنت عنا با<br>ا |  |
|            |          | 1 10     | }\\\        | <del>•</del>  | <del> -</del>   |  |

(الدادالاخام جهس ١٩٥)

## مرض الموت مين غيرشري تقتيم معترنبين

سوال .....زیدمرحوم کے درشہ حسب ذیل ہیں مرحومہ زوجہ اول ہے ایک فرزند' زوجہ' دوم اوراس کیطن سے دوفرز نداور دو دفتر زوجہ' سوم لاولد' زید کی ملک کس طرح تقسیم ہو؟

زیدنے مرض الموت میں اپنی ساٹھ ہزار کی ملک کی بیش کے ساتھ انسے وارثوں میں تقسیم کی اور دستاویز لکھ دی کیا بیر جسٹر شدہ تقسیم بھیج ہے؟

جواب .....مقدم حقوق اوا کرنے کے بعد مابھی کے چونسٹھ جھے کریں اور موجودہ عورتوں سے ہرایک کوجار جا راوراس کے ہرفرزندکوچودہ چودہ اور ہر دختر کوسات سات جھے دیں۔

زیدنے اپنی ملک کواپنی مرضی سے دارتوں میں تقسیم کرکے دستادیز لکھوادی ہے خواووہ ہدہویا دصیت اگریم مرض الموت میں ہوا ہے تو جائز نہیں اسکے ترکی تقسیم مندرجہ بالاطریقے پر کرلیں۔ (الادن باتیات مالات میں ہور)

چا ندی کا سکه قرض لیا تو چا ندی کا سکه بی ا دا کرتا ہوگا سوال .....زیدنے انحریزی دور میں بحرکوسکہ چاندی کے دیئے یا نوٹ جو چاندی کے روپوں کا حوالہ قرض دیے اب ان کی اوائیگی کا وقت آیا تو سکہ جاندی ختم ہوکر گلٹ یالو ہے کا سکہ جاری ہے کرموجودہ سکے سے قرض دیتا ہے زید کہتا ہے کہ جاندی کا سکہ یااس کا حوالہ نوٹ دیے تھے اسے ہی روپ کی جاندی دولیعنی آٹھ آئہ آئہ لہ تھا مثلاً جے سوروپ کی بارہ تولہ جاندی کی قیمت دوعمر کہتا ہے کہ جے سوروپ کی جے تولہ جاندی ہونی جائے کیونکہ جاندی کا سکہ اور تولہ برابر ہے کیا تھم ہے؟

عدال وه وراجم جن مل عش يعنى كلوث عالب أو وهى كما فى البحر عن البناية بفتح العين المهملة والدال وكسرالام دراهم فيها غش وفى بعضها تقييد الدراهم بغالبة الغش (ددالمحتارج مس ٢٣) فكوس الجدوه سكة فن كارواج عام بورسو شيلے بھا أيول كى جائيداو يرقبضه ركھنا

سوال ..... بڑا بھائی باپ کی جائیداد پر قابض ہے دوسرا بھائی بڑے کے ساتھ کام کرتا ہے بڑے بھائی نے سب کام اپنے نام سے کر رکھا ہے اور وہ اپنی ماں کا اکیلا ہے اور ہم دو چھوٹے دوسری ماں سے ہیں بڑا بھائی چھوٹے بھائیوں کو حصہ بیں دینا جا بتا۔

جواب ..... باپ کی متر و کہ جائیدادیس اس کی تمام اولا دایک بیوی سے ہویا گئی بیو ہوں سے حصہ بانے کی متر و کہ جائیدادیس اس کی تمام اولا دایک بیوی سے ہو و بقند کرلے اور سوتیلے چھوٹے بھائیوں کو مرد ہے گرایدا کر رہا ہے تہ فالم اور گنہگار ہوگا۔ (کفایت المفتی ج مرس ۲۹۲) فکاح مثانی کرنے سے مورت کا حصہ میر اٹ ختم نہیں ہوتا

سوال ..... جناب مفتی صاحب! ميرے والد صاحب ١٩٨٨ ميں نوت ہو محتے ہيں اور

انهوں نے نفذرقم کے علاوہ کچھ جائیدادیمی ترکہ س چھوڑی ہے والدصاحب کی وفات کے چھاہ بعد ہی والدہ نے دوسرا نکاح کرلیا اب وہ والدصاحب کے جملی کہانہوں نے نکاح ٹانی بھی کرئیا ہے؟

ہیں تو کیا شرعاً والدہ کا اس ترکہ میں حصہ بنتا ہے یا نہیں جبکہ انہوں نے نکاح ٹانی بھی کرئیا ہے؟

جواب سسمیاں یوی کارشتہ موجب ارث رشتہ ہے فاوند کی وفات کے بعد وہ ترکہ میں حصہ شری کی حقد ارہے عدت گزار نے کے بعد وہ مرا نکاح کرنے ہے میراث میں حصہ پرکوئی ار نہیں پڑتا اس لئے آپی والدہ کا اپنے مرحوم فاوند کے بعد وہ مرا نکاح کرنے ہے میراث میں حصہ پرکوئی ار نہیں پڑتا لقو له تعالیٰ: و لهن الربع مما ترکتہ من بعد وصیة توصون بھا او دین ولد فلهن النمن مما ترکتم من بعد وصیة توصون بھا او دین رصور قائنساء آیت ۲۱) قال العلامة السجاوندی رحمہ الله:

ما اللزوجات فحالتان الربع لملوا حدة فصاعدة عند عدم الولد وولد الابن وان سفل والنمن مع الولد وولد الابن وان سفل (السراجی صے ۸۲) باب معرفة الفروض و مستحقیها) و مثله فی الهندیة ج۲ ص ۵۰ می الباب الثانی فی ذوی الفروض و مستحقیها) و مثله فی الهندیة ج۲ ص ۵۰ می الباب الثانی فی ذوی الفروض و مستحقیها) و مثله فی الهندیة ج۲ ص ۵۰ می الباب الثانی فی ذوی الفروض و مستحقیها) و مثله فی الهندیة ج۲ ص ۵۰ می الباب الثانی فی ذوی الفروض و مستحقیها) و مثله فی الهندیة ج۲ ص ۵۰ می الباب الثانی فی ذوی الفروض و مستحقیها) و مثله فی الهندیة ج۲ ص ۵۰ می الباب الثانی فی ذوی الفروض و مستحقیها) و مثله فی الهندیة ج۲ ص ۵۰ می الباب الثانی فی ذوی الفروض و مستحقیها) و مثله فی الهندیة ج۲ ص ۵۰ می الباب الثانی فی ذوی الفروض و مستحقیها)

قرعے کے ذریعے قسیم میراث کرنا

سوال ..... محمد حسین عبدالخالق برادر حقیق بین تقتیم جائیداد میں جھڑا ہوا اور طرفین نے پنجائیت کوفیصل کھرایا چنانچہ دو بھائی ہیں اور دوجائیدادایک دکان ایک مکان اور دکان کو دونوں ناپسند کرتے ہیں اس کئے پنچوں نے بیچویز کیا کہ چھی ڈالی جائے جسکے نام وہ نکلے وہ نے لی جائے دونوں نے منظور کرلیا چنانچہ مکان محمد حسین کے نام نکلا اور دکان عبدالخالق کے نام اس فیصلے سے عبدالخالق نے تخت مخالفت کی اور کہا کہ بیے جوا ہے ہیں اسکو ہرگز قبول نہیں کروں گا کیا واقعی بی جوا ہے؟ عبدالخالق نے تخت مخالفت کی اور کہا کہ بیے جوا ہے ہیں اسکو ہرگز قبول نہیں کروں گا کیا واقعی بی جوا ہے؟ حصے سے چھی زیادہ لگاتے ہیں؟ جوا ہے سے بی اسکو ہرگز قبول نہیں اور نہ جوا ہے بلکہ جائز ہے اور دونوں پر لا زم جوا ہے سے کہا ہے تام دونوں پر لا زم جوا ہے بلکہ جائز ہے اور دونوں پر لا زم ہے کہا ہے تشکیم کریں۔

۔ میراث کے جصے میں بڑے اور چھوٹے بھائی کا حصہ برابر ہوتا ہے کی بیشی کرنا جائز نہیں۔ (کفایت المفتی ج میں ۱۳۱۲) حصه نه لینامنظور ہوتو ملک ختم کرنے کی سیحے تدبیر

سوال .....اكيترك مين ميت كى زوجه بجازاد بعالى اورعلاتى جاوارث تصاور جائے يه كهدويا كدمين يجهد لينانبيس جابتااس كاجواب حسب ذيل لكهاميا

جواب ..... میں سیمجھا ہوں کہ مرحوم کے ایک علاقی چیا بھی ہیں اگر یمی ہے توان کے چیا کے ہوتے ہوئے چھازاد بھائی کا کچھ حت نہیں اوران کے انکار کرنے سے بھی وہ چھازاد بھائی حق دارنہ ہوگا اورا نکار کرنے کے بعد بھی وہ مالک ہیں اب ان سے مرر یو چھنا جا ہے کہ آپ کا حصہ سن کودیا جائے؟ وہ جس کو ہتلا تعیں دے دیا جائے گالیکن چونکہ ہر چیز میں ان کا حصہ ہے اس لئے ہر چیز مشترک ہے اور مشترک کا ہبہ جا تر نہیں لبذا وہ جس کو دینا جا ہیں یوں کریں کہ اپنا حصہ اس تخص کے ہاتھ جس کو دینا جا ہے ہیں زبانی فروخت کر دیں اور وہ زبانی قبول کر لے پھرشن زبانی معاف کردےاورا گراس میں خلجان معلوم ہوتو و دسرا طریقہ بیہے کہ یہ چیاتر کے میں ہے کوئی مختصر سی چیز مثلاً کوئی کیٹرا' بجائے اپنے حصہ کے لے لیں اور پھروہ چیز خود بی رکھ لیں یا زوجہ کو دیدیں اس طریق سے بھی زوجان کے حصے کی مالک ہوسکتی ہے۔

ا کیسطریق اور ہے کہ چیااس کام کے لئے کسی کوڑبانی وکیل کرے دوباتوں کا اختیار دے دے ایک بیاکہ کوئی چیزتر کے میں ہے اس تھم کی علیحدہ کرلیس دوسرے بیا کہ وہ چیز بھرز وجہ کو ہبہ کر وے سووکیل کا ایسا کرنا ہجائے ان چھا کے فعل کے ہوگا ادرا یک طریقہ اور ہے وہ یہ کہ تر کے کوتنسیم کرکے ہرایک کا حصہ جدا کرویں پھر چیا کا جو حصہ علیحدہ کیا ہوا ہووہ زوجہ کو ہبہ کردیں اوراس کو بھی خواہ اصالتاً کرلیں یا وکالتاً بیرجا رطریقے ہیں ان میں سے جو مہل معلوم ہوا ختیار کرلیں۔

(امدادالفتاديٰ جهم ٣٦٠)

## حصص در نه کوسپر د نه هول تو تقسیم معتبر نبیس

سوال ....زید مرحوم نے خالد ولید عمر ساجدہ عابدہ اور زوجہ وارث چھوڑے تر کے بر صرف خالد قابض رہاتقتیم کیا تو عابدہ کواس کے جھے کا نصف ادا کیا اور نصف کے دینے کا وعدہ کیا بعده عابده نے انقال کیا تو متو فیہ کے ورثہ نے خالد سے ہاتی نصف جوز رنفزتھا طلب کیا مگر وہ ہفتہ عشره میں دینے کا وعدہ کرتار ہا آخر کار کہد دیا کہ چوری ہوگئی اور عابدہ کا حصہ بھی ای میں چوری ہو ممياسوال بيت كه خالد كے ذيبے وہ حصدوا جب الا داہ يانبيں؟

جواب .....تقتیم میں جب تک سب کا حصہ علیحدہ نہ ہوجائے وہ تقتیم معتبر نہیں بلکہ مال

مشترک بدستور مشترک رہے گا ای طرح اگر بعض شرکاء اپنا حصہ علیحدہ کرلیں گر بعض کو ان کا حصہ اسلیم نہ کیا جائے تب بھی وہ تنسیم نا فذنہیں ہوتی پس صورت مسئولہ میں عابدہ کا حصہ جومشترک رہا وہ سب کا چوری ہوا اس لئے زید کے تمام تر کے ہے اس مقدار کو منہا کر کے جس قدر ترکہ ہاتی رہا اس کو از سرنونقسیم کر کے دیکھیں گے کہ اس باتی میں سے عابدہ کا کتناحت ہے وہ سب ورشہ سے حصہ رسید اس مقدار حق کے تحمیل کرنے کیلئے مطالبہ کرنے کی مستحق ہیں۔ (امداد الفتادی جسم ۱۳۷۰) پاچکی ہاس گئے وہ ورشد اسکے اس مطرح اس مطالبہ کے مستحق ہیں۔ (امداد الفتادی جسم ۱۳۷۰) مرنے والے کا قرضہ نکل آئے برتھ سیم ترکہ کا لعدم ہوجاتی ہے

سوال .....کیا فرماتے ہیں علاہ دین اس مسئلہ کے بارے ہیں کہ میرا بیٹا طاہر جمال تقریباً جمیر اسلام الکھ تیرہ سال ملائشیا ہیں رہا' جب وہ گاؤں واپس آیا تو یہاں ہم نے قرضہ لے کراس کی شادی کی پچھ عرصہ بعدوہ سخت بھار ہو گیا تو اس کا علاج بھی قرضہ لے کر کرایا اوراس بھاری ہیں اس کا انتقال ہو عمید از وفات بینک ہیں اس کے چودہ لا کھرو پے موجود تھے جو کہ بذریعہ عدالت ورثاء ہیں تقسیم کئے گئے اس کے بعداس کے ذمے کا فی قرضہ نکل آیا تو کیا اس قرضہ کی اوائیگی کے لئے ورثاء سے رجوع کیا جاسکتا ہے بانہیں یا اس قرضہ کوا واکر نے کا ہیں بی ذمہ دار ہوں؟

جواب ....کسی کی وفات کے بعداس کے جملہ مال سے اولاً چارحقوق منہا کئے جا کیں گے اور پھر بقیہ مال ورثاء میں تقتیم کیا جائے گا۔

وفى الهندية: التركة تتعلق بهاحقوق اربعة جهازالميت ودفنه والدين والوصية والميراث فيبداء اولاً بجهازه وكفنه ومايحتاج اليه فى دفنه بالمعروف. (الفتاوئ الهندية ج٢ ص٣٣٧ كتاب الفرائض) قال الشيخ السيدشريف الجرجاني: ثم تقضى ديونه من جميع مابقى من ماله اى يبدأ بقضاء دينه من جميع ماله الباقى بعد التجهيز والتكفين وهذا هو الثانى فى الاربعة. (الشريفية ص٥ كتاب الفرائض).

ادراگرانالمی یا دھوکہ وہی کی وجہ سے مرنے والے کاجملہ ترکہ اس کے ورثاء میں تقسیم ہو جائے تو تی تقسیم ہو جائے تو تی تقسیم کیا جائے گا جائے تو تی تقسیم کیا جائے گا کہ از سرنو قرضہ وغیرہ منہا کرکے بقیہ میراث کو ورثاء میں تقسیم کیا جائے گا کہ مافی مجلة الاحکام: اذا ظہر دین علی المیت بعدقسمة الترکة تنسخ

القسمة. قال العلامة سليم رستم باز : تحت مادة سواء كان الدين محيطاً بالتركة اولااما الاول فظاهر لانه يمنع الملك فيمنع التصرف واما الثانى فتعلق حق الغرباء بالتركة شائعاً ولان القسمة مؤخرة عن قضاء الدين لحق الميت. (شرح المجلة ص ١٣٢ الفصل السابع في فسخ القسمة واقالتها)

لہذابشرط صحت سوال صورت مسئولہ میں ہمی مرحوم بیٹے کے ذمہ قرض کی ادائیگی اس کے باپ کے ذمہ قرض کی ادائیگی اس کے باپ کے ذمہ قرضہ منہا کیا جائے گا اور بقیہ مال ورثاء میں تقسیم ہوگا اس لئے مرحوم کے باپ کوشرعاً بیچن حاصل ہے کہ وہ دیگر درثاء دین (قرض) کی ادائیگی کرے جاہے ورثاء میں اس کی بیوہ ہویا مال باپ ہول۔

# ورثاءاور مال مشترك كانفع

### مال مشترك كانفع شركاء كورثاء ميس برابرتقسيم موكا

سوال .....زیداور عمرود و نول بھائیوں کا تجارت میں مال مشترک تھا زید بیوی اورایک لاک چھوڈ کرفوت ہوگیا عمرو نے مرحوم کی بیوی سے نکاح کرلیا پھرو وانقال کرگئی اس کے بعد مرحوم بھائی کی ایک لاکی رہی عمرواس مال مشترک میں بدستور تجارت کرتار ہااور مرحوم کی لاکی اورا پنے گھر کے افراجات چلاتار ہااب عمروجی دولز کیاں اور بیوی اور دوپچیرے بھائی چھوڈ کرانقال کر گیازید کے انقال کے وقت تخیینا تمیں لاکھروپے جی پی پس سوال ہے وقت تخیینا تمیں لاکھروپے جی پس سوال ہے ہور تا و ذکورہ پر مال کس طرح تقسیم ہوگا؟ حاصل شدہ منافع زید کے مال کا عمروک و فات تک زید کے مال کا عمروک و فات تک زید کی ایک اور بھائی رتقیم ہوگا؟ یا صرف عمروک ترکے میں شار کیا جائے گا؟

جواب .....عمر ونے مال مشترک میں تجارت وغیر ہ کر کے جونفع حاصل کیا ہے اور مال بڑھایا ہے وہ در ٹا مذید پر بھی تقسیم ہوگا صرف عمر و کا ترکنہیں سمجھا جائیگا۔ ( کفایت المفتی ج ۴۵ س۲۷۲) ۔ مشتر ک تر کے میں تنجارت کی تو نفع سب ور ثاء کا ہوگا

موال .....زیدم حوم نے ایک بھائی ایک ہوئی پانچ کڑے وارث چھوڑے زیدنے زوجہ کامبر اوانبیں کیا تھا زید کی زندگی میں تجارت تھی وہ تین کڑے جو ہوشیار تھے تجارت میں مشغول رہے اور نابالغوں کے لکھنے پڑھنے کا انتظام کیا بھی بھی وہ نابالغ لکھنے پڑھنے سے فرصت پاکر بھائیوں کا کام

جامع الغتاوي -جلد ٩-23

کرتے تصاب بالغ وہوشیار ہونے پرتر کہ طلب کرتے ہیں تواب مہرادا کیا جائے تواصل تر کہ زید سے ادا ہوئیا اب فی الحال جوتر تی شدہ مال موجود ہے اس سے ادا ہو؟ اور اس کے بعد بچا ہوا ور ٹا مودیا جائے؟ نیز زید کا اصل چھوڑا ہوا مال سب کو ملے یا جواب ترقی شدہ ہے اس میں سے ملے گا؟

## اگر کسی شخص نے ور ثاء کیلئے وصیت کی ہوبعض اس پر راضی اور بعض ناراض ہوں تو کیا تھم ہے

سوال .....کیا فرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ ہیں کہ ایک محض نے اپنی وفات ہے دو ماہ پیشتر وصیت کی کہ میری جائیداد کو میری وفات کے بعد مندرجہ ذیل طریق پر ورثاء میں تقسیم کیا جائے اس کی وصیت کے مطابق اس کی ایک ہوی اوراس کی اولا وکواوراس کی دوسری ہوی اوراس کی اولا وکواوراس کی دوسری ہوی اوراس کی اولا وکوشری مقرر کردہ حصہ سے زائد ملتا ہے اور جس کوشری حصہ سے کم ملتا ہے وہ رضامند نہیں ہے کیااس صورت ہیں متو فید کی وصیت قابل ممل ہے یانہیں۔

جواب ..... چونکہ حدیث سی میں آیا ہے۔ ''الاوصیة لموادث او کما قال علیه السلام" (وارث کے حق میں وصیت سی نہیں) اس لئے صورت مسئولہ میں متوفی کے ترکہ کو اس کے ورثاء پرتقسیم کرنے میں اس کی وصیت کا شرعاً کوئی اعتبار نہیں بلکہ شریعت کے مقررہ کردہ حصوں سے اس کا ترکہ اس کے ورثاء پرتقسیم ہوگا البتہ اگر غیر ورثاء کے حق میں بھی اس نے ایک وصیت کی ہوتوان کے حق میں وصیت کل ترکہ کے تیسرے حصے تک شرعا سی اورقا بل عمل ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔ (فقا وکی مفتی محمودج میں اما)

#### مشترک جائیدا تقتیم کرنے کی ایک صورت

سوال .....زیدا درعمر و رو بھائی ہیں دونوں کوکوئی لڑ کانہیں ہے زید حیات ہے عمر دفوت ہو گیا

ان کا کام اور جائیداد وغیرہ کا کرایہ عمرہ کی حیات مشترک رہا زید نے عمرہ کی وفات کے بعد دکا نداری وغیرہ کا کام تنہا انجام دیا اور عمرہ کی بیوی کو تجویز شدہ ماہا نہ خرج ویتار ہا نیز عمرہ کی ایک وختر کی شادی بھی کی اب مشتر کہ سامان دکا نداری وغیرہ کا زید وعمرہ کے متعلقین میں تقسیم ہوتا قرار پایا ہے عمرہ کی بیوی نے اپنا مہر معاف نہیں کیا ہے زید کی دو دختر وں کی شادی بھی زید وعمرہ کی حیات میں اس مشتر کہ آمد نی ہے ہوئی تھی جن کا انتقال ہو چکا ہے۔

زیدگی ایک لڑکی جس کی شادی زید دھروکی حیات میں مشترک آمدنی ہے ہوئی عمروکی ایک زوجہ اورایک ایک بھوٹی لڑک۔

زوجہ اورایک لڑکی جس کی شادی زید دھمروکی زندگی میں مشترک آمدنی ہے ہوئی اورایک چھوٹی لڑک۔

جواب .....سوال مے معلوم ہوتا ہے کہ زید اور عمرود دونوں باپ کے ترکے میں شریک رہے اور خود بھی جو کماتے رہے وہ مشتر کہ طور پر شریج کرتے رہے اس لئے زید اور عمرود دونوں تمام مشتر کہ جائیداد میں بحصہ مساوی شریک ہیں لیعنی دونوں میں تمام جائیداد نصف نصف تقسیم ہوجائے گی۔

جائیداد میں بحصہ مساوی شریک ہیں لیعنی دونوں میں تمام جائیداد نصف نصف تقسیم ہوجائے گی۔

عمرو کے نصف میں سے پہلے اس کی زوجہ کا مہرادا کیا جائے گا شجرے سے معلوم ہوتا ہے کہ عمرو نے اپنی ہوگی اور دو شکٹ دونوں کو اور دولڑکیاں چھوڑی تھی تو بیوی کو مہر کے بعد آخوال حصہ طے گا اور دو شکٹ دونوں کی اور بھی لڑکیوں کو اور دولڑکیوں کی اور بھی شادی مشتر کہ جائیداد میں سے ہوئی تھیں اس لئے اگر زید عمروکی نجی کی شادی کا خرچہ بھی نصف اپنی شادی مشتر کہ جائیداد میں سے ہوئی تھیں اس لئے اگر زید عمروکی نجی کی شادی کا خرچہ بھی نصف اپنی طرف لگا لے تو اس کو تو اس طے گا اور صلد تھیں ہیں اس کے اگر زید عمروکی نجی کی شادی کا خرچہ بھی نصف اپنی طرف لگا لے تو اس کو تو اس طے گا اور صلد تھی کے اجرکا مشتر کہ جائیداد میں سے ہوئی تھیں اس لئے اگر زید عمروکی نجی کی شادی کا خرچہ بھی نصف اپنی طرف لگا لے تو اس کو تو اس کے گا اور مسلد تھی کے ایک کا سے تو مشتر کہ جائیداد میں سے ہوئی تھیں اس لئے اگر زید عمروکی نجی کی شادی کا خرچہ تھی نصف اپنی

غیم منقسم تر که اور تصرفات حائدادی تقییم اور عائلی قوانین

سوال .....میرے والدمحد اساعیل مرحوم مرائع نمبر ۲۳ کے نصف صے کے مالک تضان کی اولا و میں ہم وو بہنس اور تین ہمائی عضایک بھائی عبدالرحیم ۱۹۲۹ء میں اور دوسرے ہمائی عبدالرحیم ۱۹۲۹ء میں وقات پا گئے ۱۹۲۲ء میں والد صاحب ہمی وارفانی سے کوچ کر گئے اس وقت ہم دو بہنس ہاجراں بی بی اور زبیدہ بی بی اور آیک ہمائی عبدالرحمٰن بقید حیات ہیں مرحوم بھائی عبدالمجد کی بہنیاں ہیں جن میں سے جارشادی شدہ ہیں والد کے انتقال کے بعدمتعلقہ حکام نے درج بالا جائی اور قام میں اس طرح تقیم کیا کے عبدالرحمٰن بیٹا ۱۹۸۵ حصہ زبیدہ بی بی ہجراں بی بی بیٹیاں جائے اس طرح تقیم کیا کے عبدالرحمٰن بیٹا ۱۹۸۵ حصہ زبیدہ بی بی ہجراں بی بی بیٹیاں جائے ہیں اس طرح تقیم کیا کے عبدالرحمٰن بیٹا ۱۹۸۵ حصہ زبیدہ بی بی ہجراں بی بی بیٹیاں جائے ہیں اس طرح تقیم کیا کے عبدالرحمٰن بیٹا ۱۹۸۵ حصہ زبیدہ بی بی ہاجراں بی بی بیٹیاں جائے ہیں والد کے انتقال کے اس خوال بی بیٹیاں بیٹی

١٠/٢٤ حصدُ اورياني بوتيال ١٦/٩ اور پيراس طرح تقتيم كيا مميا كه عبدالرحمٰن بيناسا/ احصدُ زبيده بي بي 'بإجران بي بي بيثيال ١/٣ حصهُ اور بإنج بوتيال ١/٣ حصه چونكه بهائي عبدالمجيد ١٩٦٦ء مين والد صاحب کی زندگی ہی میں انقال کر مملے تھاس لئے ان کے نام کوئی جائد ادختال ہی نہیں ہوئی تھی تو کیا داداکی جائیدادمیں سے اسلامی قانون وراثت کی روسے پوتیاں حصددار ہوسکتی ہیں؟ اگر داداکی جائیداد میں بوتیاں اسلامی قانون وراشت کی روسے حصدوار ہوسکتی ہیں تو درست ورند بتایا جائے کہ ہاری آج تک شنوائی کیوں نہیں ہورہی ہے؟ کیا متعلقہ حکام جوجا ہیں وہ کرتے رہیں اوران ہے بوجين والاكوئى ندبواس سليلي بس صدرمملكت كى خدمت بس أيك درخواست بيبيح من محرميرى تمام . گزارشات روی کی ٹوکری کی نذرکر دی گئیں آخر کارصدرمحترم کی خدمت میں تار بھیجے محتے مگرانہیں بحى درخوراعتنا منه مجما كيا كورز پنجاب كى خدمت بين بحى درخواستين بيجيج ممين مرانهول في بعى كوكى توجہ نہ دی کمشنر فیصل آباد کی خدمت میں بھی درخواسیں بھیجی گئیں بیسب پچھ کرنے کے باوجود کوئی بھی کچھ کرنے کے لئے تیار نہیں اتن فریاد و پکار کے باوجود بھی اگرار باب افتدار کے کانوں پر جوں تك نەرىپىكے تو مين نېيى مجھتى كداس مملكت خداداد مين كس قتم كااسلامى قانون رائج ہےاورايك عام شہری کب تک نوکرشاہی کے ہاتھوں میں ہریشان ہوتار ہےگا آخر میں صدر مملکت و چیف مارشل لاء اید نسٹریٹر صاحب کی خدمت میں آپ کے مؤ قر جریدے کی وساطت سے بیگر ارش کروں گی کہ اگراسلامی قانون وراثت کی رو ہے ہوتیاں دادا کی جائیداد میں ہے حصد دار ہوسکتی ہیں تو مجھے کم از کم جواب تو دیں اگر نہیں تو چرورج بالا جائداد کو قانون اسلام کے مطابق ہم دو بہوں اور ایک بھائی میں تغتیم کرنے کے احکامات صا درفر مائیں اور متعلقہ حکام کے خلاف بھی سخت قانونی کارروائی کا تھم ویں تا کہ آئندہ کسی کو مجھی اسلامی قانون کے ساتھ غداق اڑانے کی جراکت ندہو۔

جواب ..... بشرعاً آپ کے والد مرحوم کی جائیداد چار حصوں بیں تقسیم ہوگی دو حصے لڑکے کئے اور ایک ایک حصہ دونوں لڑکیوں کا 'پوتیاں اپنے دادا کی شرعاً وارث نہیں۔ پاکستان بیں وراشت کا قانون خدائی شریعت کے مطابق نہیں بلکہ ایوب خان کی شریعت کے مطابق ہے آپ کے والد مرحوم کی جائیداد کا انتقال اسی'' ایو بی شریعت' کے مطابق ہوا ہے۔

(آپ کے مسائل اور ان کاحل ج ۲ ص ۳۷۲)

# غیمنقسم تر کے سے خرج کرنے کا حکم

سوال ..... ہندہ کا شوہرانقال کر کمیا اور اولا دیا بالغ ہے شوہر کی جائیداد غیر منقولہ غیر منقسم ہے ذوجہاس جائیداد کی آمدنی سے خیرات کر سکتی ہے یا نہیں؟ تا کہ شوہر کوایصال تو اب کرے۔ ۲۔اور ذوجہ کس قدر آمدنی اس غیر منقسم مال میں سے خرج میں لاسکتی ہے؟

جواب .....فرائنس کی روسے اس زوجہ کے اور اس کی اولا دکے حصوں میں جونبیت ہاں کو دکھے کرجس قدر خیرات دے اس کو اپنا حصہ قرار دے کرای نبیت سے اور رقم جدا کر کے اسے اولا د کیے کرجس قدر خیرات دے اس کو اپنا حصہ قرار دے کرای نبیت سے اور رقم جدا کر کے اسے اولا د کیلئے بطورا مانت محفوظ رکھ دے بعد ان کو دے دے مثلاً متوفی کے مرف زوجہ اور دو بیٹے بیل آو اگر مشترک آمدنی ہے دو آنے فرج کرتے جودہ آنے ان دو بیٹوں کیلئے محفوظ رکھ دے۔

۲۔خاص اس مورت کا حصہ اگرا تنا ہو کہ اس کے سب اخراجات کے لئے کافی ہوسکے تو اپنے حصے کی مقدار تک اس کوخرج کرنے کا افتیار ہے اوراس صورت بیس اگر اولا دکا حصہ ان کے ضرور کی اخراجات کے بعد بچتا ہوتو اس نے ہوئے کو بطور امانت رکھے اور اگر عورت کا حصہ اس کے ضرور کی اخراجات کے بعد بچتا ہوتو اپنی اولا دی حصے سے بھی مختصر ضرورت کے بقدر لے کرخرج کرسکتی ہے۔(امداد الفتادی جسم ۳۳۳)

## تقتیم ترکہ سے پہلے خرج کرنا

سوال .....زیدمرحوم نے جارلا کے جارلا کیاں ایک بیوی جھوڑی بڑالا کا الگ ہے زید کی اہلیکو بغیرتقسیم میراث اس میں تصرف کرنا کیساہے؟ اورتقسیم میں ہرایک کو کتنا ملے گا؟

جواب ..... بعدا دائے حقوق متفذمہ کی الارث سب سامان کے چھیا نو ہے حصہ کر کے بارہ سہام بیوی کو چودہ چودہ چارلڑ کول کو اور سات سات چاروں لڑ کیوں کوملیں محتقسیم میراث ہے پہلے اس میں سے خرج کرنا جا کرنہیں صورت درج ذیل ہے۔(ناوی مناح اعلوم غیر ملوم) مسئلہ زید

|   | الوکی | الوک | الوكي | الزكي | 67 | <b>K</b> <sup>3</sup> | 64 | الزكا | بيوي |
|---|-------|------|-------|-------|----|-----------------------|----|-------|------|
| I | 4     | 4    | 4     | 4     | 4  | 논                     | غ  | 4     | 11   |

ا پنے بیسے کیلئے بہن کو نا مز دکر نے والے مرحوم کا ور نہ کیسے تقسیم ہوگا؟ سوال ..... بیراسب سے چھوٹا بھائی عبدالخالق مرحوم پی آئی اے میں انجیئر تگ آفیسر کے عہدے پر فائز تھا کنوارا تھا اورگزشتہ دو ماہ پہلے کنوارا ہی اللہ کو بیارا ہو گیا مرحوم کے تین بھائی اور چار

ہبنیں ہیں اور سب حقیقی ہیں مرحوم نے مرنے سے پہلے اپنی ہڑی ہمن کواپنے چینے کے لئے نامز دکر دیا

تھااس کی وجہ یتھی کہ مرحوم اس بہن کی ایک لڑی کے یہاں رہتا تھا کھانے کے چینے بھی اپنی اس بہن

کو ہر ماہ دیا کرتا تھا بھائی مرحوم سے کراید وغیرہ ہیں لیتی تھی یہ بتا ہے کہ شرق اعتبار سے یہ بہن اس کے

ترکہ کی کہاں تک حق وار ہوسکتی ہے؟ جبکہ اس کے حقیقی اور بھی ہیں جیسا کہ ہیں بتا چکا ہوں اور اگر اس

بہن کے علاوہ حق وار بھی ہیں تو اسکے ترکے کی تقسیم کس طرح ہونی چاہئے؟ یہ بھی بتا ہے کہ اس بھائی

کا تی بدل کیسے ہوسکتا ہے اور کون کرسکتا ہے؟ جبکہ اس نے اسکے بارے میں کوئی وصیت بھی نہیں کی

ہے آخر ہیں بیاور معلوم کرنا چا ہوں گا کہ جو تر ضاس پر ہاس کی اوائیگی کی کیا صورت ہوگی؟

جواب سیمرحوم کے ترکہ ہے سب ہے پہلے اس کا قرض اداکرنا فرض ہے قرض اداکرنے کے بعد جو پچھے باتی ہے اس کے ایک تہائی جھے میں اس کی وصیت پوری کی جائے اگر اس نے کوئی وصیت کی ہوور نہ باتی ترکہ کودس حصول پر تقسیم کیا جائے۔ دودو جھے تینوں بھائیوں کے اور ایک ایک حصہ چاروں بہنوں کا مرحوم کا اپنی بوی بہن کو ترکہ کیلئے نا مزد کر دینا اس کی کوئی شرقی حیثیت نہیں مرحوم کے دارے اگر چاہیں تو اس کی طرف سے جج کراسکتے ہیں۔ آپ کے مسائل ج ۲ مس ۲۲ سے اپنی شادی خود کر نے والی بیٹیوں کا باپ کی ورا شت میں حصہ اپنی شادی خود کر نے والی بیٹیوں کا باپ کی ورا شت میں حصہ

شادی کاخرج میراث ہے لینا

سوال ....زیدمرحوم نے ایک بیوی ایک حقیقی بہن پانچ الرکیان اور دولا کے وارث چھوڑے

س کوکتنا حصہ ملے گا؟ مرحوم نے اپنی حیات میں ایک اڑکے کے علاوہ سب کی شادی کردی آئی ہووہ بے شادی لڑکا علیحدہ حصے کے علاوہ شادی کا حصہ بھی باپ کی ملک سے لے سکتا ہے یانہیں؟ جواب .....زید کے کل تر کے کو بہتر سہام پر نقشیم کیا جائے گا اور ہر دارث اپنے حصے کا بقدر

جواب .....زید کے قل تر کے تو بہتر سہام پر سیم کیا جائے گا اور ہر وارث اپنے جھے کا بقد، استحقاق سنتی ہوگا؟ اور بے شادی شدہ لڑ کے کوحصہ میراث کے علاوہ شادی کا حصہ نہیں ملے گا۔ (فادیٰ محودیہ ہیں ۳۲۸)

| حقيق بهن | بئنت | بنت | بئت | 2 | بنت | ابن | Ü  | زوجه |
|----------|------|-----|-----|---|-----|-----|----|------|
| 625      | 4    | 4   | 4   | 4 | 4   | ١٨٠ | 16 | 9    |

#### میراث کے مال مشترک سے دعوت وصدقہ وغیرہ کرنا

سوال .....زید نوت ہوااب زید کی بیوی ہندہ ادرا کیے لاکی ہے میراث ابھی تقسیم نہیں ہو گئ زیدا پی حیات میں ہندہ کی والدہ کو نان نفقہ دیتا تھا کیااب زید کے مرنے کے بعد زید کی بیوی بھی اس مال میں اس طرح کا تصرف کرسکتی ہے؟ اور ہندہ اپنے عزیز وا قارب اور طالب علم وغیرہ کی اس غیرتقسیم شدہ مال ہے وجوت وغیرہ کرسکتی ہے یانہیں؟

جواب ..... مال مشترک سے جائز نہیں کہ کوئی صدقہ وغیرہ کی کود سے یامہمان داری کرے اور ہندہ کی والدہ کو بھی اس مال سے سمانقہ طریقہ پر ٹان نفقہ لیتا جائز نہیں البتہ تقسیم کے بعد ہندہ کو حق ہے کہ اپنامال والدہ کود سے یامہمانوں کو کھلائے یاصد قہ کرے۔ (فناوی محمودیہ ج ۸ س ۳۷۵)

#### تر کہ میں سے شادی کے اخراجات اوا کرنا

سوال ..... ہمارے والد کی پہلی ہوی ہے دولڑ کیاں ایک لڑکا ہے پہلی ہوی کی وفات کے بعد دوسری ہوی کی وفات کے بعد دوسری ہوی ہے سے سات لڑکیاں ایک لڑکا ہے تین لڑکیوں اور ایک لڑکے کی شادی باتی ہے دمبر ۱۹۹۳ء میں والد صاحب کی وفات کے بعد والدہ صاحب کا کہنا ہے کہ والد نے جو پھے چھوڑ ا ہے اس میں سے غیرشادی شدہ اولا دکی شادی ہوگی اس کے بعد وراشت تقشیم ہوگی۔

(۱) دراثت كب تقسيم مونى جائية؟

(۲) کیا دراشت میں سے غیر شادی شدہ اولا دے اخراجات نکالے جاسکتے ہیں؟ جواب ..... تمہارے والد کے انقال کے ساتھ ہی ہر دارث کے نام اس کا حصہ نتقل ہو گیا

منتيم خواه جب جابي كركيل\_

(٢) چونکه والدین نے باقی بہن بھائیوں کی شادیوں پرخرج کیا ہے اس لئے ہمارے بہاں

یمی رواج ہے کہ غیرشادی شدہ بہن بھائیوں کی شادی کے اخراجات نکال کر باقی تقسیم کرتے ہیں۔ وراصل باقی بہن بھائی والدہ کی خواہش پوری کرنے پرراضی ہوں تو شادی کے اخراجات نکال کر تقسیم کیا جائے اگر راضی نہ ہوں تو پورا تر کہ تقسیم کیا جائے لیکن شادی کا خرچہ تمام بہن بھائیوں کواسیے حصوں کے مطابق برداشت کرنا ہوگا۔

ورثاء کی اجازت سے ترکہ کی رقم خرج کرنا

سوال .....ترکہ میں ور ٹامکی اجازت اور مرضی کے بغیر کیا کمی تئم کے کار خیر پر قم خرچ کی جا سکتی ہے؟ جواب .....وارثوں کی اجازت کے بغیر خرچ نہیں کر سکتے ۔

سوال ..... کیجھرقم ور ٹاءیعیٰ حقیقی چچااور حقیقی پھوپھی کی اجازت کے بغیر مجد میں دی گئی ہے کیا بیرقم مسجد کے لئے جائز ہے؟

جواب....اگروارہ اجازت دیں توشیح ہے در نہ داہی کی جائے۔ (آ بچ سائل اورانکامل ن۴ م ۴۲۱) وارث کفن دفن کا صرفہ تر کے ہے وصول کرسکتا ہے

سوال .....زید کا انقال ہوا اسکی ایک لڑکی ہاور ایک بھائی دو بہنیں ہیں ایک سو تیلا بھائی اور بہن ہندید کے ترکے میں افکا کیا حق ہے؟ جمینر وتکفین کا خرج ایکے حقیقی بھائی کی طرف سے ہواہے؟

جواب ..... ندکورین کے سوا مرحوم کا اور کوئی وارث ندہوتو اس صورت میں مرحوم کی جمہیز وتھفین کاخرج جواس کے بھائی نے اوا کیا ہے اگر اس خرج کو وہ طلب کرتا ہے تو اس کو مرحوم کے ترکے سے اوا کردیا جائے اسکے بعد ماجم کے آٹھ دھے کر کے لڑک کو چار ھے حقیقی بھائی کو دو جھے اور ہرا یک حقیقی بہن کوایک ایک حصد دیں سو تبلا بھائی بہن محروم ہیں۔ (فاوی باقیات مسالحات میں اس

مال مشترك يصادى كرفي كالحكم

سوال .....زید کی تمن لڑکیاں اور دولڑ کے جیں زید کے انتقال کے بعد دولڑ کیوں کی شادی ہوئی اور پھر زید کی عورت کا بھی انتقال ہو گیا۔ ایک لڑکے اور دولڑ کے غیر شادی شدہ ہیں اب موجودہ صورت میں زید اور اس کی بیوی کے ترکے میں سے ان تینوں غیر شادی شدہ اولا دکی شادی کا خرج علیحہ ہرکے ماجی کو تقسیم کر کتھ ہیں یا نہیں؟

جواب .....زیدمرحوم کی بہلی اور دوسری دختر کی شادی کے وقت اگر دونوں عاقل بالغ رہی ہوں اورانکی اجازت سے ان کی شاد یوں کا خرچ کیا گیا ہوتو وہ خرچ ایکے حصوں ہے وضع کیا جائے گا اوراگر وہ عاقل وبالغ ندر ہی ہوں یا عاقل وبالغ ہوتے ہوئے ان کی اجازت کے بغیر خرج کیا گیا ہواوراس خرج كودومر \_ ورثاء ندما نت بول تواس صورت ميں خرچ كرنيوا لے كوضامن ہونا يڑے كانيزجس طرح دولژ کیوں کی شادی مال مشترک ہے گئی ہے اس طرح باقی اولا دکی شادی بھی با تفاق ورثاء مال مشترک سے کرکے بقیدمال کو دارثوں کا آپس میں تقسیم کر لینا بھی منع نہیں ہے۔ ہرحال میں لڑکوں کو دو دو حصاورا کرول کوایک ایک صے کے حساب سے تقلیم کریں۔ ( فاوی با قیات مسالحات میں ۱۳۹۳)

بيوى كامهرمين جائيداد برقبضه كرنا

سوال ....ن یدنے ایک اڑی ایک بہن اور ایک دادی ایک زوجہ ایک علاتی بھائی وارث چھوڑے شرعاً جائداد کس طرح تقسیم ہوگی؟ زوجہ کا مہرنو ہزارتھا کل جائداد کی مالیت سات ہزار کی تھی اب بیوہ نے کل جائداد پرمهر کے عوض قبضہ کرلیا ہے میچے ہے یانہیں؟ یامتونی کی آمدنی کوجو آٹھ دی برس کے عرصے میں اس جا سیداد سے حاصل ہوئی اور وہ نو ہزار سے زائد ہے مہر کے وض میں وضع کیا جا سکتا ہے یانہیں؟

جواب ....مقدم حقوق اداكرنے كے بعد كل تركے كے چوبيس سمام مول محان ميں سے تين سہام زوجہ کؤجارسہام دادی کؤبارہ سہام لڑکی کواور یا نجے سہام حقیقی بہن کولمیں مےعلاتی بھائی محروم ہے۔

زوجه كاوين مبرتقبيم ميراث برمقدم بي كيكن طاهر ب كهمهر بصورت دين زوج كے ذمه واجب الادا تعاجا ئىدادخودىين مېزىيى ہےاس لئے زوجە كالسيخ تق مېرىل جائىداد پر قبضه كرليما خود بخودموجب مكك نبيس ہے بلك يا توطرفين كى رضا سے ياتكم قاضى سے جائيداد مير ميں محسوب بوسكتى ہے۔ پس جائدادجوز وجد کے تبضے میں رہی اس کی حیثیت ترکمشتر کہ ہی کی رہی اور اس کی آ مدنی یقیناز وجد کے یاس بطورامانت رہی نہ کہ بصورت ملک کس یا تو زوجہاس کواسینے وین مبر میں محسوب کرے یاوالیس وے ، اورجائدادم رادا کرنے کے بعد حصول کے موافق تقتیم ہوگی۔ (کفایت المفتی ج ۸ص۳۰)

مرحوم کے ترکے میں سے کون کون سے اخراجات وصول کئے جاسکتے ہیں؟ سوال .....ایک يتيم بے شادي شده از کی مال دار کا انقال ہو کميا جس کی پرورش اس کی والدہ نے کی تھی مرحومہ کے مال میں سے والدہ نے حسب ذیل خرج کر دیا ہے شرعاً بیخرج جائز ہوایا نبیں؟ اورکون اس کو برداشت کرے گا جبکه مرحومه کاسر مار موجود ہے۔

ا۔مرحومہ کے بچین کا خرج برورش۲۔متوفیہ کی بیاری اور جبینر وشکفین کا خرچ ۳۔متوفیہ کے قرضے کی ادائیگی، مرحومہ کی نمازوں کے بدلے میں دیا ممیا گندم ۵۔ بچوں کوختم قرآن شریف کے لئے دیا گیا ۲ ۔ سوم چہلم جعرات وغیرہ کاخرج ۷۔ مرحومہ کانج فرض کرایا گیا ۸۔ مرحومہ کی جانب سے تغییر مسجد میں دیا گیا۔

جواب ..... چودہ سالہ نابالغائر کی کے ذہے نہ جج فرض تھانہ نماز روزہ پس اس کی والدہ نے اس کی پرورش میں جورو پیدا تھایا ہے وہ اس کی حیثیت اور عرف کے موافق مرحومہ کی جائیداد میں سے والدہ کو ملے گااور جینے وتعین اور دواوعلاج کا خرج بھی اس کو ملے گالیکن سب میں عرف اور واقعیت کا لحاظ ہوگا اوا نیکی قرضہ میں بید یکھا جائے گا کہ قرضہ کیسا اور کیوں اس کے ذہے ہوا تھا آگر کوئی واقعی اور شرعی قرضہ ہوگا تو وہ بھی دیا جائے گا ور نہیں ۔خرج سم۔۵۔۲۔۔۸۔ بیتما م اخراجات کرنے والے کے ذھے رہیں گے ان کیلئے ایک حبہ بیس دیا جائے گا۔ (کھایت المفتی ج ۱۹۸۸)

بورے ترکے برایک ہی دارث کے قبضہ کر لینے کا تھم

سوال .....ایک محض مرااور چندائر کے چھوڑ ہے اور تر کے میں مختلف چیزیں جھوڑیں مگر بچول کی والدہ نے تمام تر کے پر قبضہ کر کے لڑکول کو حصہ دینے ہے اٹکار کر دیا اور ایک لڑکے نے اپنا حصہ چھین لیا یہ جائز ہے یانہیں؟ اور اس جھینی ہوئی چیز میں سب جصے دار وارث ہوں سے یا یہ چیز اس کی ہوگی؟

جواب .....اس طرح چھین لیما جائز ہے بشر طبکہ اپنے حق سے زائد نہ ہولیکن دوسرے وارثوں کو یہ بھی حق حاصل ہے کہ اس کی چھنی ہوئی چیز میں ہے اپنے جھے کے بقدراس مخص سے وصول کرلیں جس نے چھیزا ہے۔(المادالمفتنین ص ۱۰۴۵)

### زوجه كاخاوند كے تركے يرقبضه كرنا

سوال .....زید کا انتقال ہوا ایک زوجہ ایک لڑکا نابالغ وارث چھوڑے مساۃ کا دین مہر پجیس سو روپے ہے جواب تک اوانہیں ہواز وجہ شوہر کی وفات کے بعد دین مہر کے عوض میں جائیداد پر قابض ہوگئی اور ترکہ متوفی دین مہر کے برابر بھی نہیں ہے بلکہ کم ہے لڑکا بالغ ہونے کے بعد جائیداد پدری پر قابض ہونے کا طالب ہے دین مہرا واکر تاہے اور ذیانہ گذشتہ کا جائیداد کا منافع ما نگتا ہے آیا مساۃ نے جو منافع اب تک وصول کیا ہے اس کے منافع کی مساۃ ما لک ہے یالا کے وواپس دینا جا ہے؟

جواب ..... جبکہ زوجہ کا دین مہر ثابت ہو چکا اور زوجہ نے اپناحق وصول کرنے کے لئے جائداد پر قبضہ کرلیا تو دین مہر کے بفقدر پر زوجہ کا قبضہ شرعاً درست ہو گیاا دراس کی آمدنی اس کی ملک میں داخل ہوگئی اب کسی کواس کے منافع کے واپس لینے کاحق نہیں۔(ایدادا کمفتیین ص سے ۱۰۱۰)

### بیوی کودوسروں کے حصے میں دخل دینا

سوال .....ایک محض اپنی پیچاس بیگه زمین اور پچھ نفذر و پدیز که چھوڑ گیا وارثین میں ایک بیوی اور دولژ کیال ہیں ہرایک کا حصہ بیان فر مائمیں بیوی بنک کا تمام رو پیدعیدگا ہ میں دینا جا ہتی ہے۔

جواب .....وارثین میں والدین یا دادایاان کی اولا دوغیرہ میں ہے کوئی تو ہوگا تحقیق ضروری ہے کوئی تو ہوگا تحقیق ضروری ہے کوئی عصبہ بالکل نہ ہواہیا بمشکل ہوتا ہے بہی صورت ہوتو بیوی کو آٹھوال حصہ اورلڑ کیوں کو دوثلث سلے گایعنی کل املاک کے سولہ جھے کر کے دو بیوی کواورسات سات دونو ل لڑ کیوں کوملیس سے بنگ کی رقم میں بھی بیوی آٹھویں کی حقدار ہے باقی لڑ کیوں کا ہے۔ (فاوی مفاح العلوم غیر مطبوم)

### بذر بعداعلان عاق نامه بيني كوميراث يصمحروم كرنا

سوال .....اگرکوئی محض اپنے بیٹے ہے ناراض ہوا ورای نارافسگی کی وجہ سے اخبار وغیرہ میں بذر بعیہ اشتہارا پی معقولہ اورغیر معقولہ جائندا و سے اسے عاق کرنے کا اعلان کردے تو کیا باپ کی وفات کے بعد عاق شدہ بیٹا میراٹ کا حفذار بن سکتا ہے یانہیں؟

جواب .....ورا ثبت ایک اضطراری تق ہے کوئی شخص اپنی طرف سے اس تق کوزائل یا ختم نہیں کرسکتا اس لئے باپ سے مرنے کے بعد عاق شدہ بیٹا بھی میراث کا حقد ارہے تاہم اگر میخض اپنی زندگی ہی میں اپنی جملہ جائد اور منقولہ سر ماریا ہے ورثاء میں تقسیم کردے اوران کو باضابطہ مالک بنا دے تو اس صورت میں باپ سے مرنے کے بعد عاتی شدہ بیٹائت ارث کا مطالبہیں کرسکتا۔

قال العلامة محمدعلاؤ الدين آفدي :الارث جبرى لايسقط بالاسقاط. (تكملة ردالمختار ج اص ٣٥٩ مطلب الفتوى كتاب الدعوى

وذكرالامام محمد بن اسماعيل البخاري : عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت اشتريت بريرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتريها فان الولاء لمن اعتق. (الجامع الصحيح البخارى ج٢ ص٩٩٩ كتاب الفرائض باب الولاء لمن اعتق الخ) ومثله في امداد الفتاوي ج٣ ص٣٢٣ كتاب الفرائض (فتاوي حقانيه ج٢ ص ٥٣١)

مرحوم بھائی کی جائیداد پر قبضه کر لینا

سوال .....ایک هخف نے بوقت انقال ایک زوجهٔ دولا کے تین لاکیاں دو بھائی اور ایک بہن

جھوڑی کی رمرحوم کے ایک بھائی اور ایک بہن کا انقال ہو گیا ایک بھائی زندہ ہے جوکل زمین کی کھیتی کرتا ہے محرمرحوم کی اولا دکواس میں ہے کھیٹیں دیتا اب اس نے زمین کا کچھ حصہ بیچا ہے اس میں سے پھیٹیں دیتا اب اس نے زمین کا کچھ حصہ بیچا ہے اس میں سے پانچ ہزار پانچ سورو پے مرحوم کی اولا وکو دیئے ہیں مرحوم کے بڑے لڑکے یہ چاہجے ہیں کہ بیرقم اپنی والمدہ بھائی اور بہنوں کے درمیان شرع کے موافق تقسیم کرویں تو شرعا ہرا کیہ کو کتنا حصہ ملے گا؟ نیز بھائی کا مرحوم کی اولا دے ساتھ ایسا برتا و کرتا کیسا ہے؟

جواب .....صورت مسئولہ شن اوائے حقوق باتی ماندہ ترکہ کے آٹھ سہام کر کے ایک ہوی کؤدودو ہر دولڑکوں کو اور ایک ایک ہر تین لڑکوں کو لمیس سے بھائی بہنوں کو یکھ ند ملے گا پس بھائی کا مرحوم کی جائیداو پر قبضہ اور تصرف فدکورسب ظلم اور نا جائز ہے صورت مسئلہ یہ ہے۔ ( فقادی مفتاح العلام غیر مطبوعہ ) بیوی ا' این ۲' این ۲' بنت ا' بنت ا' بنت ا۔

### بدون تقتيم ميراث تركه كوخرج كرنا

سوال .....ا یک فخص کا انقال ہوا اس کے والد نے اس کا گھر فروخت کر کے بیاراوہ کیا ہیں ان پیسوں ہیں مسجد بنواؤں گا اور ایک جگہ تھیں ہمی شروع کر دی اس کے بعد جھڑا ہوگیا اور بیسجد چار پانچ سال سے اب تک بی میں ہے اب والدین چیوں کو جو بچے ہوئے ہیں کسی اور مسجد میں یا جے وغیرہ میں خرج کرسکتا ہے۔ تقسیم میراث اور قم ندکور فرج کرنے کا تھم تحریر فرمادیں۔

جواب .....حال استفتاء سے زبانی معلوم ہوا کہ میت کے وار قین ایک ہوئ ماں اور باب ہیں اور اولا واور ہمائی بہن کا نہ ہوتا بتلا یا ہے پس اگر وارث یہی ہیں تو تقسیم ترکہی صورت یہ ہوگ کہ تجہیز و تعفین اور قرض مہر وغیرہ بعد اواکر دیے اور وصیت ہوتو تہائی مال سے پورا کرنے کے بعد چار سہام کر کے ایک بیوی کو اور ایک ماں کو اور دووالد کو ملیں مے صورت مسئلہ بیہ ہے۔ بیوی ا ماں ا والد ا ا والد ا کہ بیوی کا مہر باتی ہوتو اسکوا داکریں پھر ایک اسکا ایک چوتھائی حصد دیں اور والد و کا بھی آیک چوتھائی سے بیوی کا مہر باتی ہوتو اسکوا داکریں پھر ایک اسکا ایک چوتھائی حصد دیں اور والد و کا بھی آیک چوتھائی ہوتے ہوتی اور والد کا بھی آیک جوتھائی حصد دیں اور والد و کا بھی آیک چوتھائی ہوتے ہوتی مطبوعہ )

## قبر کی زمین کی قیمت کس مال سے دی جائے؟

سوال .....میت کے بعض ورثاء عام قبرستان میں دفنا نا چاہتے ہیں اور بعض ورثہ قبر کے لئے زمین خرید کراس میں دفنا نا چاہتے ہیں زمین کی قیمت میت کے مال سے دی جائے یا ورثا وادا کریں؟ بسید خرج تجہیر وتکفین میں شامل ہے لہذا میت کے مال سے ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن اگرمیت عورت ہواوراس کا شوہر بھی ہوتو تجہیز و تنفین کے خرج کا وہ ذمددار ہے لہذا عورت کے ترج میں اگر میں اس کے ترکے میں سے وہ خرج نہیں لیا جاسکتا ہے شوہر حسب مرضی تجمیز و تنفین کا کام انجام دے اگر شوہر نہ ہویا انکار کرئے تو عورت کے ترکے میں ہے جنمیز و تنفین کا خرج لیا جاسکتا ہے۔ ( فاوی رخمہ جہری ہیں۔ ۲۷)

## مورث کے انتقال کے بعد اگر کوئی وارث مرتد ہوجائے تواس کوئر کے مورث سے حصہ ملے گایانہیں

سوال .....کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسائل ذیل ہیں کہ ایک مسلمان محمالی گزرگیا اور اس مرحوم کے تین لڑ کے لڑکیاں نابالغ موجود ہیں اور عورت بھی مسلمان تھی اور زندہ ہے مگراب وہ عورت شوہر کے حصہ ترکہ کی ہے اور اب وہ عورت شوہر کے حصہ ترکہ کی خواستگار ہے حصہ ملنا جا ہے یا نہیں عورت نہ کورہ کولوگ آ مادہ کرتے ہیں کہ عدالت ہیں عورت دعویٰ کرے کہ است حصہ ملنا جا ہے یا نہیں عورت نہ کورہ کولوگ آ مادہ کرتے ہیں کہ عدالت ہیں عورت دعویٰ کرے کہ است حصہ ملنا جا ہے؟

جراب.... قال في الدر: ويبطل منه اتفاقاً مايعتمدالملة وهي خمس النكاح والذبح والصيدوالشهادة والارث اه قال الشامي: فلايرث احداً ولايرته احدمها اكتسبه في ردته بخلاف كسب اسلامه قانه يرثه ورثته (اى لان ارتدادالمسلم كموته فكانه مات المورث المسلم فيرثه وارثه المسلم في كسب اسلامه ج/٣٠ص/٢١٨) وفي البدائع: واما المرتدة فلايزول ملكها عن المورلها بلاخلاف فيجوز تصرفاتها في مالها بالاجماع لانها لاتقتل فلم تكن ردتهاسبالزوال ملكها عن امورلها بلاخلاف اه ج/٤٠ص/١٣٤ واما حكم الميراث فنقول لاخلاف بين اصحابنا رضي الله عنهم في المال الذي اكتسبه في حالة الاسلام يكون ميراثالورثته المسلمين اذامات اوقتل اولحق وقضى باللحاق وقال الشافعي وهوفتي الى ان قال وعلى هذا الاختلاف المرتدة اذالحقت بدارالحرب لان المعنى لايوجب القصل اه (ج/٣ ص/١٣٩) قلت واماماقاله الفقهاء ان المرتدلايرث احدًا فمعناه اذاكان مرتد اوقت موت مورثه وامااذا كان مسلماً وقت موته فيرثه وان ارتدبعد موته لان المانع لم يوجدوقت الارث. صورت مسئولہ میں میر عورت اپنے شوہر ہے میراث کاحق پانے کے مستحق ہے کیونکہ اسکی موت کے وقت میر مسلمان تھی اور عورت کی ملک ارتداد سے زائل نہیں ہوتی لہٰذااس کاحق میراث اسکی ملک میں باقی ہے اسی طرح اگر اس نے دین مہر وصول ومعاف نہیں کیا تو وہ دین مہر کی بھی مستحق ہے۔

قلت واماعلة اللحاق قلم توجدلانها ماانتقلت من دارالاسلام الى دارالحرب بل هي مسلمة في دارالحرب قدارتدت فيها والله اعلم.

میت بردین کا دعوی کرنے کا تھی مہر ۱۲۳٪

سوال .....کوئی محض ورثاء میں تر کہ تقسیم ہونے کے بعد یا پہلے میت پر دین کا دعویٰ کرتا ہے اور مرحوم نے موت کے وقت اس کا کوئی اظہار نہیں کیا ورثاء بھی دین سے لاعلمی کا اظہار کرتے ہیں اور مدعی گواہ وغیرہ کوئی مجبوت نہیں رکھتا اس صورت میں صلف مدعی پر لازم ہے یا ورثاء پر یا اس کا دعویٰ بی نا قابل ساعت ہے۔

جواب .....اگرمیت نے تر کے پی مال جیموڑ ا ہے اور مدی دعوے پر گواہ نہیں رکھتا اور ورثاء دین کا اقر ارنہیں کرتے تو مدی کوخن ہے کہ ورثد ہے حلف نے اگر صلف لے لیس مدی کا دعویٰ ساقط ہوجائے گااگر صلف سے انکار کرلیں تو دعویٰ لا زم ہوجائے گا۔ (فنا ویٰ محمود بیرج ۵۳۸۸)

ادائے دین سے پہلے وارث کی ملکیت کا حکم

سوال .... قرض ادا كرنے سے پہلے وارث مال كاما لك ہوگا يا تبيل؟

جواب ..... ما لک ہوجا تا ہے مگراس کی پیملیت جن غیرکیسا تھ مشغول ہوگی مثل اصل مورث کے کہ وہ بھی اسپنے مال کا مالک تھا محرجن غیر کیسا تھ مشغول تھا۔ (امداد الفتاوی ج م س ۳۵۳)

### مرض الموت ميں تجق دارث قرض كاا قرار كرنا

سوال ..... زید عرصے بے سرطان کی بیاری میں جتلاتھا بہت کوشش کی تمرعلاج نہ ہوا آخر
کارانتھال سے ڈھائی ماہ قبل زید کولاعلاج قرار دے دیا گیا۔انتھال سے ہیں ہیم پہلے سواری ہیں
لیٹ کر جادار کوساتھ لے کراپی وکان پر کمیا اور جیسات سوکا کپڑا دیگر دکان داروں کودے کر چند
سیختے ہیں واپس آ ممیا کیونکہ مرض دماغی تھا نہ آتھوں سے نظر آتا تھا نہ دماغ کام دیتا تھا پس
صاحب فراش ہو کمیا چنا نچ اس صورت ہیں زید نے اپنے انتقال سے ایک ماہ سولہ دن پہلے اپنے
ماک وارث بکر کے قرضے کا اقرار کرکے اپنی جائیداد کو مکفول کر دیا جس سے دیگر ورٹا و محروم

الارث تصور کے جارہے ہیں توبیا قرارشرعاً معتبرہے یانہیں؟

جواب .....مرض الموت میں اقر ارکسی وارث کے حق میں دیگر ورثاء کی اجازت پر موقوف رہتا ہے پس اگر بکراس مریض کا بونت موت بھی وارث رہے تو بیا قر اردیگر ورثاء کی اجازت سے معتبر ہوگا اگر بونت اقر ارتو بکروارث ہے اور بونت موت مقر وارث نہ رہے تو بیا قر ارشرعاً معتبر ہوگا۔ (نآدی محمود بیچ ۸س ۳۸۱)

باپ کی زندگی میں میراث کا دعویٰ کرنا

سوال .....ایک مخص اپنی زندگی میں اپنی جملہ جائیدا دکوفر وخت کرنا چاہتا ہے تگراس کا ایک بیٹا اے جائیدا دفروخت کرنے ہے روک رہاہے اور اپنے حصہ کا مطالبہ کرتا ہے تو کیا بیٹا باپ کی زندگی میں اس سے اپنے حصہ میراث کا مطالبہ کرسکتا ہے یانہیں ؟

جواب ..... باپ اپنی مملوکہ جائیداد میں خود مختار ہے وہ اس میں جس طرح جا ہے تصرف کرسکتا ہے کوئی بیٹا اس کوشرعا منع نہیں کرسکتا اور نہ ہی باپ کی زندگی میں اسکی جائیداد میں اپنے حصہ کا مطالبہ کرسکتا ہے۔

قال العلامة طاهربن عبدالرشيد البخارى رحمه الله :ولووهب جميع ماله لابنه جازفى القضاء وهو آثم نص عن محمد. (خلاصة الفتاوى ج م ص ٠٠٠ كتاب الهبة قبل الفصل الثانى) قال العلامة قاضى خان :رجل وهب فى صحته كل المال للولدجاز فى القضأ ويكون آثمافيما صنع. (فتاوى قاضيخان على هامش الهندية ج ص ٢٠٠ فصل فى الهبة الولد لولده) ومثله فى الهندية ج ص ٥٠٠) ص ٢٦ المال السادس فى الهبة الصغير. (فتاوى حقانيه ج ٢ ص ٥٥٠)

# وراثت اوراس كے حفذار

مطلقه مرض الموت كے لئے تر كے كاتھم

سوال.....ا کے شخص بہت بیار تھا' انتقال سے دس پندرہ روز پہلے اپنی عورت کو تیمن طلاقیں دے دیں تو مطلقہ کوتر کے سے میراث ملے گی یانہیں؟

جواب ..... شوہرنے مرض الموت میں عورت کو بغیراس کے مطالبے کے تین طلاقیں دے دیں اور عدت میں شوہر کا انتقال ہو گیا تو عورت میراث سے محروم نہ ہوگی اور اگر عورت کے مطالبے پرطلاق دی ہے تو وہ وارث نہ ہوگی ۔ (فآوی رہیمیہ ج۲ص ۲۵۹)

#### عورت کے انتقال کے بعدمہر کا دارث کون ہوگا؟

سوال ....عورت کے انقال کے بعد مہر کی رقم (جائیدا ذریور یا نفتدی کی صورت میں ہو) کا دارٹ کون ہوتا ہے؟

جواب .....عورت کے مرنے کے بعداس کا مہر بھی اس کے ترکہ میں شامل ہوجاتا ہے جو اس کے دارٹوں میں حصدرسدی تقنیم ہوگا۔ (آپ کے مسائل ادران کاحل ج ۲۹۸۸) چچا' بہن اور مرمز دہ کے وارث ہونے کی ایک صورت چچا' بہن اور مرمز دہ کے وارث ہونے کی ایک صورت

سوال .....زید کوکوئی اولاد نہیں ہے صرف زید کا چچااور بہن اور بیوی ہے بیوی نے زید کے بعد دوسراند ہب اختیار کرلیا ہے توبہ بیوی اپنے مہراور جائیدا د کی مستحق ہے یانہیں؟

جواب .....زید کے انقال کے وقت اس کے وارث چپا مجن بیوی تھے ان وارثوں کواس طرح ملے گا کہ نصف تر کہ بہن کو چوتھائی بیوی کواور چوتھائی چپا کو ملے گابیوی نے اگر دین بدل لیا تو اس کا حصداس کے قبضہ میں نہ دیا جائے گا مجروہ مسلمان ہوجائے تو اس کا حصدا ہے دے دیا جائے مہر بھی اس کو ملے گا۔ ( کفایت المفتی ج ۸ص ۳۳۱)

## ز مین کا خان کر ملک میں اندراج شوت ملک کے لئے کافی ہے

سوال .....زید کے نام ایک زمین ہے خالد اور عمر اس پر قابض ہیں خالد کی وفات کی وفات کے وفات کے وفات کے بعد خالد کار بیب نیز نیز تابض ہوااب زمین کے بارے میں زید عمراور خالد کار بیب نیزوں دعوے دار ہیں زید کہتا ہے کہ باپ داوا کے وفت ہے ہم لوگ سرکاری کا غذات پر مندرج ہیں اس لئے زمین میری ہے زید عمراور دبیب نے دشوت دے کر زمین اپنے نام کرالی ہے عمرکو جب یہ معلوم ہوا تو زید سے ل کر ذید کے حق میں بیان دے دیا ہے جس سے زید کے قل میں فیصلہ ہوا زید شرعاً زمین کا مالک ہے یانہیں؟

جواب جواب کیلئے مزید کی اغذات میں زید کے نام ہے تواس کیلئے مزید کی شوت کی سرورت نہیں خالدا ور عمر کا قبضه اس پر بے کل ہے خالد کے انقال کے بعدا سکے رہیب کی ملک اس پر خالدت نہیں ہوتی رشوت و ہے کرتام کرالیں بھی غلط ہوا زید کے نام پہلے ہی سے تعااور اب عمر نے بھی اس سے تی رشوت و ہے کرتام کرالیں بھی غلط ہوا زید کے نام پہلے ہی سے تعااور اب عمر نے بھی اس سے تی بیان ویدیا تو کویا اپنی ملک کا دعوی واپس لے لیا اور بیھی اقر ارکر لیا کہ عمر کا پہلا قبضہ زمین برسے نہیں تھا ہی زید کے تی میں فیصلہ درست ہوگیا۔ (فناوی محدودیدی ۱۹ میں ۱۹ میں ۱۹ میں ا

كسثودين كى واپس كرده جائيدا دميس ميراث كاتحكم

سوال .....عبداللہ نے ایک جائیداد وقف علی الاولاد کی اس میں بیٹوں اور بیٹیوں کے جھے مقرر کے 1947ء میں عبداللہ کی تمام اولا دسوائے ایک لاکی کے پاکستان جلی می اور دقف جائیداد پر کسٹوڈین نے قبضہ کرلیا پاکستان جانے والوں نے اس وقف جائیداد کے موض حکومت پاکستان سے جائیداد حاصل کی می سال بعد کسٹوڈین نے اس لاکی کو وہ وقف جائیداد سپر دکر دی اور بیٹر ردی کہ یہ جائیداد اب تمہار سے تصرف میں رہے گی اور کوئی اس میں حق نہیں رکھتا اب پاکستان سے عبداللہ کے بیہ جائیداد اب تمہار سے تصرف میں رہے گی اور کوئی اس میں حق نہیں رکھتا اب پاکستان سے جو کمیداللہ کر رہی ہے جو کمیداللہ کے دی ہے اس مطالبہ کر رہی ہے جو کمیداللہ کے دی ہے اس مطالبہ کر رہی ہے جو کمیٹوڈین نے دی ہے اس مطالبہ کر رہی ہے جو

جواب ..... پاکستان بینی کرجن لوگوں نے یہاں کی وقف جائیداد کامعاوضہ لے لیااوراسکا حصہ یہاں کی جائیداد سے ختم ہو گیا ہے اس بناء پرانکواب یہاں مطالبے کا حق نہیں ہے۔ (فاویٰ محدودیہ ۲۵۳م ۲۵۳)

نافرمان بيني كاباب كى ميراث ميں استحقاق

سوال .....ایک مختص اینے باپ کا نافر مان ہونے کے ساتھ اسے گالی گلوچ بھی ویتا ہے تو کیا مختص باپ کے مرنے کے بعد میراث کا حقد اربن سکتا ہے یانہیں؟

جواب .....والدین کی نافر مانی کبیره ممناه ہے لیکن بیمیراث ہے محرومی کا سبب نہیں بن سکتا کیونکہ ارث اضطراراً ورثاء کی طرف منتقلی ہوتی ہے اس لئے نافر مان بیٹا فر مانبردار بیٹے کی طرح میراث لے سکتا ہے۔

قال العلامة محمدعلاق الدين الهندئ :الارث جبرى لايسقط بالاسقاط. تكملة ردالمختارج اص ٢٥٩ مطلب واقعة الفتوئ كتاب الدعوئ) (فآوي حقائيج ٢٥٦ معالم ٢٥٠)

#### وارث کاحق ہے خواہ خدمت کرے یا نہ کرے؟

سوال .....زید کے یہاں دولڑکیاں پیدا ہوئیں زید نے ان کی پرورش نہیں کی بڑی لوکی کا انتقال ہوگیا ہے۔ مرحومہ نے جائیداد زیوراور جہنے چھوڑا تین نیچے تابالغ وولڑ کے ایک لڑکی ایک فاوند بیمرحومہ کی جائیداد کے مالک جی مگریہ باپ اپنی بٹی کے زیور جائیداد جی سے چھٹا حصہ طلب کرتا ہے ایسے باپ کوشرع سے پھوماتا ہے یانہیں ؟

جواب .....مال ہاپ کا بٹی کے تر کے میں چھٹا تھہ ہےاور و واسکو ملے گاخوا واس نے بٹی کیساتھ کچھ کیا ہو یانہ کیا ہومیراث کاحق کسی معاوضے کیساتھ مقیز نبیس ہوا کرتا۔ (کفایت اُمفتی ج×س ۲۷۵) عطبیہ شاہی میں میراث

سوال .....بادشاہ نے عمر وکو دو بیگہ زمین عطا کی تھی عمر و دولڑ کے بے زید و خالد چھوڑ کر فوت ہوگیا زید چاہتا ہے کہ تمام زمین اپنے قبضہ وتصرف میں رکھے اور خالد کو بے دخل کر دیے تو کیا زید کے لئے ایسا کرنا جائز ہے؟ یاز مین ندکورہ دونوں کی ہوگی؟

جواب ....زین مذکوره دونول کی ہے۔ (فاوی عبدالحی مساسم)

## جا كيرمين وراثت جاري موگى يأنهيس؟

سوال .....زید مهنده جا گیردار نوت ہوگیا اور دولڑ کے بکروخالدادر دو پوتے ولیدوقاسم جنکا باپ صالح زید کے سامنے ہی فوت ہوگیا تھا اور ایک بعیجی جسکی ماں اور تا تا دونوں زید کے سامنے فوت ہو گئے تھے چھوڑ ہے اب تقسیم عصبہ باعتبار مناسخہ شرعیہ متر و کہذاتی کے مطابق ورثاء پر ہوگی یاصرف زعدوں پر ہوگی؟ جواب ..... شاہی عطیہ جو معطی کی ملک ہوجاتا ہے اس کی دیگر املاک کے مانند ہے لہذا

بواب .....منا ہی حصیہ ہوں کی ملک ہوج ناہے اس کی ویٹراملاک کے اس جہرا موت زید کے بعدوہ جا گیر بھی دیگراملاک کی طرح تقتیم ہوگی اور دونوں لڑکوں کو ملے گی بقیہ ورثاء محروم رہیں ہے۔ (فآویٰ عبدالحی ص ۳۹۴)

یا گل کی بیوی کے لئے میراث کا تھم

۔ سوال .....بجنوں اور پاگل شخص کواس کے والد مرحوم کی جائیداد میں حصہ ملے گا پانہیں؟ اس پاگل شخص کا انتقال ہاپ کے بعد مگر ماں کی موجود گی میں ہوا تھا۔

جواب .....جنون موافع ارث میں ہے نہیں ہے حسب قانون شرع مجنون بھی اپنے والد محروم کے ترکے سے حصہ میراث پائے گا۔ ( فناوی محمود بیرج ۱۸ص ۴۹۵ )

#### وارث اپناحق لے سکتے ہیں

سوال .....نعت الله حج كے لئے محے اور اپنا كارندہ اپنے بھائى مرزا بيك كومقرر كر محے بقائى مرزا بيك كومقرر كر محے بقطائى مرزانعت الله كم معظم من فوت ہو محے اور ان كى زوجہ مدينه منورہ بين فوت ہو كئيں۔ مرزا بيك اپنے بھائى كے فوت ہو نيكے بعد جائيداد كے اوپر قابض رہاوراولا دحسب ذيل جھوڑى ۔ بھے عرصے كے بعد مرزاكر يم بيك كا بھى انقال ہوكيا جنہوں نے جمر وَ ہذا كے مطابق اولا د جھوڑى۔

اس اثنا میں مرزا بیک بی جائیداد پر متصرف رہے اور کچھ عرصے بعد جے کے لئے چلے محے اور تھا ہے البی سے وہ بھی فوت ہو گئے اور ابنا کارندہ ابراہیم کو بنا محے اب ابراہیم ایوب اور داؤد فی آپس میں جائیداد تقسیم کرلی اور اساعیل مفقود الخیم ہے ابراہیم فوت ہو گئے اب ان کی اولا داور چھازاد بھائی ایوب داؤد جائیداد ہر قابض ہیں۔

جواب ...... چونکہ نعمت اللہ اورا میر اور کریم تینوں بھائی تنے اور بحصہ مساوی جائیداد مشتر کہ کے مالک تنے اس لئے تمام جائیداد کی ایک تہائی نعمت اللہ کی اولاد واولاد الاولاد کے جصے میں آئے گی نیز امیر جولاولد نوت ہوئے ہیں ان کی ایک تہائی میں ہے 10/4 حالی بیک ونواب اور قدرت اللہ کو پہنچ گااس لئے ابراہیم وابوب وواؤد کا ساری جائیداد کو باہم تقسیم کر لینا صحیح نہیں ہے فعرت اللہ کے وارث اپنا حق نہیں ہے کہ سکتے ہیں۔ (کفایت المفتی ج ۱۸ مے ۱۷۷)

حق مهرزندگی میں ادانه کیا ہوتو وراشت میں تقسیم ہوگا

۔ سوال.....ایک عورت وفات پاگئی اس کا مہرشو ہرنے ادانہیں کیا براہ کرم اس کاحل فر ما کیں اور ہماری مشکلات کوآسان فر ما کیں۔

ا۔....مبرایک ہزارایک روپے کا ہے۔ ۲۔....مرحومہ کے والدین حیات ہیں۔ ۳۔...مرحومہ کا شوہرزندہ ہے۔ ۳۔...مرحومہ کے تین اڑکے اور تین اڑکیاں بعن چھ بچے ہیں۔ جواب ....مرحومہ کی دومری چیزوں کے ساتھ اس کا مہر بھی ترکہ ہیں تقسیم ہوگا مرحومہ کے ترکہ کے ۲۱۲ جھے ہوں محمان میں ہے ۵ شوہر کے ۲۳ والد کے ۲ ساوالدہ کے ہیں ہیں لڑکوں کے اور دی دی اڑکیوں کے۔

### مرحومه كازيور بجيتيج كوسطے گا

سوال ..... میرے داداکی بہن ہمارے پاس رہی تھی اب ان کا انقال ہو چکا ہے ادروہ بیوہ تھیں ان کی کوئی اولا دبھی نہیں تھی ان کا کچھزیور جو کہ چا ندی کا ہے ہمارے پاس ہے تو آ ب سے بید پوچھنا ہے کہ اس کا کیا کیا جائے؟ کیونکہ مرحومہ نے اپنی زندگی میں اے میجہ میں دینے ہے ہمی انکار کیا تھا اور کسی دوسرے کو بھی اس کا وارث قر ارنہیں دیا تھا حالا نکہ ان کی جوز میں تھی وہ انہوں نے اپنی زندگی ہی میں اپنے بیجیجے کے نام کردی تھی اب مسئلہ زیور کا ہے جو انہوں نے کسی کوئیس دیا اور زندگی میں جب بھی ان سے کسی میجہ وغیرہ میں دینے کا کہا تو اس کے لئے بھی انکار کیا اب وہ وہ اور ندگی میں جب بھی ان سے کسی میجہ وغیرہ میں دینے کا کہا تو اس کے لئے بھی انکار کیا اب وہ

زیوران کے مرنے کے بعد ہمارے پاس ہے اب آپ بتا کیں اسکا ہم کیا کریں؟ جواب ۔۔۔۔۔اس زیور کا وارث مرحومہ کا بھتیجا ہے اس کودے دیاجائے۔

(آب كمسائل اوران كاعل ج٢ص ٣٩١)

### سامان جہیزاورمہرکے دارث کون کون ہیں؟

سوال .....جہز میں اڑکی کے مرنے کے بعد تانی کا بھی حق ہے یائیس؟ اور مہر کے حقد ارکون کون ہیں؟ جواب .....جہیز کا سامان اور دین مہر اور جملہ وہ سامان جولڑ کی کی ملک ہے اسکے سب ور ڈاء میں شرعی حصول کے مطابق تقسیم ہوگا نانی بھی اسکی وارث اور حق دار ہے۔ (امداد اُمفتیین ص ۱۰۴۸) و ظیفے میں میبر ان جاری ہونے کی صورت

سوال .....زید کمر عمر خالد مهندہ زینب بھائی بہن ہیں عمرہ خالد کا انقال ہوا ان کی اولاد
زندہ رہی اس کے بعد بحر بھی زوجہ چھوڑ کرمر گیا اس کے نام جو د ظیفہ سرکاری مقرر ہے اس کی تقسیم
میں جھڑا ہے زید کا دعویٰ ہے کہ چونکہ میں حقیقی بھائی ہوں اس لئے زوجہ کے حق کے علادہ کل
میرے نام مقرر فر مایا جائے زوجہ کا دعویٰ ہے کہ شو ہر کا کل ترکہ میرے نام ہوا ولا دعمر و خالد کا دعویٰ
اینے لئے ہے پس آ پ فر مائے کہ اس و ظیفے کا کیا تھم ہے؟

جواب ..... چونکہ میراث مملوکہ اموال میں جاری ہوتی ہے اور یہ وظیفہ محض سرکاری تبرع ہو اب بدول قبضہ کے مملوک نہیں ہوتا لہذا آ کندہ جو وظیفہ ملے گائی میں میراث جاری نہ ہوگی سرکارکو افقیار ہے کہ جس طرح چاہے تقسیم کرے البتہ یہ وظیفہ کی جائز اوملوکہ کا نفع جائز ہے تواس میں میراث جاری ہوگی اوراس صورت میں بکر کے ترکے میں اس کی زوجہ کو اولا و نہ ہونے کی وجہ سے رفع ملے گاباتی زیداوراس کی بہنول کاحق ہے مطابق للذکو مثل حظ الانشین : اور بھائی ربنول کے جو تنہیں ہے۔ (امداوالفتاوی جہمی اسم)

مرحوم مدرس کی بقایا تنخواه میں وراثت کا حکم

سوال .....حافظ رحمت الله صاحب مدرس کا انتقال ہو گیا ان کی تنخواہ ہاتی تھی ان کی جگہ ان کا لڑ کا مدرس ہو گیا بیلڑ کا ان کی حیات میں بھی والدصاحب کی جگہ کام کرتا تھا۔سوال بیہ ہے کہ اس بقایا تنخواہ کا دارث بیربڑ الڑ کا ہے یاسب وارث؟

جواب ..... بیربقایاتنخواہ حافظ صاحب مرحوم کا تر کہ ہے شرعی حصوں کے مطابق تمام ورثاء

اس کے مستحق ہیں تنہا بڑالڑ کا پوری تخواہ کاحق دارنہیں۔( فناوی محمودیہ ج ۱۳ مرسیم یہ) اعلمی میں اٹر کی سے نکاح کر لیا تو اولا ووارث ہوگی یانہیں؟

سوال .....ایک فخص نے شرق طریقے پر تکاح کیا اس سے ایک لڑی پیدا ہوئی وہ بگی شرخوار بی تھی کہ ماں کوالزام تل میں کالے پانی کی سزا ہوگئی سزا کاعرصہ گرزنے کے بعد ماں نے شرخوار بی گی این آبر میں کہا ہے بعد انفا قا وہ شرخوار بی این آبر میں کپنی اور انجام یہ ہوا کہ لاعلمی میں باب سے تکاح ہوگیا جس سے دولا کے پیدا ہوئے ایک عرصہ کے بعد عقدہ کھلا تو باب نے غیرت سے خود شی کرلی اب اس کا مال متر و کہا سی کی دوجر ( یعنی دختر ) اور اس کے دولا کو سے تھی کہ ہمارا باپ ہے؟

کردولا کوں میں کیسے تقسیم ہو؟ مورت کہتی ہے کہ میرا باپ ہے لاکے کہتے ہیں کہ ہمارا باپ ہے؟
جواب ..... جواب لکھ دیا ہے لیکن اور علماء کو بھی دکھلا لیا جائے تا کہ پورا اظمینان ہو جائے جب وطی بالشبہ سے بھی انفرادا نسبت فابت ہوجا تا ہے اور الشنی اذا ثبت ثبت بلو از مہ: جوب وطی بالشبہ سے بھی انفرادا نسبت فابت ہوجا تا ہے اور الشنی اذا ثبت ثبت بلو از مہ: شوت نسبت کے بعد پر لاکا باپ کا وارث بھی ہوگا البت اس منکوحہ کو ذوجیت کی میراث نہ سلے گی کیونکہ داتی میں یہ نکاح فاسد ہے اور تکاح فاسد ہیں میراث نہیں متی البتہ پر لاکے اس مورت سے کیونکہ داتی میں یہ نکاح فاسد ہے اور تکاح فاسد ہیں میراث نہیں متی البتہ پر لاکے اس مورت سے میراث بیٹی کی یا کیں عرف کی البتہ پر لاکے اس مورت ہوں)

ماں شریک بھائی وارث ہوگا یانہیں؟

سوال .....زید نے انقال کے بعد صرف اپنا ماں شریک بھائی اور اس کی اولا د چھوڑی تو ماں شریک بھائی وارث ہے یانہیں؟

جواب ..... ماں شریک بھائی اکیلا ہے تو کل مال میں سے حقوق متقدم علی الارث یعنی تجمیز و تعلیٰ معلیٰ الدرث یعنی تجمیز و تعلیٰ و تعلیٰ مال تک اس کو پورا کرنے کے بعد چھٹا حصہ اس کو دیا جائے گا۔ ( فقادیٰ مفاح العلوم غیرمطبوعہ )

دورشته والے کی میراث کا حکم

سوال .....ایک آ دمی فوت ہوگیا ہے اوراس کے ورثاء میں ایک بیوہ مساۃ کل مینہ دومرا وارث جعد کل جو کہ باپ کے رشتے سے چھاڈاد بھائی اور مال کے رشتہ سے سوتیلا بھائی ہے دریافت طلب مسلدیہ ہے کہ سمی جعد کل کومرحوم کی میراث میں کتنا حصہ ملے گا؟

جواب .....مرحوم كے تركه ميں مسمى جمعه كل كودو حصليس كے ايك اخيافى بھائى ہونے كے

جَامِح الفَتَاوي .... ٠

نا مے سے اور دوسراعصو بت کی وجہ ہے اس کے تقسیم میراث میں مرحوم کی ہوہ کوہ/ا حصہ ملے گا اور باتی مال جعد کل کا ہوگا بشرطبیکہ کوئی اور وارث نہ ہو۔ (نآویٰ حقانیہ ۲۰ ۵۳۰)

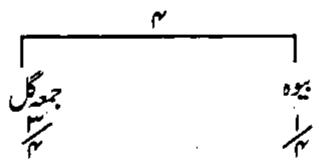

### وین مهر بھی مال میراث میں داخل ہے

سوال..... ہندہ کا انتقال ہوا اس کا دین مہر دوسو پچاس روپے ہے بیوی کے والدین زندہ ہیں مرحومہ کے دولڑ کے اور دولڑ کی ہیں سوال یہ ہے کہ مہر کے روپے کے دیئے جا کیں؟

### تر که میں بےشادی شدہ بھی شریک ہوگا

سوال ...... م چار بھائی ہیں ہمارے ابا کا انقال ہوگیا ہم ہیں آیک کوارا ہے اس کا رشتہ ہم ہیں کریں گے ایک بہن تھی اس کی شادی کا خرچہ بھی ہم ہی نے اٹھایا والدہ بھی زندہ ہیں اب ہم چار حصے کرتے ہیں تو والدہ کہتی ہے پانچواں حصہ بھی نکالواس کو اپنا حصہ وراشت ما نگنا سمجھ ہے یا غلط؟ جواب ..... حال استفتا کی زبانی معلوم ہوا کہ باپ کے انتقال کے وقت اس کی ہوئ پانچ بیٹے اور تین بیٹیاں تھیں تین بہنیں بھی مرنے والے کی تھیں ہیں تشیم میراث حقوق حقد معلی الارث اواکرنے کے بعد باتی ماندہ کل ترک ایک سوچار سہام کر کے تیرہ جصے ہیوی کؤ چودہ چودہ پانچ مطبوعہ کی اور سات سات تینوں بیٹیوں کو ملیں کے صورت مسئلہ یہ ہے۔ (فاوئ مقاح العلوم غیر معلوعہ ) ہیوی سات ہیں انہیں المان میں مرحوم۔ میلومہ کی ورشاء مہر کا مطالبہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ایک عورت کے انتقال کے بعد بھی وراث عورت کے ورشاء مہر کا مطالبہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کے بعد بھی وراث تعورت کے ورشاء مہر کا مطالبہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ سوال .....مندرج مسائل ہیں تھم شرع شریف علیا ودین ومفتیان عظام کیا فرماتے ہیں؟

ا۔ایک عورت کا مہر بوقت نکاح پانچ ہزار روپیہ سکہ رائج الوقت مقرر ہوا تھا جس میں سے
اس نے اپنی خوشی اور رغبت سے بغیر کی د باؤ کے بحالت صحت وثبات عقل خو دزبانی اپنے خاوند کو دو
ہزار روپے معاف کر دیتے جس پرکوئی گواہ شاہذ ہیں کیونکہ سوائے خاونداور بیوی کے کوئی دوسر المخص
موجود نہ تھا کیا بیمعافی از روئے شرع برقر ارد ہے گی یا کا لعدم ہوجائے گی۔

۲۔اس مورت کے خاوند سے مقررہ مہر میں سے دو ہزار کی معافی تضور کرکے بقید تین ہزار کی رقم اپنی بیوی کواس طور پر پوری کر دی کہ علاوہ ان زیورات کے کہ بونت نکاح بطور ہدیہ دیے جاتے ہیں زائدا کیک ہزاررو پہیے نے دیورات ایک ایک دؤووکر کے بنوادیئے۔

اور دو ہزار روپریفقر بدایما واپنی بیوی کے اس عورت کے بھائی کو بغرض خریداری مکان اس عورت کے لئے دے دیتے بعد میں کیا عورت دعویٰ مہر کرسکتی ہے یا مہریا اس کی پچھ جز وکی نسبت ومیت کرسکتی ہے یانہیں ؟

سا۔ وہ حورت اپنی نازک حالت میں قریب چھٹیسکھنے قبل اپنی موت کے اپنے بھائیوں کے وہاؤ سے بغیراطلاع دیئے خاونداور خسر کے حالانکہ وہ اس وقت موجود تھے مگراس وقت مکان سے باہر تھے یہ دصیت کرتی ہے کہ اسکے مہر کا ایک ثلث برخیرات بعداسکی وفات کے دلایا جاوے۔

کیااس کی بیدومیت جبکهاس کامهر پورا ہو چکا جائز ہوسکتی ہے اور کیا ایسی حالت کی وصیت جبکہ ہوش وحواس مختل ہو پچکے ہیں جائز ہے اور نیز کسی دباؤ سے وصیت کرنا جائز ہے یانہیں؟

جواب-ا....معافی عورت پر تو جحت ہے کہ اس کوان دو ہزار کا بھر لینا جائز نہیں لیکن جب کوئی گواہ نبیں تو دوسر ہے ور ثاء کے سامنے تھن شو ہر کا دعویٰ ہے جس کو دو پر کہد کر دد کر سکتے ہیں کہ اس دعویٰ پرشا ہد چیش کر د۔

۲۔ ہاں اس صورت میں اگر شوہر نے تصریح کر دی تھی کہ بیسب زیورات اور نقد روپیہ تیرے مہر میں دیا جاتا ہے تو شوہر مہر ہے بری الذمہ ہو جائے گا (بشر طیکہ زیورات میں ہے کچھ زیورسونے کا بھی ہو ور نہ سوال دوبارہ کیا جائے ) بینی عنداللہ باقی عورت کے در ثاء یہاں بھی اس سے شہادت کا مطالبہ کر سکتے ہیں کہ شوہر نے بیز پورجو بعد میں بتانا بیان کیا ہے بید ہی نہیں جو چہز میں آگر وہ میں آبا یا تھا اور اس نے عورت کے بھائی کو دو ہزار روپید مکان بنانے کے لئے دیے یا نہیں آگر وہ شہادت سے ان امورکو ثابت نہ کر سکے تو ور ثاء کو مہر لینے کا حق باقی ہے۔

سے جب شو ہرعنداللہ مہرادا کر چکاہے تو اس کے ذمداس ومیت کاادا کرنالازم نہیں ہے۔ واللہ اعلم \_(امدادالا حکام ج مہص ۱۱۸)

#### صرف اکیلا بھائی وارث ہوتو و ہکل مال لے گا

سوال .....ایک آ دمی نے دوسرے آ دمی کے پاس بتیں ہزارروپے امانت رکھے اس آ دمی نے وصیت کی کدا گرمیں مرجاؤں توبید و پید مسجد میں دے دیں اور مرنے والے کا صرف ایک حقیقی بھائی ہے تو کیا ان بیسیوں کو مسجد میں دے دیا جائے یا اس کے حقیقی بھائی کو دیا جائے ؟

جواب .....صورت مسئلہ میں تہائی مال سے وصیت پوری کی جائے بیتیٰ وس ہزار مسجد میں لگا کیں اور جیں ہزار بھائی کاحق ہے۔ ( فقاویٰ مفتاح العلوم غیر مطبوعہ )

### ہندوقا نون کےمطابق لڑکی کوئل نہ دینا

سوال .....فدوی کی قوم میں ہندولا رائج ہاور وارث کے معالمے میں ہندولا سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے ایک شخص فوت ہوائی نے ایک بیوی ایک لڑی وو چھازاد بھائی وارث چھوڑ ہے تو شرعی قانون کے مطابق دو آ نا بیوی کو اور آ ٹھ آ ٹھ آ نالز کی کو اور چھ آ نا چھازاد بھائیوں کو تقسیم کیا گیا اب لڑی فوت ہوئی اس کی والدہ جا ہتی ہے کہ ہندولا پڑمل کر کے حصہ اور ترکہ لڑکی کا حاصل کر کے اس کی طرف سے وقف کر دے اغلب سے ہے کہ اس کے دوسرے وارث بھی منظور کرلیں الیم حالت میں ہندولا پڑمل کرنا جائز ہوگا یا نہیں ؟

جواب ..... برقی کے انتقال کرتے ہی اس کاکل ترکہ اس کے شری وارثوں کی ملک ہو چکا اب اس کوکسی قانونی حیلے ہے اپنے قبضے میں لا نا اور پھر وقف کرنا ہر گر جائز نہیں اورا گرابیا کردیا گیا تو شرعاً وہ وقف قابل اعتبار نہ ہوگا باخضوص ہندولا پر اپنے اختیار ہے گمل کرنا یا کرانا دو مراستقل کبیرہ گناہ ہے بلکہ اندیشہ کفر ہے۔ قال الله تعالیٰ و من لم یحکم بما انول الله فاولیک هم الفسقون وفی اید اخوی الکافرون: اور ظاہر ہے کہ تھم کرنا اور کرانا ایک ہی تھم رکھتا ہے لہذا وارثوں کا شری حصدان کے وارثوں ہی کودیا جائے اس میں مرحوم کے لئے ثواب زیادہ ہے اس کے خلاف کرنے پر حصدان کے وارثوں ہی کودیا جائے اس میں مرحوم کے لئے ثواب زیادہ ہے اس کے خلاف کرنے پر وارث وارث میں سے بعض فقط اپنے حصکا وقف کسی کا رخیر پر بغرض الیمال تواب مرحوم کردیں تو بلا شبہ جائز اور وارث ومورث دونوں کے لئے باعث ثواب عظیم ہے اور جبکہ بقول مرحوم کردیں تو بلا شبہ جائز اور وارث ومورث دونوں کے لئے باعث ثواب عظیم ہے اور جبکہ بقول مائل وارث دان میں ہوسکتے ہیں تو پھر ہندولا پڑھل کرنا سراس غلطی ہے۔ (امداد المغتبین ص ۱۵۰۱)

لڑکیوں کے ہوتے ہوئے میراث نواسے کوریتا

سوال .....ایک فخص بالکل ضعیف ہو چکاہے اس کے پانچ لڑکیاں ہیں جوشادی ہوجانے ک

النَّاويْ ... ٠٠ النَّاويْ ... ٠٠ النَّاويْ ... ٠٠ النَّاوِيْ ... ٠٠ النَّاوِيْ ... ٠٠ النَّاوِيْ ...

وجہ سے اپنے اپنے گھر میں اس مخفس کی خدمت نواسا کرتا ہے تو الی صورت میں اپنے نوا سے کے نام جائر یا دلکھ سکتا ہے یانہیں؟

سوال ..... آپ کے صفح میں وراثت ہے متعلق ایک سوال پڑھا تھا آپ ہے پوچھنا ہے ہے جس طرح لڑکوں کو ورشہ دیا جا رہا ہے اس طرح لڑکی کا حصہ کیوں نہیں دیا جا تا؟عمو ما عورتیں بھائیوں سے شرماحضوری میں براہ راست حصہ نہیں مانگنیں جبکہ دہ حقیقتا ضرورت مند ہیں۔

جواب ..... شریعت نے بہن کا حصہ بھائی ہے آ دھااور بٹی کا حصہ بیٹے ہے آ دھار کھا ہے اور جو چیز شریعت نے مقرر کی ہے اس بیس شر ما شرمی کی کوئی بات نہیں بہنوں اور بیٹیوں کا شرعی حصہ ان کو ضرور ملنا چاہئے جو لوگ اس تھم خداوندی کے خلاف کریں گے وہ سزائے آخرت کے مستحق ہوں گے اوران کواس کا معاوضہ قیامت کے دن اداکر نا پڑے گا۔

وراثت میں او کیوں کومحروم کرنا بدترین گناہ کبیرہ ہے

سوال .....تقسیم سے پہلے ہمارے نانا کبڑے کا کاروبار کرتے تھے جہاں ورمیان میں پکھے
ہمی کیا ہولیکن مرنے سے پکھ عرصہ پہلے انہوں نے برنس روڈ میں ایک جائے فانہ کھولا ہوا تھا جس
کو بعد میں مٹھائی کی دکان میں تبدیل کرلیا دکان پکڑی پڑھی اور بڑے جئے کے نام تھی بعد میں
دکان چل پڑی اور بہت مشہور ہوگئی بڑے جیئے نے اپنے بھائیوں میں وہ دکا نیس بانٹ لیس اس
طرح نانا کے مرنے پر بچوں نے مرف بھائیوں میں چائیدا دفقیہ کر دی اڑکیوں کو پکھ نہیں دیا پکھ
عرصے بعد نانی کا انقال ہوا انہوں نے جورقم چھوڑی تھی لڑکوں میں تقسیم ہوئی لڑکیوں کو پکھ نہیں ملا
اب مولا ناصاحب! آپ سے عرض ہے کہ آپ شیح صورت حال کا انداز ولگا کر جواب د ہیجئے کہ کیا
ان لوگوں کا بہطرز عمل تھیک ہے؟ کیا اس سے مرنے والوں کی رومیں ہے جین نہ ہوں گی؟ و یہے
ان لوگوں کا بہطرز عمل تھیک ہے؟ کیا اس سے مرنے والوں کی رومیں ہے جین نہ ہوں گی؟ و یہے
بی ہم نے اپنے برزگوں سے سنا ہے کرتن واروں کاخن کھانے والا بھی پھلتا بچون انہیں۔

جواب ..... بیٹیوں اور بہنوں کو دراشت ہے محروم کر نابدترین گمناہ کبیرہ ہے آ کیے ناٹاٹائی تواس کی سزا بھگت علی رہے ہوئے جولوگ اس جائیداد پر اب ناجائز طور پر قابض میں وہ بھی اس سزا سے چک نہیں سکیلر کے لڑکوں کوچاہئے کہ بہنوں کا حصہ نکال کرکودیدیں۔(آ کیے مسائل ادرانکا مل جامس ۳۳۳)

#### زمینوں میں از کیوں کا حصہ ہے یانہیں؟

سوال .....زرگ زمین میں لڑکی بھی مستحق میراث ہوگی یانہیں؟ سوال اس لئے پیدا ہوا کہ زرگی زمینوں کی مالک غالبًا حکومت ہوگئ ہے بیز مین اب افراد کی ملک نہیں ہیں تو اگر لڑکا ساری زرگی زمین خود لے لے اور بہن کو پچھے شدد ہے تو گنا ہمگار ہوگا یانہیں؟ باغ 'باغ کی زمین' مکان اور مکان کی زمین کا کیا تھم ہوگا؟

جواب ..... جوز مین ملک سرکاری ہے اوراس نے برائے کاشت کرائے پرکسی کو دی ہے تو وہ اس کی ملک نبیس ہوگی بلکہ جس کوسرکارد ہے اس کی ملک جس کوسرکارد ہے گی اس کواس میں حق کاشت ماصل ہوگا۔ بہی حال باغ اور کھرکی زمین کا ہے جوز مین کسی کی مملوکہ ہے اس میں ورافت جاری ہوگی اوراژی کو حصہ نددیتا ظلم اور خصب ہوگا۔ ( فاوی محمودیہ جسم اس میس ورافت جاری ہوگی اوراژی کو حصہ نددیتا ظلم اور خصب ہوگا۔ ( فاوی محمودیہ جسم اس میس اس میں ورافت جاری ہوگی اوراژی کو حصہ نددیتا ظلم اور خصب ہوگا۔ ( فاوی محمودیہ جسم اس میس

## خاتمہ زمیں دارے کے بعد بھی میراث میں او کیوں کاحق ہے

سوال ...... قاضی ..... کا انقال ہوا اور اپنی اہلیہ سات بیٹے اور پانچے بیٹیاں چھوڑیں ان کا ترکسی طرح تقیم ہوگا؟ مرحوم نے اپنی زمین کے پچھ صے اپنے بیٹوں کے نام رجٹری کرا ویئے تھے مقصد شانگ قانون سے بچنا تھا آیا وہ صے انہیں لڑکوں کی ملک ہیں ناتر کہ میں وافل ہیں؟ نیز خاتمہ فرخین وائر سے بعد معرائی جائیداد میں لڑکوں کا مصبہ یا نہیں؟ جبکہ قانو فاان کا حصر نہیں رکھا گیا۔ جواب ..... لڑکیوں کا حصہ ہے انہیں؟ جبکہ قانو فاان کا حصر نہیں رکھا گیا۔ جواب اسلام کو سے تابت اور قانون اللی ہے۔ جوونیا کے تمام قوانین پرحاکم اور غالب ہے اس لئے لڑکیوں کا حق کل میراث میں تابت اور قائم ہے لڑکوں کے نام کا غذی کا رروائی دیا تا مالک مورث کی نیت پر ہے اس لئے وہ نامز دصف بھی میراث میں وافل نام کا غذی کا رروائی دیا تا مالک مورث کی نیت پر ہے اس لئے وہ نامز دصف بھی میراث میں وافل میں بیل کس میراث ایک مورث کی نیت کے بیوں اور ہرلڑک کے چودہ اور ہرلڑک کے جودہ اور ہرلڑک کے جودہ اور ہرلڑک کے مات سات سات سہام ہوں می صورت مسئلہ میہ ہے۔ (فرادی مفرح العلوم غیر مطبوعہ ) بیوی 10 این سات سات سات سات ہوں می صورت مسئلہ میہ ہے۔ (فرادی مفرح العلوم غیر مطبوعہ ) بیوی 10 این سات سات سات سات کے بنت کے

#### بهات وغيره كوميراث كاعوض قراردينا

سوال ..... ہمارے یہاں کا جاہلانہ دستورہے کہ لڑکیوں کو حصہ نہیں دیتے بلکہ دستوریہ ہے کہ لڑکی جب باپ کے گھر آتی ہے تو اس کو کھانا کپڑا وغیرہ دیے کر رخصت کیا جاتا ہے اور اس کا حق حصہ مجھاجاتا ہے شرعاً یفعل کیسا ہے؟ یہاں اس طرح دینے کو بھات کہتے ہیں۔ جواب ..... بیدواج اصل بین مندواندرواج مناص اوقات میں جولا کیوں کودیا جا تاہاں کو میراث کا بدل قرار دیتا جا کرنہیں میراث انقال مورث کے بعد ملتی ہوا دریہ معاملہ بسا اوقات زندگی میں بھی شروع ہوجا تاہے بھر جننا حصہ میراث ہوتا ہواں کی قیمت کا بھی کوئی تخمین نہیں ہوتانہ با قاعدہ لا کیوں کا حصہ میراث خریدا جا تا ہے نہ ان کی رضا طلب کی جاتی ہے بہر حال اس رواج کوئتم کرنا ضروری ہولا کیوں کا حصہ میراث دیا جائے اپنی بہن کے ساتھ جوصلہ رحی کرے بیمن سعادت میروری ہولا کیوں کا ان معاوضہ میراث دیا جائے اپنی بہن کے ساتھ جوصلہ رحی کرے بیمن سعادت ہولیکن اس میں یابندی رواج یا معاوضہ میراث کو قرائی ہونا چاہئے۔ (ناوئ محدودیہ ۱۳۸۸ میروری)

بيني ميں ميراث كي تقسيم اور نواس كااس ميے وم ہونا

سوال .....ایک عورت نے مرنے کے بعدایک بیٹا ایک بٹی اورایک نوای وارث جھوڑے جیں شریعت مطہرہ کی روشنی میں ان ور ٹا و میں مرحومہ کی میراث کس طرح تقسیم ہوگی؟

جواب .....جسب بیان سائل صورت مسئوله میں مرحومہ کاتر کہ بعد ازروئے حقوق مقدمہ علی الدرث تین جھے کر کے ایک حصر بیٹی کواور دو جھے بیٹے کوملیس مے اور نوای چونکہ ذوی الارجام علی الارث تین جھے کر کے ایک حصر بیٹی کواور دو جھے بیٹے کوملیس مے اور نوای چونکہ ذوی الارجام میں سے ہے لہٰذاعصبات کی موجودگی میں بیریراث ہے محروم رہے گی ۔نقشہ ملاحظہ ہومسئلہ: بیٹا ۲ مین اُنوای مرحومہ محروم ۔ ( فناوی حقانیہ ج ۲ مین ۵۲۷)

#### بٹی ا'نوای مرحومہ محروم۔( نتاویٰ حقانیہ ج ۲ ص ۵۲۴) مال کی ملک میں لڑکی کاحق ہے یانہیں؟

سوال .....مرحوم زید نے اپنی زندگی میں اپنی لڑکی زبیدہ کو اپنی جائیداد بخش دی ہے زبیدہ کے ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہے فاوند کا انتقال ہو گیا ہے زبیدہ کو اس کے فاوند کی بہن نے طبع دلائی ہے کہ تیری شادی کرادیں گے آگر تو اپنی جائیدا دجو والد کی طرف سے لمی ہے اس لڑکے کو کھے دے زبیدہ ایسا کرنے کو تیار ہے اور لڑکی کو میراث سے محروم کرنا جا ہتی ہے تو اس کا یہ فعل شرعاً درست ہے بیانہیں؟ کیا والدہ کی جائیدا دمیں لڑکی کا حق نہیں؟

جواب ..... بے شک لڑی بھی والدہ کی وارث ہے ماں لڑی کومروم کرتا چاہئے اور وصیت کرے کی میری موت کے بعد میری سب جائیداد میر کاڑے کودی جائے لڑی کو پھے نہ دیا جائے یا اس کے حق سے کم کرنے کی تحریر کرد ہے ہم بھی لڑی محروم نہ ہوگی اورا پنا پوراحق لینے کی حق وار دہ میگی ۔ اس کے حق ہوا ت پانے کے حق موارث کی حالت محرید تھم وفات پانے کے بعد تقیم تر کے سے متعلق ہے باتی زندگی اور تندری کی حالت میں ماں پوری جائیداولڑ کے کود ہے گئی ہے آگر چے بلا وجہ شری لڑی کومروم کرنا ہے انصافی اور مروت

اور نیز مال کی مامتا کے خلاف ہے لہذا موجب گناہ ہے لبذا زندگی میں وینا ہوتو وونوں کو مساوی و بیاز کے کو دو گناہ اورلڑکی کو ایک حصد دینے کا تھم بھی تر کے سے متعلق ہے زندگی میں جواولا دکو دیا جاتا ہے وہ عطیہ ہے اور عطیہ میں سب اولا وذکوروا ناٹ برابر کے تن دار ہیں۔البتائر کے تعلیم وغیرہ شرکی مصلحت کے پیش نظر زیادہ دیا ورئڑکی کو کم دینے میں نقصان پہنچا نامقصود نہ ہوتو جا کز ہے۔انعمالا عمال بالنیات: اعمال کا دارو مدارنیت پر ہے۔ (فاوی رجمیہ جمام ۲۵۳)

کیاتر کے میں کوئی چیزایی بھی ہے جس سے بیٹی محروم ہے

سوال .... مجمد اسحاق کا انقال ہوا وارث ایک ہیوہ اور دولڑ کے اورایک لڑکی ہے لڑ کے اپنی بہن کوکل جائیداد سے محروم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ مکا نات اور باغات میں تو حصہ ہے لیکن کھیتوں میں کوئی حصہ نہیں تو ندکورہ ور ٹاء میں تقسیم کس طرح ہوگی ؟ اور کیا تر کے میں کوئی چیز ایسی مجمی ہوتی ہے جس میں لڑکی حصے وارنہ ہو؟ یہ بھی فرما ہے کہ بہن کی اس حق تلفی کی شرعاً کیا ہے اے؟

جواب ..... حقوق متقدماوا کرنے کے بعد کل ترکہ چالیس مہام بنا کراس طرح تقشیم ہوگا کہ
پانچ سہام ہیوہ کؤچودہ چودہ ہراڑ کے کواور سات سہام اڑکی کولیس مے روبیۂ زیور کپڑا 'برتن 'گھر کا سامان'
مکان باغ ' کھیت غرض جو چیز بھی محمدا سحاق کی ملک تھی سب کی تقسیم اس طرح ہوگی بہن کی حق تلفی کرتا
علم ہے بہن ہونے کا تقاضا ہے ہے کہ اس پرزیادہ سے زیادہ شفقت کی جائیگی اگر وہ بڑی ہے تواس کا حق وی والدہ کے قریب ہے۔ (فاوی محمود ہیں اص مہم)
حق والدہ کے قریب ہے گرچھوٹی ہے تواس کا حق بٹی کے قریب ہے۔ (فاوی محمود ہیں ااص مہم)
کسمی وارث کو ورا شت سے محمر وم کرنا

سوال .....کیاکسی دارث کوفق درا ثت سے محروم کرنا جائز ہے اگر نہیں تو محروم کرنے دالے کا فیصلہ نا فذہو گایانہیں؟

قال العلامة قاضى خان رحمه الله: رجل وهب فى صحته كل المال للولد جاز فى القضاء ويكون آثمافيما صنع. (فتاوى قاضيخان على هامش الهندية ج۳ ص ۲۷۹ فصل فى الهبة الولدلولده) ومثله فى الهندية ج۵ ص ۱۳۹ لباب السادس فى الهبة للصغير. (فتاوى حقانيه ج۲ ص ۵۳۹) اولا وكوعاق كرنامحض بياصل م

سوال: ایک فض نے اپ لڑ کے وعال کردیا ہے اب اس سے دجوع کرنا چاہتا ہے ہیں وہ کیا کرے؟
جواب سے عال کے دومعنی ہیں ایک معنی شرع ، دوسرے عرفی ، شرع ، معنی تو یہ ہیں کہ اولا د
والدین کی نافر مانی کر سے سواس معنی کی تحقیق ہیں تو کسی کے نہ کرنے کو خل ہیں جو والدین کی ہے کسی
والدین کی نافر مانی کر سے سواس معنی کی تحقیق ہیں تو کسی کے نہ کرنے کو خل ہیں جو والدین کی ہے کسی
کرے وہ عنداللہ عالی ہوگا اور اس کا اثر فقط ہے ہے کہ خدا کے نزویک عاصی اور گناہ کیرہ کا مرتکب ہے
باتی میراث سے محروم ہونا اس پر مرتب نہیں ہوتا۔ دوسرے معنی عرفی ہے ہیں کہ کوئی شخص اپنی اولا دکو بعجہ
باتی میراث سے محروم الارث کرد ہے سویا مرشر عا باس ہے اس سے اس کا حق ارت باطل نہیں ہوتا
کیونکہ ورا شت ملک اضطراری اور حق شرقی ہے مورث اور وارث کے ارادہ کئے بغیر اس کا ثبوت
ہوتا ہے قال اللہ تعالمیٰ یو صب کے اللہ فی او لاد کی ملذ کر مثل حظ الانٹیین الایہ: اور لام
ہوتا ہے قال اللہ تعالمیٰ یو صب کے اللہ فی او لاد کی ملذ کر مثل حظ الانٹیین الایہ: اور لام

اور حفزت بریر قاقصدای کاشامدے کے حفزت عائشٹ نے ان کوئر پدکرآ زادکرنے کاارادہ کیا تھااس کے موالی نے شرط کی کہ ولاء ہماری رہے گی اس پر رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی شرط باطل ہے اور ولاء ہماری ہے۔ جبکہ ولاء حق ضعیف ہے چنانچے حسب فرمود و پاک المولاء لحمة کل حمة النسب المحدیث ضعف اس کا کاف تشبیہ سے فاہر ہے وہ نفی کرنے سے فی ہوتا پس نسب جو کہ اقوی ہے کیونکہ فی کو قبول کرسکتا ہے؟

پھر جب واضح ہوا کہ اس معنی کا شرعا کچے ثبوت نہیں تو اس سے رجوع کی پچھ حاجت نہیں پس باپ کے مرنے کے بعد وارث ہوگا البتہ محروم الارث کرنے کا طریق میمکن ہے کہ اپنی حالت حیات وصحت میں اپنا کل اٹا شرکسی کو ہبہ یا مصارف خیر میں وقف کرکے اپنی ملک سے خارج کر دے اس وقت اس کا بیٹا کسی چیز کا ما لک نہیں ہوسکتا۔ (امدا والفتا وکی جسم ۳۲۳)

#### نافر مان بیٹاباپ کے مرنے کے بعد بورے حصے کا مالک ہوگا

سوال ..... میرے دو بیٹے ہیں بڑا بہت نافر مان ہے چھوٹا فرمانبہ اور وعدہ کرتا ہے کہ ہیں آپ کی خدمت اور فرما نبر داری جس قدر ہوسکے گی کروں گا اب سوال بیہ ہے کہ مال اور قرض اور زمین ہے تھیں کرکے کس قدر خودر کھول اور نافر مان کو کس قدر اور فرما نبر دار کو کس قدر اور و کے شرع حق پہنچتا ہے؟ اور مجھ کو تھیں کہ جوز بین پنچتا ہیں ہے میری وفات کے بعد نافر مان کو بچھ پہنچتا ہے یا نہیں؟
جواب ..... نافر مان فرز ند جو زبانی اور مالی ناحق تکلیف اپنے باپ کو دیتا ہے فاسق ہے اور سخت گئمگار ہے مگر شرعاً باپ کی وفات کے بعد پورے جھے کا مالک ووارث ہے اس میں کی نہیں اور تا کی بال باپ کو اپنی زندگی میں اختیار ہے کہ اپنا مال اپنی زندگی میں کمی کودے دے لیکن اولاد میں بنسبت ایک کے دوسرے کو زیادہ دینا مکر دہ ہے۔ (فناوی مظامر علوم جاص ۲۲۳)

گناه کی وجہ سے میراث ختم نہیں ہوتی

سوال .....زید کا انقال ہوا' خالد' زاہد دولڑ کے اورا یک لڑکی شہناز وارث جھوڑ ہے ابھی ترکے کی تقسیم نہیں ہوئی تھی کہ بہن نے ایک شخص ہے منہ کالا کرلیا اور دونوں بھا گ بھی مجئے ہال کی تقسیم ہوئی تو دونوں بھا ئیوں نے آپس میں تقسیم کرلیا اور بہن کا حصہ نہیں رکھا کسی نے کہا کہ تہاری بہن کا بھی حصہ ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی جانتے ہیں لیکن ایسے نالائقوں کاحق نہیں ملنا چاہئے مجمی جانتے ہیں لیکن ایسے نالائقوں کاحق نہیں ملنا چاہئے محمولیا زناان کے نزد کیک مانع ارث ہے شرعا کیا تھم ہے؟

جواب .....زنا گناه کبیره ہے لیکن لڑ کی اسکی وجہ ہے اپنے والد کے ترکے سے محروم نبیس کی جا لیگی جولوگ اسکاحق نبیس دیتے و وغاصب وظالم ہیں ا کا و ہال و نیاو آخرت دونوں جگہ ہوگا۔ ( فآویٰمحودیہ مام ۵۲۵)

## مدت تكمفقو دالخمر رہنے والے لڑ كے كاباب كى وراثت ميں حصه

سوال .....زیدنے رانی سے شادی کی پھر دوران حمل زیداور رانی بیں طلاق ہوگئی رانی نے طلاق تا ہوگئی رانی نے طلاق تا میں نکھوایا کہ موجود حمل ہے لڑکا یا لڑکی تولد ہوتو اس کے تان ونفقہ یا پرورش کا ذمہ دارزید نہ ہوگا نہ بی زیداس اولا د کا ما لک ہوگا چنانچہ زید مرتے دم تک اس اولا د (لڑکے) ہے لاتھلتی رہائب بیلڑکا زید کے در ثیے میں شرعاً حق دار ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو کس قدر؟

جواب ..... بیلز کا زید کا شرعاً دارث ہے اور زید کے دوسرے لڑکوں کے برابر کا حقدار ہے طلاق نامے میں بیلکھ دینا کے ''اس حمل سے پیدا ہونے والے بیچے کا زید سے کوئی تعلق نہ ہوگا'' شرعاً غلط اور باطل ہے باب بیٹے کے سبی تعلق کی فعی کا نہ باپ کوخت ہے نہ ماں کو

سوال ....سوال نمبرا سے پیوستہ ہے زیدی پہلی ہوی سے ایک اڑک اور ایک اڑکا ہے اڑک رندگی میں بی قوت ہوگئی اور ایپ بیچھے دواڑ کیاں اور ایک اڑکا چھوڑ ازید کی دوسری ہوی سے ایک اڑکا ہوا جبکہ زیداوراس کی ہوی رائی میں دوران حمل طلاق ہو چکی تھی جیسا کہ سوال نمبرا مندرجہ بالا میں ذکر ہو چکا ہے اب وہ اڑکا تقریباً اسم سال تک مفقو والخیر رہنے کے بعد زید کے ترکہ میں سے حصہ ما نگا ہے اگر شرعاً وہ حقد ارہے تو س قدر؟ فرض کریں کہ زیدی اطلاک کی مالیت دس لاکھ رویے ہوتو اس کی تقسیم کا شرع محمدی میں کیا گئے وقاعدہ ہے؟

الف.....اگرزید کی دوسری بیوی سے لڑ کا شامل ہو۔

ب.....اگرزید کی مرحومه بنی کی اولا د (۲ لژ کیاں اورا یک لژ کا ) بھی شامل ہوں۔

جواب .....زیدگی پہلی بیوی کالڑ کا دارث ہے جبیبا کہا دپر لکھا جا چکا اور عرصہ دراز تک مفقو د الخمر رہنے ہے اس کاحق درافت باطل نہیں ہوا۔

زیدگی لڑکی چونکہ اپنے والد کی زندگی میں فوت ہوگئی اس لئے لڑکی کی اُولا دزید کی وارث نہیں ہوگی صورت مسئولہ میں زید کے صرف دووارث ہیں پہلی بیوی رانی کالڑ کا جوعر مہ تک مفقو و اُخیر رہاا ور دومری بیوی کالڑکا' بیدونوں برابر کے وارث ہیں اس لئے زید کا ترکہ اگر دس لا کھ ہے تو دونوں کو یا پنچ یا نچ لا کھ دیا جائے گا۔

نوٹ:اگرزیدی وفات کے وقت اس کی دوسری ہوی زندہ تھی تو دس لا کھیں سے ایک لا کھ پچپیں ہزاراس کا حصہ ہے باتی ماندہ آٹھ لا کھ پچھتر ہزار دنوں بھائیوں پر برابر تقسیم ہوگا اور بیوہ کے انقال کے بعد بیوہ کا حصہ صرف اسکے لڑکے وسلے گا۔ (آ کیے مسائل اوران کاحل ج مسائل جہیز دینے سے حق وراشت باطل نہیں ہوتا

سوال .....زیدنے اپنی بیٹی فاطمہ کو صحت و تندرتی میں پچھ ملک بطور جہیز دے دی اور باضابط تمسک تکھوا کر رجٹر ڈکرادی زید کے اور بھی جیٹے بیٹیاں ہیں زید کے انتقال کے بعد کیا فاطمہ کو بھی ورافت میں حصہ ملے گا؟

جواب .....زید کا اپنی بیٹی کو پچھ ملک بطور جہز وے دینے سے زید کے ترکے میں سے فاطمہ کاحق سا قطنبیں ہوتا بلکہ اگر فاطمہ نے صاف کہہ دیا یا لکھ دیا کہ میں نے اپناحق وراثت جھوڑ دیا تو بھی اس کاحق نہیں جائے گا۔ ( فآویٰ ہا قیات صالحات ص ۳۸۸)

#### ناراض بيوی کوميراث کا حصه

سوال ..... ہندہ کاعقد باپ نے زید ہے کرایا ہندہ اپنے خاوند کے پاس پکھ ون تھم کی اور پھر ہندہ
کا باپ کسی ناراضگی کی وجہ ہے ہندہ کوا ہے گھر لے کیا زید بیار ہوا اور ہندہ کے پاس بلانے کے پیغام بھیج
مگر ہندہ نسآ کی اور زیرفوت ہو گیا اس صورت میں ہندہ کوزید کے ترکے ہے شرعا کچھ حصہ ملے گایا نہیں؟
جواب ..... زید نے ہندہ کو طلاق نہیں دی البندا شرکی طریقے پروہ میراث کی مستحق ہے اس ناراضگی
کی وجہ سے دہ میراث سے محروم نہیں ہوئی اگر زید کے گھر یالکل ندگئی ہوتی تب بھی وارث ہوتی۔
کی وجہ سے دہ میراث سے محروم نہیں ہوئی اگر زید کے گھر یالکل ندگئی ہوتی تب بھی وارث ہوتی۔

( فقا و کی محمود ہیں جم میں ہوئی اگر زید کے گھر یالکل ندگئی ہوتی تب بھی وارث ہوتی۔

## لفظ ' جلی جا'' کہنے سے طلاق ومیراث کا تھم

سوال .....ا یک مخف نے اپنی عورت کو گھر ہے نکالا اور کہد دیا'' چلی جا'' اوراس بات کو دس سال کا عرصہ گزر گیا کہ دہ عورت اپنے خاوند کے گھر ہے نکلی ہوئی ہے شوہر کے فوت ہونے کے بعد وہ عورت خاوند کا نزکہ یانے کی سخن ہے ہانہیں؟

جواب ..... بیکہنا کہ' بیلی جا' ان کنایات سے ہے جن میں ہرحال میں طلاق کی نبیت شرط ہے اور دو عورت میراث پانے کی متحق ہے۔ ہے اور دو عورت میراث پانے کی متحق ہے۔ پیشن کی قم میں میراث کا تھم پیشن کی رقم میں میراث کا تھم

سوال ..... جناب مفتی صاحب! بہاں ایک آ دمی کا انقال ہوگیا ہے جو کہ فوج میں ملازم تھا اس نے اپنی پنشن ہوی کے نام پر اس عنوان سے کی تھی کہ میری وفات کے بعد میری پنشن میری ہوہ کو دی جائے اب اس کی وفات کے بعداس کے دوسرے ورثاء پنشن میں وراثت کا دعویٰ کرتے ہیں تو تحیام حوم کی ہوہ کے علاوہ دیگرورثاء کا بھی پنشن میں حصہ بنراّ ہے یانہیں؟

جواب ، بینشن کا وظیفه مال مملوکنهیں بلکه سرکار کی طرف سے آیک عطیه ہوتا ہے بنا و برایں وجہ یہ وظیفہ میراث ہے متنگیٰ ہوگا سرکار جس کو جا ہے اور جنتنا جا ہے دے سکتی ہے صورت مسئولہ میں چونکہ مرحوم کے کاغذات اس کی بیوہ کے نام بیں اور سرکار بھی اس پر رامنی ہے اس لئے میٹیشن صرف بیوہ کاحق ہے۔

لما قال المشيخ الشوف على التهانوي : چونكد ميرات مملوكداموال بي جارى موتى على التهانوي : چونكد ميرات مملوك الموال بين جارى موتى على التهانوي المراكات بدون قبضه كيملوك نبيس موتا للبذا آئنده جووظيف

الخِيامِ الفَتَاويٰ .... ا

مے گااس میں میراث جاری نہیں ہوگی سرکار کواختیار ہے کہ جس طرح چاہے تقسیم کرد ہے۔الخ (امدادالفتاوی جلد ۴ س ۳۳۳ کتاب الفرائض فآوی حقانیہ ج۲ ص ۵۳۱)

#### غائب غيرمفقو دكاحصه وراثت

سوال .... شجاعت کے تین اڑکے حلیم سلیم 'تیم ہیں حلیم 1943ء میں تلاش معاش کے لئے گھر سے جلے گئے 1952ء میں معلوم ہوا کہ حلیم مونگیر جیل میں ہے کیکن کوشش کے باوجود حلیم سے ملاقات ندہو کی اس درمیان شجاعت نے اپنے بیٹول کے ساتھ مل کر جائیداد ہر حائی اور کل جائیداد مرحوم نے اپنے نام رکھی پھر شجاعت کا انتقال ہو گیا۔ اب سوال بہ ہے کہ مرحوم کی جائیداد میں حلیم کا حصہ ہوگا یا نہیں جلیم کی ہوی اور اس کا لڑکا اپنے باپ کا حصہ طلب کرتے ہیں کیا تھم ہے؟

جواب .....جبکہ کی مونگیر جیل میں ہونا معلوم ہے تو اس کو مفقو دالخبر قرار نہیں دیا جائے گا بلکہ سلیم اور نعیم کی طرح وہ بھی تر کے کا برابر ستحق ہوگا اگر شجاعت کے والدین اور بیوی کا انتقال پہلے ہو چکا ہے اور اس کے ورثہ مرف تین لڑ کے ہیں تو ان تینوں میں تر کہ برابر تقسیم ہوگا پھر حلیم خال کے جصے میں جو پچھ آئے اس کو محقوظ رکھا جائے اور خود اس سے دریا فت کر کے اگروہ کہ تو اس کی بیوی اور لڑ کے کودے دیا جائے۔ (فاوی محمودیہ جسم اص سیم)

### نه لینے ہے جق میراث باطل نہیں ہوتا

سوال .....خواجہ کی تین اڑکیاں اور ایک لڑکا تھا خواجہ فوت ہوا سازاتر کہ لڑکے باب اللہ کے نام ہو گیا بہنوں نے اپناحی نہیں لیاحتیٰ کہ انتقال کر گئیں بعدہ باب اللہ دولڑکیاں اور ایک لڑکا چھوڑ کرفوت ہوا باب اللہ کا است کرفوت ہوا باب اللہ کا الزکا سرور کے نام ہوا اس کے بعد باب اللہ کا لڑکا سرور بھی دو بہنیں اور ایک بیو بھیوں کے لڑکے حق کا بہنیں اور ایک بیو بھیوں کے لڑکے حق کا دعویٰ کرتے ہیں جبکہ باب اللہ کی زندگی ہیں اپناحی نہیں لیا تو بھو بھیوں کے مرنے کے بعد ان کے الاکے وعویٰ کرتے ہیں جبکہ باب اللہ کی زندگی ہیں اپناحی نہیں لیا تو بھو بھیوں کے مرنے کے بعد ان کے لڑکے وعویٰ کو وعویٰ کو اس کے مرنے کے بعد ان کے لڑکے وعویٰ کے وعویٰ کے الیہ کی اس کے مرنے کے بعد ان کے لڑکے کو وعویٰ کے دعوے کا حق ہے یانہیں ؟

جواب ..... محض نہ کینے ہے وارث کی ملک مورث کے مال سے زائل نہیں ہوتی لہذا اگر ہندہ وغیرہ بھو پھوں نے باب اللہ کو اپنا حصہ با قاعدہ ہبہ کرکے قبضہ کرادیا تھا تب تو بھو پھیوں کے ورثا م کو باب اللہ کے ورثاء ہے اس کے لینے کاحق حاصل نہیں اور اگر با قاعدہ ہبہ نہیں کیا تو پھر حق حاصل ہے جس کی مقدار خواجہ کے انتقال سے اس وقت تک نام بنام مرحوبین اور ورثاء کی تفصیل معلوم ہونے پرتح برکی جاسکتی ہے۔ (فقا و کی محمود یہ ج مرص ۳۵۹)

#### حق وراثت جبراً وصول كرنا

سوال ..... پنجاب کا دستور ہے کہ عورت کو ورا ثت شرعی ہے بحروم کر دیا جاتا ہے لیکن کسی عورت کا خاوند فوت ہو جائے تو وہ خاوند کی کل جائیدا دیر قابض ہو جاتی ہے اس کوفر وخت کاحق نہیں تا زندگی اس کا قبصنہ رہتا ہے۔

اس صورت میں باتی ورثاء کوکہا جائے کہ عورت باولا دکو چوتھا حصہ سرکاری طور پراس کے نام کراد واور باتی حصہ اپنا لے لواگر ورثاء اس فیصلے پر راضی نہ ہوں تو کیا وہ عورت کل جائیداد پر قابض رہ کر جائیداد کی تابین؟ قابض رہ کر جائیداد کی آمدنی سے اسپنے شری حصے کی مالیت وصول کرنے کی حق وارہ بانہیں؟ جواب ۔۔۔۔۔ اگر ورثاء فاوند عورت کا شری حصہ نہ دیں تو عورت کوحق ہے کہ جس طرح قدرت ہوا پنا شری حصہ وصول کر لے زائد لینے کاحق نہیں زائد کودیگر ورثاء کے حوالے کروے۔ قدرت ہوا پنا شری حصہ وصول کر لے زائد لینے کاحق نہیں زائد کودیگر ورثاء کے حوالے کروے۔

والده مرحومه كي جائيدا دمين سويتيلي بهن بھائيوں كاحصة بين

سوال ..... بهاری والده صاحبه نوت موچکی بین اور جم دو بهانی بین اور تین بهانی سوشیلے بین آپ بتایئے کہ جائیداد کا وارث کون ہوگا؟

جواب .....جوچیزی آپ کی والدہ کی ملکیت تھیں ان کی وراثت تو صرف ان کی اولا وہی کو پنچے گی سو تیلے بھائی بہنوں کونہیں البتۃ آپ کے والد کی جائیدا دمیں سو تیلے بھائیوں کا بھی برابر کا حصہ ہے۔ واللہ اعلم ۔ (آپ کے مسائل اور ان کاحل ج۲ص ۳۵۰) والد کو حصہ دیتے ہے انکار کرنا

سوال .....امتل کا انقال ہوا ورثاء میں تین لڑکے دولڑ کیاں اورا یک شوہر ہے لڑکے اپنے والدصاحب کو حصد دینے ہے انکار کر دہے ہیں آپ از روئے شرع حصص مقرر فرما کمیں؟
جواب .....صورت مسئولہ میں حقوق متقدمہ علی الارث پورے کرنے کے بعد باقی ماندہ تمام اموال متروکہ کے بتیں سہام کرکے آٹھ شوہر کواور چھے چھ بیٹوں کواور تین تین دونوں بیٹیوں کولیس گے۔ اموال متروکہ کے بیٹیوں کولیس گے۔ (ناوی مقاع العلوم غیر مطبوعہ)

صورت مستله بديه بيشو هر ١/٨ بينا ٢ بينا ٢ ، بينا ٢ ، بينا ٢ اس بين ٣ بين ٣ -

### میراث تمام املاک میں جاری ہوتی ہے

سوال .....زید کی بیوی کا انتقال ہو گیامہر ابھی تک ادانہیں کیا تھا آیا مہر وارثوں کو دیتا ہوگا؟ ایک لڑ کا اور والدین بھی موجود ہیں ۔

جواب ..... صرف مبرئ كيا عورت كى تمام چزي جن كى وه ما لك تمى ميراث ہے جوحقوق متقد معلى الارث پورے كرنے كے بعد باره سہام كركے تين شو ہركودود دمتوفيہ كے والدين كوادر پانچ اسكاڑ كے كوليس مے صورت مسئلہ يہ ہے۔ (فقاوئ مفتاح العلوم غير مطبوعہ) شو ہر "اباب" مال المبيالاء خدمت كرنے يا شہر نے كوميرات ميں كوكى وخل نہيں

سوال .....زید کے پاس اٹھائی بیگہ زمین تھی اور چھتولہ سونا اور تین تولہ چاندی ودیگر سامان تھا اور زید کوسات اڑکیاں اور ایک اڑکا تھا اہلیہ بھی حیات تھی زید نے ساٹھ بیگہ زمین لڑکے کے نام کردی جو اس نے فروخت کردی نیز خدکورہ سونا چاندی بھی لڑکے بی کودیدی لڑکیوں کو بچھ نہ ملا اور لڑکے کو مکان کا کچھک حصہ بھی زید نے دیازید کے پاس اٹھا کیس بیگہ زمین باتی تھی اہلیہ کے انتقال پرزید نے دوسری شادی کرلی جس سے ایک لڑکا محمود بیدا ہوا بقید زمین میں ہے بھی چوہیں بیگہ زمین زید نے فروخت کر دی صرف پونے چار بیگہ زمین باتی رہی زید کا انتقال ہوا ان کی اہلیہ بھی حیات ہے اور ساتوں لڑکیاں اور دونوں لڑکے بھی اب پہلالڑکا ہے چا ہتا ہے کہ پونے چار بیگہ زمین میں ہے بھی وہ حصہ لیس جبکہ اس اور دونوں لڑکے بھی اب پہلالڑکا ہے چا ہتا ہے کہ پونے چار بیگہ زمین میں ہے بھی وہ حصہ لیس جبکہ اس نے والدہ کی بھی کوئی خدمت نہیں کی اب اس کے بارے میں فیصلہ فرما کیں؟

### تباین دارین وراشت میں ماتع نہیں

سوال .....زیدنے اپنی اولا دمیں جارلڑ کیاں اور تبن لڑ کے جھوڑ ۔۔ ایک لڑکی ان میں ۔۔۔ پاکستان جا کرفوت ہوگئی البعتہ اس کی اولا دموجو دہے جبکہ خاتمہ زمین دار ہے کا حکومت نے فیصلہ کر دیا اور بیرزمین کاشت تینوں لڑکوں کے نام آگئی اور اس کا دس گنا مرحوم ہی ادا کر چکے تھے تو اس صحرانی جائیداد میں لڑکیوں کا حصہ نکلے گایانہیں؟ اورا گر نکلے گاتو پاکستان جا کرفوت ہوجانے والی کا حصہ لگایا جائے گایانہیں؟ اوراس میراث کی تقلیم کس طور پر ہوگی؟

جواب ..... با تفاق ائمدار بعد باوجود تباین دارین با ہم متوارث ہوتے ہیں لبندا صورت مسئولہ میں فرکور کی وفات کے وقت آگر پاکستان میں لڑکی زندہ تھی تو وہ بھی وارث ہوگی پس تین لڑکوں اور چارلا کیوں میں تقسیم میراث بعدا داء حقوق حسب ذیل ہوگی بشرطیکہ متوفی کے والدین یاان میں سے کوئی زندہ نہ ہوگل املاک کے دس مہام کر کے دو دو ہر تین لڑکوں کواور ایک ایک چاروں لڑکیوں کوملیس کے صورت مسئلہ یہ ہے۔ ابن آئین آئین آئین آئینت آئینت آئینت آئینت آئینت آئینت آئینت او قادی مقاح العلام غیر مطبوعه) وراشت کے لیے محض رشت نہ وار ہونا کا فی نہیں

سوال ..... ہمارے علاقے میں ایک عورت فوت ہوگئی ہے جس کے در ثاء میں کو کی بھی عصبہ' ذوی الفروض یا ذوی الارجام موجود نہیں صرف خاوند کے بھیتے ہیں تو کیا مرحومہ کی میراث میں ہے اس کے خاوند کے بھینچوں کو حصہ دیا جا سکتا ہے یانہیں؟

جواب .....کی بھی عورت کے خاوند کے بیتیج خاوند کے تو عصبہ ہیں لیکن اس کی بیوی ہے۔
اس کا کوئی خاص رشتہ نہیں جو سبب ارث بن جانے صرف خاوند کی قرابت کی وجہ ہے بیوی کی میراث میں ان کوحی نہیں دیا جاسکتا اور نہ سیاسی حق کا مطالبہ کر سکتے ہیں بلکہ ایسی حالت میں تو ان کے درمیان اجنبیت پائی جاتی ہے جسکی وجہ ہے ان کا آپیں میں نکاح بھی جائز ہے لہذا صورت مسئولہ میں اس عورت کے شرعی ورثاء نہ ہونے کی وجہ ہے اس کا ترکہ بیت المال میں جائے گا۔

قال العلامة السيدشريف الجرجاني :ثم بيت المال اى اذالم يوجد احد من المذكورين توضع التركة في بيت المال(الشريفية ص ١ ١)

لمافی الهندیة: فیبدأ الفروض النسبیة بقدرحقوقهم ثم ذوی الارحام ثم مولی الموالاة..... ثم الموصی له بجمیع المال ثم بیت المال (الفتاوی الهندیة ج۲ ص۳۵ کتاب الفرائض الباب الاول) فتاوی حقانیه ج۲ ص ۵۲۲ م) کیاا خملاف دارین مالع ارث ہے؟ وارث ہو نیکا وعوی کیسے ثابت ہوگا؟ کیاا خملاف دارین مالع ارث ہے وارث ہو نیکا وعوی کیسے ثابت ہوگا؟ موال .... بنده نے حالت صحت میں اپنی جائدادا یک مدر سے اور محد کے لئے وصیت کی اس کوکوئی اولا دنہ تھی خود ہندہ نے ہی بھی بھی اقر ارنہیں کیا اور نہ محلے وانوں کوغم ہے لہذار صلت کے بعد جب پنجائیت نے اس وصیت کو جاری کرنا چا ہا تو ایک شخص نے ایک خط نکالا جس میں بی تر بر ہے جب پنجائیت نے اس وصیت کو جاری کرنا چا ہا تو ایک شخص نے ایک خط نکالا جس میں بی تر بر ہے

'' پاکستان بیں ہندہ کا ایک بھائی ہے جو وراشت کا دعویٰ کررہاہے' سوال یہ ہے کہ خط کے ذریعے ثبوت کا فی ہے یا شہادت بیش کرنی پڑ ہے گی۔ دوسری صورت میں وہاں ہے با قاعدہ شہادت لے کر خط کے ذریعے بھیج دیتا کا فی ہے؟ یا بیباں آ کرشہادت دینا ضروری ہے؟ حالانکہ پاکستان ہے ہندوستان آنامنع ہے؟ نیزیداختلاف دارین مانع ارث ہے یانہیں؟

جواب .....اگر ہندہ نے کہ جو ارث کا اقر ارئیس کیا اور اہل خاندان اہل محلّہ کو بھی کسی
وارث کا علم نہیں تو ہندہ کے انتقال کے بعد تحض خط کی بناپر خط لیکھنے والے کو ہندہ کا بھائی اور وارث شرق
قر ار نہیں ویا جائے گا جب تک وہ شہادت سے ثابت نہ کرد ہے شہادت کیلئے حاضر ہونا شرط ہے غائب
کی شہاوت کا فی نہیں اگر پنچائیت کو اس خط کا شبہ بیدا ہو گیا تو فی الحال وصیت ایک ثلث میں جاری کر
دی جائے اور دو ثلث کو محفوظ رکھا جائے تا آئکہ پنچائیت کو اطمینان ہو جائے جتنے وقت میں بھی
اظمینان ہوا ہام صاحب کا بی تول ہے صاحبین رحمہا اللہ کا قول امام طحاوی نے ایک ساتھ نقل کیا ہے۔
اختمان ہوا ہام صاحب کا بی تول ہے صاحبین رحمہا اللہ کا قول امام طحاوی نے ایک ساتھ نقل کیا ہے۔
اختمان ہوا ہام خاری بی علامہ شامی رحمہ اللہ نے اس قول کو دفع کیا ہے جس نے اہل اسلام کے
حق میں اختلاف دار کو ہانع دار قرار دیا ہے (بعنی مسلمانوں کے حق میں اختلاف دار سے وراخت کا تھم
ختم نہیں ہوتا بلکہ باتی رنبتا ہے ) البتہ وارث ہونیکا ثبوت شہادت کا تحاج ہے۔ (نادئی جمود یہ 20 مور)

### وارث کے متعلق وصیت اور اس سے متعلق امانت کا ایک ضمنی سوال

سوال ..... مجھ سماۃ اللہ دی کے فاوند کی حقیقی پھوپھی سماۃ عصمت نے بندی کواپنی حیات میں وصیت کی کہ میرازیور برتن اور کیڑے جب میرالڑکا امیر محمد بالغ ہوجاوے گاکود سے دینا اور میری لاکی سماۃ سیدی کونتھ 'بلاق' بالے وغیرہ کوفلاں فلاں چیزیں دے دینا گربچکم خدائے بزرگ کے بندی بیوہ ہوگئی بندی نے عصمت کی لاکی سے کہا کہ فلاں فلاں چیزیں تیری والدہ بھی مسماۃ عصمت انتقال کی تھیں کہ میر سے لا کے امیر محمد کو بوقت بلوغ دے دینا اور اب تیری والدہ بھی مسماۃ عصمت انتقال کر تی ہوں جو جو تیری والدہ نے بعائی کوئن میں اور بندی بیوہ ہوگئی جس کی وجہ سے اب میرا ارادہ بیباں قیام کا نہیں اور باتی اپنے بھائی کوئن جا سکتی ہوں جو جو تیری والدہ نے تیرے دینے کو کہا تھا وہ تو اپنے کام میں لا اور باتی اپنے کوئی کوئن تمیز کے وقت دے وینا گرامیر محمد کے حصد کی اشیاء بہن نے قبول نہ کیس اور کہا کہ تو ہی دے وینا بعدہ سماۃ عصمت کے انتقال کے دئی سال بعد بندی بحالت ہوگی اپنے میکہ چئی آئی اس وقت اس بعدہ سماۃ عصمت کے انتقال کے دئی سال بعد بندی بحالت ہوگی اپنے میکہ چئی آئی اس وقت انتقال و وحیت سال بعد بندی بحالت ہوگی اس وقت نہ تھا اور وصیت بعدی عمر بیر رہنے گئے تو اس وقت نہ تھا اور وصیت بھی بھی کہی تھی کہ جب میر سے لڑے کا بیاہ ہو جائے اور زوجہ گھر پر رہنے گئے تو اس وقت نہ تھا اور وصیت کے بھی بھی کی تھی کہ جب میر سے لڑے کی ایوہ ہو جائے اور زوجہ گھر پر رہنے گئے تو اس وقت دے دیں بھی بھی کی تھی کہی تھی کہ جب میر سے لڑے کا بیاہ ہو جائے اور زوجہ گھر پر رہنے گئے تو اس وقت دے

دینامیرے میکہ آنے کے دوسال بعد میری نند مساۃ عصمت کی حقیقی جیتجی میرے میکہ میں میرے ملئے کوخود آئی تو بندی نے تنجی اس کو دے کر وہ تمام چیزیں بتلا کر کہد دیا کہ امیر محد کو دے دیا مگر بعد جیل معلوم ہوا کہ اس کے کیڑے برتن خود رکھ کر اورائر کے امیر محد کو نامعلوم کس قدراشیا ملیس تمام ملیس یا کم دریا فت کرنے سے تو میری نندیہ ہتی ہے کہ میں نے پچھ ہیں لیا تو ایسی حافت میں بندی گئیگار ہے یا مال وصیت کے بوجھا ورامانت کے ذمہ سے بری ہوگئی بندی کو بہت فکر ہے۔

۲۔ عورتوں کواوپر سے یانیجے کی جانب ہے سر گوندوا نا جائز ہے یانہیں بعض کہتی ہیں صرف پوٹی بنوالے دیسے ہی کھلے بالوں کی مینڈ ھیاں بنوا کر سرنہ گندھوائے اس کا کیا تھم ہے؟

جواب .....اول توبیدوصیت باطل ہے جو یکھ مرحومہ نے کہااس پڑمل کرنا جائز نہیں بلکہ سب
مال کل ورثاء میں مشترک رہے گا وہ آپس میں با قاعدہ خوتقتیم کرنے کے مختار ہیں اس لئے وونوں
بہن بھائی کومسلہ کی اطلاع کر دودوسرے جس طریقہ سے تم نے امانت پہنچائی ہے ای طریقہ سے
تم بری نہیں ہو کمیں بلکہ لازم ہے کہ اپنی تنداور عصمت کے لڑکے سے خوب تحقیق کروا گر پہنچانا
ثابت ہو جائے تو خیرورنہ اپنی تند ہے وصول کرکے دلوانا تمہارے ذمہ ہے اگر وہ نہ دے تو
تمہارے ذمہ تاوان ادا کرنالازم ہے یاعصمت کے کل ورثاء سے معاف کروالو۔

فى العالمگيريه: ولوقال رددتها بيد اجنبى وصل البك وانكرذلك صاحب المال فهوضامن الاان يقربه رب الوديعة اويقسم المودع بينة على ذلك. كذافي المحيط. والله اعلم. ج٥.ص٢١٦.

۲۔خواہ صرف چوٹی بناویں یا مینڈ ھیاں ہی دونوں جائز ہیں البنۃ کفاراور فساق کی مشابہت نہ ہو۔ (امداد الاحکام جہم ۵۸۵)

# محروم الأرث

عورت کوخسر کے تر کے میں سے کیا ملے گا؟

سوال ....زید کا انقال ہوا دارتوں میں ایک بیوی ٔ چار فرزند ٔ چار دختر ہیں بعدازاں ایک فرزندنے رحلت کی اور ایک بیوی اور ایک لڑکی جھوڑی اس کی اپنی خاص ملک پچھ نہیں ہے عورت کامہر جھ سوپچاس روپے ہے وہ عورت اپنامہر طلب کرتی ہے کیا تھم ہے؟

جواب سنزيدكاتركه چيانوے صول ميں منقسم كرے عورت كوبار و جصے ہر فرزندكو چود و

چودہ جھےاور ہردختر کوسات سات جھے دیں پھرفرزند مرحوم کے ذیبے چونکہ اس کی بیوی کا میں ہے اور اس کا حصہ اس کی عورت کے مہر کے لئے بھی کا فی نہیں اس لئے جتنا فرزند کے جھے میں ہاپ کا ترکہ آئے گااتن جی مقدار کی عورت مستحق ہوگی۔ ( فآوی ہا قیات صالحات ص ۲۷۲)

#### بچیوں کا بھی وراثت میں حصہ ہے

سوال ......ہم پائے بہن بھائی ہیں دو بھائی اور تین بہنیں سب شاوی شدہ ہیں مال باپ حیات ہیں ہم بھائی جس مکان میں رہ رہے ہیں وہ ہماری اپنی ملکیت ہے چونکہ ہم بھائیوں کی ہویاں ایک جگہ ر ہنا پہند نہیں کر تیں اس لئے ہم نے یہ مکان فروخت کرنے کا فیصلہ کیا ہے مکان کا سودا بھی ہوگیا ہے اب صورت حال ہیہ کہ جب بہنوں کو یہ معلوم ہوا کہ ہم مکان فروخت کررہ ہیں انہوں نے بھی مکان میں اپنے حصے کا مطالبہ کر ویا ہے میں نے ان سے کہا کہ باپ کی جائیداد میں بیٹیوں کا حصہ بین پراصرار کررہی ہیں مولانا میں باپ کی جائیداد میں بیٹیوں کا حصہ بینے پراصرار کررہی ہیں مولانا میں باآ ب ہی ہماری بہنوں کو مسجوما کیں ہوتا جب بہنیں اپنا حصہ لینے پراصرار کررہی ہیں مولانا ما حب! آپ ہی ہماری بہنوں کو سے جھا کی جائیداد میں ان ہائیداد میں ان ہماری بہنوں کو براہ کرم کتاب وسنت کی روثنی میں بیٹا کیں کہ کیا ہماری بہنیں بھی اس جائیداد میں سے جھے کی حق تو براہ کرم کتاب وسنت کی روثنی میں بیٹا کیں کہ کیا ہماری بہنیں بھی اس جائیداد میں سے جھے کی حق دار ہیں؟ اوراگر ہیں تو بہنوں کے جصے میں کئی آئی کہ کیا ہماری بہنیں بھی اس جائیداد میں سے جھے کی حق دار ہیں؟ اوراگر ہیں تو بہنوں کے جصے میں کئی آئی ہم کیا تھا حسان مندرہوں گا۔

جواب ..... بیتو آپ نے غلط لکھا ہے کہ ''باپ کی جائداد میں بیٹیوں کا حصہ نہیں ہوتا'' قرآن کریم نے بٹی کا حصہ بیٹے ہے آ دھا بتا یا ہے اس لئے یہ کہنا تو جہالت کی بات ہے کہ ''باپ کی جائداد میں بیٹیوں کا حصہ نہیں ہوتا'' البتہ جائداد کے جصے والد کی وفات کے بعدلگا کرتے ہیں اس کی زندگی میں نہیں اپنی زندگی میں اگر والد دینا چاہے تو بہتر یہ ہے کہ سب کو ہرا ہر دے لیکن اگر کسی کی ضرورت واحتیاج کی بنا پر زیادہ دے دے تو مخج اکثر ہے بہر حال آپ کو بیا ہے کہ اپنی بہنوں کو بھی دیں بھائیوں کادمینا حصہ اور بہنوں کا اکبرا۔ (آپ کے مسائل اوران کاحل ج ۲ ص

### داشته عورت كاوراثت ميں كوئى حق نہيں

سوال ..... محدابرا ہیم مندرجہ ذیل در شرچھوڑ کرفوت ہوا ایک بھائی اساعیل عائشہ بیم متونی کی لڑکی آ مند بیگم متونی کی زندگی میں مرچکی تھی متونی نے اپنے کی لڑکی آ مند بیگم متونی کے اپنے نواے کے ایک تھی متونی نے اپنے نواے کے ایک تہائی کی وصیت کی ہے متوفی کی ایک غیر منکوحہ داشتہ عورت ادرا یک اس کی لڑک ہے جودونوں متوفی کی زندگی ہی میں فرار ہوگئی تھی متوفی کا ترکہ س کو کتنا ملے گا؟

جواب .....متوفی کے ترکے میں سے آیک مکث ان کے نواے کواور باتی کا 1/4 چوتھائی

عا ئشہ بیگم کو ٔاور باقی کا (نین چوتھائی) اساعیل خاں کو ملے گا داشتہ عورت اور اس کی لڑکی وارث نہیں ہے۔ (کفایت المفتی ج ۸ص ۳۳۹)

### بہن اور چیامی*ں تر کہس کو ملے گا*؟

سوال .....زیدمرحوم کے دارت اس کی بہن اور بیوی کا چیاہے ترکہ کیسے تقسیم ہوگا؟ جواب ....اس کا کل ترکہ اس کی بہن کو ملے گا بیوی کے چیا کو بچھ نہیں ملے گا اگر اس کے ذے کوئی قرض بھی ہوتو اس کا ادا کرنا پہلے ضروری ہے آگر کوئی وصیت بھی کی ہے تو ایک تہائی تر کے سے دصیت یوری کی جائے۔ (فقا وئی محمود بیرج ااص ۲۳۲)

وار توں میں دوعور تیں ایک لڑ کا' دولڑ کیاں اور ایک بہن ہے

سوال .....زیدمرحوم کی دوعور تیں ایک اڑکا و دائر کیاں اور ایک بہن ہے ترکہ کس طرح تقسیم ہوگا؟ جواب .....ضرور کی حقوق ادا کرنیکے بعد مرحوم کے ترکے کے کل بتیں جھے ہوئے دودو جھے دونوں عورتوں کوادر چودہ جھے اڑکے کواور سات سات جھے دونوں اڑکیوں کوملیں گے بہن محروم ہے۔ (فآدی رجمہیں۔۱۹۲س)

خاوند کب محروم ہوتاہے؟

سوال ....خاوند كب محروم موتاب؟

جواب .....بدول خاص وجه کے شوہرمحروم تہیں ہوتا اگر عورت کے اولا دہوتو چوتھا حصہ بطے گا ورنہ نصف سطے گا قولہ تعالیٰ ولکم نصف ماتر ک از واجکم ان لم یکن لهن ولدفان کان لهن ولدفلکم الربع (القرآن)۔ (قآوئی رحمیہ جماص ۲۹۵)

بیوی کب محروم ہوتی ہے؟

سوال ..... بیوی کب محروم ہوتی ہے؟

جواب .....بغیرخاص وجہ کے بیوی محروم نہیں ہوتی خاوندکو اولا دہوتو آئھوال حصہ لے گا ورنہ چوتھا حصہ لے گی قولہ تعالیٰ و لھن الربع مماتر کتم ان لم یکن لکم و لد فان کان لکم و لدفلهن الثمن (القرآن)۔ (فآوئ رجم یہ ۲۲ص۲۹)

> باپ كب محروم موتا ہے؟ سوال ..... باپ كب محروم رہتا ہے؟

المَتَاوَىٰ ١٩٣ عَلَىٰ النَّتَاوِيٰ ١٩٣ عَلَىٰ ١٩٣ عَلَ

جواب ..... باب محروم بیس ہوتا لڑکے لڑک کے حصے بیس ہے کم از کم سدس ( چھٹا حصہ ) تو باپ کو ملتا ہیں ہوتا لڑکے لڑک کے حصے بیس ہے کم از کم سدس ( بھویہ لکل و احد منهما السدس (القرآن) ۔ ( ناوی رحمہ جسم ہوتا ہے؟ وا دا کب محروم رہتا ہے؟

سوال.....دا دا کبمحروم ہوتا ہے؟

جواب ۱۹۲۰ باپ زندہ ہوتو دادامحروم ہوگا۔ ( نتاویٰ رحیمیہ ج۲م ۲۷۱) والید بین کی موجو د گی میں بھائی بہنوں کو پچھے نہ ملے گا

سوال .....زید کے تین فرزند اور دودختر' زیدنے اپنی زندگی میں ایک جائیداد نتیوں فرزندوں میں تقتیم کردی ان میں سب سے جھوٹا فرزند رحلت کر گیا اس مرحوم لڑ کے کی ملکیت میں والدین کا کتنا حصہ ہے؟

جواب .....مرحوم لڑ کے کی ملکیت صرف باپ اور ماں کو ملے گی بیعنی ۱/۱ ماں کواور ۵/۱ باپ کو بھائیوں اور بہنوں کو پرکھنیں ملے گا۔ ( کفایت المفتی ج۸ص۳۱۳)

داما دوارث بيس

سوال......اگرکوئی مخص لا ولدمر جائے اوراس کو بھائی چیا و غیرہ نہ ہو ُصرف دختر ہوتو دختر کو اس کا تر کہ شرعاً ہلے گایانہیں؟

جواب .....دامادکوداماد ہونے کی وجہ ہے کوئی ترکنہیں پہنچنا بلکہ صرف دختر کو پہنچنا ہے اگرداماد سے کوئی دوسرارشتہ بھی ہے تو اس کے ظاہر ہونے پڑھم معلوم ہوسکتا ہے۔ (فآدی محمودیہ ج ۸ص ۳۳۵) بیوہ ' بھتیجا اور بوتے بوتیوں میں تقسیم ترکہ

سوال .....ایک شخص کا انتقال ہوا اس نے ایک بیوہ ٔ ایک بھتیجا' جوسو تیلے بھائی ہے پیدا ہوا ہےاور دو بوتے اور تین پوتیاں چھوڑیں اس کے ترکے کی تقلیم کس طرح ہوگی ؟

جواب ...... ترکہ کے آٹھ سہام ہوں گے ان میں سے ایک سہام بیوہ کو اور دود و سہام پوتوں کو اور ایک ایک سہام تنیوں پو تیوں کو ملے گا بھتیجا محروم ہے۔( کفایت المفتی ج ۸ص۳۵) مہن کو نہ دیا تو لڑکا تر کے کا تشرعاً ما لک نہ ہوگا

سوال.....والد صاحب نے انتقال کیا تیرہ سورو بے قرض ہے اور ترکے میں کپڑا' برتن'

چار پائی وغیرہ اسباب خاتقی اور بچھ زمین ہے یہاں لڑکیوں کو حصہ نہیں دیا جاتا بندہ وینا چاہتا ہے۔
اگر حکام مانع نہ ہوئے تو آسان صورت یہ ہے کہ اراضی فروخت کر کے قرض اواکریں گے
اوراگر بجائے لڑکیوں کے بھیجوں کا نام لکھا گیا تو دفت ہوگی کیونکہ ان سے امید نہیں کہ وہ جائیداد
فروخت کر کے قرض اواکریں میرے لئے ہر دوصورت میں نصف حصہ ہی ہے کیونکہ شرعاً وو بہن
اورا یک بندہ دارث ہیں اورکوشش یہی ہے کہ بجائے بھیجوں کے دونوں بہنوں کو حصہ طے۔

اگرخدانخواستہ یہاں کے قانون کے موافق تر کہ تقسیم ہوا تو میرے لئے وہ نصف حصہ لینے میں کوئی گناہ تونہیں۔

جواب ..... چونکہ جائیداد کا ہر ہر جزآپ میں اور بہنوں میں شرعاً مشترک ہے اور تقسیم غیر ما لک کی معتبر نہیں ہے لہذا بھتیجوں کے نام جتنا جائے گااس میں آ دھا آپ کا ہوگا اور آ دھا بہنوں کا اور جتنا آ کے تام آپگا اس میں بھی آ دھا آپ کا اور آ دھا بہنوں کا ہوگا ای طرح تمام اشیائے منقولہ میں اور حاصل ومنافع جائیداد میں آ دھا آ دھا ہوگا اور جتنا بھتیجوں کے نام جائیگا اس میں وہ غاصب ہوں اور جاسل ومنافع جائیداد میں آ دھا آ دھا ہوگا اور جتنا بھتیجوں کے نام جائیگا اس میں وہ غاصب ہوں کے اور آپ اور بہنیں اس کو واپس لینے کا حق رکھتی ہیں گر قرضہ چونکہ کل جائیداد ہے متعلق ہا اس کے جس قدر جائیداد آ کے تبضے ہے نکل جائیگی مثلاً نصف اتنابی قرض آپ سے متعلق نہ رہے گا اور خسا آپ سے متعلق نہ رہے گا اور خسا آپ کی مقبوضہ جائیداد سے اوا کیا جائیگا۔ (اعدادالفتاوی جاس ۲۵۱)

نانی کا بختیجاوارث ہوگایانہیں؟

سوال .....نانی کا بردارزاده محروم بے یانبیں؟

جواب سنانی کابرادرزادہ ماں کے ماموں کی اولاد ہے ہیں جواس پرمقدم ہیں ایکے نہ ہو نیکی صورت میں اسکومیر اث ملیکی اوران کے ہوتے ہوئے میرجروم رہیگا۔ (امداد المفتین جہم ۳۵۴)

دادا کی موجودگی میں چیا کی میراث ہے محرومی کا حکم

سوال....ایک بخص کے مرنے کے بعداس کے ورثاء میں دادا اور جیا کے علاوہ ادر کوئی وارث نبیس تو مرنے والے کی میراث شرعاً کس طرح تقشیم ہوگی؟

جواب .....بشرط صدق وثبوت اگرور تاء کی تعداد درست ہوتو بعدازادائے حقوق متقدمه علی الارث تمام جائبدا دوادا کوبطور عصر بت دی جائے گی اور چچا چونکه عصب بعید ہے اس لئے وہ دادا کی موجود گی میں میراث ہے حروم رہے گا۔ نقشہ ملا مظہ ہو۔ ا/ ا( دادا کاکل تر کہ کا حقدار )' پچپا مجوب

قال العلامة السجاوندي: اماالاب فله احوال ثلث والتعصيب المحض وذلك عندعدم الولدوولدالابن وان سفل..... والجدالصحيح كالاب عند عدم الاب. (السراجي ص2 باب معرفة الفروض) وفي الهندية: فالاقرب العصبات..... ثم الاب ثم الجداب الاب وهم اى العصبة كل من ليس له سهم مقدر.... واذا انفردا خذ جميع المال. (الفتاوئ الهندية ج٢ ص ٥٢١) الباب الثالث في العصبات) (فتاوئ حقانيه ج٢ ص ٥٢١)

ماموں کی موجودگی میں خالہزاد بھائی محروم ہوگا

سوال .....میاں شخ محمد کوجو ور نه ملاوہ اس کی نانی کے گھر کا تھا میاں شخ محمہ نے وفات پائی وارث جدی یا پسری نہیں چھوڑ ااکک خالہ زاد بھائی ہے اور ایک ماموں کینی ماں کاعلاقی بھائی ہے لہٰذااس کاحق کس کو پہنچتا ہے؟

جواب.....صرف ماموں وارث ہے اور خالہ زاد بھائی محروم ہے۔ (امدادالفتاویٰ جہاس ۳۵۵) علاقی بھائی کی موجو دگی میں سجتیجیاں محروم

سوال ..... ہندہ نے اپناایک علاقی بھائی اور دو بھتیجیاں تھیتی جھوڑیں اسکاتر کے کسطر سے تقسیم ہوگا؟ جواب .....صورت مسئولہ میں اگر ہندہ کا سوائے ان لوگوں کے جن کا سوال میں ذکر ہے اور کوئی وارث نہیں تو ہندہ کا تمام تر کہاس کے علاقی بھائی کو ملے گا اور اس کی بھتیجیاں اگر چہوہ تھیتی بھائی کی لڑکیاں ہوں محروم رہیں گی۔ ( کفایت المفتی ج میں ۳۵۳)

شوہرنے بیوی کوجو مال سپر دکیا وہ امانت ہے اس میں میراث کا حکم

سوال ..... بشارت نے زوجہ اولی کے سامنے نوکری ہے روپیہ پیدا کر کے ایک حویلی تیار کرائی اور ایک نشست گاہ اور بہل خانہ خرید کیا اور زوجہ کوئی ہے دولڑ کیاں بیدا ہو کمیں اور زندہ میں زوجہ کہ کورہ نے انقال کیا۔

۔ اور دولائی پیدا ہوئی اور مقام سندھ ہے۔ روپیہ جاصل کیا جوز وجہ ٹانیہ کے پاس رہاجس سے زوجہ نے جائیدا دخریدی۔ سے دونوں ہویوں کا مہر یانج پانچ ہزارر دیے مقرر ہوا۔ سم کے جہ ائد ادبتارت نے جدی چھوڑی اب اس صورت میں زوجہ اولی کے ورثاء کو کتناخل پہنچتاہے؟ اور زوجہ ٹانیے کے ورثاء کو کس قدر؟ اور جو جائداد پہلی بیوی کے سامنے مندرجہ سوال نمبرا بیدا کی اس میں دونوں بیویوں کے ورثاء کو کتنا کتناخل پہنچتاہے؟ اور جو جائدا دزوجہ ٹانیے نے خریدی بیدا کی اس میں دونوں بیویوں کے ورثاء کو کتنا کتناخل بین انہیں؟ ہے اس میں ورثاء کو کتناخل ہے؟ اوراگر زوجہ جبد کا دعوی کر ہے تواس کے ذمے گواہ لازم ہیں یانہیں؟ جواب سے جو روپ بیارت نے زوجہ ٹانی کے حوالے کیا ہے بھی عرف وہ امانت ہے مرف حوالے کرنے سے وہ ملک نہیں ہوجا تا اوراگر وہ جبد وغیرہ کا دعویٰ کرے تو گویا ملکت شوہر کا اقرار کر کے انتقال ملک کی مدی ہے ہیں گواہ لانے اس پر لازم ہیں۔

پی کسی دانا شخص کو تھم مقرر کر کے اس کے روبر واپنے دعوے پر گواہ پیش کرے اگر وہ بینہ نہ لا سکے توجو ورثاءاس سے نزاع اور روپ کا مطالبہ کرتے ہیں وہ اس تھم کے سامنے بیتم کھائیں کہ خدا کی تئم ہمیں معلوم نہیں کہ شوہر نے اس کو بیر دی ہیہ ہیا ہے اگر انہوں نے تئم کھائی تو زوجہ کا نیے کا دعویٰ خارج ہوگا اور وہ ایا ثت ہی قرار دی جائے گی اور اس میں میراث جاری ہوگی البت آگر وہ اپنے مہر میں رکھنا چاہے بشر طیکہ بشارت نے مہر ادا نہ کیا ہوا ور نہ اس نے معاف کیا تو پانچ ہزار کی مقدار رکھ سکتی ہاس میں کی کو دعویٰ نہیں پہنچا اور اس طرح بہلی بیوی کا مہر بھی ترکے میں سے ادا کیا جائے گا مر بھی ترکے میں سے ادا کیا جائے گا مربوں کے فرار دوسو بچاس روپ شوہر کو میں اس نے چوتھائی یعنی ایک ہزار دوسو بچاس روپ شوہر کو میراث میں آگر مواف کیا جائے گا۔

پس اب و یکھنا چاہئے کہ تر کے میں دونوں مہر نکال کراگر حساب برابر ہوجا تاہے یا تھی رہتی ہے تو اور ور ثاء بالکل محروم ہیں ادرا گر پچھ باتی رہتا ہے تو اس باتی میں اور در ثاء کے صف اس طرح ہوں گے کہ کل تر کہ چھیا نو بے صفص میں تقتیم ہو کر زوجہ ثانیہ کو چود و پہلی ہوی کی دونوں لڑکیوں کو بارہ بارہ اور دوسری ہوی کے ایک لڑکے کو انتیس انتیس ملیں گے۔ (امداد الفتاوی جسم سا ۳۵)

نافر مان اولا دكوجا ئيدا دييے محروم كرنا ياتم حصيدينا

سوال .....ایک ماں باب کے تین لڑکے ہیں تینوں میں سے ایک لڑکے نے اپنی زندگی میں ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور ماں باپ اس سے خوش ہیں اور باتی دونوں میں سے ایک تعلیم حاصل کر رہا ہے اور جو ہڑا ہے اس نے آج تک بھی ماں کو ماں اور باپ کو باپ نہیں سمجھا رہنے وہ سب ایک ہی گھر میں ہیں اب باپ جائیداد کوتھنیم کرنا چاہتا ہے مولانا صاحب! آپ قرآن وحدیث کی روشنی میں فیصلہ کریں کہ کیا باپ اس لڑکے کو جائیداد کا زیادہ حصہ دے سکتا ہے

جس نے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا؟ کیا وہ ایسا کرسکتاہے یا وہ تینوں میں برابرتقسیم کردے؟ آپاس سیسلے میں فیصلہ فرمادین تا کہ میں کوئی فیصلہ کرسکوں۔

جواب جواب خالزگوں نے مال باپ کو مال باپ نہیں سمجھا انہوں نے اپنی عاقبت خراب کی اوراس کی سرا دنیا میں بھی ان کو ملے گی مگر مال باپ کو بیا جازت نہیں کہ اپنی اولا دہیں ہے کسی کو جائیداد سے محروم کر جائیں سب کو برابر رکھنا جاہئے ورند مال باپ بھی اپنی عاقبت خراب کریں سے۔ (آپ کے مسائل اوران کاعل ج۲ ص۳۳)

چیازاد بھائی کے *لڑے*اور جینجی کی اولا دمیں تر کے کا حقدار کون؟

سوال .....ایک و دمی مرگیااس کی بیوی اوراولاد نبیس بھتیجا بھتی بھی نبیس بھتیجی کی اولا دہیں دوگڑ کے اور ایک کڑی ہے چیاز او بھائی بھی نبیس چیاز او بھائی کے سات کڑ کے ہیں تو شرعاً مرحوم کے وارث کون ہیں؟ جواب ..... صورت مسکولہ ہیں چیاز او بھائی کے کڑے وارث ہیں بھتیجی کی اولا دوارث نبیس ہے

اڑکی' تنین بھائی' ایک بہن دو لو تے اور جار لو تیاں سوال .....عورت مرکن ورثاء میں لڑکی' تین بھائی ایک بہن اور مرحومہ کے دو پوتے اور جار یوتیاں حیات ہیں مرحومہ کا تر کہ کس طرح تقسیم ہوگا؟

جواب .....تر کے کے کل سولہ جھے ہوں گے جن میں سے لڑئی کوآٹھ جھے اور دونوں پوتوں کو دوو جھے اور دونوں پوتوں کو دو دو جھے اور دونوں پوتوں کو ایک ایک جھے سلے گامر حومہ کالڑکا نہیں جس کی بنا پر اس کی اولا دو دارث ہوئی اگر لڑکا ہوتا تو پوتا پوتیاں محروم ہوتیں بھائی بہن محروم بیں صورت مسئلہ اس طرح ہوگی ۔ (فقاد کی رجمیہ جسم سے 194) بنت ہم پوتا ہوتا ہوتی اُپوتی اُپ

سوال ....نینب مرحومہ لا ولدہے شوہر 'سنگی خالہ' سوتیلی بھاوج اور بھیتی موجود ہیں شوہر کے دیئے ہوئے مال سے کپڑے زیورات' تا نے پیتل کے برتن موجود ہیں عورت نے مہر بخش دیا ہے جمہیر وتکفین خالہ نے کہ ہے مرحومہ پرتھوڑ اسا قرض بھی ہے ترکس طرح تقشیم ہو؟

جواب سندنین کے کل تر کے سے پہلے قرض ادا کریں اس کی بجہیز وتکفین کا خرج ہی کے مال سے کیا گیا ہے تو وہ خرج خاوند سے وصول کر کے اس کے تر کے میں ملالیا جائے بعدازاں ماقتی کے دوجھے کرکے خاوند کوا کیک حصداور میجی کوا کیک حصد دیں خالۂ بھاوج سب محروم ہیں۔ (نادی باتیات صافیات میں ۲۸۰) اخِامِح الفَتَاوي ٥٠٠٠ وَ ١٩٨

### والدكے جيا كراوكوں كي مسحق ميراث ہونے كى ايك صورت

سوال .....عائشہ بائی نے انقال کیا اور مندرجہ ذیل وارث جھوڑے آیک بوائی ایک بھانجی دو پھوپھی زاد بھائی ایک بھانجی دو پھوپھی زاد بھائی ایک جانجی دولڑ کے مرحومہ کاتر کہ س طرح تقسیم ہوگا؟ جواب ....اس صورت میں مرحومہ کرتے کے کہ ستحق صرف والد کے چپا کے لڑکے ہیں اور باتی نوای بھانجی وغیرہ سب محروم ہیں۔ (کفایت المفتی ج ۸ سے ۲۵ سے ا

# بیوۂ والدۂ جاربہنوں اور تنین بھائیوں کے درمیان مرحوم کا ور شہ کیسے تقسیم ہوگا ؟

سوال .....زید کا انقال ہو گیا ہے ورثاء میں ایک ہوہ ایک والدہ جارہہیں' تین بھائی ہیں ان میں ورثیمس طرح تقسیم ہوگا؟

جواب، .... بجہنیر و تکفین کے مصارف ادائے قرضہ جات اور نفاذ وصیت کے بعد مرحوم کا تکمل ترکہ دوسو جالیس حصوں میں تقلیم ہوگا ان میں چالیس والدہ کے تمیں ہیوہ کے چونتیس چونتیس بھائیوں کے اور سترہ سترہ بہنوں کے۔

## مرحوم کی جائیدا ڈبیو ہ مال آیک ہمشیرہ اورایک چیا کے درمیان کیسے قسیم ہوگی ؟

سوال .....گشن ولدخیر محمد کا انقال ہو چکا ہے اور اس کے مندرجہ ذیل لواحقین ہیں اور وہ زرگی زمین چھوڑ کر مرا ہے ایک بیوہ ایک مال ایک ہمشیر ، اور ایک چچا۔ لبذا التماس ہے کہ سس کوزبین کا کنتا حصہ ملے گا اور کس کونبیں ملے گا؟

جواب مسکلتن مرحوم کاتر که (اوائے قرضہ جات اور اگرکوئی وصیت کی ہوتو تہائی مال میں وصیت نافذ کرنیکے بعد ) بارہ حصول پرتقسیم ہوگا ان میں تین بیوہ کے دووالدہ کے چھ ہمشیرہ کے اور ایک چچا کا یفت حسب ذیل ہے۔ بیوہ ۳ والدہ ۲ مشیرہ ۲ کچچا ار آ کچے سائل اورا نکاحل ج ۲ ص ۱۳۱۱) بہنوں مجتنبیجوں اور چجاز اوا والا دمیں تقسیم ترکہ

سوال.....ایک شخص مرحوم کے قریبی رشتے داروں میں تین بہنیں' اور دو مرحوم بہنوں کی اولا د' تین بیٹیجے ایک بھیجی بھائی بہنیں اور چچازا د بھائی بہن ہیں اب تر کہس طرح تقسیم کیا جائے۔ جواب .....مقدم حقوق ادا کرنے کے بعد کل جائیداد کے نوجھے ہوں گے دودو حصے تین بہنوں کوادرا یک ایک حصہ تنبول بختیجوں کو ملے گااس کے علاوہ سب محروم ہیں۔( نناویٰ رحیمہ ج ہم ۲۵۴) چی سب سب میں میں

حادثے میں ایک ساتھ مرنے والے باہم دارث ہیں یانہیں؟

سوال ..... مال بیٹی ہوائی جہاز میں تھیں وہ جہاز ٹوٹ پڑا' دونوں ہلاک ہو گئیں دونوں مال دار ہیں تو تر کے کی تقسیم کے وقت دونوں ایک دوسرے کی وارث ہیں یانہیں؟

جواب ..... ماں بیٹی اس طرح مرسکیں کہ ان کی موت کاعلم نہ ہوکہ پہلے کون مراتو دونوں ایک دوسرے کے وارث نہ ہول سے ان کو خارج کرکے مال تقسیم کیا جائے مثال کے طور پرلڑکی کے ورثاء میں زوج 'باپ بیٹا ہوتو مال کے بارہ جھے ہوں سے شوہر کو تین جھے اور باپ کو دو جھے اور بیٹے کو بقیہ سات جھے ملیں گے مال وارث نہیں ای طرح مال کے ورثاء میں زوج لڑکا ہوتو ترکے کے چار جھے کرکے ذوج کو گئیں ہے وارث نہیں۔ (فاوی رجمیہ جہیں ۔ 12)

قاتل مقتول کی میراث ہے محروم ہوگا

سوال .....ا یک فخص نے اپ بھائی کو کسی غلط بھی کی وجہ سے آل کردیا اور مرحوم کے عصبہ ش سے اس قاتل بھائی کے علاوہ اور کوئی وادئیس تو کیا قاتل بھائی کی میراث شی جصد دیا جائیگا ہیں؟
جواب .....قصد اعمر ایا نظام رہائت بھی آل سب جرمان ارٹ ہے اس کے صورت مذکورہ میں مقتول کی جائید اواسے دور تا وکودی جائیگا تال بھائی کے وجود کا اعتبار نہیں بلکہ بوجہ انع یہ کا بعد مربیگا۔
قال العلامة السجاوندی : الممانع من الارث اربعة ..... والفتل الذی یتعلق به وجوب القصاص او الکفارة . (السراجی ص ۵ فصل فی الموانع) وفی الهندیة : الفاتل بغیر حق لایرث من المقتول شیاً عند ناسواء قتله عمداً او خطاً و کذلک کل قاتل ہو فی معنی الخاطی ..... وقتل الصبی و المحنون و المعتوة و المبرسم و الموسوس یو جب حرمان المیراث و المحنون و المعتوة و المبرسم و الموسوس یو جب حرمان المیراث لان الحرمان یتثبت جزاء قتل فحظور الغ (الفتاوی الهندیة ج۲ کو سام ۵۲)

اراد و منه می ارث محروم نه موگا

سوال ....زید کے دولڑ کے عمر ویکر ہیں زید کی زندگی میں عمر و پر بیالزام ● کہ زید کی موجودگی میں عمرونے ایک آ دمی کوئل کیا اور اپنے باپ پر بھی بندوق کا فائر کیا مگر اتفاق ہے زید نج عمیا زید الفَتَاوي ... ٥

نے اور بھی باپ کی نافر مانیاں کیس اب زید نے بونت وفات لکھ دیا ہے کہ عمر وکو عاق کر چکا ہوں میری جائیداد میں اس کا کوئی حصر بیں اب سوال سے ہے کہ

> ا کیااس اراد ہ مقل ہے عمر دورا ثبت ہے محروم رہے گا؟ ۲ ۔ کیااس عاق کرنے کا شرعا اثر مرتب ہوگا؟

سو۔ دونوں بھائیوں نے بیاقرار کرلیا تھا کہ باپ نے اگر ہم میں ہے کسی کو کم وہیش جائیداد دی تو ہم برابر باہم تقتیم کرلیں گےاب بکر پراس اقرار نا ہے کی تھیل ہے یانہیں؟

جواب: اراده فل میراث میں بحکم فل نہیں البذااس کی وجہ ہے عمر واسینے باپ کی میراث ہے محروم نہیں ہوا۔

ا ۔ عاق کرنے کی دوصور تیں ہیں ایک یہ کہ مورث اُپنے مال کو اپنی ملک میں رکھتے ہوئے کسی دارث کے حق میں عاق نامہ لکھ دے کہ میرے بعد میری دارث سے اس کو حصہ ند دیا جائے اس کا شرنا کچھا عتبار نہیں بعد الموت بیدوارث اپنا پوراحصہ یانے کامستحق رہتا ہے۔

دوسری صورت میہ ہے کہ اپنی حیات و تندرتی کے زمانے میں اپنے مال کو اپنی ملک سے نکال دیے تا کہ اس وارث کو میراث میں کچھ نہ ملے خواہ اس طرح کہ بقیہ ورثاء میں تقسیم کر کے ان کا قصد کراد سے یا اس طرح کہ وقت وغیرہ کر کے اپنی ملک سے خارج کر دے اس صورت میں جس وارث کومحروم کیا ہے وہ شرعاً میراث سے محروم ہوجائے گا اور بعد وفات اس کومطالبے کاحق نہ دہے گایا تی رہایہ کہ ایسا کرنا مورث کے لئے جائز بھی ہے یا نہیں ؟

اس میں بیفصیل ہے کہ اگر دارث نافر مان اور فاسق ہوتو ایسا کرنا جائز ہے در نہیں سوال میں چونکہ عمر و کا فاسق ہونا ثابت ہو چکا ہے اس لئے اگر حین حیات میں تقسیم ترکہ کر کے اس کو محروم کر دیا جاتا تو جائز تھالئیکن سوال ہے معلوم ہوتا ہے کہ ایسانہیں کیا گیا بلکہ صرف عاق نامہ لکھنے پر اکتفا کیا گیا ہے اس لئے اب عمرا پنا پوراحصہ پانے کا مستحق ہے

سے عمر شرعاً اپنا پوراحصہ پانے کا خود ہی ستحق ہے خواہ با ہمی اقر ارنا مدہویا نہ ہواور جب کہ حلفاً اقر اربھی ہے تو بدرجہ اولیٰ اس کو بیورا کرنا ضروری ہے۔ (امداد المفتین ص۳۶)

دادا کے ترکے سے بوتے کی محرومی اور قانون شریعت میں ترمیم کا مسئلہ

موال ....قرآن کیم میں اگر فرمایا گیا ہے ابآئکم و ابنآئکم لاتدرون ایھم اقرب لکم نفعاً: بایں ہمہ بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ دادا کے ترکے سے پتیم پوتوں کا محروم رہنا بہت ہی خب می بات ہے رحمت ورافت کا تقاضا تو یہ ہے کہ پتیم کوضرور دیا جائے قرآن کیم نے اگر چہ

مراحثاً نفی نمیں کی مگر جوامول مقرر فرمائے ہیں ان کی بنا پر یتیم پوتے لامحالہ محروم ہو جاتے ہیں۔
سنا ہے مصر میں بیرقانون بنا ہے کہ دا داپر لازم ہے کہ دہ پہتیم پوتوں کے لئے وصیت کردے
اگر وہ وصیت کے بغیر و فات پا جا تا ہے تو قاضی اس طرح تقسیم کرتا ہے کہ پتیم بچے محروم ندر ہیں
بلکہ اپنے باپ کا حصہ حاصل کریں مصر کی مثال میں یہاں بھی بچے ممبران پارلیمنٹ کا اصرار ہے کہ
پرسل لا میں ترمیم کی جائے اور اس طرح کا قانون بنایا جائے ابسوال ہے ہے کہ

ارکیا چتیم بچوں کے متعلق بیا حساس لوگوں کا سیح ہے؟ اگر سیح نہیں تو کیوں؟

ارکیا مناسب ہے کہ معر کی طرح یہاں بھی قانون میں ترمیم کرالی جائے؟

جواب سیاحیاں صحیح نہیں اور ندصرف بیر کہتایم اسلام سے نا واقفیت ہے بلکہ معلوم ہوتا ہے کہ سائل نفاذ قانون کے اثر ات اور قدرتی تقاضوں سے بھی ناواقف ہے یا پرسل لا میں ترمیم کے شوق نے اس کونا واقف بنادیا ہے۔

نفاذ قانون بلک عدل وانعاف اورجن وصدافت پر کمل کرنے میں بھی بسااوقات ایک صورتمل پیش آئی ہیں کہ وہ نہاہت سلخ اور تا کوار ہوتی ہیں اس قاتل سے بڑھ کرکون فالم ہوسکتا ہے جس نے کسی بے قصور انسان اور صالح نوجوان کو کسی تصب کی بنا پر قل کرویا ہولیکن جب اس قاتل کو بھائی پر چڑھایا جاتا ہے تو خوداس کی حالت کس قدر دقت انگیز ہوگی پھراس قاتل نے قصور کیا تھا اس کی بوی بچوں اور مال باپ نے کیا قصور کیا تھا کہ ان کو تو پایا جار ہا ہے اور اگر بوتمتی سے بیقاتل فیصلے بوی بچوں اور مال باپ نے کیا قصور کیا تھا کہ ان کو تو پایا جار ہا ہے اور اگر بوتمتی سے بیقاتل فیصلے کسے والے نج کا حقیق بھائی یا بیٹا ہوتو غور فر مائے کہا حساس کس درج قلق آئیز ہوگا ای قسم کی نفسیات کا لحاظ کرتے ہوئے کا اس اللہ علی مائی مائی ساتھ سے بھی ہے ان یکن غنیا او فقیر آفاللہ اولیٰ بھیما: یہ آ بہت قرآ نی شہادت کے بارے ساتھ سے تانون کے نفاذ کی بچی شان ہوتی ہے شہور مقولہ ہے" قانون اندھا ہمرا ہوتا ہے"۔

فرائض کے سلطے میں بھی الی صورتیں پیش آئی ہیں جونفسیات کے خلاف ہوتی ہیں جیسا کہ معاملہ مسئولہ میں ہے قرآن کی مے الی صورتوں کی پیش بندی کے لئے جیسے بی قر آن کی منال کو مثل حظ الانفین الی قولہ یوصی بھااو دین: تو اثنائے کام میں (کدا بھی جملہ فرائض کا بیان نہیں ہوا تھا) ارشاد ہو گیا ابالکہ و ابنائکہ لاتلوون ایھم اقرب لکم نفعاً فریضة من الله ان الله کان علیماً حکیماً: تمہارے باپ واوا اور تمہارے بیٹے تم نہیں جانے کو نفع رسانی کے لاظ سے کون سمارشت تم سے زیادہ قریب ہوائل کی تھست بالغدی اس کا فیصلہ کر سکتی ہے۔

جامع العتادي-جلدو-26

ببرحال اس طرح کا احساس سی خینا بید چاہئے کہ قانون جس کے نفاذ کے وقت اس طرح کے رفت انگیز جذبات بیدار ہوں اس کی بنا عدل وانصاف پر ہے یا نہیں؟ اس عام عقیدہ کے علاوہ کہ اللہ تعالیٰ کا ہر تھم منی برعدل وانصاف ہے بیملی ہوئی بات ہے کہ قریب کا تعلق بعید کے مقالے جس زیادہ ہوتا ہے شاخ کا حق پہلے ہے شاخ درشاخ کا بعد میں کیا بیاصول عدل کے مقالے جس زیادہ ہوتا ہے شاخ کا حق پہلے ہے شاخ درشاخ کا بعد میں کیا بیاصول عدل کے فلاف ہے یا عین عدل ہے؟ اگر بیاصول نہ مانا جائے تو پھر داوا کے ترکے میں تمام عی پوتوں کا حصد ہونا جاہے اور اگر بیاصول می ہوتا اس اصول پر عمل کرتے ہوئے اگر کوئی صورت انسانی نفیات کے فلاف ہوتو ان نفیات کو نظر انداز نہ کیا جائے گااصول کو ترک نہ کیا جائے گا۔

پھر بہمی خیال رکھنا چاہئے کہ ہماری نظر صرف ظاہر پر جاتی ہے گر خدادانا وجہر جو قانون اسلام کامقنن ہے ظاہر کے ساتھ باطن بھی اس کے سامنے ہے بقیمی ہے شک ایک مصیبت ہے لیکن یہ مصیبت عنداللہ ایک نضیلت ہے قانون الہی کی تدوین کے وقت وہ فضیلت بھی چیش نظر ہو گی ایک طرف ترکہ ہے دوسری طرف یہ فضیلت دونوں جمع نہیں ہوتے بیٹوں کو مال ماتا ہے وہ اس فضیلت ہے کروم ہیں پوتوں کو یہ فضلیت دے دی گئی ان کو مال نہیں طا۔

مصر میں اگر یہ قانون بنایا کمیا ہے تو یہ قانون عدل نہیں بلکہ قانون ظلم ہے اس طرح کا قانون ای وقت سیح ہوسکتا ہے جب جج قاضی کونشیم کرنے کاحق ہواور جہاں بیری نہ ہووہاں اس طرح کا قانون مرامر تقلب اور شخص ملکیت پر دست اندازی ہے۔

۲ قطعاً مناسب نہیں ہے کیونکہ پیضوص قرآنی اوراحکام خداوندی میں قرمیم ہوگی جس کومسلمان برداشت نہیں کرسکتے اورندان کیلئے جائز ہے کہوہ برداشت کریں۔ (فناوی رجمیہ جہام ۱۷۰۰) مدونا سے میر میں میں میں میں میں تھا ہے ا

قاتل كے محروم الارث ہونے كى تفصيل

سوال .....عبدالله اوراس كى بيوى زبيده بين اكثر جھڑ اربتاتھا ناگهال عبدالله بخت بيار ہوا كوئى علاج بھى مفيد نه ہوا عبدالله كے ہما ئيول كوشك ہوا كه اس كى زوجه نے كوئى زہر بلى چيز كھلا دى ہے دھمكانے پر زبيده نے اقراركيا كه ايك جڑى اپنے شو ہركوكھلائى ہے آخرعبدالله فوت ہوگيا اور بيد وارث چھوڑ ہدو ہوائى ايك مال ايك لڑكا ايك لڑكى بيوى كيا زبيده ميراث پانے كى حق وارہ ؟ وارث چھوڑ ہدو ہوائى اكت تاك كه وہ مقدار غالب حالات ميں قاتل جواب .... براگراتى مقدار ميں زبردى بلايا جائے كه وہ مقدار غالب حالات ميں قاتل ہوتى ہوتى ہوتى اوران دونوں موتى ہوتى اوراكراتى مقدار نہ ہوگا مان كير مائى مقدار نہ ہوگا ہوراكراتى مقدار نہ ہوگا كين زبردى نه بايا يا ايك ہو بيا يا ہو بلكہ كھانے ميں ملاديا كيا مورتوں ميں بلانے والائحروم عن المير اث ہوگا كين زبردى نه بلايا ميا ہو بلكہ كھانے ميں ملاديا كيا مورتوں ميں بلانے والائحروم عن المير اث ہوگا كين زبردى نه بلايا كيا ہو بلكہ كھانے ميں ملاديا كيا

ہواور کسی نے اس کو کھالیا ہوتو یقل میراث سے محروم ہونے کا سبب نہیں بن سکنا۔ اس تفصیل کے موافق صورت مسئولہ بین عورت کے محروم یا وارث ہونے کا فیصلہ کیا جائے گا اوراس فیصلے کے بعد اس کی جائیداد کی سجے تقسیم ہوسکے گی سوال میں کوئی تصریح نہیں کہ وہ جڑی زہرتھی یا نہیں؟ اور کتنی مقدار کھلائی تھی؟ اور کھنی ہوسکے گی سوال میں کوئی تصریح نہیں کہ وہ جڑی زہرتھی یا نہیں؟ اور کتنی مقدار کھلائی تھی؟ اور کھنا ہے۔ کہا تھی؟۔ (کفایت المفتی ج میں ۲۹۹)

داداکی وصیت کے باوجود بوتے کووراشت سے محروم کرنا

سوال ..... میرے والد صاحب پہلے فوت ہوئے ہیں اور داوا صاحب بعد ہیں فوت ہوئے ہے جوز ہن میرے دادا صاحب نے اپنے مرنے سے پہلے میرے والد صاحب کو دی تھی وہ اس جگداور مکان ہیں فوت ہوئے تو چندسال کے بعد دادا صاحب فوت ہوئے تو چندسال کے بعد دادا صاحب فوت ہوئے تی بسب بیٹوں کو کہا تھا کہ میرے پوتے کا آپ سب نے انقال کرانا اور اس کوائی زمین میں رہنے ویٹا اور اس کے ساتھ میرے پوتے کا آپ سب نے انقال کرانا اور اس کوائی زمین میں رہنے دیٹا اور اس کے ساتھ اس میں میں بیٹوں کو کہی تھی آخر وہ بھی فوت ہوگئے اس میں دیا تی بیٹن دادا صاحب نے اپنے بیٹوں کو کہی تھی آخر وہ بھی فوت ہوگئے بیٹن دادا صاحب ان کے مرنے کے بعد میرے چاچا اور تایا وغیرہ نے انقال اپنے ساتھ کرایا تھا اب میرے بچازاد بھائی نے میرے طلاف کیس عدالت میں کیا ہوا ہے کہ آپ کا انقال نہیں ہے اور دادا اور آپ اس زمین کے دار شہیں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا دالد پہلے فوت ہوا ہے اور دادا بعد میں اب میرے کہا ہوں یا کہیں ہیں جو ہے ہیں اس کے جناب سے عرض ہے کہ کیا میں اس جگہ پر کا دارت میں اس جگہ پر اب میں اس جگہ پر میں اس جگہ پر میں اس جگہ پر اب میں اس جگہ پر میں اس جگہ پر اب میں اس جگہ پر میں اس جگہ پر میں دو اور دادا در دادا دادا در داد

جواب ..... جو واقعات آپ نے بیان کئے ہیں اگر وہ سیح ہیں تو آپ اپ والد کی جائداد
کے ستی ہیں کیونکہ آپ کے وادانے آپ کے تن میں وصیت کردی تھی چونکہ آپ کا کیس عدالت
میں ہے اس لئے عدالت ہی واقعات کی جمان پینک کر کے سیح فیصلہ کرسکتی ہے۔

میں ہے اس لئے عدالت ہی واقعات کی جمان پینک کر کے سیح فیصلہ کرسکتی ہے۔

(آ کے ساکر ادران کا حل جاس ہے ۔

تجينيح كوبرابركا حصه داربنانا

سوال .....اگر کوئی چیا قانون شریعت کے خلاف اپنے بھینے کو برابر حصہ وراثت دیوے اورعدالت میں بیہ کے کہ میں شریعت کوئیں مانتا بلکہ رواج عام کا پابند ہوں تو وہ گنہگار ہوگا یائیں؟ جواب .....اگر چیا بھینچ کو برابر کا حصہ داریتا لے یعنی اپنے جصے میں شریک کر لے تو اگر چہ بھیجا براہ راست میراث پانے کاحق دارنہ تھالیکن شریعت چھاکواس سے منع نہیں کرتی کہ وہ اپنا حصہ کا یاجز آ
اپنے (مجوب الدارث) بھنچے کو بد ہے البغدایہ کہنا جاہئے کہ بس اپنا حصہ بھنچے کو دیے میں یاشر یک بنالینے میں شریعت کوئیں مانتا میں شریعت کوئیں مانتا میں شریعت کوئیں مانتا سخت گناہ کی بات ہے جس سے ایمان کے ذوال کا قوی خطرہ ہے۔ (کفایت اُمفتی جمم ۲۹۷)

میں شری طور مرجو گا

سوال .....زید کے دولڑ کے تقے عمر و کر عمر وزید کی زندگی میں فوت ہو گیا اور ایک بچہ عبد اللہ نامی جولڑا کی جائید اللہ نامی جھوڑا کچرزید خود فوت ہو گیا تو زید داوا کی جائید او میں عبد اللہ کا حصہ ہے یا نہیں؟ اگر جواب نفی میں ہواور اس کا چچا بہتے عبد اللہ کو جائیدا دمیں سے کوئی حصہ نہ دے اور نہ تعلیم و تربیت کا معقول انظام کرے تو اس کا نعل جائز ہے یا نہیں؟

جواب .....ورافت میں قرابت قریبۂ قرابت بعیدہ کوم کردیتی ہے۔ یہی اصول اس صورت میں بھی جاری ہے کہ بیٹوں کے سامنے پوتے محروم ہوں محضواہ ان پوتوں کے باپ زندہ ہوں یا دفات پاچکے ہوں چیا پرلازم نیس کہ وہ پوتے کومیراث میں حصددار بنائے ہاں چونکہ دہ اس کا بھتیجا اورخاندان کا ایک فرد ہے اس لئے اس کی اعانت اورتعلیم وتر بیت کا اہتمام کرنا اس کے لئے موجب اجروثواب ہے اورسلوک قرابت اورصلاحی ہے۔ (کفایت المفتی ج ۱۹۸۸) میٹیا غائب کیوتا موجود ہوتو ترکہ کس کو ملے گا؟

سوال .....زیدی دو بیوی تعین پہلی بیوی ہے ایک فرزنداور بیوی انتقال کر گئی فرزند کا ایک لاکا اور بیوی انتقال کر گئی فرزند کا ایک لاکا اور بیوی انتقال کر گئی فرزند کا ئیب ہے اب زیدر حلت کر گیا اس کے پوتے کو حصہ ملے گایا نہیں؟ جواب ..... جبکہ اس کے پوتے کا باب یعنی متوفی کا بیٹا زندہ ہے تو بیٹا حق دار ہے بوتا حقد ارتبیں بیٹا اگر غائب ہے تو اس کا حصہ محفوظ رکھا جائے گا۔ (کفایت المفتی ج ۱۹۹۸) والدین کی موجود گئی میں بھائی محروم رہیں گے

سوال .....زید کے نین اڑ کے اور دولڑ کیاں ہیں زید نے اپنی زندگی میں ایک املاک خرید کر نتیوں فرز ندوں میں تعتبیم کیا سب ہے چھوٹا فرز ندر حلت کر گیا ہے اب سوال بیہ ہے کہ اس کے ورثہ میں سے بہن بھائیوں کو کتنا ملے گا؟ اور ماں باپ کو کتنا؟ جواب .....اس مرحوم لڑنے کی ملکیت صرف باپ اور مال کو ملے گی یعنی چیٹا حصہ مال کو اور چیٹا حصہ باپ کو ملے گا بھائیوں اور بہنوں کو پچھونہ ملے گا۔ (کفایت المفتی ج مس ۲۹۲) مسلمان کا فرکا وارث نہیں ہوسکتا اور اس کے متعلق مزید دوسوالات

سوال ..... کیا فرماتے ہیں علاء دین رخم اللہ اس مسئد کے بارے ہیں کہ ذید ایک ہندہ مشرک باپ کا بیٹا مسلمان ہوا ہے اس کا باپ ہندہ ایک کثیر جائیداد کا مالک ہے کیا زیدا ہے باپ مشرک باپ کا بیٹا مسلمان ہوا ہے اس کا باپ ہندہ ایک کثیر جائیداد کا مالک ہے کیا زیدا ہے با بیس بحالیک نیر جائیداد ہوئے قانون گور نمنٹ بناء پر جائیداد جدی ہوئے کے باعث ) وارث ہوسکتا ہے جائیداد ہونے کے باعث ) وارث ہوسکتا ہے اوراگر زیدازروئے رائے نہ جب شریعت مجمدی علی صاحباالسلؤة والسلام جس کی بناء اس امر پر ہے کہ اختان فات دینین موافع ارث ہے وارث ند ہوسکے تو بنا بر مرجوح ند جدیث کہ انداز فات دینین موافع ارث ہے وارث ند ہوسکے تو بنا بر مرجوح ند جدیث الاسلام بعدلی و الا یعلی سے بعض محابہ ش حضرت معاذ بن جبل ومعاویہ بن الی سفیان محمد بن الحقیہ محمد بن الحقیہ کو مردق و مہم اللہ تعالی وغیرہ کہتے ہیں کہ سلم اپنے باپ کا فرکا وارث ہوسکتا ہوسکتا ہو کیا اس کا بیورٹ لینا جا تز ہے یا ہوسکتا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا جا تر ہو کہا ہوسکتا ہو کہا کہا ہو کہ کہا ہو کہ کہ ہو کہا ہو کہا کہ کو کہ کہا ہو کہ کہا ہو کہ کو کہا ہو کہ کو کہا ہو کہا ہو کہ کو کہا ہو کہا ہو

۲۔ چونکہ ضلع ہذا میں بعض نومسلموں نے اپنے ہندو باپ کی جائیداد سے ازروئے قانون سرکاری در شرحاصل کرلیالہٰ ذازید نہ کوراپ باپ ہندو (جو کہ اس وقت زندہ ہے اوراپ ہندو بینے کو اپنی جائیداد تملیک کرناچا ہتا ہے ) پھر بید باؤ ڈال کر کہ میں آپ کی وفات کے بعداز روئے قانون سرکاری ضرور ہی وارث ہوجاؤں گاتو آپ جھے پوراحصہ نددیں ادھوراحصہ دیں مثلاً بجائے نصف حصہ کے مکٹ دیں تو کیا یہ مصالحت جائز ہے اس لئے کہ اس میں ایک گونہ دباؤ ہے اور کیا ایسا دباؤ جائز ہے۔

البذاصورت ندکورہ بالا بیں جو کہ ایک کوند دباؤ کی صورت ہے بطور مصالحت مال حاصل کرنا جائز ہے یا ندید دوسری صورت یعنی بطور مصالحت کے زید مال حاصل کرے اس لئے اختیار کرنا ہے کہ اگر بنا پر فد بہب رائج بطور ورثہ مال حاصل کرتے ہیں حلت مال میں مجمد شبہ ہوتو بطور مصالحت فدکورہ مال حاصل کرتے ہیں حلت مال میں مجمد شبہ ہوتو بطور مصالحت فدکورہ مال حاصل کرہے۔

سے عمروایک نومسلم مخص از ہندو نہ ہب ہے اس نے ایک کثیر جائیداد جدی بموجب قانون محروایک نومسلم مخص از ہندو نہ ہے اس کے ایک کثیر جائیداد ہوتی ہندواولاد محرز شہر مندواولاد

بھی ازروے قانون سرکاری عمر کے مرنے کے بعد ضروری ہے وارث ہوگی چونکہ عمر کی ہندواولا دہ رہے ہوکہ تخت ترین دشمنان اسلام سے ہے اہذا کیا عمر وکواس امر کی کوشش کرنا کہ کسی طرح اس کی ہندو اولا داس کے مرنے کے بعدوارث نہ ہوواجب نہیں ہے جبکہ شرعا کا فرمسلم کا کسی صورت ہیں وارث نہیں ہوسکی اور اس کے مرنے کے بعدوارث نہ ہوواجب نہیں ہے واضح رہے کہ عمروکی اس دقت دومسلمان بیویال دومسلم اور کیا مورث کی اس دقت دومسلمان بیویال دومسلم اور کیاں صاحب اولا دیں عمروکی ہندواولا دیے عمروکے ساتھ مقدمہ کیا حق کہ نوبت چیف کورث تک پنچی قانون سرکاری ہے ہے کہ مورث کی جدی جائیوادیعن وارث کے وادا کی جائیوادیعن وارث کے وادا کی جائیوادیعن وارث کے وادا کی جائیوادیعن حیات ہیں اسے محروم جائیوادیمیں حیات ہیں اسے محروم کرنے کی وصیت بھی کرجائے بعنی اختلاف دینین موافع ارث نہیں۔ بینوائز جروا۔

جواب.....(۱)مسلمان کا فر کا دارث نہیں ہوسکتا کما ہومعرح فی کتب الفقہ والفرائض اور جب بدون استحقاق کا فرکے در ثدلیا تو حلال کیسے ہوگا۔

(۲) کافراگراپی خوشی ہے کی کود ہے دے تو طلال ہوجاتا ہے لیکن جب اس پر دباؤ ڈالاتو رضا مندی کہاں رہی ہیں بیر مصالحت معتبر نہیں ہے ہیں صورت جوازیہ ہے کہ ہندو باپ سے صاف صاف کہدو ہے کہ گوقانو نایس آ پ کاوارث ہوسکتا ہوں محرم راغہ باس کی اجازت نہیں و بتا کہ میں آ پ کا وارث بنول اس لئے میں جاہتا ہوں کہ آپ خوشی سے جو پکھ دینا چاہیں اپنی زعدگی میں دید میں اور جھے وارث نہ بنا کمیں بلک یہ کہددو کہ میں نے اپنے نومسلم بیٹے کواپئی زعدگی میں دید میں اور جھے وارث نہ بنا کمیں بلک یہ کہددو کہ میں نے کہ بید مینا اپنی خوشی پر ہے میں حصد دے دیا ہے لہذا میرے بعد وارث نہ ہوگا اور ساتھ ہی ہے کہ بید مینا اپنی خوشی پر ہے اگر آ پ ندری تو نہ میں قانونی جارہ جوئی کروں گا اور ساتھ ہی ہے کہ بید مینا اپنی خوشی پر ہے اگر آ پ ندری تو نہ میں قانونی جارہ جوئی کروں گا اور نہ نا خوش ہوں گا۔

سرنمبرا سے معلوم ہوا کہ خودعمر و بی کواس جائیداد میں سے میراث نہیں ملتی تو اس میں وہ تصرف کیے کرے گا۔ واللہ اعلم۔ (امدا والاحکام جسم ۱۱۳) ولدز تا کا میراث میں کوئی حق نہیں

سوال .....ایک معزز مسلمان مخفی کا ایک مندوعورت سے ناجا ترتعلق موکیا اورای کے نطفے سے ایک لڑھا ہوگیا اورای کے نطفے سے ایک لڑھیں؟ سے ایک لڑھیں؟

جواب .....اگر چدید تابت بھی ہوجائے کہ یہ بچمسلمان کے نطفے سے پیدا ہوا ہے لیکن شریعت کے احکام میں اس بچکا نسبت اس محف سے تابت نہ ہوگا کے وکداس مسلمان محف کی وطی جو ہندو تورت کے احکام میں اس بچکا نسب تابت نہیں ہوتا بلک ذنا کی مزاجاری ہوتی ہے کے ساتھ واقع ہوئی ہے ذنا قرار یا نے گااور زنا میں نسب تابت نہیں ہوتا بلک ذنا کی مزاجاری ہوتی ہے

تَجَامِحُ النَتَاوِيٰ ٥٠٠٠

پس بچے کواس مخص کی جائیداد میں ہے کوئی حصر نہیں ٹل سکنا۔ ( کفایت المفتی ج ۸س ۲۹۳) قریب کے ہوتے ہوئے بعید وارث نہ ہو گا

سوال .....زیدلا ولدا در ضعیف العرب بظاہر اولا وہونے کی کوئی امید نہیں اس کے اقرباء میں ایک بیوی تین بہنیں ایک مرحوم بھائی کی اولا دمیں دولڑ کیاں ایک لڑکا ایک مرحوم بہن کی اولا د میں ایک لڑکی اور تین مرحوم چیاؤں کی مختلف اولا دیں جیں بعدا نقال زید کا وارث کون ہوگا؟

جواب .....اگرزید کے دارث اس کے انتقال کے دفت بیلوگ ہوں تو اس کی بیوی اور بہنیں اور بھتیجا دارث ہوں مے ان دارتوں کے سامنے بینجی 'چچا اور بہن کی اولا دوارث نہ ہوگی ۔

بیوی ٔ بھائی ' بہن اورنواسوں میں تقسیم تر کہ

سوال .....ا کی محض مرکمیا اس کے بعد عورت مرکی ایک بھائی اور بہن حیات ہیں اور ایک مرحومہ بہن کی اولا و ہیں تو ترکہ کس طرح تقسیم ہوگا؟

جواب ..... شرگ حقوق کی ادائیگی کے بعد مرحوم کے مال کے جار جھے ہو نگے عورت کوایک جھے ملے گاعورت مرکئی ہے تو اس کے در ٹامنی وار بیں بقیہ تین حصوں میں سے بھائی کو دو جھے اور ایک حصہ بہن کو ملے گامرحومہ بہن کی اولا دمحروم رہے گی۔ ( فقادی رجیمیہ ج ۱۹۹س۱۹۹)

چ<u>ا</u> کی میراث میں بھیجوں کاحق

سوال .....عروبکردو بھائی ہیں عمرو کے یہاں پانچ بچے ہیں اور بکر کے ایک بچے تھا کہ اس کا انقال ہوگیا تو بکر نے ایک لڑکا بیوی والدین اور بھائی عمروکوچھوڑ ااب بکر کی بیوی کا نکاح ٹانی عمرو ہے ہوااوراب اس ہے پانچ بچے ہیں تو اب پانچ بچول کو بکر کی میراث ہے حصہ ملے گایا نہیں؟ جو اب ..... بعد اوا وحقوق باتی مائد و ترکہ چوبیں سہام کرکے تین بیوہ کو چار چار والد اور والد اور والد ور تروی ہیں گرور ہے کو میں ہے والد والد اور میں ہیں گرور ہے ہوائی وغیرہ کو بچھ نہ ملے گا صورت مسئلہ ہیں ۔ والد وکو اور تیرہ ہیں گرمین کے مرنے والد والد والد وکر وم بھائی کی اولا و کر وم ۔ بیوی سائی بیٹا ساا والد می والد والد والد کی اولا و کر وم ۔ والد والد کی نادی میں بالد کی دور کی کی دولا و کر وم ۔ والد کی دور کی بیان کی اولا و کر وم ۔ والد کی کی دولا کی دور کے دور کی کی دولا کی دور کر دور کی دور کی دور کی دور کر دور کی دور کی دور کی دور کر دور کی دور کر دور کی دور کی دور کی دور کر دور کی دور کر دور کی دور کی دور کر دور کی دور کی دور کر دور کی دور کی دور کی دور کر دور کی دور کر دور کی دور کی دور کر دور کی دور کر دور کی دور کی دور کر دور کی دور کی دور کر دور کر

وارث صرف ایک چیاہے

سوال .....زید کا انتقال ہوا آس نے اپنا حقیق پچاعمراور دوسرا حقیق پچازاد بھائی بکر جپوڑا ترکہ زید کی تقسیم کس طرح ہے؟ جواب .....زید ندکورگی بیوی اولا دوغیره کوئی ادروارث بالکل ندمونو کل ترکه حقیقی چیاعمرکو مطمگا صورت مسئله بید ہے حقیقی چیاعمرا محقیقی چیازاد بھائی بمرمحروم۔(فناوی مفتاح العلوم غیر مطبوعہ) نریبندا ولا دیسے سبب بھائی محروم رہے گا

سوال .....زیدنے بعد وفات بیوی دولڑ کے دولڑ کی اورا یک بھائی وارث چھوڑے زید نے جوتر کہا پناز رخرید چھوڑ اکیا اس بیس اولا دے علاوہ بھائی کا بھی کوئی حق شری ہے؟

جواب .....کل ترکہ بعد اداء حقوق کے اثر تالیس سہام کرکے چید بیوی چودہ چودہ دونوں لڑکول کو اور سات سات ہر دولڑ کیول کولیس سے اور مرحوم کی نرینہ اولا دیے سبب مرحوم کا بھائی میراث کے کسی حصے کامستحق نہ ہوگا زرخر بد اور غیر زرخر بد کا کوئی فرق نہیں صورت مسئلہ رہے۔ بیوی ۲'لڑکاس ا'لڑکاس'لڑکی ک'لڑکی ک' بھائی محروم ۔ ( فقادی مفتاح العلوم غیر مطبوعہ )

اولا دی موجودگی میں بھائی بہن محروم ہوں کے

سوال .....زید کا انتقال ہواور ٹاء میں ایک بیونی چارلڑ کے دولڑ کیاں ایک بھائی اور دو بہنیں حچوڑیں متوفی کے تر کے سے مندرجہ بالا ور ٹا وکوکتنا کتنا حصہ ملے گا؟

جواب .....صورت مسئوله میں اخراجات ماتقدم علی الارث ادا کر دیکے بعد ہاتی ماندہ ترکہای سہام کر کے دس بیوی کوچودہ چودہ چارلڑ کول ادرسات سمات لڑ کیوں کولمیں میصورت مسئلہ ہیہ۔ بیوی ۱۰ لڑ کاس اکڑ کاس کڑ کاس کڑ کاس کڑ کاس کڑ کی کے لڑکی ہے۔ ( فعا وی مفتاح العلوم غیرمطبوعہ )

بیٹیوں کومیراث ہے محروم کرنا گناہ ہے

سوال .....بعض علاقوں میں میدواج ہے کہ باپ کے ترکہ میں بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا جاتا کیا ایسا کرنا شرعاً جائز ہے؟

جواب .....باپ کے مرنے کے بعد جس طرح بیٹے اس کی میراث میں ارث کے حقدار میں ای طرح بیٹیاں بھی تر کہ میں شرعاً حقدار میں اور بیتن ان کواسلام نے ویا ہے اس لئے انہیں اس شرعی حق سے محروم کرنا تا جائز وحرام ہے۔

قال العلامة طاهربن عبدالرشيد البخاري :ولو وهب جميع ماله لابنه جاز في القضاء وهواثم نص عن محمد هكذافي العيون (خلاصة الفتاوئ ج م ص ٢٠٠ كتاب الهبة قبل الفصل الاول) قال العلامة قاضي خان رحمه الله: رجل وهب في صحته كل المال للولد جازفي القضاء ويكون آثمافيما صنع. (فتاوئ قاضيخان على هامش الهندية ج٣ ص ٢٤٩ فصل في هبة الوالد لولده) ومثله في الهندية ج٥ ص ١ ٣٩ الباب السادس في الهبة الصغير (فاوئ حقانيه ج٢ ص٥٣٠)

تبقیجا کی میراث میں چیامحروم رہےگا

سوال .....ا يك فخص نے اپنے بينيج كواسكاحق نه ہوتے ہوئے بچھ جائداد دى محر بينيج كا انقال ہو میااسی بیوه مان بیوی اور بمن حیات بین اس ملکیت مین چیامان بمن اور بیوی کے حقوق کننے کتنے بین؟ جواب ..... فلا برسوال معملوم موتا ہے کہ جیانے اپنے بھینے کو پچھ مال ومتاع دے کراس یر قبضه کراد یا تھاوہ مال بینیج کے تصرف میں تھااب چیازندہ ہے بینیج کا انقال ہو گیا ہی صورت ہے تواس کا تھم یہ ہے کہ جمیز و تھین قرض ووصیت اوا کرنے کے بعد کل ترکہ کے تیرہ حصہ کئے جا کیں کے ان میں سے چھ جھے بہن کو حیار جھے مال کواور تین جھے بیوی کودیئے جائیں سے پچامحروم رہے كا مورت مسكه به بهال ما بيوى موجهن ٢٠ يجامحروم \_ ( فآوي مفتاح العلوم غيرمطبوعه )

اخیافی بھائیوں کے محروم ہونے کی ایک صورت

سوال ....امام الدين نے ايك زوج وو بني يائي اخيانى ممائى اور يائج چاكاركوں كے لڑ کے چھوڑ نے تو تر کہ مس طرح تعشیم ہوگا؟ اکثر علاء بیٹی کی موجودگی میں اخیانی بھائیوں کومحروم كرك ايسے عصب كو جوميت كے اصول وفروع ميں سے نبيل ہيں دلاتے ہيں آيا بيت ہے يانہيں؟ جواب ....مورت مسكوله من اخيافى بمائى قطعاً محروم بين اورامحاب فروض سے بي ہوئ تر کے کے مستحق چھا کے لڑے کے لڑے ہیں اولا دام کامیت سے ساقطہ وجاتا حنفیہ کے بہال متنفق علیہ ہےادربصورت سقوط وہ اس صورت واقعہ میں صاحب فرض ہیں ہیں۔ ( کفایت اُمفتی ج ۸ص ۳۰۹)

بوتوں کے ہوتے ہوئے جینیج حق دارہیں

سوال ....عبدالكريم وحاتى احمديد دونول بعائى بين اور برايك ك ايك ايك لاكا ب عبدالكريم كامحمط اورحاجي احمركا صالح احمر عبدالكريم كاانتقال موكيااس كالريح على محركى يرورش بخا حاجی احمہ کے باس ہوئی اور صالح احمد غن تھا اس نے اپنی جائیداوا پنی اولا داور باب حاجی احمہ کے درمیان تقتیم کردی تھی اب سوال رہے کہ جاتی احمد کے پوتا پوتی و بھتیجا موجود ہیں اب وہ حصہ

الْفَتَاوِيْ .... ٠٠٠ الْفَتَاوِيْ .... ٠٠٠

جولا کے کی طرف سے پہنچا ہے اس میں سے ازروئے شریعت اس کے بھینچے کو بھی سکتا ہے یا نہیں؟ جواب ۔۔۔۔۔ پوتوں کے موجود ہونیکی صورت میں بھینچ تن دار نہیں ہیں۔ (کفایت المفتی ج اس ۱۸۵۹) لڑ کے ہوتے ہوئے بوتا حقد ارنہیں

سوال .....زیدی دو بیویان تعیس پہلی بیوی اوراس کا ایک فرزندر صلت کر تکیں فرزند کا ایک اور بیوی افزای کا ایک فرزندر حلت کر تکیل فرزند کا ایک لاکا اور بیوی انقال کر تئی فرزند عائب لاکا این تانا کے بہاں پرورش پایا زید کا حصہ اس کے فرزند کول سکتا ہے یانہیں؟ فرزند کول سکتا ہے یانہیں؟ مازند کول سکتا ہے یانہیں؟ جواب جینی متوفی کا بیٹا زندہ ہے تو لڑکا حق دار ہے بوتاحق دار بیسی کی کا بیٹا زندہ ہے تو لڑکا حق دار ہے بوتاحق دار بیسی کا بیٹا زندہ ہے تو لڑکا حق دار ہے بوتاحق دار بیسی کرد کا بات اس کا حصہ محفوظ رکھا جائے۔ (کفایت المفتی ج ۱۸۳۸)

مت گزرجانے برہمی ترکہ باطل نہیں ہوتا

سوال .....ا يك شخص كانقال كو پچاس سال كزر محكاس كى جائدادور او كار بياس ب وارثوں ميں ايك لزكا بيرون ملك ہے اب وہ اپنا حصد طلب كرتا ہے تو آياوہ حق دار ہے يانہيں؟ پچاس سال كے بعد اسكامطالبدورست ہے يانہيں؟

جواب ..... جب بیلز کا اپنے باپ کا بیٹا ہے تو بیاس کا دارث ہے اپناخق وصول کرسکتا ہے مدت زیادہ ہوجانے کیوجہ سے اس کا حق باطل نہیں ہوتا۔ ( ننادی رجمیہ ج م ۲۵۸)

و لی عہد کومیراث ملے گی یانہیں

سوال .....اسلام کے قانون کے مطابق ولی عہد بناسکتے ہیں اینیں؟ اوراسکو میراث ملکی اینیں؟ جواب .....ونی عہد کا بنانے کا توحق ہے مگر اسے حق ورا ثبت نہیں ملے گاحق ورا ثبت مسرف اس کو ملے گاجس کوشر ایعت نے وارث بنایا ہے۔ (فاوی محودیہ تا ۸۸س ۴۹۹)

عاريثأميراث دينے كى ايك صورت كاتھم

سوال .... ذید نے اپنی حیات میں عاری اسے جار بیٹے اور ایک نواس کو تقیم ترکہ نامزد کردیا اب زید کی موجودگی میں الرکی کا انتقال ہو گیا لاکی کا خاونداس میں سے کتنے کا مستحق ہے؟ جواب .... عاری تقیم ترکہ نامزد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اگر اس سے مراد ومیت ہے لینی زیدنے ومیت کی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا ترکہ اس طرح تقیم کرنا خب تو یہ ومیت کے بعد میرا ترکہ اس طرح تقیم کرنا خب تو یہ ومیت

بی ناجائزے کیونکداس میں ور شرکے لئے وصیت ہے البتہ نواسا چونکہ اس صورت میں وارث نہیں اس کے لئے وصیت درست ہے محراس کا نفاذ زید کے مرنے پر ہوگا۔

جس لڑکی کا انقال ہوگیا ہے اس کے تق میں جس قدر وصیت کی ہے وہ زید ہی کی ملک ہے لڑکی کی ملک نہیں لہٰذالڑکی کے شوہر کو اس میں ہے۔ پھینیں ملے گاہاں جو پھیز کہ مملوکہ لڑکی نے چھوڑا ہے اس میں اس کے شوہر کا بھی حصہ ہے۔

اگرتقتیم ترکہ نامزدکرنے سے مراد بیہ ہے کہ باقاعدہ تقتیم کرکے ہرایک کے جھے پراسکا قبضہ کراد یا ہے تولڑ کی کے ترکہ مملوکہ کے ساتھاں ہیں بھی میراث جاری ہوگی اور شوہر کو بھی حصہ لے محاا کرتقتیم کر کے تبعنہ نیس کرایا تو بیہ ہرتام نیس ہوااورلڑ کی کی ملک اس پر ٹابت نہیں ہوئی ہی شوہر کواس میں حصہ نیس کے گا۔ (فآوئی محمود بیرج ۸ س۳۲۲)

#### ميراث كاايك مئله

سوال .....زید کا انتقال ہو گیا اور ایک برادرزادہ ایک نواسا 'ایک نواک ایک پوتا' دو پوتی چھوڑیں اور زید کے بھائی اور نواسا' نواس کی ماں بیٹی زید کی لڑکی اور پوتا پوتی کے باپ بیٹی زید کےلڑ کے کا انتقال زید کے سامنے ہی ہو گیا تھا تو اب ترکہ س طرح تقشیم ہوگا؟

جواب .....مقدم حقوق ادا کرنے کے بعد کل تر کہ چارسہام پر منقتم ہوگا دوسہام ہوتے کو اورا یک ایک ہر پوتی کول جائے گااور باتی محروم رہیں گے۔( فناویٰ عبدالحیٰ ص ۴۰۰) میراث کا ایک مسئلہ

سوال .....زید کا انقال ہوگیا ورثا میہ بیں بہن حقیقی رابعہ نئن مجتجیاں نہنب فاطمہ کلام میں جن کاباپ اور کلام مزید کے سما سے بی فوت ہو گئے تقصر ف کلام کی ایک لڑی موجود ہے اور ذید کا ایک برادر زادہ بکر ہے اس کے باپ کا بھی زید کے سامنے انقال ہوگیا تھا اور زید کی ایک زوجہ فدیجہ ہوگا؟
فدیجہ ہم کور کے کا آٹھوال حصل گیا اب بقیہ ترکہ ان تمام ورثاء میں کس طرح تقسیم ہوگا؟
جواب ..... ورافت میں مقدم حقوق ادا کرنے اور رفع مواقع کے بعد زید کے ترکے کے دو حصے کر کے ایک حصہ برادر زاد ہے کودیا جائے اور بقیہ ورثا و تحروم ہوگئے۔
دو حصے کر کے ایک حصہ بہن کو اور ایک حصہ برادر زاد ہے کودیا جائے اور بقیہ ورثا و تحروم ہوگئے۔ میر احت کا ایک مسئلہ

ے بہتے ہے۔ سوال .....زیدنے مندرجہ ذیل وارث چیوڑے اب ترکہ کتنے سہام پرتقتیم ہوگا؟ ایک زوجہ

دولر کیاں ایک اخیافی بھائی ایک ماں۔

جواب .....ادائے حقوق مقدمہ کے بعد کل ترکہ ستائیس سہام پرتقتیم ہوگا؟ تین سہام زوجہ کو اور آٹھ آٹھ ہرایک لڑکی کو جارہاں کواور جارا خیافی ہمائی کولمیس گے۔

توٹ: جواب میں کچھ تسامع ہے کیونکہ دختر کی موجودگی میں اخیافی بھائی محروم ہوتا ہے للذا کل ترکہ چالیس سہام پرتقسیم ہوگا پانچ زوجہ کؤاور چودہ چودہ ہرا کی لڑکی کواور سات مال کوملیس سے اورا خیافی بھائی محروم رہےگا۔ ( نماوی عبدالحی ۳۹۳)

مسكلتقشيم وراثت

سوال .....زیدم حوم نے مندرد بند ایل درثاء چھوڑے۔ بیوی اُ دختر ان آپر اُ بیوہ پسر دوم اُ دختر ان آخر دم بیوه پسر خور دینے اپنے جھے کی رقم میرے پاس امانت رکھی اور چید ماہ بعد فوت ہوگئی اب سوال بیہ ہے کہ اگر بیوہ شروع تقشیم میں محروم الارث تھی تو اب اس رقم کی تقسیم ہوسکتی ہے یا نہیں؟ اور زید کا ترکہ س طرح تقسیم ہونا جا ہے۔

جواب ..... یوی ۱۱۵ وفتر کا وفتر کا وفتر کا پیر کلال ۱۱۴ زوجه پیرخورد فوت شده محروم مورت مسئله هی مقدم حقوق ادا کرنے کے بعد زید کا ترکہ چالیس سہام پر منقسم ہوکر حسب تفصیل ہروارٹ کو پینچتا ہادر چھونے لاکے کی بیوی اس کے ترکے سے شرعا محروم ہے ہیں چونکہ چھوئے لاکے کی بیوی نے مال فدکور بغیر حق شرق کے پایا ہے اس لئے ستخفین پر اس کارد کر تا جب کہ وہ معلوم بھی ہیں خروری ہوگا کہ اس کو ستخفین پر دد کر دیں۔ معلوم بھی ہیں خروری ہوگا کہ اس کو ستخفین پر دد کر دیں۔ معلوم بھی ہیں خرورہ میں جوایک شدے جتاب کے پاس امانت ہے دوائر کیوں کودے دیں کیونکہ متونی کی بیوہ کے پاس اس کے جھے سے بہت ذا کند گئے چکا ہے اور اس کے لاکے کو کا کہ اس کو شک ہوگا کہ اس کو سے میں اس کے جھے سے بہت ذا کد ہوئی گئے شان کے جھے سے بہت کم ہے لہذا میڈ شرال کو کی دید یا جائے۔ (فادی مظام برام من اس سند) میں ہوگی ؟ جھے سے بہت کم ہوگی نام میں ہوگی ؟

موال ..... میرادوست تھااس کاانتقال ہوگیا اس کی کوئی اولادنہیں ہے آپ ہے بیدستلہ معلوم کرتا ہے کہ اسلام کے مطابق اس کی جائیدادو مال کی کس طرح تقتیم ہوگی؟ اس کی ایک بیوی ہے ایک سگا بھائی تین میں کہ بہنیں اور ایک سگا چیا بھی ہے اس جس کس کس کا کتناحق ہے؟ اور کس کا بالکل حق نہیں ہے؟ جواس نے زیورسونا چھوڑا ہے اس پرصرف بیوی کاحق ہے یا اس کوجھی جائیدا دو مال میں شامل کر کے تقشیم کیا جائے؟

جواب .....اوائے قرض ونفاذ وصیت کے بعد مرحوم کی جائیداد ہیں حصوں میں تعتیم ہوگی ان میں پانچ جھے بیوہ کے ہیں چھ بھائی کے اور تین ٹین بہنوں کے پچنا کو پچھٹیس ملے گاڑیورا گر بیوی کے مہر میں دے دیا تھاتو اس کا ہے ورنہ ترکہ میں شامل ہوگا۔

بیوہ والدہ اور بہن بھائیوں کے درمیان وراثت کی تقتیم

سوال ..... ہمارے بڑے بھائی کا انقال ہو گیا ہے مرحوم نے لواحقین میں والدہ ہم بھائی سم بہنیں شادی شدہ بیوہ اور ایک سوتیلی بٹی شادی شدہ خوش حال چھوڑی ہے جناب سے عرض ہے کہ مرحوم کا ترکہ وارثین میں شریعت اور قانون کے مطابق کس طرح تقلیم کیا جائے گا؟ تحریر فرما دیں جبکہ مرحوم برقر مدیمی ہے اور جائیداد کا کچھ حصہ شراکت میں شامل ہے۔

خنثیٰ مشکل تر کے کی تقسیم

سوال .....ایک خفتی ہے بعنی اس میں عورت ومرد دونوں کی علامتیں ہیں اس نے مرد ہونے کی حیثیت سے شادی کی اور کی حیثیت سے شادی کی اور اس سے لڑکا بیدا ہوا اور ای خفتیٰ کے ساتھ ایک مرد نے شادی کی اور خفتیٰ کے بطن سے بھی لڑکا بیدا ہوا پر خفتیٰ کا انتقال ہوا اب دونوں لڑکے دعویٰ کرتے ہیں ایک کہتا ہے کہ میت میراباپ تھالہٰ ذااس کا ترکہ مجھ کو ملنا جا ہے اسی صورت میں خنتیٰ کا ترکس کو سلے گا؟ اور ایسا واقعہ مکن ہے یانہیں؟

جواب .....ابیاوا قدیمکن ہے عبدالنبی احمد تمری حواثی فرائف شریفیہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ میں نے ہاوٹو ق ذریعے سے سنا ہے کہ نصیر طوی کومر دوعورت دونوں کی شرم گا ہیں تھیں اور وہ دونوں سے لطف اٹھا تا تھا اور اس کوا یک طویل الفامت اور فربہ بدن والے فخص سے عشق تھا جواس کے ساتھ شب وروزمشغول رہتا تھاا ورخو داس کی بھی بیوی تھی جس سے وہ ہم محبت ہوتا تھا۔

نیز الا شباہ میں ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس ایک واقعہ پیش ہوا کہ علائے وقت اس کے حل کرئے سے عاجز آ سکے وہ یہ کہ ایک مخص ختی ہے اس کو عورتوں کی شرمگاہ بھی ہے اور مردوں کی سی بھی خض ختی ہے اس کو عورتوں کی شرمگاہ بھی ایک باندی مردوں کی سی بھی بختہ پیدا ہوا اس کی شہرت ہوگئی تو بدوا قعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے سے وطی کی تو اس سے بھی بچہ پیدا ہوا اس کی شہرت ہوگئی تو بدوا قعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے لے جایا گیا ختی ہے ہے اور وہ وطی بھی کرتا ہے اور جایا گیا ختی ہے ہے ہو گراس نے بتایا کہ اس کو حیض بھی آتا ہے اور وہ وطی بھی کرتا ہے اور میں موتی ہے اس کوخود بھی حمل استقرار ہوتا ہے۔

لوگ اس کے جواب میں جران ہو مے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام برقا واور قمر
کو ملم ویا کداس خنٹی کو لے جاؤاوراس کی پہلیاں شار کروا کر پہلیاں وونوں جانب برابر ہوں تو یہ
عورت ہے اورا گر با کمیں جانب کم ہوں تو یہ مرد ہے شار کیا گیا تو با کمیں جانب کم پہلیاں لکلیں تو
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے مروہ و نے کا فتوی ویا اور وجداس کی بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
جب حضرت آوم علیہ السلام کی با کمیں پہلی ہے حضرت حواعلیہ السلام کو پیدا فرمایا تو مرد کی با کمیں
جانب کی ایک پہلی کم ہوگی اور عورت میں پوری چوہیں پہلیاں باقی رہیں اور مروجیں ایک کم ہوکر
باکمیں جانب کی ایک پہلی کم ہوگی اور عورت میں پوری چوہیں پہلیاں باقی رہیں اور مروجیں ایک کم ہوکر

صورت مسئولہ میں اگر چہ کسی طریقے پر بھی معلوم نہیں ہوسکا کہ پیشنٹی عورت ہے یا مرد پھر بھی اس کانز کہ دونو ں لڑکوں کو برابر دیا جائے گا۔ ( فآویٰ عبدالحیُ ص ۴۰۰۰ )

سوتيلے بيٹے کی میراث کاتھم

سوال .....ایک فض نے کسی بیوہ عورت سے شادی کی جبکہ بوقت نکاح اس عورت کا مرحوم شوہر سے ایک بیٹا بھی تھا جس نے اس آ دی کے گھر بیں پرورش پائی اور وہ بھی اس کو اپنا بیٹا بھتار ہا اب یہ آ دمی فوت ہوگیا ہے تو کیا بیٹر کا اپنے دوسرے بھائیوں کے ساتھ میراث میں شریک ہوگا یا منیس یاور ہے کہ اس لڑکے کے یہ بھائی اس کی ماں (لیتنی اس عورت کے دوسرے شوہر) سے ہیں؟ جواب ..... چونکہ مرحوم اوراس کے سوتیلے بیٹے کے درمیان کوئی موجب میراث رشتہ نہیں اس لئے مرحوم کا ترکہ اس کے حقیقی بیٹوں کا ہے اور بیٹر کا میراث سے محروم رہے گا۔

قال العلامة الموصلي :ويستحق الارث برحم ونكاح وولاء (الاختيار لتعليل المختارج ۵ص ۸ ۲۰ كتاب الفرائض) وفي الهندية: ويستحق الارث باحدى خصال ثلاث بالنسب وهوالقرابة والسبب وهوالزوجية والولاء. (الفتاوئ الهنديه ج۲ ص ۳۳۷ كتاب الفرائض الباب الاول) فتاوئ حقانيه ج۲ ص ۵۳۷.

# ذ وى الفروض

### ذوى الفروض كى تعريف

سوال ..... ذوى الفروض كاكيا مطلب ٢٠

جواب ..... ذوى الفروش وه بوتے بیں جن كا حصر كماب الله بيل مقرر بو يا حديث رسول بيل أيا بيما محاسب الله على مت كان له سهم مقدر في كتاب الله تعالىٰ اوفى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم اوبالاجماع كذافى الاختيار (ج ٢ ص ٢٣٠) (منهاج الفتاوی غير مطبوعه)

باپ کسی بھی صورت میں محروم نہیں ہوتا

سوال ..... اگر کسی صورت میں ہاپ عصبہ ہوا وراصحاب فرائعل کو حصہ دینے کے بعد پھونہ بچار نہ اسکا کو حصہ دینے کے بعد پھونہ بچار ہوا ورعول کی مخوائش ہے تو کیا مسئلے کو حول کر کے باپ کو حصہ دیں سے یا محروم ہوجائے گا؟ یا بیہ صورت ہے کہ باپ فرض کا بھی سختی ہے اور تعصیب کا بھی ؟ مسئلے میں اصحاب فرائعل کو حصہ لل محیا باپ نے بھی ایجا ہے تھے ہیں جول کی مخوائش ہے؟ تو کیا عول کر کے باپ کو تعصیب بھی دیا جائے گا؟ یا فرض پراکتفا کر کے تعصیب سے معدوم کردیا جائے گا؟

جواب ..... باب اگر کسی صورت میں عصب نہ ہوتو وہ و دی الفرض میں ضرور ہوگا بہیں ہوسکتا کہ وہ عصبہ ہونہ وی فرض ہواس کا فری فرض ہونا تو منصوص ہے پھر بھی اس کے ساتھ وہ عصبہ بھی ہو جاتا ہے بھی عصبہ تھن رہتا ہے لیکن معدوم نہیں ہوتا ایس بیسوال ہے کل ہے کہ اصحاب فروض کو وینے کے بعد باپ کے لئے پچھے نہ بچے کیونکہ وہ خود بھی اصحاب فرض میں سے ہاسکا فرص دینے کے لئے ضرورت پیش آنے پر جول بھی کیا جائے گا۔ مثلاً مسئلہ ۱۱:۵۱

زوج ۱۳ بنت ۱۷ بنت ۱۷ ام۲ اب ۱

یہاں اصل مسئلہ بارہ سے عول کر کے عول پندرہ سے کیا گیا ہے ہاپ کومعدوم نہیں کیا گیا باپ کوجس صورت میں عصبہ تھن قرار دیا گیا وہ ایسی صورت میں ہے کہ اصحاب فرائفس سب لے لیں اور باپ کے لئے کچھے نہ بچے۔(فآوی محمود بیرج ۱۸ص۵۲)

زوج اورز وجه کی میراث کتنی ہے؟

سوال ..... شوہر کے مال میں سے بیوی کواور بیوی کے مال میں سے شوہر کو کتنا ملتا ہے؟ جواب ..... شوہر کی کوئی اولا و لیعنی بیٹا بیٹی پوتا 'پوتی 'پڑپوتا وغیرہ میں کوئی موجود ہو (اولا واس بیوی سے ہوخواہ دوسری بیوی ہے ) تو مقدم حقوق ادا کرنے کے بعد جو مال بیچاس کائٹن (آٹھوال حصہ ) بیوی کو ملے گاایک سے ذا کد عورتیں ہول تب بھی ٹمن ملے گابا ہم برابر تقسیم کرئیں مثالیں

ا مسئله ۸ زید \_ زوجه ا' این ۷ یوم مسئله ۱۷ زوجه از وجه از میدا" بنت ۱۸ اخ ۲ .....۳ \_ مسئله ۲۳ زید \_ زوجه ا' زوجه ا' نوجه الای ۱۳ ..... مسئله ۳۳ زید زوجه ا' زوجه ا' زوجه ا' زوجه ا' یوتی ۱۷ بها کی ۱۲ \_

اگراولا دیش کوئی نہ ہوتو ہوئی کو چوتھا حصہ ملے گاایک سے زائدعور تیں ہوں تب بھی چوتھائی ملے گا باہم مساوی تقشیم کرلیں ۔

# سونتلی ماں کے ترکہ میں کتناحق ہے؟

سوال .....زید کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور زید کے والد نے دوسری شادی کر لی لڑکے کی والدہ جومیکہ سے سامان لا کی تھی زیور سامان وغیرہ اس میں لڑکے کا کتنا حق ہے؟ اورلڑکے کے والدصاحب کا کتناحق ہے؟

ا۔زید کی داندہ کا انتقال ہو گیا اور پہلی ہوی ہے ایک بی لڑکا ہے والدصاحب نے دوسری شادی کرلی ہوی کے کوئی اولا دہے تو زید کی جوجدی زشن ہے اور سامان وغیرہ بیس زید کا کتنا حصہ ہے جو کہ پہلی ہوی ہے نہیں ان کا اور جو دوسری ہوی ہے ہان کا کتنا حصہ ہے؟ جواب ....سامان جہزگی ما لک عورت ہی ہوتی ہے اس کے انتقال براس کا ورثا وہی باصول شرع تقسيم كرنا ہوگا صورت مسئولہ ميں صرف أيك شوہراورايك لاكا دارث بيں چوتھائى اس كے شوہركواور باتى سباز کے کوسلے گااور کسی کی زندگی میں اولاد کا حصیمیرات نہیں ہوتا۔ ( فتاوی مفتاح العلوم غیرمطبوعہ ) ایک زوجها درایک دختر میں نقسیم تر که

سوال .....زیدنے ایک بیوی اور ایک دختر کیک سالہ چھوڑی متقسیم تر کہ کیسے ہو؟ جواب ....زوجه زیدکواس کا پورامبر ملے گا اور پھرای تر کے میں سے بحق میراث آٹھوال حصہ ملے گااور باقی اس کی لڑکی کاحق ہے۔ (کفایت اُبغتی جہرہ، ۲۰۰۰)

#### وارشصرف دولژ کیاں ہیں

سوال ... .. زينب كالنقال موااور دولا كيال دو بها ينج اورتين ديور جيوز ي كس كوكتنا ملي كا؟ جواب .....سما ہے باپ دا داوغیرہ کی اولا دمیں ہے کوئی بھی عصبہ موجود نہ ہوتو تقسیم ترک کی ہے صورت ہوگی کہ بعداداءحقوق باتی مال دونوں اڑ کیوں میں برابرتقشیم ہوگا' بھانجوں وغیرہ کو پچھنہ ملےگا۔

( نآويٰ مقمّاح العلوم غير مطبوعه ) (ناوی مقاح العلام عرمعور ما) شو ہر وولز کی اور والدین سوال ....ایک عورت نے انقال پر شو ہر دو بچیاں اور والدین جھوڑے شوہراس کا مہراوا

كرناجا ہتاہے كياصورت ہوگى؟

جواب .....مهر بی نبیس بلکه متو فیه کی کل املاک شرعاً تقشیم هونا ضروری بین پس کل املاک بعد ا داء حقوق پندرہ سہام کرکے تبن سہام شو ہر کو اور جار جار ہرا یک لڑکی اور دو دووالدین کوملیس کے صورت مسكديي ب\_ ( فأوى مفاح العلوم غيرمطبوعه )

مسئلة انمبره از وج ١٣٠ لركي الركي البياي الماس الم

# لر کا اورلز کی دارث ہوں تو تقتیم کس طرح ہوگی؟

سوال .....حضرت مولا تا فتح محمرصا حب تفانویؓ کے انتقال بران کے بسما ندگان میں صرف ان کی ایک لڑکی جنت النساء ہی ہے بیوی والدین تایا' چچا وران کی اولا دمیں ہے بھی کوئی تبیس' پھر اس لڑکی نے اپنے انقال پر ایک لڑکا محمد اور لیں اور ایک لڑکی صغری مجھوڑی باتی ایک لڑکی است النساءا درا كيك رحم يوسف كي اولا دليعني يوت نوائ جھوڑے تقتيم شرق سے مطلق فرمائي ؟ جواب .....صورت مسكوله مين (وه حقوق جو درا ثت پر مقدم بين ليعني جمينر وتكفين ادائ حامع الفتاوي -جلد ٩ - 27

قرض وصیت تہائی مال میں سے پوری کرنے کے بعد ) کل ترکہ تنین حصہ کرکے دو حصار کے محمد اور لیس کواورا کی۔ حصار کی صغریٰ کو دیا جائے گاصورت مسئلہ یہ ہے حضرت مولا نافتح محمد صاحبؓ مسئلہ ۴ جنت النساءُ بنت جنت النساء' محمدا در لیس ۴ صغریٰ ۱ کو تے محروم' نواسے محروم۔

جا راز کے دولز کیاں اور شوہر میں تقسیم میراث (نآوی منتاح العلوم فیرمطبومه)

ہے۔ سوال .....زید کی بیوی کا انقال ہُوا مرحومہ کی کچھ َجائیداد ہے اور مرحومہ کے چارلڑ کے وو لڑ کیاں اورا یک شوہر ہے تقسیم میراث کیسے ہوگی؟

شو ہراور باپ دولڑ کی میں تقتیم تر کیہ

سوال ..... صورت مسئلہ یہ ہے شوہ رہا پ دولاگی رقم چارسو ہے ہرا یک کا حصہ کتنا ہے؟ جواب ..... میراث صرف نفذی ہی ہیں مخصر نہیں بلکہ میت کی جملہ اطاک میں تھم میراث جاری ہوتا ہے صورت مسئولہ میں بعدا داء حقوق باتی ماندہ ترکہ تیرہ سہام کر کے تین شوہر کو آٹھ لڑکوں کواور دومتو فیوں کے والد کولیس محصورت مسئلہ یہ ہے شوہر سا' بنت ہا' بنت ہا' والد ہا'۔

( فمآوى مفتاح العلوم غيرمطبوعه )

بیوہ ٔ چارلڑکوں اور چارلڑ کیوں کے درمیان جائیدا د کی تقسیم

سوال .....میرے بہنوئی کا دل کا دورہ پڑنے ہے انتقال ہوگیا مرحوم نے بسماندگان میں بیوہ ٔ دوشادی شدہ لڑکیاں دوغیر شادی شدہ لڑکیاں اور جا رلڑ کے چھوڑے ہیں ان میں بہلغ دولا کھ روپیے نقذ کس طرح سے تقسیم کیا جائے گا؟

جواب ..... مرحوم کاتر کدادائے قرض اور نفاذ وصیت از تہائی مال کے بعد ۲۸۸ حصول پر تقلیم ہوگا۔ ۱۳۳ بیوہ کے ۳۴ ۴۳ چاروں لڑکوں کے ۲۴٬۲۱ چاروں لڑکیوں کے نقشہ حسب ذیل ہے۔ بیوہ ۲۳ ٹرکا۲۴ کڑکا۲۴ کڑکا۲۴ کڑکا۲۴ کڑکی ۲۱ کڑکی ۲۱ کڑکی ۲۱ کڑکی ۲۱ کڑکی ۲۱۔

### بیوهٔ بیٹااور تین بیٹیوں کا مرحوم کی وراثت میں حصہ

سوال .....میرے دشتے کے ایک ماموں ہیں انتظے والد چند ماہ قبل انقال کر مجے اور ترک میں کچھے نقدی چھوڑی میرے موں اسکیے بھائی ہیں اور اکلی تین بہنیں اور والدہ ہے ترک کی تقسیم کس طرح ہوگی؟ جواب .....اس ترک کے چالیس حصے ہوں سے پانچ حصے آپ کے ماموں کی والدہ کے چودہ حصے خود اسکیے اور سامت سامت حصے تینوں بہنوں کے۔ (آپکے مسائل اور ان کاحل ج مسام ۱۳۲۸) اخت کے ذول کا فروض ہونے کی ایک صورت کا تھکم

سوال .....ا یک مسئلے میں بیروارث میں زوج ام اخت لاب دام اُخ لاب ان میں زوج اور اُخ الب ان میں زوج اور ام کا حصہ نصف اور سدس ظاہر ہے لیکن پھوپھی اور خالہ میں تر دو ہے کہ بیر چیا کے ساتھ عصب میں یا ذی فرض ہو کر نصف کی مستحق ہیں؟ اور دوسری صورت میں کیا چیا ساقط ہے؟ سراجی میں میں ذات قرابت واحدہ کوسا قط کیا ہے محرمثال میں بیشرط لگائی ہے کہ بہن عصبہ ہو اور یہاں عصبہ ہونا تا بت نہیں سواس تر ددکا کیا تا ہے؟

جواب ..... يهان اخت ذى فرض هها وراخ عصبه هها وراس سے ما قط نيس مر مسئله عائله ها الله فرض سے مرکور بها الله فرض الله فرض الله فرضها و المباقى للاخ لاب الله (سسم الله الله فرضها و المباقى للاخ لاب الله (سسم الله الله الله فرضها و المباقى للاخ لاب الله (سسم الله الله الله فرضها و المباقى ميں تقسيم الله فرضها و المباقى ميں تقسيم الله فرضها و المباقى ميں تقسيم الله فرض فلها فوضها و المباقى ميں تقسيم الله فرضها و المباقى ميں تقسيم الله فرضه الله فرضها و المباقى ميں تقسيم الله فرضها و المباقى ميں تقسيم الله فرضه ا

سوال .....ایک محض مرحوم کے دارتوں میں صرف ایک اخیافی بھائی اورایک اخیانی بہن ہے ترکہ کس طرح تقسیم ہوگا؟

جواب ان کے علاوہ کوئی وارث نہ ہونہ باپ واوا پر داوا نہ لڑکا لڑکی نہ ہوتا ہوتی اور نہ عصبات وذوی الفروض میں سے کوئی ہوتو ان کی کل مال ہو ملکیت کے دو جھے ہوں سے ایک حصہ اخیائی بھائی کواور ایک حصہ اخیائی بہن کو ملے گا قاعدے کے اعتبار سے ان دونوں کومرحوم کے کل ترکے کا ممکث (تہائی حصہ) ملک ہے ممر چوتکہ کوئی دوسراوارث موجود نہیں ہے اس لئے بقیہ دو جھے ہمی ان دونوں پردد بوں مے نیز ہے ہمی خیال رہے کہ اخیائی بھائی بہنوں میں للد سکو مثل حظ الاندین ، کا قاحد ہنیں ہے اخیائی بھائی بہنوں میں للد سکو مثل حظ الاندین ، کا قاحدہ نہیں ہے اخیائی بھائی بہنوں کو برابر ماتا ہے۔

نوٹ: اخیافی بھائی بہن ذوی الفروض میں داخل ہیں عصبات میں ان کا شارنہیں انکی تمین حالتیں ہیں۔ ا۔ جب بیا بیک ہواور میت کا باپ دادا'لڑ کا'لڑ کی' پوتا پوتی موجود نہ ہوتو اسکوتر کے کا چھٹا حصہ ملی گا۔ ۲۔ جب بیدو میا دو سے زائد ہوں تو ان کوکل مال کا ثلث ملے گا۔

۳۔ جب میت کا باپ دا دا' لڑ کا' لڑ کی' پوتا' پوق میں سے کوئی بھی موجود ہوتو اخیافی بھائی بہن محروم ہوتے ہیں۔( فقادیٰ رحیمیہ ج۲ص ۹ سے)

شوہروالد چ*ھاڑ کےلڑ کیوں میں تقسیم تر* کہ

سوال.....ایک عورت کا انتقال ہوا' اس نے شوہر والد' تین لڑ کے اور تین لڑ کیاں جھوڑی تقسیم میراث کس طرح ہوگی؟

جواب ..... بعدا دائے حقوق ایک سوآٹھ سہام کر کے ستائیس شوہر کواٹھارہ والد کو چودہ چودہ لڑکوں کؤاور سات سمات کڑکیوں کوملیس گے صورت مسئلہ بیہ ہے۔ (فاویٰ منباح العلوم غیر مطبوعہ) شوہر ۲۷ والد ۱۸ کڑکا ۱۲ کڑکا ۲۲ کڑکا ۲۲ کڑکا ۲۲ کی کے کڑکی کے کڑکی کے کڑکی کے۔

تین بھائی اورا یک بہن میں تقلیم تر کہ کی صورت

سوال .....زید' بکر' عمر تین بھائی ہیں اور آبک کہن ہے ان کے والدین فوت ہو چکے ہیں اب شرعی اعتبار سے کس کی کتنی زمین ہے؟

جواب .....صورت مسئولہ میں اگر وارثین یہ ہی ہیں تو حقوق متفذ مدیلی الارث پورے کرنے کے بعد باقی ماندہ کل تر کہ نفتۂ غیر نفتۂ زیورات سامان صحرائی وسکنائی تمام جائیداد سجی چیز وں کوسات حصہ کرکے دود دنتیوں بھائیوں کؤاورا یک حصہ بہن کوسلے گا۔

صورت مسئله بيريب بيثا ٢ بيثا ٢ بيثا ٢ بيثا ٢ بيش ١ - ( ناوي مفاح العلوم غير مطبوم )

چھیانو ہے سہام پرتقسیم ترکہ کی ایک صورت

سوال .....زید کا انتقال ہوا 'ایک ہیوی' جارلڑکے' جارلڑ کی جبوڑی' تو جورقم زیدنے جبوڑی اس کوئس طرح تقشیم کیا جائے ؟

جواب .....اس صورت میں اخراجات اوا کرنے کے بعد چھیانو ہے سبام کرکے بارہ سہام بیوی کواور چودہ چودہ لڑکوں اور سات سات جاروں لڑکیوں کو ملیں گے مصورت مسئلہ یہ ہے۔ بیوی ۱۳ لڑکا ۱۴ لڑکا ۱۳ لڑکا ۱۳ اگر کا ۱۳ اگر کی کے لڑکی کے لڑکی کے لڑکی کے ۔ ( فناوی مفتاح ابعیم غیر مطبہ یہ )

#### دوسوسوله سهام برنقسيم تركه كي ايك صورت

سوال .....سعید کا انتقال ہوا'جس کے والد' والدہ بیوی جارلڑکے اور ایک لڑکی' موزور ہیں مرنے والے کے ترکہ میں ہے کس کا کتناحق ہوتا ہے؟

جواب ..... بعدا دائے حقوق متقدمہ کل مال کے دوسوسولہ سہام کر کے بیوی کوستائیس جار بیٹوں کوچیبیس چیبیس اور بیٹی کو تیرہ ملیس مے اور چھتیس چھتیس والدین کولمیس محصورت مسئلہ یہ ہے۔ بیوی سے 'بیٹا ۲۲' بیٹا ۲۲' بیٹا ۲۲' بیٹا ۲۲' بیٹی ۱۳' والد ۲۳' والدہ ۳۲'۔ ( فرآ دی مقاح العلوم غیر مطبوعہ )

### صرف لژکیاں ہی ہوں تو وہی میراث کی مستحق ہیں

سوال .....زید کی دوعور تیں تھیں بہلی عورت ہے ایک لڑ کی دوسری عورت ہے دولڑ کیاں اب تینوں لڑ کیاں عاقل و بالغ ہیں ماں باپ نوت ہو چکے ہیں اب زید کی ملکیت ان لڑ کیوں میں سمس طرح تقسیم کی جائے مثلاً زید کی ملکیت تین ہزاررو بے تھے تو ہرلڑ کی کوئٹی رقم ملے گی ؟

جواب .....زید کی تینول لڑکیاں حق میراث میں برابر ہیں اگر بیویوں کے مہرادایا معاف ہو پچکے میں تو ہرلڑ کی کوایک ایک ہزاررو پہید میا جائے جبکہ کوئی اور دارث ندہو۔ ( کفایت المفتی ج ۸ص۳۱۳) میں مصد معتقد میں معتقد سے معتقد سے ایس

#### لڑ کا نہ ہوتو تر کہ پوتوں کو <u>ملے</u> گا

سوال .....ایک بیوہ نے عقد ٹانی کیا سابق شوہر سے ایک اڑکا بھی اس کے ساتھ سے شوہر کے بیاں آیا نے شوہر کے ساتھ ان کی سما ہ اسے شوہر کے بیاں اول شوہر کا انقال ہوا پھر کیلڑکا پھر سما ہ فوت ہوئی شوہر کے مال پراس کے دونوں اڑ کے جو پہلی زوجہ سے ہیں قابض ہیں تو کیا کیلڑ اڑ کے سے جو مسا ہ کے دو پوتے ہیں وہ دادی کے اس جھے میں سے جو دوسر سے شوہر کے مال میں سے اسے میں سکتا ہے بچھ طلب کرنے کے حقد ارتبیں؟ مسا ہ کا مہر بھی شوہر کے ذہے ہے؟

جواب ..... دومرے شوہر کے مال میں ہے مسماۃ کو جو حصہ ملاہے دواس کے دونوں پوتوں کو ملے گامسماۃ کے مہر کے بھی وہی دونوں پوتے حق دار ہیں۔ ( کفایت المفتیج ۸۹۰۸)

### جاربیویوں کا خاوند کے تر کہ میں حصہ شرعی

سوال ..... ایک مخف کی چار بیویاں ہیں اوراس کی وفات کے بعد چاروں زندہ ہیں تو کیا ہرایک کو خاد ند کے ترکیہ ہیں اوراس کی وفات کے بعد چاروں زندہ ہیں تو کیا جائے گا؟ کو خاد ند کے ترکیہ ہے آٹھوال جسے مخالیا سب کا حصہ شرکی آٹھوال جسے مقرر کیا ہے جا ہے جواب ....اسلام نے اولاد کی موجودگی میں بیوی کے لئے آٹھوال حصہ مقرر کیا ہے جا ہے

سنگی کی ایک بیوی ہویازیادہ اوراگراولا وند ہوتو ہم/احصداس کے لئے مقرر ہے۔اس لئے صورت مسئولہ میں مرحوم کی کل جائیداد کا ۱/۸ حصداس کی جاروں بیواؤں میں برابر تقتیم کیا جائے گااور باقی ترکہ مرحوم کی اولا داور دوسرے ورٹا وکو دیا جائے گا۔

قال العلامة السجاوندي : اماللزوجات فحالتان الربع للواحدة فصاعدة عندعدم الولدوولدالابن وان سفل والثمن مع الولد وولدالابن وان سفل (السراجي ص ٨/٨ باب معرفة الفروض)

وفى الهندية: وللزوجة الربع عندعدههما والثمن مع احدهما والزوجات والواحدة يشتركن فى الربع والثمن وعليه الاجماع. (الفتاوى الهندية جلاص ٢٥٠ الباب الثانى فى ذوى الفروض) ومثله فى الاختيار لتعليل المختارج٥ ص ٢٨ كتاب الفرائض. (تاوئ فانيئ٢٠٠٨٥)

#### . تقسیمات و حیجات

# زندگی میں تقسیم تر کہ کی ایک صورت

سوال .....زید فوت ہوجائے اور حسب ذیل افراد مجھوڑ ۔ یو تقسیم ترکہ کی کیا صورت ہوگی؟ زوجۂ ابن الابن ابن الابن کو تی 'بنت'اخت' بھتیجا۔

جواب .....مئلہ ۴۰ / ۱۵ من قربہ ۱۵ منت ۱/۵ پوتا ۲ پوتا ۲ پوق ۳ بین محروم بھیجا محروم۔ چالیس سہام ہوں کے پانچ سہام زوجہ کو (اور مہر پہلے دیا جائے گا) اور میں سہام لڑکی کواور چیہ چیہ سہام پوتوں کواور تین سہام پوتی کوملیس کے زندگی میں بہن اور بھینے کو دینا چاہے تو ایک ثلث کے اندراندردے سکتا ہے۔ (کفایت المفتی ج ۱۸۳۸)

### بٹائی کےغلہ میں تقسیم تر کہ

سوال .....زیدے عمر نے سات بیگہ زمین ایک سال کے لئے بارہ من اناح کے بدلے لی عمر کا انقال ہو گیا عمر کی بیوی پر ایک بی ہے عمر کا برا بھائی جس کا تام بکر ہے ان دونوں بھائیوں نے زمین تقسیم کر رکھی ہے اب زیدوہ اناح عمر کی بیوہ کو دے یا بچی کو؟ یا عمر کے بڑے بھائی بکر کو؟ یا دونوں کوکس شکل سے تقسیم کر رہے اس مرنے والے والیک بیوی آیک بچی آیک بھائی اور چارشادی شدہ بہنیں ہیں۔

جواب ..... بعدادائے حقوق باقی ماندہ ترکہ کل کا کل غلۂ زمین نفقد اسباب وغیرہ اڑتالیس سہام کرکے چھ بیوی کوچوہیں لڑکی کوچھ بھائی کواور تین تین ہر بہن کودیئے جائیں محصورت مسئلہ یہ ہے۔ بیوی ۱۷۱ کڑکی ۱۱۳۴ بھائی ۱۴ 'بہن ۱۳ 'بہن ۱۳ 'بہن ۱۳ 'بہن ۱۳ 'بہن ۱۳ ۔ (فادی مدن ح بعلوم فیرمطور) تفسیم ترکہ کی ایک صورت

سوال .....میرے دادا کے انقال کے دقت دولڑ کے اور دولڑ کیاں اور ان کی بیوی موجودتھی ترکہ دونوں لڑکوں نے آ دھا آ دھا تقسیم کرلیا لڑکیوں کو حصہ ہیں طا دونوں لڑکوں میں ہے ایک نے اپنے انقال کے وقت یا نچے لڑکے ایک لڑکی اور بیوی جھوڑی اب جائیداد کی تقسیم کس طرح کی جائے؟

جواب ...... اگردادا کی وفات پرانے والدین پس ہے کوئی نہ تھا تو ان کاھے میراث بھی ان کی اولا دکو کئی گئی گیا اور دونوں پھو پھی ل کا حصہ نمیراث جو کہ ٹلٹ تھا آ کے والداور پچا کی طرف رہ گیا جسکا نصف بعین کل کا 11/6 آپ کے والد کے حصہ بیس شامل اس کو پھو پھی ل کو دینے کے بعد باتی ماندہ بعین آ کے والد کا حصہ میراث حقق معلی الارث ادا کرنیکے بعد جو بچاس کو اٹھائ باتی ماندہ بعین آ کے والد کا حصہ میراث حقق معلی الارث ادا کرنیکے بعد جو بچاس کو اٹھائ حصورت مسئلہ حصورت مسئلہ حصورت مسئلہ میں والدہ کو چودہ چودہ چودہ ہو وہ بر پانچ بھائیوں کو اور سات بہن کو لیس می صورت مسئلہ میں میں داندہ کو جودہ چودہ ہو وہ بر پانچ بھائیوں کو اور سات بہن کو لیس می صورت مسئلہ میں کا ترک کے گئی وہ میں ان بین کا ترک کے گئی میں کرنے کی ایک صورت

سوال .....میرے بھائی کا انتقال ہو گمیاان کا پچھ ترکہ ہے اس کو کس طرح تعتیم کیا جائے؟ ان کے ایک تو بھائی ہے تین بہن تین لڑ کیاں ایک بیوی اورلڑ کا کوئی نہیں ہے؟

جواب .....مورت مسكولہ ميں عنسل دكفن وفن ادا وقرض مبراوروصيت ہوتو تہائى مال تك پورا كرنے ہے بعد باقى مائى مال تك پورا كرنے ہے بعد باقى مائدہ تركہ نفقہ زيور برتن وديكر سامان ادر كھر دكان صحرائى جائىداد وغير وكو بہتر سہام كر كے بيوى كونو ادر تينوں اثر كيوں ميں سے ہرا يك كوسولہ سولہ اور بھائى كو چھادر تينوں بہنوں ميں سے ہرا يك كوسولہ سولہ اور بھائى كو چھادر تينوں بہنوں ميں سے ہرا يك كوتين تين سہام مليں مے مصورت مسئلہ ہے۔

مسئله ۲۴ فمبر۲۲ بیوی۳/۹ کژکی ۱۲ کژگی ۱۹/۱۷ کژگی ۱۹/۱۷ مسئله ۴/۷ میمانی ۴/۷ بین ۱/۳ بین ۱/۳ بین ۱/۳ میمن ۱/۳ ـ ( فناه دن مان ما العلوم غیر مطبوعه )

والدصاحب كى جائيدا ديرايك بينيه كا قابض بوجانا

سوال ....زید برا بھائی ہے نوکری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ یالتا ہے خالد کے انقال کے

بعد دوسرے بھائی نے دکان کھوئی زیداس کوکہتا ہے کہ اس میں میراحق ہے گر دوسرا بھائی کہتا ہے کہ بیمیری ذاتی ہے ایسے ہی والدصاحب کی ملکیت سے جوغلہ نکاتا ہے اس میں بھی زید کو حصہ نہیں دیتا اور کہتا ہے کہ میں سب کوخر چہ دیتا ہوں واضح ہو کہ زید کے دو بھائی شاوی شدہ ہیں تیسرا بھائی بھی اس کے ساتھ رہتا ہے سب ایک گھر میں رہتے ہیں تھم شرعی صا در فرما دیں۔

جواب .....والدکاتر کے تو تمام شرعی وارثوں میں شرعی حصوں کے مطابق تقسیم ہونا جا ہے اس پرکسی ایک بھائی کا قابض ہو جانا غصب اورظلم ہے باتی جتنے بھائی کمانے والے ہیں ان کے ذمہ والدہ اور چھوٹے بھائیوں کا خرچہ بقدر حصہ ہے دکان میں اگر بھائی نے اپنا سر مایہ ڈالا ہے تو دکان اس کی ہے اوراگر والد کی جائیدا دہے تو وہ بھی تقسیم ہوگی۔ (آپ کے سائل جام ہو) تقسیم میبر اٹ کا ایک مسئلہ

سوال ..... ہندہ مری اس نے ایک ماموں کے جارلڑ کے اور ایک دوسرے ماموں کی ایک لڑکی ایک خالد کالورلڑ کی وارث جھوڑ ہے تو ان کو ہندہ کے ترکے میں سے کیا ہے گا؟

سوال .....ایک مساۃ مرحومہ کے مندرجہ ذیل ورثہ ہیں ہرایک کاحصہ شری کس قدر ہے؟ تمام مال مرحومہ کے مندرجہ ذیل ورثہ ہیں ہرایک کاحصہ شری کس قدر ہے؟ تمام مال مرحومہ کے پاس والدین اور خاوند کا دیا ہوا تھا باپ مال خاوند کا جار گرکیاں جواب .....متو فیہ کا تر کہ بعدا دائے حقوق اس طرح تقسیم ہوگا

مسئلة ١٨/٣/٤ زوج ١٨/٣ أب١/٢ أم١/٢ أبن ١٠ بنت ٥ بنت ٥ بنت ٥ بنت ٥ بنت ٥

نقتیم میراث کاایک مسئله (کفایت اُمفق جهس ۳۵۳)

سوال مساعبدالحفظ لا ولدفوت ہو سے وارثان حسب ذیل چھوڑے۔ ایک حقیقی ہمشیرہ ایک بیوۂ عبدالحلیم خال عبدالمجید خال عبدالرحیم حقیقی تایازاد بھائی عبدالمجید تایازاد بھائی عبدالحفیظ ہے۔ دوماہ پیشتر نوت ہوگیااور حسب نیار دارثان چھوڑے۔

عبدالحميدخان عبدالرشيدخان منظور فاطمه سراج فإطميه وختران رفيق فاطمه بيوه جمله ورثاءكو

عبدالحفيظ كے تركے ہے كس طرح تصص پہنچيں سے؟

جواب.....مسئله ۱۲/۳ زوجه ۱/۱ اخت حقیق ۴/۲ ابن الهم عبدالحلیم ا ابن الهم عبدالرحیم ا ا ابن العم عبدالحکیم –

مقدم حقوق کی ادائیگی کے بعد عبدالحفیظ کانز کہ بارہ سہام پرتقشیم کیا جائےگا۔ تین سہام بیرہ کو چھ حقیق ہمشیرہ کولمیں سے اورا یک ایک حصہ ہرا یک تایازاد اِسانی ٹوسلے گا اور عبدالمجید خال کی بیوہ ' اور نذکر دموَنث اولا دعبدالحفیظ کے تر کے سے محروم رہیں گے۔ (کنایت اُسفق ن اس ۲۳۸) تقشیم تزکر کہ کا ایک مسئلہ

سوال .....مرحومہ کا انتقال ہو گیا حسب ذیل ورثاء موجود ہیں ایک زوجہ ُ ایک بھائی کی لڑگی' ایک بہن کے تین لڑ کے اور تین لڑ کیاں' دوسری بہن کے دولڑ کے تیسری بہن کی صرف ایک لڑگی' شرعا تقسیم ترکہ کس طرح ہوگی ؟

جواب ..... مسئله ۲۱۱۲/۳۳/۳۱ زوجها ۱۵۳ اخ ا بنت ۸ افت این ۵۳ اخت ۲۵ ا ۵۳ بنت ۲۷ بنت ۲۷ بنت ۲۷ اخت ۵۳ ۱۵ ۱۸ این این افت ا بنت ۲۷ ـ

مقدم حقوق کی ادائیگی کے بعد مرحوم کا تر کہ چوسوسولہ سہام پر منقسم ہوکرا یک سوچون سہام زوجہ کؤچوراس سہام بینچی کواور پیون چون سہام ہر بھانچے کو اور ستائیس ستائیس سہام ہر بھانجی کو دیئے جائیں۔(کفایت المفتی ج ۸ص ۳۳۷)

میراث میں مطلقہ کے حصے کا حکم

سوال .....ا یک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی عدت گز رجانے کے بعداس شخص کا انتقال ہو گیااب اس کی مطلقہ بیوی تق میراث کا دعویٰ کرتی ہے تو کیا اس کوسابقہ خاوند کے تر کہ سے حصہ ملے گایا نہیں؟

جواب سسطاقہ عورت عدت گز رجانے کے بعد خاوند کے لئے اجنبی بن جاتی ہے اس لئے مطلقہ کوعدت گز رجانے کے بعد مبراث میں حصہ بیں سلے گا کیونکہ میت کے ورثاء کا حق ہے لہٰذاصورت مسئولہ میں مطلقہ کا دعویٰ ارث تھے تہیں ہے۔

وفى الهندية: ولوطلقها طلاقا باتناً اوثلاثا ثم مات وهي فى العدة فكذلك عندفاترث ولوانقضت عدتهاثم مات لم ترث الخ (الفناوئ الهندية ج ا ص ٢ ٢ ٢ الباب الخامس فى طلاق المريض قال العلامة قاضى خان رحمه

الله: وان ابانهابغير سوالها ثم مات وهي في العدة ورثته عندناوان مات بعدانقضاء العدة لم ترث النح. (فتاوی قاضيخان ج۲ ص۲۷۲ کتاب الطلاق. فصل في المعتدة التي ترث) ومثله في شرح الوقاية ج۲ ص۹۰۱ کتاب الطلاق باب طلاق المريض. (فتاوی حقانیه ج۲ ص۵۳۳)

تقتيم ميراث كامسكه

سوال ..... بندونوت بونی اور بیور دا چیوزئ شوبر مان حقیق بین چیاتر که کسطر تقسیم بوگا؟
جواب ..... مسئله ۲ نمبر ۸ زوج ۳ ام۲ حقیق بین ۳ پیامحروم ـ
میت کاکل تر که مقدم حقوق کی اوا کیگی کے بعد آٹھ سہام پرنقسیم ہوگا تین سہام زوج کؤ دوام کو تین اخت عینیہ کو ملیں کے اور چیامحروم رہے گا۔ (فناوی محمود میں ۵ میں کے اور چیامحروم رہے گا۔ (فناوی محمود میں ۵ میں کے اور پیامحروم رہے گا۔ (فناوی محمود میں ۵ میں کے اور پیام کی اور کی میں تقسیم ترکہ

سوال.....زید کے درشد میں دو بیویاں اورا یک لڑکی (جوان دونوں بیویوں کی سوکن کی لڑکی ہے )اوران دونوں کی کوئی اولا زمیس ہے تو تر کہ س طرح تقسیم ہوگا؟

جواب ..... ضروری حقوق ادا کرنے کے بعد مال کے سولہ جھے ہوں سے دونوں ہو یوں کوایک ایک حصہ اور بقیہ چودہ جھے لڑکی کوملیس کے صورت مسئلہ سے ہوگی۔مسئلہ ۸نمبر۲۱ زوجہا ا زوجہ اکڑکی ۱۳۷۔ (فقاوی رجمیہ جسیسی ۱۹۹)

والده بهائى اوربهنون مين تقسيم ميراث

سوال .....ا یک گیارہ سالہ نابالغ نے انتقال کیا اور مندرجہ ذیل وارث جھوڑ ،۔۔ والدہ ا ایک نابالغ بھائی ٔ چار بہنیں ایک نانا ان کو کیا کیا حصہ ملے گا؟

جواب .....مسئله ۲ مبر ۱۳۳ والده ۱/۱ محمالي ۱ مبنيس ۲۰ ـ

مقدم حقوق اوا کرنے کے بعد ترکے میں چھتیں سہام کئے جا کیں ان میں سے چھسہام والد وکواوردس سہام بھائی کواور پانچ پانچ سہام چاروں بہنوں کودیتے جا کیں ناٹا کا کوئی حق نہیں۔ معمد

تقسیم ترکه کی ایک صورت سوال ...... قادر بخش فوت ہوئے اور بیدوارث جھوڑے مسمات لاڈوز وجہ حقیقی ہمشیرہ جار

بينيخ تمن مجتيجيال.

جواب ..... مسئله من نمبر ۱۶ زوجه اس بمشيره ۴ الم سينتج م

ترکے کے سولہ سہام کرکے چار بہام زوجہ کو اور آٹھ سہام ہمشیرہ کو اور ایک ایک سہام چاروں بھتیجوں کو دیا جائے۔ (کفایت المفتی ج ۸ص ۳۵۵)

تقتيم ميراث كالمسكله

سوال ....زید نے دونابالغ لڑک دونابالغ لڑک والدہ کھوپھی حقیق ماموں حقیق وارث چوڑ نے مرحوم کاتر کہ س کو کتنا ملے گا؟

جواب.....مئلہ 1° نمبر ۳۳ والدہ ۴۱° ابن ۱۰ ابن ۱۰ بنت ۵ بنت ۵ بنت ۵ مرحوم کا تر کہ کل چھتیں سہام پرتقسیم ہوگا اس میں ہے چھسہام والدہ کواور دس دس سہام دونوں کڑکوں کؤاور پانچ پانچ سہام دونوں کڑکیوں کوملیس میمے۔( کفایت المفتی ص ۹۰۹)

دوسوسوله سهام مستقشيم تركدي صورت

سوال .....ایک متوفیہ نے شوہرایک بیٹی مال ٔ چار بھائی ایک بہن جیوڑے تقلیم ترکہ کی صورت تحریفر مائیں۔

جواب ..... بعدادائے حقوق ما تقدم علی الارث باقی ما ندہ ترکہ و صوسولہ سہام کر کے جون شوہر کوا یک سوآ تھے بیٹی کو چھنیں والدہ کو چارچار ہر بھائی کواور دو بین کولمیں سے مسورت مسئلہ یہ ہے۔مسئلہ ۲۲ نمبر ۲۱۷ زوج ۲/۵۳ بنت ۱۲/۱۰ والدہ ۲۳۱۳ مائی میں نھائی میں بھائی میں بھائی میں بھائی میں بھائی میں بین ۲ ۔ (فآوی مقاح العلوم غیرمطبوعہ)

مشترك ميراث تقسيم كرنے كاطريقه

سوال.....ایک موروثی جائیداد کی آمدنی پچاس روپی ما باند ہے اور وارث ایک بیوی جارلاکے دولاکیاں ہیں تو می مشترک آمدنی کس طرح تقسیم کی جائے؟ ہرایک کے حصہ میں کتنا کتنار و پہیآئیگا؟

جواب ..... مورت مسئول میں (بعدادائے حقوق متقدم علی الارث) تمام ترکہ فدکورہ ورث میں (جب کہ والدین باان میں سے ایک زندہ ندہو) ای سہام ہوکروں بیوی کؤچودہ چودہ ہرچار لڑکوں کؤ اور سات سات ہر دولڑ کیوں کولیس کے آمدنی مشترک بھی ای طور سے تقتیم کی جائے گا لہٰذا پچاس میں سے والدہ کو چھرو ہے چار آئے اور آخھ آٹھ رو ہے بارہ بارہ آنے ہر چہارلڑکوں اور چھ چھرو ہے چار آئے کی سے دولا کیوں کے حصہ میں آئیں گے۔ صورت مسئلہ بیہ۔

مسئله لا نمبره لا بیوی ۱/۱٬۳۱۰ بیناس ۱۴ ۱۱ بیناس ۱۳۸۱ بیناس ۱۳۸۱ بیناس ۱۳۸۱ بیناس ۱۳۸۱ بیناس ۱۳۸۱ مسئله ۱۳۸۸ بین بنی به ۱۲٬۳۷ بینی ۱۳۸۷ ( فرآوی مفتاح العلوم غیرمطبونه )

### والدہ ٔ زوجہ ٰلڑ کے دو ٰلڑ کیاں دو ٔ بہن وارث ہیں

سوال ....مسمی محمد جعفر خال فوت ہوئے اور مندرجہ ذیل وارث جھوڑے ترکہ کس طرح تقسیم ہوئز الارائ زوجہ دولڑ کے دولڑ کیال ایک بہن۔

جواب سیمنگ<sup>وی ن</sup>نبر۱۳۴ زوجه ۱۱۳۴ م ۱۲۳۰ ناین ۳۴ این ۳۴ این ۳۴ بنت ۱ بنت ۱ بین محروم به کل تر کهایک سوچوالیس سهام قرار دیکر حسب نقشه بالاور ثه پر منقسم موگا۔ ( فآدئ محودیت ۵ س) د ولژ کیال 'تنین مجھنتیجے اور ایک زوجه وارث ہے

موال .....حاری صاحب کا انتقال ہوا وار ثان میں دولڑ کیاں تین برادرزا دےاورا یک ہیوہ چھوڑی ہے کس کوکتنا حصہ کے گا؟

جواب .....مئله ۲۴ نمبر۲۷ز وجه ۳/۹ دختر ۸/۲۴ زختر ۸/۲۴ بختیجا۵ بختیجا۵ بختیجا۵ کل ترکه بهترسهام بنا کرنوسهام بیوه کو چوبیل چوبیل دختر دل کو پانچ پانچ هر بختیج کوملیل مے۔ دنتر برجم

ر نآویٰ محودیہ اس ۱۳۹۸) مہلے شو ہر کا میراث میں حصہ ہیں ہے سوال ....کی مطلقہ عورت نے ایک دوسرے مرد سے نکاح کرلیا اور چندسال اس کے

وال است کے بعد فوت سے بید و مرح مروسے کا و دونوں خاوندوں کا مال ہے پہلا ساتھ زندگی گزار نے کے بعد فوت ہوگئی اب اس کے ترکہ میں دونوں خاوندوں کا مال ہے پہلا شو ہریہ دعوئی کرتا ہے کہ میرے والے مہر میں جھے ہم/احصہ مال ملنا چاہئے جبکہ اس عورت کے شوہر ٹائی سے تین بینے اور دوبیٹیاں ہمی ہیں کیا شرعاً پہلے خاوند کو عورت کے ترکہ میں حصہ ماے گایا نہیں؟ جواب سے طلاق دے کرعدت گزرجانے کے بعد میاں بوی کے درمیان کوئی رشتہ باتی نہیں رہتا اور دونوں ایک دوسرے کے لئے اجنبی ہوجاتے ہیں جبکہ میراث کے لئے رشتہ ارث ضروری ہے صورت مسئولہ میں جہاں تک عورت کے پہلے شوہر کے تی مہر کا تعلق ہے تو وہ عورت کی میکنٹ ہم کا تعلق ہو وہ عورت کی میلے شوہر کے تی مہر کا تعلق ہے تو وہ عورت کی میروں اور دوبیٹیوں میں مقتبے ہوگا۔

مرحومه ۳۲=۸x۳ شوهرادل محروم شوهر ثانی ۴۲/۸ بینا۱۳۲۴ بینا۲۳/۲ بینا۲۳۲۲ بینا۲۳۲۲ بینی ۱۳/۳۶ بینی ۳/۳۴ وفى الهندية: ولوطلقها طلاقا بائناً اوثلاثا ثم مات وهى فى العدة فكذلك عندناترث ولوانقضت عدتهاثم مات لم ترث وهذا اذاطلقها من غير سؤالها فامااذا طلقها بسؤالها فلاميراث لها. (الفتاوى الهندية ج اص ٣٦٢ الباب الخامس فى طلاق المريض) (فتارى حقابه ج١ ص ٥٣٥)

شو ہر بھائی بہن اور نانی میں تقسیم تر کہ

سوال ..... ہندہ کا انتقال ہو حمیا کوئی اولا دان کونہیں ٔ دارتوں میں شو ہڑا یک سے بھائی ایک اس کی بہن ایک نانی چھوڑی ٔ جائیداد میں صرف کھیت ہے اس میں تر کد کس قدر تقسیم ہوگا؟

جواب .....مئلہ ۲٬۸۱٬ زوج۳/۳٬ نانی ۱/۳٬۴ بھائی ۴٬ بہن ۲۔ حقوق واجبادا کرنے کے بعد متو فید کا تر کہا تھارہ حصول پر منقتم ہو کرنوشو ہر کو مین نانی کو جار بھائی کو اور دو بہن کو دیئے جا کمیں مے۔ (فقاوی محود پیچ اص ۴۴۳)

# بالب العصبات

عصبه كى تعريف اورقشميس

سوال ....عصبكون لوگ موتے بين اور عصبكي كتني فتمين بين؟

جواب .....عصبه بروه مخض ہے جس کا کوئی حصد مقرر ند ہواور ذوی الفروض کے حصول سے ماتی کو لے لے اور تنہا ہونے کی صورت میں سب مال لے لے اور عصبہ کی وہتم ہیں (۱) عصبہ تنسید (۲) عصبہ بینسد (۲) عصبہ بینسد (۲) عصبہ بینسد (۳) عصبہ عیره میں ایس کے سیم مقدر ویا خذ مابقی من سہام ذوی بینر ہیں ہے۔ ہم کل من لیس له سہم مقدر ویا خذ مابقی من سهام ذوی الفروض واذا انفر دا خذ جمیع المال کذافی الا ختیار شرح المختار فالعصبة نوعان نسبیة و سببیة فانسبیة ثلاثة انواع عصبة بنفسه و عصبة بغیر د و عصبة مع غیر د (جاح النادی فرمطور)

# عصبات کی انتہا کہاں تک ہے؟

سوال .....ورافت میں عصبہ کہاں تک ہیں؟ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ تو دادا کے چیا تک ختم کرتے ہیں اس کے بعد درافت ذوی الارحام کی طرف منتقل ہوجائے گی اور مولا نااصغر صاحب الی آخرہ عصبہ کو لکھتے ہیں حضرت تھانویؒ کی رائے طاہرا درست معلوم ہوتی ہے کہ اگر الی آخراعصبہ کو مانا جائے تو ذوی الارحام کانمبر ہی نہیں آسکتا دونوں روایتوں میں فتو کا کس پرہے؟

جواب .....حضرت تھانوی نے اپنی رائے ہے رجوع فر مالیا تھا تیجے وہی ہے جس کوحضرت مولا نااصغرحسین صاحبؓ نے تحریر فر مایا ہے الجامع الوجیز میں اس کی تصریح ہے جس وقت کسی عصبہ کی تحقیق نہ ہوتو ذ وی الارحام کوتر کہ ملے گا۔ (فنا دی محمودیہ جرام ۳۸۹)

#### باب عصبات میں وان علا کا مطلب

سوال .....کتب فرائض میں عصبات کے تحت میں لفظ وان علاوان سفل کلھ کرعصبات کے درجات کو غیر محدود کر دیا ہے اس صورت میں ذوی الا رھام کا وارث بنیا ناممکن بن جاتا ہے مثلاً تو م خوجہا کی فض سے چلی اب بیتو م دنیا کے گوشے کوشے میں پھیل چکی ہے اب میت کے ورثاء میں تو جز الحجد موجود نہیں کیکن ساتھ ہی بیتیں ہے کہ ان کا جزء الحجد ضرور کسی نہ کسی جگہ موجود ہوگا اور شجر والحب ہرتو م کا ملنا مشکل ہے اس صورت میں اگر ذوی الا رھام کو پچھ دیا گیا تو عصبات موجود و غیر معلوم محروم رہ وا کیں گی اب ذوی الا رھام کا وارث بنیا بغیر صد بندی نہیں ہوسکتا اگر عصبات کی حدیدی کی کوئی صورت ہوتو تحریفی مالیں۔

جواب ..... آپ کا شکال صحیح ہے فقہاء نے اس کی تقریح کی ہے کہ ذوی الارحام کے وارث بننے کی بیصورت ہے کہ عصبات کی عصبیت کا ثبوت نہ ہوورند حقیقتا عصبات کا عدم وشوار ہے حد بندی کی غرورت نہیں ثبوت شری پر تحقیق کا فی ہے۔ ( فاوی محمود میں ااص ۴۱۲) عصبہ میں تقسیم ترکہ

سوال .....رحمتی کا انقال ہوا اس کا ایک لڑکا اور ایک لڑک تھی دونوں زندگ ہی ہیں مر پچکے اب تین پوتیاں اور دونوای اور ایک لڑک کی بیوی بیوہ ہے اور رحمتی کے حقیق پچپا کی اولا دہیں تین لڑکے اور ایک لڑکے کی بیوی بیوہ ہے اور رحمتی کی حیات ہیں انقال کر پچکی تھی ان کی اولا دکی حیات ہیں تقسیم شرعی کی کیا صورت ہے؟

جواب میں بعدادائے حقوق کل تر کہ تر بسٹھ سہام کر سے چودہ چودہ سہام تینوں پوتیوں کواور چیے چھے تینوں چیرے بھائیوں کواور تین چچیری بہن کوملیس سے مسئلہ ریہ ہے۔

مسئله ۴٬ نمبر ۱۳٬ پوتی ۱۳٬ پوتی ۱۳٬ پوتی ۱۳٬ چچیرا بھائی ۴٬ چچیرا بھائی ۴٬ چچیرا بھائی ۴٬ چچیری بہن ۳٬ باتی سب محروم ۔ ( فناوی مفتاح العلوم غیرمطبوعه ) عصبه بنفسه اورعصبه بالغير ميں كون مقدم هے؟ سوال ....عصبه بنفسه اورعصبه بالغير ميں كس كورج ہے؟

جواب .....ان صورتوں میں عصبہ بالغیر قرب کی وجہ سے مقدم ہے اور عصبہ بنفسہ مجوب ہے۔ ( فِنَا وِیلُ عَبدالحیُ ص • ۴۰۰ )

بختیجا بمجتیجی اورا خیافی بہنوں کی اولا دمیں تقسیم تر کہ

سوال ..... مرحوم کے ایک بھتیجا ایک بھتیجی اور دوا خیانی (مال شریک) بہنوں کی اولا دہیں ایک بہن کے تین لڑکے اور تین لڑکیاں ہیں اور ایک بہن کے دولڑکے اور ایک لڑکی ہے اخیافی بہنوں کا انقال مرحوم کی زندگی میں ہو چکا ہے تر کہ س طرح تنسیم ہوگا؟

جواب.....صورت مسئولہ میں مرحوم کا بھتیجا عصبہ ہے بیتیجی اورا خیافی بہنوں کی اولا و ذوی الارحام میں ہے ہیںاس کئے پورائز کہ بھتیج کو ملے جمجیجی اورا خیافی بہنوں کی اولا دمحروم ہیں۔

یا نچ لڑ کے اور تین لڑ کیوں میں تقسیم وراشت بانچ لڑ کے اور تین لڑ کیوں میں تقسیم وراشت

پ سوال .....میرے والدین کا انقال ہو گیا ہے ان کے پانچ لڑکے تین لڑکیاں ہیں تین لڑکیاں اورا کی لڑکا شادی شدہ ہے تین لڑکے نابائغ ہیں والدصاحب کے پانچ ہزار روپے قنڈ میں جمع ہیں ان میں شادی شدہ اور بالغ حقدار ہیں یانہیں؟ اور نابالغوں کا کیا تھم ہے؟ جبکہ ان کی پرورش کا اور کوئی ذریعے نہیں ہے والدین کے ذمہ سات سوروپے قرض بھی ہے جو کہ فنڈ حاصل کرنے میں صرف ہوئے اور دیگر قرض تین سواڈ تمیں روپے ہے جو والدہ کے معالجہ میں صرف ہوئے ہیں وہ بھی وفات یا چکی ہیں۔

جواب ....سب سے اول کفن وفن کاخرچہ پھر قرض کی ادائیگی اس کے بعد کوئی ومیت ہوتو تہائی مال سے پوری کی جائے پھرکل جائیدا د کے تیرہ حصہ کریں اور دود و جھے ہر بھائی اور ایک ایک حصہ ہر بہن کو دیں۔ ( فناوی مفتاح العلوم ج ۴ ص ۳۲۳)

حقیقی بہن کی اولا دمقدم ہونے کی ایک صورت

سوال .....زیدزند و ہے اسٰ کا کو کی وارث ذوی الغروض میں سے نہیں ہاں اس کی حقیقی بہن کی اولا داور حقیقی چچیری بہن کی اولا دذ کوروا نا ہے موجود ہیں اگر زیدان کوجھوڑ کر مرکیا تو حقیقی بہن کی اولا دوارث ہوگی یا چچیری بہن کی اولا ڈیعنی ذوی الارحام جوعصبہ یعنی پچپا کے ذریعے ہے ہے یاذ وی الارحام جو کہ نیق بہن کے ذریعے ہے ہے؟

جواب ..... بیمی تو عصبه بعنی باپ کے ذریعے ہے ہے پھران دونوں عصبوں میں باپ کو ترجیج پس اس سوال کی تقریر میں مخالطہ ہے۔اصل میہ ہے کہ ان دونوں قسموں میں عصبہ کی ادلا و ایک مجمی نہیں دونوں اولا دبین کی ہیں ایک حقیقی بمین کی اور ایک چیری بمین کی پس اول کہ جزء اصل قریب ہے دہ مقدم ہوگی دوسری پر کہ جزاصل بعید ہے۔ (امداد الفتاوی جسم ۳۲۳)

## بهتیجاا و مجھتیجی ہونے کی صورت میں تر کہ فقط بھتیج کو ملے گا

سوال ....زیدمرحوم کا دارث ایک بھتیجاد و بھتیجاں ہیں ادرایک بھائی کی نوای ہے پھر بھتیج کا انقال ہوااں دارتوں میں اس کی ایک چیری بہن ہے ایک حقیقی بھانجی ایک فرزندا درزوجہ ہے ان دارتوں میں زیدادر خالد کا تر کہ کیسے تقسیم کیا جائے ؟

## سوکن کی اولا داجنبی ہے اور وارث نہیں

سوال ..... غدیجہ لا دلد انتقال کر گئی ایک حقیقی اور ایک علاقی بھائی اور حقیقی بھائی کی اولا د 'نوا سے نواسیاں اور پوتا' لینی سوکن کے جیٹے کا بیٹا جھوڑ ااس کے ترکے کے ستحق کون ہیں؟

جواب .....مرحومہ کے ندکورہ قرابت داروں بی صرف اس کا حقیق بھائی اس کا عصب قریب ہونے کی وجہ سے دارت ہے بھائی کی اولا داور علاقی بھائی عصبہ بعید ہونے کی وجہ سے بہال مجوب بیں اور نواسیاں ذوی الارحام ہیں عصبہ کی موجود گی بیں وہ بھی محروم ہیں اس کی سوکن کا بوتا تو بالکل اجنبی ہے اس کی مرحومہ کی دراشت میں پھی دخل نہیں ہیں مقدم حقوق ادا کرنے کے بعد بقیائی کودے دیں۔ (فآوی با قیات صالحات میں بھی دخل نہیں ہیں مقدم حقوق ادا کرنے کے بعد بقیائی کودے دیں۔ (فآوی با قیات صالحات میں ہیں اس)

#### بہن کے دارث ہونے میں ابن عباس کا مذہب

سوال .....زید نے وفات پائی ایک زوجہ دو بیٹیاں اوراکی حقیقی بہن وارث چھوڑے اور ایک علاقی بھائی بھی ہے صورت مسئلہ یہ ہے۔زوجہ انبنان ان اخت لاب وام ان اخ لاب اب اب ہم کو جمہور کا غربب تو معلوم ہے مگر ابن عباس کا غرب معلوم کرتا ہے امید ہے کہ آپ فیصلہ ابن عباس کے غربب کے مطابق تحریر فرمائیس مے۔

جواب .....صورت مسئولہ میں ابن عباس کا ند ہب ایک تو بنرآن میں جمہور سے مختلف ہے جمہور کے نز دیک بنرآن ثلثان کے مستحق ہیں اور ابن عباس کے نز دیک نصف کی:

اور دوسرے اخت میں اختلاف ہے جمہور کے نزدیک بنت کے ساتھ اخت عصبہ بن جاتی ہے اور این عباس کے نزدیک عصبہ بن جاتی ہے اور این عباس کے نزدیک عصبہ بیں بنتی لیکن دونوں مسلوں میں جمہور کا مسلک رائج ہے۔
حررہ العبد محمود مسلوبی عفا اللہ عنہ معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہار نہور مفتی مقلد اور مستفتی مقلد کو این عباس کے خرجب پرفتوی دینا اور فیصلہ کرنا جائز نہیں۔ مفتی مقلد اور مستفتی مقلد کو این عباس کے خرجب پرفتوی دینا اور فیصلہ کرنا جائز نہیں۔ سعید احمد غفرلہ (فاوی محمود میں مقلد کو این عباس کے خرجب پرفتوی دینا اور فیصلہ کرنا جائز نہیں۔

# توريث محمل

#### مطلقه حامله كابجه بإب كاوارث موگا

موال .....زید نے حاملہ منکوحہ کو تین طلاق دے دی ہے تو بیطلاق حمل ہونے کی صورت میں ہوئی یانہیں؟ اور بیہونے والا بچہ وارث ہوگا یانہیں؟

جواب ..... حالت حمل میں دی ہوئی طلاق واقع ہوجاتی ہے جو بچہ پیدا ہوگا وہ زید کا ہوگا اور زید کے مال میں سے حصہ میراث یائے گا۔ ( کناہت اُلفتی ج ۸س ۲۹۷)

## زوجه والده اورحمل مين تقشيم ميراث

سوال .....من نے اپنے مرحوم شوہر کی جمہیز و تکفین قرض لے کرکی میرے شوہر کی والدہ اور بھائی جب آئے تو میرا جہیز کا سامان اور جو سامان شوہر کا موجود تھا وہ سب لے کر چلے گئے جمھے کو میرے والدین کے پاس جھوڑ کر چلے گئے اب میرے شوہر کا پیسہ ملنے والا ہے اس میں مندرجہ ذیل اشخاص کے کیا کیا حقوق ہیں؟ ا۔ بیوہ اور جو بچہ کہ عُنفریب ہونے والا ہے۔ ۲۔شو ہر کی والد ہ شو ہر کا ایک بھائی ایک بہن۔ جورو ہی قرض کر کے جہیز و تکفین کی اس کوکس طرح ادا کروں؟

جواب ..... ملنے والے روپے میں زوجہ کامبر' تجہیز و تکفین کے مصارف عورت کے سامان جہیز کی قیمت جومرحوم شو ہر کے بھائی وغیرہ لے گئے ہیں سب زوجہ کو ملے گ اس کے بعد جورتم بچے اس میں حسب ذیل طریقے پر جھے ہوں گے۔

مسئلة ٢٧ زوجه ٢ والده ٢ بهائى محروم بهن محروم حمل ١٤ يعني

یعنی چوبیں سہام میں سے تین سہام زوجہ کوملیں سے چارسہام والدہ کواورسترہ سہام حمل کے لئے محفوظ رہیں گے اگر لڑکا ہوا تو پور سے سترہ سہام اس کوملیں گے اگر لڑکی ہوئی تو بارہ سہام لڑکی کو اور پانچے سہام بھائی بہن کوملیں سے بیر کنایت المفتی ج مس ۳۳۱)

ماں دو بہنوں اور حمل میں تقسیم تر کہ

سوال .....ایک آ دمی مرشیا دارتوں میں عورت ماں اور دو بہنیں ہیں اور عورت حاملہ ہے تو مال کس طرح تقسیم ہوگا؟

جواب ..... بیوی حاملہ ہے وضع حمل تک انتظار کیا جائے تو بہتر ہے اگر ورثاء اس بات کو قبول نہ کریں تو حمل کولڑکا مان کر ترک تقسیم کیا جائے اور مال کے چوہیں جھے کئے جا کیں عورت کو تین جھے ماں کو چار جھے اور لقیہ سترہ جھے انت رکھے جا کیں بہنوں کو یکھ نہ دیا جائے اگر لڑکا پیدا ہوا تو امانت کا وہ حقدار ہے بہنوں کو یکھ نہیں سے بارہ جھے لڑکی کو لیس مے کا وہ حقدار ہے بہنوں کو گھیں اور بقیہ پانچ حصول کی دو بہنیں حقدار ہوں گی اگر خدا نخواستہ بچہ مردہ ہوا تو مال کے تیرا جھے ہوں مے دو ھے ماں کو تین جھے بول کے دو اور بہنوں کو لیس گے۔ (فاوی رہمیہ جساس ۱۹۸۸) تو رہیت حمل کی متعدد صور تیں اور ان براشکالات

سوال ..... حمل غیرمورث کا ہو تو اس حمل کے وارث ہونے کی شرط بیہ کے دوہ چھواہ سے کم پیدا ہوا

ہویا پورے چومینے میں شامی نے ستہ اشہر او اقل بحر نے صرف لاقل من سنہ اشہر لکھا ہے۔
جواب سنشامی (ج اص ۲۰۱) نے سراجی (ص ۲۹) کی موافقت کی ہے اور بحر میں
مبسوط کی موافقت ہے لیکن مبسوط ہی میں اور بعض مسائل میں سنۃ اشہر کواقل کے ساتھ لاحق کیا ہے
اکٹر کے ساتھ لاحق نہیں کیا اور طحطا وی میں صاف ہے کہ اس مسئلے میں سنۃ اشہراکٹر کے ساتھ لاحق
ہے بظاہر یکی رائح معلوم ہوتا ہے و ان جاء ت به لسنة اشہر او اسکٹر فانه لاہر ت اہ

جواب ..... اقرار پرعدت خم بوجاتی بیکن اقرار کے بعد چهاه سے کم میں پیدا ہوجانا اس کی تعدیب کرتا ہے اُندا پیدا ہوا اس ہوگا بشرطیکہ اکثر مدت حمل (دوسال) کے اندر پیدا ہوا ہوا گرموت مورث سے دوسال بعد پیدا ہوگا تو ثابت المنسب اور وارث نیس ہوگا: قال الاتقانی هذالذی ذکره القدوری یتناول کل معتدة صوا کانت معتدة عن وفات او عن طلاق بائن اور جعی لانه اطلق المعتدة و لم یقیدها اه (شلی باش الزیلی جس س س اس کی علام زیلی نے ایک اشکال کیا ہے جس کوصاحب بر اور شای بائن ارزیلی بائن الدخول او بعده ثم جاء ت بولد من وقت الوفات الی سنتین یثبت النسب منه وان جاء ت به لاکثر من سنتین من وقت الوفات لایثبت النسب هذا کله اذا لم یقر بانقضاء العدة وان اقرت و ذالک فی مدة تنقضی فی مثلها عدة الطلاق والوفاق سوا ثم جاء ت بولد لاقل من سنة اشهر من وقت الاقرار یثبت النسب و الافلا والوفاق سوا ثم جاء ت بولد لاقل من سنة اشهر من وقت الاقرار یثبت النسب و الافلا والوفاق من هندیه ج اس ۵۳۷) جب شوت نسب ہوگا تو استحقاق وراشت بحی ہوگا۔

تسمة السوال: بنامی بحث الحمل میں ہے وان کان من غیرہ فانماہوت فو ولد لستة اشهر او اقل الااذا کانت معتدة ولم تقربانقضائها او اقرالور ثة بوجوده اه اس میں کل ورثاء کا اقرار ضروری ہے یا اکثر کا 'یا بعض کا اقرار بھی کافی ہے اگر کل کا اقرار مردی ہے تو کل ورثاء کا عاقل بالغ ہونا ضروری ہوگا نیز بعض کا اقرار بعض کا سکوت کل کے اقرار کے تم میں ہوگا یا نہیں؟ نیز اگر معتدہ ربعیہ ہوتو ظاہر ہے کہ دوز طلاق ہے دوسال بعد بھی اگر ولادت ہوتو حمل وارث ہوگا اور اگر معتدہ بائد ہویا ورثاء نے حمل کے وجود کا اقرار کیا ہوتو فاہر ہے کہ اس ممل کا روز طلاق باموت ہے دوسال کے اندراندر پیدا ہونا ضروری ہے کمرکتاب میں بھر طبعی کہ کا سے کہ اس ممل کا روز طلاق یا موت ہے دوسال کے اندراندر پیدا ہونا ضروری ہے کمرکتاب میں بھر طبعی کی جو تعیق ہو مطبع فرما کیں۔

جواب .....اس مسئل من مراحنًا كوئى جزئيس الماحل مورث كم تعلق فعل جوت النسب على بير عبارت من ويثبت نسب ولدالمعتدة بموت اوطلاق ان جحدت و لادتها بحجة تامة او حبل ظاهر اواقرار الزوج به اوتصديق بعض الورثة فيثبت في حق المقرين وانمايثبت النسب في حق غيرهم

حتى الناس كافة ان تم نصاب الشهادة بهم بان شهدمع المقررجل آخرو كذالوصدقه عليه الورثة وهم من اهل التفريق فيثبت النسب والايتم نصابهالايشارك المكذبين (درمختارمختصراً) قوله اوتصديق بعض الورثة المراد بالبعض من لايتم به نصاب الشهادة وهوالواحد العدل اواكثرمع عدم العدالة كمايظهر مقابلة ح وصورة المسئلة لوادعت معتدة الوفات الولادة فصدقهاالورثة ولم يشهد بها احد فهوابن الميت في قولهم جميعاً لان الارث خالص حقهم فيقبل تصديقهم فيه فتح قوله فيثبت في حق المقرين الاوئ في حق من اقريشمل الواحدولانهم لوكانواجماعة ثبت في حق غيرهم ايضاً الاان يحمل على مااذا كانواجماعة ثبت في حق غيرهم ايضاً الاان يحمل على مااذا كانواجماعة ثبت في حق غيرهم ايضاً الاان يحمل على مااذا كانواجماعة ثبت في حق غيرهم ايضاً الاان يحمل على مااذا كانواجماعة ثبت في حق غيرهم ايضاً الاان يحمل على مااذا كانواجماعة ثبت في حق غيرهم ايضاً الاان يحمل على مااذا كانواجماعة ثبت في حق غيرهم ايضاً الاان يحمل على مااذا كانواغيرعدول افاده ط قوله في حق غيرهم ايضاً الاان يحمل على مااذا كانواغيرعدول افاده ط قوله في حق غيرهم ايضاً الاان يحمل على مااذا كانواغيرعدول افاده ط قوله في حق غيرهم ايضاً الان يحمل على مااذا كانواغيرعدول افاده ط قوله في حق غيرهم ايضاً الان يحمل على مااذا كانواغيرعدول افاده ط قوله في حق من لم يصدق اه (شامي ج ۲ ص ۲۸)

لیکن بینس ولاوت کے متعلق کلام ہے معتدہ بائندر جعیہ کاجزئیاس سے پہلے جواب میں شلی ہامش الزیلعی سے منقول ہو چکا ہے اور ریہ بحرشامی وغیرہ میں بھی ہے۔ (فقاوی محمود ریہ ج ۵ ص ۲۷)

## وراثت اورذ وي الأرحام

ذوى الأرحام كالمطلب

سوال ..... ذوى الارحام كون موتے بين؟

جواب ..... فوى الارحام برده قريق آدى اوررشة دار بوتا ہے جس كاندكوئى حصد بواورنده ه عصب بواورنده و مصب بواورند كى حصد بواورند كى حصر بواورندكى حصر بواورندكى حصر بواورندكى حصر بواورندكى حصر بواورندكى حصر بواورندكى حصر بواوراس كى شرح در مخارش شاى كے حاشيد پر ہے ۔ (هو كل قويب ليس بذى سهم و لاعصبة و لايوث مع ذى سهم فيا خذالمنفرد و جميع الممال) بالقرابة (ج لاص ٤٠٥) ۔ (منهاج الفتادي فيرمطور)

**ذوی الارحام کے ہوتے ہوئے تر کہ اجنبیوں کو بیس ملے گا** سوال .....ایک مورت کی تجھ تجارت تھی اس کا انتقال ہو کیا ایک صاحب کے پاس اس کی کے توہدانت ہے اور مرحومہ کے ورثاء ہیں (۱) مرحومہ کی ایک سوتیلی نواسی اور ایک نواسا جومرحومہ کے شوہر کی ہیلی اہلیہ کی وختر کالڑکا (۲) مرحومہ کے شوہر کے ایک حقیقی برادر مرحومہ کے حقیقی مامول اور دودختر ہیں (۳) ایک مرحومہ کے حقیقی مامول ہیں (۵) اور مرحومہ کے حقیقی مامول ہیں (۵) اور مرحومہ کے چاتھی بھائی ہیں (۶) ایک مرحومہ کے حقیقی مامول ہیں (۵) اور مرحومہ کے چاتھی بھائی ہیں ان کے سوااور کوئی نہیں ترکہ کی تقسیم کی طرح ہوگی؟ جواب سسے فیکورین کے سوامرحومہ کے کوئی اور قرابت وار نہ ہوں تو سوال ہیں مرقوم پہلے دوسرے نہیں ہیں بلکہ اجنبی ہیں ان کواس کرتے ہیں شرعا کہتے حصہ نہیں ہے چوتھے پانچویں نمبر کے لوگ اگر ذوی الا حادم ہیں سے ہیں اور وارث ہو چوتھے ہیں گئی پانچویں کا مرتبہ قرابت ہیں مقدم ہونے کی بنا پران کی موجودگی ہیں چوتھے نہیں والوں کو جن کا مرتبہ ان سے مؤخر ہے کچھ نہ ملے گائیں مرحومہ کا جو مال بچا ہوا ہے ان سب مالوں کے سنحق صرف اس کے چاروں حقیقی بھانچ ہیں اور مال ان پر برابر تقسیم ہوگا مال کے چار حصر کے ہر بھانے کوائی ایک حصہ دے دیں ۔ (فاوی یا قیات صالحات ص ۲۵ سے)

صنف ثالث اور ذوى الارجام مختلف الاصول مين تقسيم

سوال .....رمضانی بیگم فوت ہوئی اورایک جینچی اورایک بھانجا اورایک بھانجی وارث چھوڑےاس صورت میں ترکہس طرح تقتیم ہوگا؟

جواب .....مئله نمبر ۱٬ بنت اخ ۲٬ ابن اخت ۱٬ بنت اخت ۱٬ دومرا جواب مسئله نمبر ۱٬ بنت اخت ۲۰ تیسرا جواب مسئله نمبر ۱٬ بنت اخت ۲۰ تیسرا جواب مسئله نمبر ۲٬ بنت اخت ۲۰

اقول: بدور خاء ذوی الارحام صنف خالف سے ہیں اور قرب الی المیت اور ولد بت عصب وقوت قرابت میں برابرلیکن مختلف الاصول ہیں اس صورت میں امام ابو یوسف ابدان فروع کا لحاظ کرکے للذکو مثل حفظ الانشین تقتیم فرماتے ہیں اور امام محمد اصول پر تقتیم کرکے فدکور کو ایک طاکفہ انا شت کو ایک طاکفہ کو ایک طاکفہ انا شت کو ایک طاکفہ خوایک طاکفہ جو اب خانی امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی کے فروع کو للذکر مثل حظ الانشین و بیتے ہیں۔ پس جو اب خانی امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی کے فرجب پر صحیح ہے اور جو اب خالت امام محم علیه الرحمة کے مسلک کے مطابق ہے اور جو اب اول دونوں کے خلاف ہے اور دونوں فرجوی کی تھی ور جی میں اختلاف ہے اور جو اب اول دونوں کے فلاف ہے اور دونوں فرجوں کی تھی ور جی میں اختلاف ہے لیکن صاحب سراحی نے امام محمد کے قول کور جی دی ہے۔ (اماد انفتادی جسم میں میں اور حضرت کا جواب اقول سے نوٹ نیہ تینوں جواب مختلف محبوں کے لکھے ہوئے ہیں اور حضرت کا جواب اقول سے نوٹ: یہ تینوں جواب مختلف محبوں کے لکھے ہوئے ہیں اور حضرت کا جواب اقول سے نوٹ: یہ تینوں جواب مختلف محبوں کے لکھے ہوئے ہیں اور حضرت کا جواب اقول سے نوٹ نیہ تینوں جواب اقول سے اور دونوں کے لکھے ہوئے ہیں اور حضرت کا جواب اقول سے نوٹ: یہ تینوں جواب مختلف محبوں کے لکھے ہوئے ہیں اور حضرت کا جواب اقول سے نوٹ نیہ تینوں جواب مختلف محبوں کے لکھے ہوئے ہیں اور حضرت کا جواب اقول سے نوٹ نیہ تینوں جواب محتلف محبوں کے لکھے مورے ہیں اور حضرت کا جواب اقول سے نوٹ نیہ تینوں جواب محتلف محبوں کے لکھے اور خواب محبور کے نوٹ کا خواب اقول سے نوٹ نیہ تینوں جواب محتلف محبور کیا کو نوٹ نیہ تینوں جواب محتلف محبور کیا کے نوٹ کو نوٹ کیا کا خواب اقول کے نوٹ کے نوٹ کے نوٹ کے نوٹ کے نوٹ کے نوٹ کو نوٹ کی کو نوٹ کے نوٹ کو نوٹ کی کو نوٹ کے نوٹ کے نوٹ کے نوٹ کے نوٹ کے نوٹ کو نوٹ کو نوٹ کے نوٹ کو نوٹ کی کو نوٹ کے نوٹ ک

شروع ہواہے بیوی کودیا ہوار و پیاما نت ہے۔

## ذوى الارحام كي صنف رابع مين تقسيم ميراث

سوال.....زیدمرحوم نے حقیقی ماموں کے دولڑ کے عمر' بکراور حقیقی پھوپھی کے دولڑ کے خالد' واقد'اورا یک لڑکی زبیدہ وارث چھوڑ ہے'ان میں تر کہ س طرح تقتیم ہو**گا**؟

واضح ہو کہ دونوں ماموں زاد بھائی ایک ایک ماموں کے لڑکے ہیں اور خالد واقد ایک پھوپھی کے لڑکے ہیں اور زبیدہ دوسری پھوپھی کی لڑ کی ہے لیکن سب حقیق پھوپھی کی اولا دہیں۔

## فرائض ذوى الارحام كى ايك صورت

سوال .....زیدمرحوم کے بیروارث ہیں ہیوی حقیقی ممانی دو ماموں زاد بھائی اور دو مہنیں زید کے والد کے چار حقیق ماموں زاد بھائی اور تین حقیق چپازاد بہنیں کون دارث کتنا حقدار ہے؟ جواب .....مقدم حقوق اداکر نے کے بعدایک چوتھائی ترکہ زید کی ہیوی کو دیا جائے بقیہ زید کے والد کے پانچ حقیقی چپازاد بھائیوں میں برابر تقتیم کردیا جائے ان کے علاوہ کسی کو پچھ حصہ نہیں سطے گا جاہے وہ زید کی والدہ کے عزیز ہوں یا والد کے ۔ (فراوئ محمود بیرج ااص ۲۳۸)

#### ذ وی الفروض اورعصبات میں ہے کوئی نہ ہوتو؟

سوال..... ہندہ نے انتقال کے وقت ایک تایا زاد بہن ایک نوای اورایک بڑانواسا ایک دیور'اور تین دیورانی کی اولا دمچھوڑی' تر کہ میں کون کون حصہ دار ہوں گے؟

جواب .....صورت مسئولہ میں ذوی الفروض اور عصبات میں ہے کوئی نہیں اور ذوی الارحام میں سے صنف اول نوای موجود ہے جوتر کہ کی وارث و ما لک ہے۔ ( فآویٰ مفتاح العلوم غیرمطبوعہ ) سوال ..... زیدایک بیوی اورایک بھانجا جھوڑ کرمراز وجدکور لع دینے کے بعد تمن ربع کوکیا کیا جائے آیاز وجہ پررد کیا جائے کہ درعلی آیاز وجہ پررد کیا جائے کیونکہ ذوی الارحام کا مرتبہ ترتیب ورثہ میں بعدرد ہے اور مفتی بداب بیہ کہ درعلی الزوجین الزوجین جائز ہے یاذوی الارحام کو قرض اوا کرنے کے بعد دیا جائے؟ اب تائل بیہ کہ جب روعلی الزوجین مفتی بہ ہاور مرتبہ ذوی الارحام پرمقدم ہے تو زوجہ پررد کرکے ذوی الارحام کو کیوں ندمحروم کردیا جائے؟

جواب ..... ويفتى بالردعلى الزوجين في زماننا لفساد بيت المال وفيه قال المحقق احمد بن يحيئ بن سعد التفتازاني افتى كثير من المشائخ بالرد عليهما اذالم يكن من الاقارب سوا هما الخ وفيه عن المستصفى والفتوى اليوم على الرد على الزوجين عند عدم المستحق لعدم بيت المال ردالمختار (ج ۵ ص ا ۵۷)

بیروایت نفس ہیں اس میں کہ بیردعلی الزوجین ذوی الارحام پرمقدم نہیں ہے بلکہ بیت المال کے درجے میں ہے جوسب مستحقین میں مؤخر ہے اور ذوی الارحام کے ہوتے ہوئے زوجین پرردنہ ہوگا۔(امدادالفتادی جسمی ۳۵۵)

## لاولدمرحومه كي ميراث كي تقسيم كي أيك صورت

سوال .....مساة زینب لاولد فوت ہوگئ اس کے بیدوارث موجود ہیں عمر و خاد نہ خالد ماموں اسعید پھوپھی زاد بھائی سعیدہ پھوپھی زاد بہن تر کہ جوزینب چھوڑ گئی ہے دراصل زینب کی پھوپھی ہندہ کا ہے وکئد ہندہ کو فوت ہوئے عرصہ ہو گیا ہے اس لئے قانون انگریزی کے مطابق زینب مرحومہ قابض کا ایش کے مطابق زینب مرحومہ قابض مخالف کی حیثیت سے مالک تعمور کی جائے گی۔

جواب .....اگریتر کرزینب کی جائز ملکیت نہیں ہے بلکہ صرف تبضہ کالفائہ کی حیثیت ہے وہ مالک سیجھی جاتی ہے اور دراصل جائیداداس کی پھوپھی کی تھی اور پھوپھی کے درام میں زینب بھیتی کا اور سعید وسعیدہ کا ۱/۳ تقاب زینب کے انتقال کے بعداس کا ۱/۳۲ حصداس طرح تقییم ہوگا کہ اس میں سے نصف اس کے فادند کو سطے گا اور نصف اس کے مامول کو۔ (کفایت المفتی ج ۱۹۳۸)

#### صرف بجيتيجاور بهانجيوں ميں تقشيم ميراث

سوال .....زینب نے انتقال کیا ایک جینجی اور ایک بہن کی تین بیٹیاں اور ووسری بہن کی دو

بينيال جيمورُين تو مرحومه كامال متروقه كس طرح تقسيم هونا جاسيع؟

جواب .....صورت مسئولہ میں اگر مرحومہ کے دادا پر دادا کی اولا دمیں ہے کوئی مرد نہ ہوتو مرحومہ کے مال میں ہے امور متفذمہ برمیراث ادا کرنے کے بعد بقول امام محمہ جو کہ مفتی ہہ ہے ماقتی کے سات جھے کر کے میتی کو دو جھے اور پہلی بہن کی نتیوں بیٹیوں کو ایک ایک حصہ اور دوسری بہن کی دونوں بیٹیوں کو ایک ایک حصہ دیں۔ (نآدی با تیات مالحات میں ۵۲۷)

## ایک نواسے اور جارنواسیوں میں تر کہس طرح تقسیم ہوگا؟

سوال ..... ہندہ نے ایک نواسااور چارنواسیاں جھوڑیں ان وارثوں میں ترکہ کس طرح تقسیم ہوگا؟ جواب ..... مقدم حقوق ادا کرنے کے بعد ترکے میں چھ جھے ہوں گے دو جھے نواسے کواور ایک ایک حصہ ہرنوای کوسلےگا۔ (فاوی رجمیہ ج۲ص ۲۹س)

### علاتى بفتيجيون اور بهانجون كي نوعيت توريث

سوال .....زید کا انتقال ہوا زوجہ علاتی جمیتجی ٔ پانچ حقیقی بھانجے وارث چھوڑے زید کا تر کہ سطرح تقسیم ہوگا؟

جواب .....علاتی جیتی اور حقیقی بھانے ذوی الارجام کی صنف ٹالٹ میں واخل ہیں جن کے وارث بینے کی نوعیت میں واخل ہیں جن کے وارث بینے کی نوعیت میں صاحبین کا ختلاف ہے اور فتو کی امام محمد کے قول پر ہے ان کا قول یہ ہے کہ اولا ان کے اصول پر تقسیم کی جائے پھران اصول کا حصدان کے فروع کو دیا جائے جس کی صورت یہ ہے کہ چوتھائی زوجہ کا آ دھا حقیق بہن کا 'باقی علاتی بھائی کا۔

مسئله نمبر۴٬ زوجه ا'بهن۴ علاتی بهائی ا' مسئله نمبر۴۰ زوجه ۱۵/۱٬ حقیقی بهاینج ۲/۲۲۲۲۲۲ علاتی جهتبی ۲/۵\_( نآوی محمودیه جرااص ۳۹۸)

#### ورثاء میں بیوی اور دا دی کا تبھیجا ہے

سوال .....ورثاء میں بیوی اور دادی کا بھتیجائے دوسراکوئی دارٹ نہیں توتر کہ کسطر ح تقسیم ہوگا؟ جواب .....صورت مسئولہ میں تر کے سے جار حصے ہوں سے بیوی کو ایک حصہ اور بقیہ تین حصے نہ کور بھتیج کولیس کے بیلا کا ذوی الارجام میں شامل ہے۔ (فناوی رجمیہ جسم ۱۹۷) بردا داکے بھائی کا بوتا وارث ہے

سوال ....اس صورت ميں غلام حسن كى موجود گي ميں پھوپھيو ں كو پچھ ملے گايانہيں؟

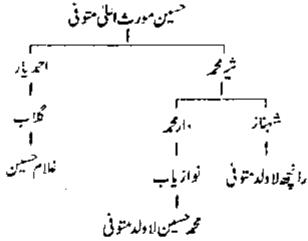

جواب ..... صورت مسئولہ میں پھوپھیوں کو پچھنیں سلے گا کیونکہ عصبہ محرحسین متونی کا لیعنی پرداداشیر محمد کے بھائی احمہ یار کا پوتا غلام حسن موجود ہے اور عصبہ کی موجود گی میں ذوی الارحام محروم رہتے ہیں لہٰذا اگر محمود حسین کا کوئی اور شرعی وارث موجود نہیں صرف بھوپھیاں اور پرداد کے بھائی کا پوتا موجود ہے توکل ترکہ مقدم حقوق کے بعد پردادا کے بھائی کے بوتے کوئل مل جائے گا اور بھوپھیاں محروم رہیں گی۔ (فاوئ محمود ہیں اس سام)

## باب المناسخه

مناسخه کی ایک صورت اورز وجه

اگرمرض وفات میں مہرمعاف کر پریتو اسکا تھم

سوال ..... یہاں بابت ایک متروکہ کے بزاع ہے اس کا مناسخہ کرنا ہے جس کی صورت ذیل میں درج ہے گومناسخہ کیا گیا ہے گرممکن ہے کہ اس کی تھیج وغیرہ میں غلطی ہوآ ب اس کو ملاحظہ فرما کر اور اس کی صحت قرما کر حضرت مولانا مولوی حافظ قاری شاہ محمدا شرف علی صاحب قبلہ دام فیوسیم سے بھی تھیجے فرما کرجس قدر جلد ممکن ہو سکے واپس فرما کیں واپسی کا پیتہ حسب ذیل ہے۔



اس کے بعداس قدراورعرض کر دینے کی ضرورت ہے کہ اصل نزاع حمیدالنساء بیگم زوجہ بدلیج الدین مرحوم اور دیگر ورثاء میں ہے اور بمقابلہ دیگر ورثاء حمیدالنساء بیگم کا حصہ معلوم کرنا ہے جو اس صورت مسئلہ میں ان کول سکتا ہے۔

دوسرے بیامرکہ یہاں ریاست حیدرآ بادیش بعض الناس کومنصب ملتائے جوعطیہ شاہی کہلاتا ہےاوراس میں یہاں کے قانون کے لحاظ سے توریث نافذ نہیں ہوتی بدلیج الدین مرحوم بھی صاحب منصب منصر قرآیا شرعاً ان کے حصے منصب میں توریث ہوگی یانہیں اور زوجہ بھی مستحق ہے بیانہ؟

تیسرے مہر کے متعلق بیر مسئلہ دریافت طلب ہے کہ اگر زوجہ اپنی مرض الموت میں جبکہ وہ شدید
بیار ہوایی حالت میں اگر مہر معاف کر ہے تو وہ معاف ہوجا تا ہے یا نہیں اور اگر اس طرح زوجہ مہر
معاف کروے تو پھرا سکے ورہاء میں اس مہر کا مطالبہ کر سکتے ہیں یا نہیں اور اگر زوجہ کی زندگی میں زوج مر
جائے اور زوجہ یہاں کے روائ کے مطابق جبکہ زوج کا جنازہ تیار ہوجائے تو مہر معاف ہوجائے گایا نہیں۔
چوشتے: اس صورت مسئولہ میں مسماۃ حمید النساء بیگم اپنے شوہر بدنع الدین مرحوم کے ورثاء
ہومہر کی اس طریق پر طالب ہے کہ کل متر و کہ محمد حنیف مرحوم سے اولاً مہرا داکر دیا جائے اس کے
بعد تعین سہام یا تقسیم متر و کہ ہوکیا یہ مطالبہ شرعاً صحیح ہے یا بعد تعین سہام وہ صرف آپنے شوہر کے سہام
بعد تعین سہام یا تقسیم متر و کہ ہوکیا یہ مطالبہ شرعاً صحیح ہے یا بعد تعین سہام وہ صرف آپنے شوہر کے سہام
بعد تعین سہام یا تقسیم متر و کہ ہو کیا یہ مطالبہ شرعاً صحیح ہے یا بعد تعین سہام وہ صرف آپنے شوہر کے سہام
بعد تعین سہام یا تقسیم متر و کہ ہو کیا ہے مطالبہ شرعاً صحیح ہے یا بعد تعین سہام وہ صرف آپنے شوہر کے سہام
بعد تعین سہام یا تقسیم متر و کہ ہو کیا ہے مطالبہ شرعاً صحیح ہے یا بعد تعین سہام وہ صرف آپنے شوہر کے سہام
بعد تعین سہام یا تقسیم متر و کہ ہو کیا ہے مطالبہ شرعاً صحیح ہے یا بعد تعین سہام وہ صرف آپنے شوہر کے سہام

پانچویں: میت ٹالٹ (بدلیج الدین مرحوم) بیمسکلہ دریافت طلب ہے کہ مرحوم بدلیج الدین کی دوز وجہ ہیں ایک بشارت بیگم اور دوسری حمید النساء بیگم بشارت بیگم بحیات زوج ہی فوت ہوگئیں اور حمید النساء بقید حیات اب تک زندہ ہیں بشارت بیگم زوجہ اولی تھیں ان کے ورثاء میں دو بھائی ایک بہن ایک بیٹی اور باپ ہے بشارت بیگم کے انقال کے بعد ان کی بیٹی ووالد کا بھی انقال ہو گیا اب دونوں بھائی اور بیٹی کا نواسہ طالب ہیں کہ بشارت بیگم کا مہر جو بذمہ بدیع الدین مرحوم واجب الا داءہے وہ دلایا جائے تو ابسوال ہیہ ہے کہ کیا دونوں ہیو یوں کے مہر میں نقدم و تاخر کا لحاظ ہوگایا دونوں دین مہر یکساں واجب الا واہوں گے۔

بیامربھی تصفیہ طلب ہے کہ پہلی نی بی بشارت بیگم کا مہرزیادہ ہےاور بعد کی دوسری بیوی حمیدالنساء بیگم کا مہرکم ہےالی حالت میں متر و کہ بدیع الدین ہے بلحاظ مناسبت تعداد مہرادا ہوگی یا مساوی۔

جواب .....ا۔ اگر بدلیج الدین مرحوم کاتر کہ وہی ہے جوان کومحمہ صنیف مرحوم کےتر کہ میں پہنچا تو حمیدالنساء کو بحیثیت میراث ہے۔ ۲۲۳۰ سہام نجملہ ۲۰۳۰سہام کے ملیس گے اور اگر بدلیج الدین مرحوم کاتر کہ پدری ترکہ کے علاوہ اور بھی ہے تو اس کا بھی آتھواں حصہ مسماق موصوفہ کو میراث میں ملے گا اور دین مہر کا تھم آ گھے آ وے گا۔

۲۔ اگر منصب صاحب منصب کی ملک کر دیا جاتا ہے درال حالیکہ وہ ملکیت کے قابل بھی ہے مثلاً منصب میں بطور جا گیر کے زمین ملے تو اس میں تو ریث کا نفاذ ہوگا اور اگر وہ صاحب منصب کی ملک نہیں کیا جاتا یا وہ ملکیت کے قابل ہی نہیں مثلاً ماہوار وظیفہ مقرر کر دیا گیاان دونوں صورتوں میں بعد موت کے منصب میں تو ریث کا نفاذ نہ ہوگا رہاست کوئی ہے کہ اسکے ورثاء جسکوچا ہے عطا کردے۔

سارا گرزوجہ مرض الموت میں جس میں زندگی سے مایوں ہوجائے مہر معاف کردی تو مہر بالکل معاف نہ موجائے مہر معاف کردی تو مہر بالکل معاف نہ ہوگا اس میں زوجہ کے تمام وارثوں کو سہام میراث کے موافق حصہ ملے گا جن میں شو ہر بھی ایک وارث ہے اورا گرزوج پہلے مرجائے اورزوجہ جنازہ تیار ہونے کے وقت مہر معاف کردی تو مہر معاف ہوگیا اب اس کوشرعاً مہر لینے کاحق نہیں۔

سے جیدالنساء کامحہ صنیف کے ترکہ میں یہ مطالبہ کرنا درست نہیں اولا محمد صنیف کے تمام درنا و کا حصہ نکال کرجس قدر بدلیج اللہ بین مرحوم کا حصہ اس میں ہے اس میں دین مبر حمیدالنساء بیگم اور بشارت بیگم کو مقدم کیا جائے گاہی طرح اگر اور کسی کا قرض ہواس کو بھی تقسیم ترکہ ہے مقدم کیا جائے گا علی بندا تجہیز و تلفین بھی تقسیم ترکہ سے مقدم ہوگی اس کے بعد جو بچاس میں توریث نافذ ہوگی البت اگر بدلیج اللہ بین مرحوم کے ترکہ میں محمد صنیف کے ترکہ سے علاوہ بھی کے حسامان وغیرہ ہوتو اس میں حمیدالنساء کا یہ مطالبہ درست ہے۔

۵۔دونوں ہو یوں کے مہر لزوم میں مساوی ہیں کی کومقدم ومؤخرند کیا جادے گا اگر دونوں کے مہرکم وہیش ہیں تقسیم کیا جادے گا جبکہ مجموعہ کے مہرکم وہیش ہیں توباہم ان کی نسبت معلوم کر کے ترکہ کواس نسبت پرتقسیم کیا جادے گا وہ ور ثد پرتقسیم ترکہ ہرووم ہرستے نے بعد جو بچے گا وہ ور ثد پرتقسیم ہوگا۔ اللہ اللہ علم ۔ (احدادالا حکام ج م م ۲۰۵۰)

#### مناسخه كى تعريف

سوال ....منا سخدكا كيامطلب هي؟

جواب .....تقیم ترکہ سے سلے بعض وار ثین کا مرجانا مناسخہ کہلاتا ہے و فی هندية هی (ای الممناسخة) ان يموت بعض الورثة قبل قسمة التركة كذافى محيط السرخسى (ج٢ص ٢٤٠)\_ (منهاج الفتاوئ فيرمطوعه)

#### مناسخ كى أيك صورت

سوال ..... زیدنے انقال کیادواڑ کے احمداور عمرا کیک اڑی زبیدہ اورا کیک بیوی ہندہ وارث چھوڑ ہے۔
کچرز بیدہ کا انقال ہوا ایک شوہرا کیک بھائی ایک اڑکا اورا کیک والدہ وارث چھوڑ ہے۔
کچرز بیدہ کی والدہ ہندہ نے انقال کیا ایک تواسا ایک دا باداور دواڑ کے وارث جچھوڑ ہے۔
جواب ..... (1) مسئلہ ۸ نمبر ۲۰ میں ایک تربیدہ بائی کروجہ ۱۳/۱۳ این ۱۲۸۸ این ۱۲۳۸ این

ادائیگی حقوق کے بعد زیدمورث اعلیٰ کاکل ترکہ چارسواسی سہام قرار دے کر نقشہ بالا کے مطابق تقسیم ہوگا لینی زید کے دولڑکوں میں سے ہرا یک کو دوسو پانچ سہام اور داماد کو اکیس سہام اور زبیدہ کے لڑکے کو انچاس سہام ملیس مے۔(فآدی محددیہ،۸س۳۳)

## بطريق مناسخة شيم تركه كي صورت

سوال ..... یوسف کا انقال ہوا اس نے دولا کے نجابت اور ایوب دولا کی البی بیگم اور حجاب بیگم وارث چھوڑ ہے کھر نجابت کا انقال ہوا اس نے ایک بھائی ایوب اور دو بہنیں البی بیگم حجاب بیگم وارث چھوڑ ہی پھر ایوب کا انقال ہوا اس نے دولا کے امید اور شوکت اور دو بہنیں البی بیگم اور حجاب بیگم چھوڑ ہی پھر البی بیگم کا انقال ہوا اس نے ایک لاک عائشہ بیگم اور ایک بوتا مشاق اور ایک بہن حجات چھوڑ ہی پھر تجات کا انقال ہوا اس نے شو ہر احمد اور لاکی ممتاز اور بھینچے اسعد علی وشوکت حجوڑ ہے پھر احمد کا انقال ہوا اس نے شو ہر احمد اور لاکی ممتاز ور بھینچے اسعد علی وشوکت حجوڑ ہے کھراحمد کا انقال ہوا اس نے لاکی ممتاز اور تین بھینچ ذوالفقار ہاشم سعادت اور دو بھینچیاں اسے ان البی بیگم شاہ جہان بیگم چھوڑ ہی اس صورت میں مورث اللی کا ترک کس طرح تقسیم ہوگا؟

عامع الفتاوی و الفت المرابی الفت و الفت بالنصف مستنم احرابی المرابی مستنم احرابی الفت المرابی الفت المرابی ال

سوال .....ایک فیخص کی پہلی شادی ہے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئی پھر اس کی بیوی فوت ہوگئی بعد میں دوسری شادی کی اس ہے بھی ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئی اور پھر وہ فیخص مر کیا اس کے بعد وہ دوسری بیوی بھی فوت ہوگئی اور اس فیخص کی چاروں اولا دعلیحدہ بیں اور شادی شدہ بیں ابتھوڑا عرصہ ہوا ہے کہ پہلی بیوی ہے جولڑکا تھا اس کی بیوی کا انتقال ہوگیا ہوا ور کی شادی شدہ بین اور کی ہوئی کا انتقال ہوگیا ہوا ور کی بیل بیوی کے لڑکے اور اس کی کوئی اولا دنہیں لہذا امید ہے بھر ایک ہفتہ کے بعد اسکا بھی پھر پہلی بیوی کے لڑکے اور اس کی کوئی اولا دنہیں لہذا امید ہے بمان حظر مینہ ہذا تحریر فرمائے گا کہ اس آ دمی کی چیزوں میں مال وغیرہ کا کون حقد ارہے آیا اس کی حقیق بہن ہے یا سو تیلے بھائی بہن بیں اور اگر بہن ہو حصہ س س کا ہوتا ہے ۔ فقط والسلام جواب ..... مسئلہ مشئر نے یا سو تیلے بھائی بہن بیں اور اگر بہن ہو حصہ س س کا ہوتا ہے ۔ فقط والسلام جواب ..... مسئلہ نزید جوخص فہ کور کی بہلی بیوی کا لڑکا ہے۔

اخت لاب وام ١/١ أخ لاب ٢/١ خت لاب/١

صورت مسكوله ملى فخص فدكوركى بهلى بيوى كالزكركاتركه جيسهام پرتقسيم بوكراس كي حقيق بهن كونصف بجرتين سهام ديئے جائيں اور نصف باتى كؤعلاوہ بحائى بهن برللذكر مثل حظ الانشيين كے مطابق تقسيم كياجاوے كه علاقى بحائى كودوسهام ديئے جائيں اور علاتى بهن كوايك سهام اور يقسيم بعداواء حقوق متقدمه على المير الشكر الشكر بوگى بجرتج بيزوتكفين واواء ديون (جس ميں مهر بھى وائل ہے) اگراواء نيابراء نه بوابونفاذ وصيت من النگ كے بعدا كروصيت كى كى بورواللداعلم مسئلة فر الكش :

سوال .....ا کیا فرماتے ہیں علاء وین اس مسئلہ میں کہ حاجی نور محمہ نے انتقال کیا اس نے

ا پنے ورثاہ میں ایک زوجہ ایک لڑکی ایک علاقی بھائی ( مگر علاقی بھائی کو حاجی نور محمہ نے اپنی زندگی میں دومکان دے دیئے تھے اور بیا قرار نامہ کھوالیا تھا کہ شریعت کے مطابق میں نے تیرا حصہ تھے کو دے دیا ہے اورا گرتوا ب دوبارہ حصہ طلب کرے تواز روئے قانون باطل ہوگا) دونو اسے بنام احمہ رضا ومحمہ ( بیدونوں لڑکے حاجی نورمحمہ کی اس لڑکی سے ہیں جوان کی حیات میں بی انقال کرگئی تھی ) بانچ نوا ہے اور نوا سیاں حاجی نورمحمہ صاحب کی اس بٹی سے ہیں جونی الحال زندہ ہے ) شرعا ان اوگوں کا کیا حصہ بنتا ہے۔

۲۔اور حاجی نور محد کی طرف آٹھ سور و پہی قرض بھی ہے کیا قرض اداکرنے کے بعد حصہ تقسیم ہوگا یا نہیں؟ بینوا تو جروا۔

جواب ..... قال في الشرح السير الكبير ان المريض متى اعطى عينا لبعض ورثته ليكون وذلك حصته من الميراث او اوصى بان يدفع ذلك اليه بحصته من الميراث ان ذلك باطل لايجوز البته اه ج ٣٠ ص ٢٠٠٠.

مسئله ٨ مرحوم نورمحر زوجه البنت ١٠ اخ علاتي ٣

صورت مسئولہ میں حاجی نور محد کے ترکہ میں سے اول جہیز و تکفین کا خرج نکالا جا و سے اس جو بعد وین کو اوا کیا جائے اگر اس کے ذمہ ہوجس میں زوجہ کا دین مہر بھی داخل ہے اگر اس نے اللہ واسطے بچھ وصول یا معاف نہ کیا ہواس کے تلثین سے وصیت کو نافذ کیا جا و ہے۔ اگر اس نے اللہ واسطے بچھ وصیت کی ہواس کے بعد کل ترکہ کے آٹھ ۸ جھے کر کے بیوی کو ایک حصہ بٹی کو چار جھے اور علاتی بھائی کو تین حصور نے جا کیں اور مائی ورحم نے جو اپنے علاقی بھائی کو اپنی زندگی میں وومکان دیے جی اور یہ اقرار نامہ کھھوایا تھا کہ شریعت کے مطابق میں نے تیرا حصہ جھوکود سے دیا۔ اس اقرار نامہ کم میں اور بیا آتی ہوائی کا حق میراث باطل نہیں ہوا اس کا ایسا کھوانا لغو ہے بلکہ وہ بدستور وارث شری ہوائی کا ایسا کھوانا لغو ہے بلکہ وہ بدستور وارث شری ہے اور وہ مکان جونور محملی حیات میں اس کول چکے ہیں وہ بھی ترکہ میں شار ہوں کے وہ خالص علاقی بھائی کا حق نہیں بلکہ سب ور شکاحق ہے جوموانی سہام خدکورہ کے تقسیم کیا جائے۔ واللہ اعلی علاقی بھائی کا حق نہیں بلکہ سب ور شکاحق ہے جوموانی سہام خدکورہ کے تقسیم کیا جائے۔ واللہ اعلی علاقی بھائی کا حق نہیں بلکہ سب ور شکاحق ہے جوموانی سہام خدکورہ کے تقسیم کیا جائے۔ واللہ اعلی علاقی بھائی کا حق نہیں بلکہ سب ور شکاحق ہے جوموانی سہام خدکورہ کے تقسیم کیا جائے۔ واللہ اعلی علاقی بھائی کا حق نہیں بلکہ سب ور شکاحق ہے جوموانی سہام خدکورہ کے تقسیم کیا جائے۔ واللہ اعلی علی کی حقائی کا حق نہیں بلکہ سب ور شکاحق ہے جوموانی سہام خدکورہ کو تقسیم کیا جائے۔ واللہ اعلی علی کھورہ کے تقسیم کیا جائے۔ واللہ اعلی علی کو تو تعلی کو تو تعلی کی حقائی کی حقائی کو تو تعلی کی حقائی کو تو تعلی کی حقائی کی حقائی کی حقائی کی حقائی کی حقائی کے تعلی کی حقائی کو حقائی کی ح

اورنواسے اورنوای سب محروم ہیں کیونکہ ذوالفروض وعصبات کے سامنے ذوالارحام کو میراث نہیں مل سکتی۔(امدادالا حکام جسم ۲۲۲)

#### مناسخه کی ایک صورت

سوال .....احمد سین کا انقال ہو گیا ایک ہوئ تین لڑ کے غوث شاہ احمد جان صاحب جان

اوراکی از کی دارث ہے اس کے بعد غوث شاہ کا انقال ہو گیا اس نے ایک لڑکا ایک لڑک اور والدہ اور دو بھائی احمد جان صاحب جان اور ایک بہن جھوڑی اس کے بعد احمد حسین بیوی آمنہ لی بی جو کے خوث شاہ وغیرہ کی والدہ ہوتی ہیں ان کا انتقال ہوا اس نے دولڑ کے احمد جان صاحب جان اور ایک کڑی شاہ وغیرہ کی والدہ ہوتی ہیں ان کا انتقال ہوا اس نے دولڑ کے احمد جان صاحب جان اور ایک کڑک ایک بوتا ایک بوتی جھوڑ ہے بیتم بیج بچی جوغوث شاہ سے ہیں ان کو دادی کے مال میں سے ترکہ ملے گایا نہیں؟ تمام ملک او پر سے اس وادی ہی جو قوث شاہ سے جیں آئ

جواب ..... صورت مسئولہ میں بعد ادائے حقوق متقدمہ علی الارث مورث اعلیٰ احمد حسین کی میراث دارثین ندکورین کے درمیان (بشرطیکہ کوئی اور دارث مشلاً غوث شاہ کی بیوی وغیرہ ندہو) حسب ذیل تقسیم ہوگا۔احمد حسین کاکل ترکیائی سہام کرنیکے بعد چبیس چیبیس ہیں سہام احمد جان اور صاحب جان کو اور تیرہ سہام احمد حسین کی بیٹی کو اور دی سہام غوث شاہ کے لائے کو اور پانچ سہام غوث شاہ کی لڑکی کوئیس گے۔ واضح رہے کہ غوث شاہ کی اولا دکو غوث شاہ کی میراث میں سے بید تن پہنچاہے چونکہ احمد حسین کی وفات پراس کا ترکیائی کی بیوی اور اولا دسب کا مشترک ملک ہوگیا تھا اور تقسیم کرنے احمد حسین کی وفات پراس کا ترکیائی بیوی اور اولا دسب کا مشترک ملک ہوگیا تھا اور تقسیم کرنے ویکھی سب بی کی ملک رہا۔ صورت مسئلہ ہیں ہے۔

جامع الفتادئ-جلد 4-29

## مناسخه کی ایک اور صورت

سوال .....ا یک شخص کا انتقال ہوا اس نے ایک بیوی ایک بھائی ایک بہن اور دوسری بہن کی اولا دوارث چھوڑ ہے اس کے بعد بھائی کا بھی انتقال ہوگیا جس نے ایک بیوی میارلا کے ایک لائے ایک بہن اور دوسری بہن کی اولا دوارث چھوڑ ہے ترکہ کی شرعی تقسیم تحریر فریا کیں

جواب ..... اخراجات بورے کرنے کے بعد کل ترکدایک سوچوالیس سہام کر کے چینیں سہام مورث دوم کی بیوی کواور چودہ سہام مورث دوم کی بیوی کواور چودہ چودہ مورث دوم کی بیوی کواور چودہ چودہ مورث دوم کے براڑ کے کو اور سات مورث دوم کی اڑی کو دیئے جا کیں گے اور بہن کی اولا دکو کی شددیا جائے گاصورت مسئلہ یہ ہے۔

مامها<u>...</u> مسئط مورث المسلى بيوى ، نعمَانَ ، مبن ، بهن كي اولاد

منگنگر تسداخت مورث دوم دیوی د این د این د این د این د بین د اولاد بیمن بوی د این د این د این د این د بین د اولاد بیمن استا مها مها مها که محوم

سوال .....مورث اعلی محبوب کا انتقال ہواجس نے آیک بیوی قطب النساہ دولڑ کے ظہور الحسن مرتقلی حسن اور جارلڑ کیاں جمیلہ خشنودہ بتول نعیم جھوڑیں پھرلڑی جمیلہ کا انتقال ہواجس نے شوہر محمہ حنیف والدہ قطب النساء اور تیمن لڑ کے دولڑ کیاں جھوڑیں پھرخشنودہ کا انتقال ہواجس نے زوج فضل الرحمٰن والدہ قطب النساء اور دولڑ کی شس النساء اور قمر النساء جھوڑیں اس کے بعد مرتضلی حسن کا انتقال ہوا۔ آیک بیوی خدیجہ والدہ قطب النساء آیک لڑکا مظفر الحسن دولڑ کیاں وکیلہ مشکیلہ چیوڑیں پھر مرتضیٰ حسن کی بیوی خدیجہ کا انقال ہوا جس نے آیک لڑکا مظفر الحسن اور وکیلہ مشکیلہ لڑکیاں چیوڑیں اس کے بعد قطب النساء کا انقال ہوا جس نے آیک لڑکا ظہور الحسن اور دولڑ کیاں بتول اور نعیمہ چیوڑیں پھر بتول کا انتقال ہوا جس نے آیک لڑکا ظہور الحسن اور دولڑ کیاں بتول اور نعیمہ چیوڑیں پھر بتول کا انتقال ہوا جس نے صرف آیک لڑکا ظہور الحسن چیوڑ انرکہ کی شرعی تقسیم تحریفر ما کیں۔

جواب ..... بعدادائے حقق مورث اول کا ترکہ دس بزار سات سوچ نسٹھ سہام کر کے تین بزار تین سوبیا کی ظبور آئس کو سولہ سوا کیا نوے نعمہ کو دوسو چہتر محمد صنیف کوا یک سوچ ای جیلہ کے بزار تین سوبیا کی ظبور آئس کو اور با نوے جیلہ کی ہردولڑ کیوں کواور دوسو چھ ہتر فضل الرحمٰن کواور تین سواڑ سوٹی سے ہرا کیک کو اور بانوے جیلہ کی ہردولڑ کیوں کواور دوسو چھ ہتر فضل الرحمٰن کواور تین سواڑ سوٹی سام کو اور است بی قمر النساء کو اور نوسوا تھا کی مظفر الحسن کو اور جیار سوچ انوے و کیلہ کو اور است بی مشکیلہ کو اور سولہ سوا کیا نوے مش الحسن کو لیس کے۔

1197 292 794



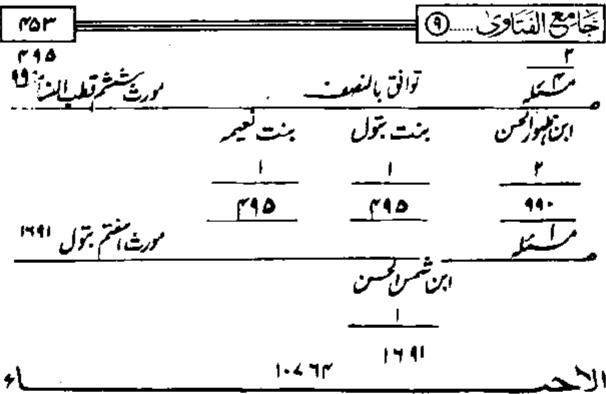

الموراس ، تغیر ، محرمنیت ، ابن جمید ، ابن جمید ، ابن جمید ، بنت جمید ، بنت جمید ، بنت جمید ، بنت جمید ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، میراث کی تقسیم کا ایک مسئله ، میراث کی تقسیم کا ایک مسئله ، میراث کی تقسیم کا ایک مسئله ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، میراث کی تقسیم کا ایک مسئله ، او در این میراث کی تقسیم کا ایک مسئله ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۹۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ،

سوال .....امام بخش کے تین الزکیاں تعین ان بیس سے ایک الزکی نصیرن والد کے انقال کے بعد اور والد کے انقال کے بعد اور والدہ کے انقال سے بہلے ایک لڑکا اور ایک لڑکی چیوڑ کر مرکنی موجودہ صورت میں امام بخش کی جائیداد بیں نصیرن کے بچوں اور بہنوں کو کتنا کتنا حصہ لے گا؟

جواب .....مقدم حقوق اوا کرنیکے بعد آشموال حصد زوجہ کواور باتی تینوں لڑکوں کو برابر پہنچ کر نصیرن کے حصے میں سے چھٹا حصد ماں کواور باقی مال کے دو حصے ثابت حسین کواور ایک حصة طبن کواور نصیرن کے حصے میں آندوالا مال نصیرن کی دونوں بہنوں کو برابر ملے گا۔ (فاوی مبدائی من ۱۹۳۳) فرنا سے پیدا شدہ بیکی بھائی کی وارث ہوگی

سوال .....زیدفوت ہواایک منکوحہ نی بی الف دو بیٹیاں ب ج 'ایک منکوحہ کنیزک داور کنیزک داور کنیزک داور کنیزک سے ایک بیٹی و جس کی پیدائش آئل از نکاح ہے اور اس کنیزک سے ایک بیٹا زاور ایک جیوٹا بھائی ط وارث چھوڑے کھر بیٹا باپ کے بعد فوت ہوا اس صورت میں زید کا ترکہ بہما ندگان میں سطرح تقیم ہوگا؟



سرکارنے جورو پیددیا ہے اس میں مرحوم کے سب وارث حسب حصہ شریک ہیں اگراؤ کے کے انقال سے پہلے رو پیدل کیا ہوتو اس کی تقلیم اس طرح ہوگی کہ اس کے چھتیں جھے کر کے تیرہ حصے مرحوم کی زوجہ کو تئیس حصے اس کے باپ کو دیئے جا کیں سے اور اگراؤ کے کے انقال کے بعد رو پید ملاہے تو اس میں عدالت کو افقیارہے جتنا چاہے عورت کو دے اور جتنا چاہے ہاپ کو دیئے و مرانکاح کر لینے ہے اس کاحق سا قطانیں ہوا۔ ( کفایت المفتی ج ۱۸س میں)

بطريق تخارج تقتيم تزكدكي ايك صورت

سوال .....زید کی بیوی کا انقال ہوگیا جس ہے ایک لڑکا اور دولڑکیاں تھیں اس کے بعد زید نے نکاح ٹائی کیا اس بیوی ہے بھی ایک لڑکا اور دولڑکیاں ہوئیں اس کے بعد زید کا انقال ہوا اور اور کیاں ہوئیں اس کے بعد زید کا انقال ہوا اور ایک بیوی دولڑ کے اور چارلڑکیاں جھوڑیں اس کے بعد دوسری بیوی کی ایک لڑکی اور پھر وہ دوسری بیوی جمی انقال کر گئی اب دوسری بیوی کی اولاد ہے صرف ایک لڑکا اور ایک لڑکی باقی ہے شرعاً دوسری بی کی گذری ہوئی لڑکی اور موجودہ دونوں بقیداولادکو بال اور باپ کی متروکہ ملک ہے کتنا کتنا حصہ پہنچتا ہے؟

| 14.7   | مثلتله ۱۱۵۲۸ |       |       |         | جواب |        |  |
|--------|--------------|-------|-------|---------|------|--------|--|
| بنت    | البنت        | ا بنگ | ، بنت | ، ابن ، | اين  | زوج    |  |
| 4      | 1/8/         | ۷.    | _ 4   | 10      | ۳۳ ا | 4      |  |
|        | ור ין ו      | 127   | 177   | ror     | ror  | 100    |  |
| بنست ۷ |              |       |       |         | ۷ ر  | مراكتا |  |

ا بن ينت العجائي ١٦٥ منت العجائي ١٦٥ منت العجائي ١٦٥ منت العامل العامل

بسرزد جرًاولی ، و نوترزو مجراول ، بسرزد جرّ نانیه ، و خرّ زوجر نانیه ۱۳ ۲۴ ۲۴ ۲۴ ۲۴ ۲۴ مقدم حقوق اداکرنے کے بعد زید متوفی کاتر کہ چونسٹھ سہام پر تقلیم کر کے اس میں ہے چودہ سہام پہلی بیوی کے لاکے کو سہام پہلی بیوی کے لاکے کو اور سات سہام لاکیوں کو اور چوبیں سہام دوسری بیوی کے لاکے کو اور بارہ سہام اس کی لاکی کولیس گے۔ ( کفایت المفتی ج ۸ص، ۳۱)

ایک زوجهایک لژ کااورایک لژ کی مین تقسیم تر که

سوال .....زید کا انتقال ہوا مرحوم نے ایک زوجہ ایک پسر اور ایک لڑکی وارث چھوڑے پھر زوجہ کا بھی انتقال ہوگیا اب صرف لڑ کا اورلڑ کی زندہ ہے تر کہ س طرح تقتیم ہوگا؟

جواب: مسكلة

ابن بنت انکن ۲ ا

کل ترکہ تین سہام پڑتھیم ہوکرا یک حصہ لڑکی کواور دو حصے لڑکے کو دیئے جا کیں گے۔ (کفایت المفتی ج^۳۲۲ س

وراشت در مال حرام مع اختلاف مد بهب مرتد کسی مسلمان کی میراث کاحقدار نہیں

موال .....میرا بھائی امریکہ میں تعلیم حاصل کرنے کیلئے گیاو ہاں وہ عیسائی بن گیاتو کیا والدصاحب کی وفات کے بعداسکومیراث میں حصد دیا جائےگا یانہیں؟ جبکہ وہ اپنے حصہ میراث کا مطالبہ کرتا ہے۔ جواب .....ارتداد مانع ارث ہے اس بناء پر مرتد ہونے کی وجہ سے آپ کا بھائی بھی باپ کے مال وراثت کا حقدار نہیں رہا۔

قال العلامة سيدشريف جرجاني :واما المرتدفلايرث من احدلامن مسلم ولامن مرتد مثله لانه خان بارتداده فلايستحق الصلة الشرعية التي هي.الارث بل يحرم عقوبة مالقاتل بغير حق .(اشريفية ص ١٣١ فصل في المرتد)

وفي الهندية: المرتد لايرث من مسلم ولا من مرتدمثله

(الفتاوى الهندية ج٢ ص ٢٥٥ الباب السادس في ميراث اهل الكفر) ومثله في السراجي ص ٢٦ فصل في المرتد (الآول الأليج ٢٥ ص٥٣٥)

#### مال حرام كاوارث بننا

سوال سیمیرے والدصاحب شراب اور دیگر منشیات کے تاجر کا حساب کرنیوالے ملازم تھے اسی ملازمت سے والدصاحب نے ایک مکان خریدا تھا اب اس حصہ سے مجھے نفع حاصل کرنا کیسا ہے؟ جواب سی منشیات میں بعض تو السی ہیں کہ ان کی تئے وشراحرام ہے اور بعض کی حلال ہے والدصاحب نے اس طرح کی کمائی سے جو مکان خریدا تھا وہ اگر ترام وغیر حرام میں مشترک تھی تو الدصاحب نے اس طرح کی کمائی سے جو مکان خریدا تھا وہ اگر ترام وغیر حرام میں مشترک تھی تو آپ کے لئے بحیثیت وارث اس کے استعمال کی تھجائش ہے۔ (فناوی محمود میں جام ۲۳۵) مورث کا مال حرام وارث کے لئے

سوال ....جرام کاروبار کے مالک کے مرجانے کے بعد وہ حرام مال ورثہ کیلئے حلال ہے یا نہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حرام مال مورث کا ورثہ کیلئے حلال ہے کیونکہ تبدیل ملک سے تبدیل تھم لازم آتا ہے کیا بیدورست ہے؟

جواب .....اگرور ٹا وکومعلوم ہو کہ مورث کا مال حرام ہے تو وہ مال ور ٹاء کے لئے حلال نہ ہوگا یہاں تبدیل ملک کی بحث بے ل ہے اس لئے اگر مورث کی ملک ٹابت ہوتی اور وہ متحق ہوتا مگر وارث اس کا اصالیہ مستحق نہ ہوتا تو مورث کا ٹائب ہوکر مستحق ہوسکتا تھا اور صورت مسئولہ میں تو مورث کی ٹابت نہیں پھر ٹائب کی ملک کیے ٹابت ہوگی۔ ( فاوی محمودیہ ج ۱۵ص ۳۱۳)

ورثاء کے لئے مال حرام کا تھم

سوال ..... باپ نے بذر بعد حلال یا حرام کچھ مال حاصل کیا تھا بیٹوں کو تھیتی طور پرمعلوم ہوا
کہ ذر بعد حرام سے مال حاصل کیا ہے اس صورت میں بیٹوں کو و مال لینا حلال ہے یا حرام؟
جواب ..... ہر چند کہ بعض فقہانے مطلقا مال حرام کو وارث کے لئے حلال کہا ہے لین بید
روایت صحیح نہیں مفتی ہا ورمعتد بید ہے کہ ان کے لئے بھی حرام ہے پس اگر ارباب حقوق ورثا ء کو
معلوم ہوں تو اگر بعیندان کی چیز محفوظ ہوتو اس کو ورنداس کی قیمت واپس کر دیں اورا گرمعلوم نہیں تو
اگر مال حرام معین اور متمیز ہے تو اس کو مالک کی نبیت سے صدقہ کر دیں اورا گر ملا ہوا ہے جدانہیں
ہوسکتا تو اگر اس کی مقدار قیمت معلوم ہواس کو صدقہ کر دیں ورنہ تخمینہ کر کے تقد ہی کر دے انشاء
الند آخرے میں مواخذہ نہ ہوگا۔ (اہدادالفتاوی جسم ۲۵۰)

مسلمان کا فر کا وارث ہوسکتا ہے یانہیں

سوال ....زیدایک مندوخاندان مے مسلمان مواہے چونکہ زیدائیے مندوباپ کی میراث

ے شرعاً وارث نہیں ہوسکتا لیکن قانو نا بناء برجائیدادجدی ہونے کے وارث ہوسکتا ہے تو وہ اپنے باپ کی جائیداد ہوسکتا ہے تو وہ اپنے باپ کی جائیداد ہے قانو نا اپنا حصہ لیکر کسی مدرسہ اسلامی یا کسی اور اسلامی کام میں تقدق کر دے یا رفاہ عام کے کاموں مثلاً ضرورت کے مقاموں پر کنواں نکلواد ہے تو کیا وہ مثاب ہوگا جبکہ اس کے باقی شرکا ویعنی جائیداد ہے حصہ لینے والے آریہ جو کہ خت ترین اعداء دین ہیں۔

جواب .....نید کواپ باپ کی جائیداد سے حصہ میراث لینا جائز نہیں بلکداس جائیداد کو مورث کے کافرور ثد پررد کرنالازم ہے اور بدون اس کے زید بھی اس بیس تصرف کرنے ہے گنہگار ہے اور جو مدرسہ ومسجد والے اس واقعہ کو جائے ہوئے اس جائیداد کی رقم لیس وہ بھی گنہگار ہیں۔

سوال ..... ۲ مروا ہے ہندو باپ کے عین حیات میں مسلمان ہوا اس کے ہندو باپ نے سات میں مسلمان ہوا اس کے ہندو باپ نے مال اس اپنے بیغے عمر دکی شادی مسلمانوں میں اپنے خرج سے کرائی عمر وقع کو تیار ہوا تو اس کو زاوراہ دیا علاقہ کے ایک مسلمان رئیس کے کہنے پر اپنی جائیداد کا چوتھا حصر ( کیونکہ اس ہندو باپ کے چار بیغے تھے ) اپنے بیغے عمر دکوا کے دستاہ پر الکھ کردیا کہ میر بے بعد عمر دکا دوسرا بھائی بمر بھی بمعدا کیہ بیوی وبال بچی سیست مسلمان ہوگیا اسے بھی نان نفقہ اس کا اور اس کے اہل وعمیال کا خرج ویت بال بلکہ سواری کے لئے گھوڑ سے اور دو دھ کے لئے گائے بکری امری بعد محمد مسلمان ہوگیا اسے بھی نان نفقہ اس کے محمد باس بیغے بکر کو جائیداد وغیرہ سے ہم اور دونوں میا حب کسی مسلمان رئیس نے اس کے لئے اسے نہ کہا ہندو باپ کے مرفے کے بعد عمر وبکر کے دو ہندو بھائیوں نے اور بخر کے دو ہندو بھائیوں نے اور بحر کے دو ہندو بھائیوں نے اور کو جائیداد نہائی چا ہے کہ کہ کہ مسلمان ہوگئ اور دوسری بال بچوں سے مسیت بدستور ہندو ہے ) مقد مددائر کیا کہ عمر دو بکر کو جائیداد نہائی چا ہے کیونکہ انہوں نے ذہ بسست بدستور ہندو ہے ) مقد مددائر کیا کہ عمر دو بکر کو جائیداد نہائی چا ہے کیونکہ انہوں نے ذہ بستور ہندو ہے ) مقد مددائر کیا کہ عمر دو بکر کو جائیداد نہائی چا ہے کیونکہ انہوں نے ذہ بستور ہندو ہے ) مقد مددائر کیا کہ عمر دو بکر کو جائیداد نہائی چا ہو کئی ہندو بھائیوں نے اور خرد بھوٹ اب وہ دونوں نومسلم عمر دو بکر اپنی جیشوں نے چیف کورٹ میں اپیل دائر کی تو پھر بھی خارج ہوئے اب وہ دونوں نومسلم عمر دو بکر اپنی جیشوں نے جیف کورٹ میں اپیل دائر کی تو پھر بھی خارج ہوئے اب وہ دونوں نومسلم عمر دو بکر اپنی

ا۔ان دونوں نومسلموں کا اس طرح ہے حاصل کر دومال مشتبہ تو نہیں ہے؟ جبکہ دہ شرعاً اپنے ہندوباپ کی وفات کے بعد وارث نہیں ہوسکتے تھے اس بناء پر کدا ختلاف دین مانع ارث ہے ۲۔ بکر کی اس وفت میں تین بیوباں ہیں دومسلمان بیوباں اور ایک ہندو بیوی تینوں صاحب اولا دہیں چونکہ کا فرمسلمان کا وارث نہیں ہوسکتا لہٰذا کیا بکر پر بیا مرواجب نہیں کہ وہ اپنے مندوور ثام آربیکو جوکه قانو تاوارث موسکتے ہیں بناء برجائد ادجدی کے کس طرح محروم کرے۔ جواب .....ا مشتبہ کامعنی بیرمال حرام ہے لکوند مفصوبا

۲۔ جب بیہ جائیداد وہی ہے جو بکرنے اپنے ہندوباپ کے ترکہ سے حاصل کی ہے تو اس کا ہندوور ثاء پر واپس کرنا بکر کے ذمہ لازم ہے اوراس جائیداد سے وہ ہندوور ثاء کومحروم نہیں کرسکتا ہاں جو جائیداد بکر کی خود حاصل کر دہ ہے اس سے ہندوور شد کاحق قانونی منقطع کر وینا جائز ہے۔ واللہ اعلم ۔ (امداد الاحکام جسم ۲۲۲)

#### لا وارث شیعه عورت کا مال کیا کیا جائے

سوال .....ایک شیعه عورت کا ایک شخص نے پھوز پور چوری کیا وہ عورت فوت ہوگئ بیز بوراس خیال سے رکھا تھا کہ اس سے امام باڑا بنوائے یا کسی فہری کام میں صرف کرے؟ مرحومہ نے کوئی وارث بھی نہیں جھوڑ ااس کے مرنے کے بعدوہ چوراس مال سے سبکہ وش ہونا چا ہتا ہے کیا تھم ہے؟ جواب ...... اگر عورت کا کوئی دور مزد یک کا کوئی وارث نہ ہوتو وہ روپیہ غربا پر صدقہ کر دیا جائے نا دار طلبہ بھی مستحق ہیں بیوا دک شیموں ایا بچوں کو بھی دیا جا سکتا ہے مسجد مدرسہ اور راست وغیرہ کی تقییر میں یا کسی کی تخواہ میں صرف نہ کیا جائے۔ (فناوی مجمود بین ۱۸ میں ۱۸ میں کا حکم سنی اور شیعہ میں تو اور شامی کا حکم

سوال .....زید کا انقال مواجوی الهذ مب تعااس کے صرف دو بیٹے ہیں ایک نی دوسراشیعہ آیا دونوں وارث موں کے یاسی ؟

جواب ..... جواختلاف دین مانع توارث ہے وہ اختلاف کفراً دسلاماً ہے نہ کہ بدعتاً وسنتا پس جوشیعہ تھلم کھلا کفریہ عقائد کا قائل نہ ہووہ ن کا دارث ہوگا۔ (امدادالفتاوی جہص ۳۵۵) شبیعہ سنی کے ما بین میراث کا تھکم

سوال .....کیا کوئی شیعه کسی نے مال میں شرعاً میراث کا حقدار بن سکتا ہے یانہیں؟ جواب .....شیعه (روافض) کے مختلف گروہ ہیں جوشیعه کفریه عقائد مثلاً الوہیت حضرت علیٰ اور قند ف سیدہ حضرت عائشہ وغیرہ کے قائل ہوں تو اختلاف دین کی وجہ سے شیعه کی کا وارث نہیں ہوسکتا البتہ جوشیعہ غالی نہ ہوں تو صرف بدعت مانع ارث نہیں۔

قال العلامة السجاوندي رحمه الله: والمانع من الارث الاربعة .....

والقتل الذي يتعلق به وجوب القصاص اوالكفارة..... واختلاف الدينين اي اسلاماً وكفراً (السراجي ص۵ فصل في الموانع)

قال العلامة الحصكفي: اختلاف الملتين اسلاماً وكفراً. قال اسيد احمد الطحطاوى اى من جهة الاسلام والكفر اما اختلافهجا من جهة ايهودية والنصرانية فلايكون مانعا وهذا النقيير لابدمنه واما عدم توريت الكافرمن المسلم نبالاجماع. (طحطاوى حاشيه الدرالمختار ج م ص ١٣٨٨ كتاب الفرائض ومثله في امداد الفتاوئ ج م ص ١٣٥٥ كتاب الفرائض. (تآوئ تخاييج ٢٥٠٥٠)

#### شيعه ي توارث ميں جواب كا طريقه

سوال .....اگر کوئی حنفی سی مفتی شیعوں کے مسائل میراث سے داقف ہوتو وہ استفتاجس میں مورث اعلیٰ شیعہ ہوا در باق مورث اور دارث سی ہوں یا مورث اعلیٰ سی ہوا در بقیہ دارث اور مورث خواہ کل شیعہ ہول یا بعض شیعہ اور بعض سی۔

بس الی صورت میں سی مفتی ایسے استفتا کا جواب کس طرح کھے؟ آیا ہربطن میں اپنے اصول کے مطابق کھے؟ آیا ہربطن میں اپنے اصول کے مطابق کیے مطابق کے مطابق کیا صورت ہوگی؟ مطابق کیا صورت ہوگی؟

جواب .....جوفر قد شیعه کا کا فرہے اسکی رعایت کرتے ہوئے جواب دینا شرعاً درست نہیں بلکہ جواسباب میراث الل اسلام کے نزدیک معتبر ہیں انہیں اسباب کے تحت انگر بھی جواب دیاجائے۔

اور جوفرقہ کا فرنیس بلکہ سلم ہے اس کو بھی حقی اپنے اصول کے مطابق جواب دے گا جیسا کر اگر کوئی شافعی کسی مفتی حقی ہے امام شافعی کے قد ہب کے موافق کوئی مسئلہ دریافت کرے تو حقی مفتی اس وقت امام شافعی کے فد ہب کے مطابق جواب نہیں دے گا امام ابو صفیفہ کے فد ہب کے موافق جواب نہیں دے گا امام ابو صفیفہ کے فد ہب کے موافق جواب دے گا ہی فد ہب شیعہ کے مطابق سوال کرنے سے مفتی سی کو بطریق اولی فد ہب الل سنت کے مطابق جواب دینا جا ہے۔ (فقا وی محمود میں جمعی سی کو بطریق اولی فد ہب الل سنت کے مطابق جواب دینا جا ہے۔ (فقا وی محمود میں جمعی ۲۹س)

تركه مشتركه مين تصرف بيع واجاره كاتكم

موال .....روائ ہے کہ میت کا ترک تقلیم نہیں کرتے بلکہ تمام ورثا واکل وشرب میں شریک روکر جرفنص اپنے طور سے اس میں تصرف کرتا ہے اب اگر کوئی وارث بعض ترکہ کوا جارے پر یا ہر۔ یا نظ کرو ہے قوجا کڑے یانہیں؟ جواب ..... تیج مشاع مینی شکی مشترک کی تیج جائز ہے اور صرف بالع کے حصے میں تیج نافذ ہوجائے گی اور قابل تقییم مشترک شکی کا بہد کرنا تقییم سے پہلے نافذ ندہ وگا اور اس طرح اجارہ مشاع بھی فاسد ہے۔ (فآوی عبدالحی ص ۲۸۷)

متعه كي صورت ميں ميراث كاحكم

سوال .....نکاح حتعه کی صورت میں زوج وز وجدا یک دوسرے کے دارث بنیں گے یانہیں؟ بیااس نکاح سے ہونے والی اولا داپنے ہاپ کی دارث ہوگی یانہیں؟ جواب .....کوئی بھی دوسرے کا دارث نہ ہوگا۔ (فآوی عبدالحی ص ۳۸۸)

# مختلف مسائل تخزيج

بہن کا اپنے بھائی کے ترکہ میں میراث کا حکم

سوال .....کیا بہن اپنے بھائی کے ترکہ میں ہے میراث کی حقدار ہے یانہیں؟اوراگر ہے تو کن حالات میں؟اور کیاا پنے باپ کے ترکہ میں میراث کاحق رکھتی ہے یانہیں؟

جواب .....عورت اپنے باپ کے ترکہ میں میراث کی حقدار ہوتی ہے مکر اپنے بھائی کے ذاتی مال وجائیدا دہیں حقدار نہیں ہوتی خصوصاً جب بھائی زندہ ہوا در وفات کی صورت میں شرعی ضابطہ کے مطابق مجمی حقدار ہوگی اور بھی نہیں۔

وفي الهندية: الخامسة الاخوات لاب وأم للواحدة النصف وللتنين فصا عداً الثلثان ومع الاخ لاب وأم للذكر مثل حظ الانثيين ولهن الباقي مع البنات اوبنات الابن. السادسة الاخوات لاب وهن كالاخوات لابوين عندعدمهن ..... ولهن السدس مع الاخت لاب أم تكملة الثلثين ولايرثن مع الاختين لاب وأم الاان يكون معهن اخ فيعصبهن. السابعة للاخوات لام للواحدة السدس والتنتين فصاعداً الثلث. ويسقط الاخوة والاخوات بالابن وابن الابن وان سقل وبالاب بالاتفاق وبالجد عندابي حنفية رحمه الله. (الفتاوئ الهندية ج٢ ص٥٥ كتاب الهرائض الباب الثاني في ذوى الفروض وهم الناعشرمن النسب ثلاثةمن الرجال (هم الاب والجدوالاخ

لام) وسبعة من النساء رهن البنت وبنت الابن والاخت الشقيقة والاخت لاب والاخت لام والجدة واثنان من النسب وهماالزوجان الغ. والدرالمختار مع ردالمحتار ج ۵ ص ۵۳۸ كتاب الفرائض) ومثله في البزازية على هامش الهندية ج٢ ص ٣٥٣ كتاب الفرائض الفصل الاول في اصحاب الفرائض (فتاوي حقانيه ج٢ ص٥٢٥)

ایک بھائی اور دوبہنوں میں تقسیم میراث

سوال .....ایک مکان کے حصے میں دوہمشیرہ اورایک بھائی ہے حصہ شرعی کیا ہے؟ جواب .....اگر کسی مکان میں دوہم بنیں اورایک بھائی وارث ہونے کی جہت سے حقدار ہیں تو نصف مکان بھائی کا اورنصف میں دونوں بہنیں حقدار ہوں گی۔ (کفایت المفتی ج ۸ص۳۱۳) چچا کی میبراث میں مجھینے کا حق چچا کی میبراث میں مجھینے کا حق

سوال .....میرے تقیق بچا کا انتقال ہوا انہوں نے ایک بیوی اور ایک لڑکی چھوڑی اور میں ان کا ہمتیجا ، ول میر سدو بھائی اور دو بہنیں اور ہیں چیانے ایک مکان چھوڑا کیا میر ابھی اس میں حصہ لکلتا ہے؟ جواب ..... اخرا جات کے بعد کل ترکہ چونسٹھ سہام کرکے آٹھ سہام بیوی کو اور چونیت سہام لڑکی کو اور چھ چھ تینوں بھتیجوں کو اس میں جواب کے ۔ (فاوی سفاح العلوم غیر مطبوم) کو اور چھ چھ تینوں بھتیجوں کو اور بیا ہے تھائی وارث ہوتو ؟

سوال.....ا کے مخص کا انتقال ہو گیا اور اس نے ایک بیوی اور ایک ہاپ شریک بھائی وارث جھوڑے تو ہرایک کوکتنا کتنا حصہ ملے گا؟

جواب ..... صورت مسئولہ میں حقوق متقد مدادا کرنے کے بعد کل ترکہ چارسہام کر کے ایک بول کواور بقیہ تین متوفی کے باپ شریک بھائی کولمیں مے صورت مئلہ بیہ ہسئلہ انہوی انہمائی ۳۔ (قماوی مفتاح العلوم غیر مطبوعہ)

بيوی ٔ دو بيني ايك بهتيجا دارث موں تو تقسيم كى صورت

سوال .....زیدمرحوم کا ایک طویل وعریض مکان ہے اسکے دارث ایک بیوی دو بیٹیاں دونوں سے تین نوا سے اور مرحوم کا ایک بھتیجا ہے اور زید مرحوم کی مرحومہ بہن کا ایک بوتا ہے وارثین تقسیم شرقی چاہتے ہیں۔ جواب .....صورت مسئولہ میں بعدا وائے حقوق ما نقذم علی الارث باقی ماندہ کل ترکہ چوہیں سہام کر کے تین بیوی اور آٹھ آٹھ دونوں بیٹوں کو اور پانچ بھتیجا کوملیس سے نواسے اور بہن کا بوتا خَامِح الفَتَاويْ ... ٠٠

محروم رہیں کےصورت مسئلہ بیہ ہے مسئلہ ۴۴ ہوی ثمن آٹھواں حصہ بیٹی ٹیٹی ٹلٹان بھینجا 6 نواسے محروم بہن کا بیتامحروم۔ ( فناوی مفتاح العلوم غیرمطبوعہ )

### نابالغ لزكى كتقشيم تزكه كي صورت

سوال .....ایک از کی شادی شده تا بالغ رضتی ہے قبل انقال کر گئی اس کا مہرادر پچھ نفتر قم اس کے دشتہ داروں کو سمس طرح تقتیم کئے جائیں باپ مال تین بہن بالغ ' دونا بالغ ' دوبھائی بالغ ' ایک نا بالنے اور شوہریہ دار ثین ہیں۔

جواب ..... مورت مسئولہ میں اخراجات عسل وکفن ووٹن اور ادائے قرض اور وصیت ہوتو تہائی مال تک اس کو پورا کرنے کے بعد باتی مال جیدسہام کر کے تین شو ہرکوایک والدہ کواور دو والد کو ملیں مے بھائی بہن سب محروم رہیں گے۔ صورت مسئلہ یہ ہے مسئلہ ا' شو ہر '' والد ا' والدہ ا' بھائی بہن محروم۔ (فقادی مفتاح العلوم غیر مطبوعہ)

### شوہر بہنوں اور دادی میں تقسیم تر کہ

سوال ....علیم النسانے انتقال کے وقت یہ وارث چھوڑے شوہر دو بہنیں دادی بچاس کا ترکہ س طرح تقتیم ہوگا؟

جواب ..... مسئله ٨ شو جرس وادى المبهن المبهن المحروم ..

ترکے کے آٹھ جھے کر کے تین جھے شوہر کوایک حصہ دادی کوادر دو جھے دونوں بہنوں کوملیں کے چچا کا کوئی حق نہیں ہے۔ ( کفایت المفتی ج ۸ص ۳۱۱)

## ورندمين تقسيم تركه كي صورت

سوال .....ها فظ صاحب كالمنقال موهميا ايك بهمائي ايك بهن أيك زوجه اور چيانزكيال چيوازكيال چيوازكيال چيوازكيال چيوازكيان كيوزين براه كرم جمله وارثين كے حقوق متعين قرما كيں؟

جواب ..... بعداخراجات واجبه متفدمه کل اطاک بهترسهام موکرنوسهام بیوی کواور آنه آنه آنه میسام چواژ کیون کواور و بین کا بین ۱۸ بیزان ۱۸ بیاز ۱۸ بین ۱۸ بین ۱۸ بیزان ۱۸ بین ۱۸ بیزان ۱۸ بیز

موال .....زید کا انتقال ہوا تین لڑکیاں اللہ دی صغریٰ آسیداور ایک بیوی چیوڑی پھر ایک لاکی آسیداور ایک بیوی چیوڑی پھر ایک لاکی آسید کا انتقال ہوگیا۔اس نے جارلڑ کے تین لڑکیاں ایک شوہر ایک والدہ وارث چھوڑ ہے اس

کے بعد بیوی کا انتقال ہوداس نے ایک بھائی تلی اور تین لڑکیاں تین بھا نجے اور ایک بھا نجی جھوڑی تقسیم ترکہ کی شرعی صورت کیا ہے؟

جونب مستورت مسئولہ میں مورث اعلیٰ زیدکا ترکہ بعدادائے حقوق متفدمہ علی الارث نو ہزار پانچ سوچارسہام کر کے صغریٰ کو تین ہزار تین سو بائیس اوراللہ دی کو بھی تین ہزار تین سو بائیس اورآ سیہ کے شوہرکو چھسوتر انوے اور آسیہ کی اولا دمیں سے ہرا یک کو دوسو چرانوے اور ہرا یک لڑک کو ایک سوسختالیس اور تلی کو پانچ سو بچاس حصے ملیں گے۔ (فقا وی مفتاح العلوم غیرمطبوعہ) کو ایک سوسختالیس اور تلی کو پانچ سو بچاس حصے ملیں گے۔ (فقا وی مفتاح العلوم غیرمطبوعہ) وولڑ کی اور تنین بھائیوں میں نفشیم ترکہ

سوال .....ایک فخض کے انقال براسکی دولڑ کیاں اور تمن بھائی زندہ رہے تقسیم میراث کس طرح ہو؟ جواب ..... بعد ادائے حقوق کل ترکہ اٹھارہ سہام کرکے چھے چھے ہرلڑ کی اور دو دو تمینوں مھائیوں کوملیس کے صورت مسئلہ ہیہ ہے مسئلہ ۳ نمبر ۱۸ کڑ کی ۳ کڑ کی ۳ 'بھائی ۳ 'بھائی ۳ 'بھائی ۴ 'بھائی ۴۔

( فتا ويُ مغتاح العلوم غيرمطبوعه )

تين بيويال نوتبطينيخ حارج تبجيال

سوال .....نذر نے تین شادیاں گیس اولا دکسی ہے نہیں ہوئی نذر کا انتقال ہوا تینوں ہویاں زندہ تھیں والدین میں ہے کوئی نہ تھا بھائی بہن چھاتا یا بھی نہ تھے البنہ نو بھیتے اور چار بھیجیاں تھیں ابھی ترکہ تھیم نہیں ہوا ہے کہ نذر کی بڑی ہوی کا انتقال ہو گیا اس حال میں کہ والدین بھائی 'بہن چھا' تا یا کوئی نہیں صرف بھیتے بھینے بھانچ بھانچیاں موجود ہیں تو نذراور بیوی کا ترکہ کیسے تقسیم ہوگا؟

جواب .....صورت مسئولہ میں بعدادائے حقوق کل تر کہ چارسوچیمیں حصول میں تقسیم ہوکر نتیوں ہو ہوں کو ہائیس ہائیس ھے نوبھیجوں کواٹھارہ جھے اور چاروں بھینجیوں کونونو جھے ملیس گےاس کے بعد مرحومہ کا حصہ مرحومہ کے بھیجوں اور بھینجیوں میں اس طرح تقشیم ہوگا کہ ہر بھینجے کو بھینجی کا دو گنا حصہ ملے گاصورت مسئلہ ہے۔

بیوی۲۴ بیوی۴۴ بیوی۴۴ بیوی ۲۴ بیقیجا ۱۸ بیقیجی ۱۹ بیقیجی ۱۹ بیقیجی ۹ بیقیجی ۹ بیقیجی ۹ به فاوی مفتاح العلوم غیر مطبوعه ) ایک بیمائی اور بیوی میس نقشیم ترکه

 جواب ..... بعدادائے حقوق کل تر کہ چار ھے کر کے ایک بیوی کو اور تین مرحوم کے بھائی کوملیں گے۔صورت مسئلہ یہ ہے بیوی ا' بھائی ۳۔ ( فقادیٰ مفتاح العلوم غیر مطبوعہ ) ور ثناء میں بیوی 'کڑکی اور بھائی ہے

سوال .....مرحوم کے در ٹا میں ایک بیوی ایک لڑکی کوادرایک بھائی ہے میراث کس طرح تغتیم ہوگی؟ جواب .....کل مال کے آٹھ حصے ہوئے آئیک بیوی کو جپارلڑ کی اور تین حصے بھائی کولیس مے۔ (نآوی رحمیہ جسم م

چوبیں سہام پرتقتیم ترکہ کی ایک صورت

سوال .....زید کا انقال ہوا اس نے والد ایک بھائی ایک بہن وو بیٹیاں اور زوجہ وارث حجوز مرحوم کا ترکہ کس طرح تقییم کیا جائے گا؟

جواب .....مورت مسئولہ میں بعدادائے حقوق کل ترکہ چوہیں سہام کر کے زوجہ کو تین اور ہرلزگ کو آٹھ آٹھ اور باپ کو پانچ سہام لیس محصورت مسئلہ یہ ہے۔ زوجہ ۳ کڑی ۸ کڑی ۸ باپ ۵ بھائی بہن محروم بے (فآوی مفتاح العلوم غیر مطبوعہ)

چوہیں سہام پرتقسیم تر کہ کی ایک صورت

سوال .....زید کا انتقال موازید کے مال باپ پانچ بھائی وہ بہن اور ایک لڑکا ہے زید کی ملکیت میں کس کا کتناحق ہے؟

جواب ..... بعدادائے حقوق کل مال کے ۲۳ جھے کرکے تمن بیوی کو چار چار دالدین میں سے ہرایک کو اور تیرہ بیٹے کو ملیس مے بھائی بہن محروم ہوں مے۔صورت مسئلہ بیہ ہے۔مسئلہ سے ہرایک کو اور تیرہ بیٹے اسا، بھائی بہن محروم۔(فقادی مفتاح العلوم غیرمطبوعہ)

اڑتالیس سہام پرتقشیم ترکہ کی ایک صورت

سوال ..... شمشادی وفات پر دو بیویان تین بچیان مان باپ اور چار بھائی چھوڑ سے تقسیم ترکداورمبری کیاصورت ہوگی؟

جواب .....صورت مسئولہ میں بعدادائے حقوق کل مال اڑتالیس سہام کرکے چھے چھے سہام ہر بیوی کوآٹھ آٹھ آٹھے سہام نتیوں بچیوں کوآٹھ والدہ کواور دس والد کوملیس سےاور بھائی بہن بحروم رہیں گے۔

صورت مسئلہ یہ ہے۔مسئلہ ۱۲۸/۲۳

یوی ، بیوی ، کروگ ، کروگ ، کروگ ، کوالدہ ، کوال

سوال.....زید کاانتقال ہوا پسماندگان میں ایک زوجہ دولژ کیاں اور ایک بھائی حجموڑ اتو ہرایک کا حصہ تعین فرمائیں؟

جواب ..... بعدادائے حقوق کل ترکہ چوہیں سہام کر کے تین سہام بیوی کے آٹھ آٹھ سہام دونوں اُڑکیوں کے اور یانج بھائی کولیس سے۔

مورت مستویہ ہے مستنز بیری ، ردکی ، ردکی ، بیکمال ۔ س

( فأوى مقاح العلوم فيرمطبوعه )

## بھائی کے ترکہ کی تقسیم

سوال .....ایک شادی شده بحالی کنواری بهن اور بوده مال بهم تین افراد بین بیوه مال کا ایک از کا بغیر شادی اور وسیت کی اتقال کرجاتا ہے اور اپنے جیسے ایک خطیر رقم مجموز جاتا ہے تب کیا آدمی رقم کی وارث مال ہے یا بھائی ؟ اس تمام رقم کا حقد ارکون قرار پائے گا؟ براہ کرم اسکی تقسیم سے آگا فرمائے۔

جواب سیمرحوم کے ترکہ بیں ایک تہائی ماں کا ہے اور ہاتی بھائی اور بہن کا اس لئے کل ترکہ حصول پرتشیم ہوگا ان بیل سے تین جصے مال کے جار بھائی کے اور دو بہن کے ہول محرجس کا نقشہ حسب ذیل ہے۔ مال ۳ بھائی ۴ بہن ۲۔ (آپ کے مسائل ج۲ ص ۳۲۳) وہ میرہ کی زار بھتیجہ ال معلم تقسیمیری کے میرہ کی زار بھتیجہ ال معلم تقسیمیری

دو بیوی ایک لڑکی اور بھتیجوں میں تقسیم تر کہ مناب نیاز ایک اور بھتیجوں میں تقسیم تر کہ

سوال ....زید نے بعد وفات ایک لڑی دو بیوی چار بینیج اور پانچ مجتبجیاں اپنے وارث چھوڑے تو متوفی کی جائیدا دہمی اس کے وارث کتنے حصر کے حقد ار موں مے۔

جواب ..... بعدادائے حقوق میت کاتر کہ بائیس سہام بنالیا جائے پھر دودوسہام دونوں بیو یوں کوسولہ سہام کڑکی کواور تین تین سہام چاروں بھتیجوں کو دے دیا جائے بھتیجیاں محروم رہیں گی ان کو پر کھیس ملے گاصورت مسئلہ ہیہے۔

زوجه، زوجه لاک ، چار بهتیج ، کی مجتیجیال استیم میراث میراث

سوال .....اساعیل خال نے اپنی وفات پرایک لڑکی اور دو بھتیج چھوڑ نے تقسیم میراث کس طرح ہوگی؟ جواب ..... بعدادائے حقوق کل املاک کے جار حصے کر کے دولڑ کی کواور ایک ایک دونوں بھتیجوں کولمیس گےصورت مسئلہ ہیے ہے۔ مسئلہ الم نمبر ۴ بنت ۴ ابن الاخ اکبن الاخ ا۔ ( فقاد کی مفتاح العلوم غیر مطبوعہ ) دو بھائی 'ایک بہن اور ایک بیوی میں تقشیم ورا شت

سوال .....احقر کے بھائی کا انقال ہوا اس وقت ہم دوھیتی بھائی اورا یک بہن موجود ہیں مرحوم کی بیوی ہے کوئی نہیں مرحوم کے بیاس دس بیگہ زمین ہے دومکان تین بھینس ہیں جاروں کے جھے تحریفر مادیں۔
جواب .....صورت مسئولہ ہیں حقوق حنقد مدعلی الارث ادا کرنے کے بعداشیاء مذکور ودگیر سامان کے ہیں سہام کرکے پانچ ہیوی کو اور چھ چھ دونوں بھائیوں کو اور تین تین کوملیس محصورت مسئلہ ہے۔ بیوی کو اگر ہمائی ۱۳۱۳ ہمائی ۳۱۱ میں سامان کے میرمطبوعہ )
مسئلہ ہے۔ بیوی کا انجائی ۱۳۱۳ ہمائی ۳۱۱ ملے گی ؟

سوال.....ا ساعیل نے بوقت انقال ایک لڑکی اور دو بھتیج مچھوڑے ہر ایک کو کتنا کتنا حصہ میراث ملے گا؟

جواب ..... بعدادائے حقوق کل املاک جارسہام کر کے دولڑ کی کوادرایک ایک بھیجے کوملیس کے مصورت مسئلہ بیہ ہے۔مسئلہ 'کڑ کی آ بھیجاا' بھیجاا۔ ( فناوی مفتاح العلوم غیر مطبوعہ ) مسئلہ فرائض

سوال .....کیا فرماتے ہیں علماء دین دمفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ بکر لا ولد فوت ہو گیا ہے اوراس نے اپنے تین سوتیلے بھائی جن کا ہاپ ایک ہے اور دوز وجہ وارثان چھوڑے ہیں متوفی فہ کور کے زمة رضه متفرقات اور مردوز وجه كادين مهر ماتى بيتركه كتقسيم كى شرعاً كياصورت موگ اور كس كس قدر حصه مرايك وارث كوشرعاً ملے گادين مهروقرضه كى ادائيگى كى كيامبيل موكى جواب جلدمرحمت فرمائيس ـ جواب .....۸مسئلة م مورث مكرز وجها زوجها اخ علاتى ۱ اخ علاتى ۲ اخ علاتى ۲ اخ علاتى ۲

اول بکرکاسب قرضادا کیا جادے مہر بھی دونوں ہویوں کا اور متفرق قرض بھی اور سب قرض ادا
کرنے کے بعد جوتر کہ باتی رہاس کواس طرح تقسیم کیا جادے کہ آٹھ سہام کرکے ایک سہام پردو
زوجہ کواوردودو دوسہام پرسہ بھائیوں کو دیا جادے اوراگر ترکہ نقذ نہیں ہے اور ورثا میرچاہیے ہیں کہ جائیداد ہم
رکھیں اور قرضہ اپنے پاس سے پھرادا کر دیں گے تب بھی مضا کقہیں ہے بشر طبیکہ قرض خواہ اس پرداخی
ہوں اوراگر قرض خواہ تاخیر پرداختی نہ ہول تو ان کا قرضہ ابھی ادا کر دیا جادے خواہ جائیداد فروخت کرکے
یا اور کہیں سے انتظام کرکے غرض ہیکہ بدون رضا مندی قرض خواہ کے ترکہ ورثا میں تقسیم نہیں ہوسکتا ہاں
اگر ورثاء قرضہ ادا کرنے براس وقت تیار ہوں تو قرض خواہ ہوں کو جائیداد لینے یا فروخت کرانے کا حق
نہیں کیونکہ ان کاحق عیں ترکیدے متعلق نہیں ہے بلکہ مالیت سے متعلق ہے۔

قال في الدرالمختار: (ظهردين في التركة المقسومة تفسخ) القسمة (الا اذاقضوه) اى الدين اوابراً الغرماء (الورثة اويبقي منها) اى من التركة (ما يعني به)لزوال المانع. وفي الشامية: و(قوله ذمم الورثة) كذافي الدرقال طفيه أن الدين تعلق بعين التركة بعدتعلقه بذمة الميت اه تتمة اجاز الغريم قسمة الورثة قبل قضاء الدين له الخ. ج ۵ ص ۲۲۰. وفيه ايضاً بعدقليل (قوله تعلق الدين بالمعنى) وهومائية التركة ولذا كان لهم ان يقضوا الغريم ويستقلوالها كمامر اه قات ماما المدن أن المدن المد

قلت ولعل المراد ممامر قول الدر المذكور انفاتفسخ القسمة الأأن قضوه. والله اعلم. (امدادالاحكام ج ص ٢٣٠)

#### بيوى حيار بھائى تىن بہن اور والدہ

سوال .....زید کا انقال ہوا بیوی ٔ چار بھائی تین بہن اور والدہ چھوڑتے تقسیم ترک کی صورت کیا ہوگی؟ جواب ..... بعدا دائے حقوق ما تقدم علی الارث ایک سوبتیں سہام کر کے تینتیں بیوی کو بائیس والدہ کو چودہ چودہ چاروں بھائیوں کواور سات سات تینوں بہنوں کولیں گے۔

صورت مسئلہ میہ ہے مسئلہ ۱۴ نمبر۱۳۴ بیوی ۱۳/۳۳ والد ۲/۴۲۵ بھائی ۱۴ بہن کے بین کے بہن کے (فاوی مغتاح العلوم غیر مطبوعہ) تهم طعام ورثه میں جائیدا د کی تقسیم

سوال .....ایک هخفس کے دارتوں میں دو بیٹے ایک بیوی ہے نتیوں ایک مدت تک ہم طعام رہے دونوں لڑکوں نے جدا جدا کما یا اور جائیدا دپیدا کی اب جائیداد کس طرح تقشیم ہوگی؟

جواب ..... جب کہ لڑکوں نے جدا جدا کما یا اور جدا جدا جا ئیداد بنائی تو ہرا یک اپنی کمائی اور جائیدا دکا جدا مالک ہوگا صرف ہم طعام ہونے سے جائیدا دمشترک نہیں ہوجاتی ہاں باپ کا ترکہ سب وارثوں میں تقسیم ہوگا بی بی کومبراور آٹھواں حصہ میراث دے کر باقی مال دونوں لڑکوں کو برابر برابر ملے گا۔ (کفایرے کمفتی ج ۸م ۲۹۰)

#### ميراث كامسئله

سوال .....زید نے مندرجہ ذیل وارث جھوڑے تر کہ کتنے سہام پرتقتیم ہوگا؟ایک زوجہ' دو لڑ کیاں'ایک حقیقی بھائی'ا کیک ماں

جواب .....مقدم حقوق ادا کرنیکے بعد کل تر کہ چوہیں سہام پر منقسم ہوگا تین سہام زوجہ کواور آٹھ آٹھ سہام ہرایک لڑک کو چارسہام ماں کواورا یک سہام حقیق بھائی کو دیا جائےگا۔(فقادیٰ عبدالحیٰ ص ۳۹۳) تفسیم میبراث کا ایک مسئلہ

سوال .....دائش مندخال فتح الله خال فصاحت خال تمن بعائی اورایک بهن عظیمی فقیقی تنصاور ان کے پاس باپ کی جائیداد مشترک تھی اولا دائش مندخال نے ایک لڑکائی دادخال اور ڈائی فتح الله خال نے ایک لڑکائی دادخال اور ڈائی فتح الله خال نے ایک لڑکا اس بوادر ٹائی فصاحت خال نے ایک لڑکا احمد الله خال اور رابعاً عظیمی نے تین لڑکی اپ بعد چھوڑیں اب بوقضائے اللی احمد الله خال ایک زوجہ اور دولڑکیال شنر ادی نوازی چھوڑ کرفوت ہو گئے اور زوجہ ندکورہ شرکاء کی مشتر کہ جائیداد پر دست تصرف دراز کرتی ہادرکسی موروثی ترکہ سے حصر نہیں دیتی تو ایک صورت میں موروثی جائیداد پر دست تصرف دراز کرتی ہادرکسی موروثی ترکہ سے حصر نہیں دیتی تو ایک صورت میں مورد ٹی جائیداد ہے بی دادخال ولددائش مندخال بنو بنت فتح الله خال شنرادی اور نوازی زوجہ احمد الله خال اور عظیمی کی لڑکیول کو علیمہ علیمہ کس قدر ترکہ شرعاً پہنچا ہے؟

جواب .....مقدم حقوق کی ادائیگی کے بعد باپ کی جائیداد کے دو حصے بینوں بھائی دائش مند خال فتح اللہ خال اور فصلہ بنی دادخال کواور فتح خال فتح اللہ خال اور فصلہ بنی کو اور ایک حصہ عظیمی کو بینچ کردائش مند کا حصہ بنی دادخال کواور فتح اللہ خال کا نعمف حصہ بنولڑ کی کواور بقیہ نصف کے حصے کر کے دو حصے اس کی تین لڑکیوں کو برابر اور باقی ایک ثلث بنی داداور احمد الله برادر زادوں کواور احمد اللہ خان کے حصے میں سے آٹھوال حصر اسکی زوجہ کو اور دو شکت اس کی لڑکیوں شنم ادی اور نوازی کو اور ماھی بنی دادخال کو دیا جائے گا۔ (فاول عبد الحکی ص صور)

جَامِحُ الفَتَاوِيْ .... ﴿

بہن اور چیازاد بھائی میں تقسیم تر کہ

سوال .....ایک هخص فوت ہوگیا ہے ایک ہمشیرہ زندہ ہے اورایک بہن متوفیہ کے تمن فرزند
میں ایک بھیجی ہے ایک بچپا کا بیٹا ہے دوسرے بچپا کے دو پوتے ہیں ترکس طرح تقسیم ہوگا؟
جواب ..... مسئلہ المخت المابن العم المبہن کی اولا دمحروم بھیجی محروم بچپا کے لاکے کالا کامحروم
اس صورت میں نصف ترکہ بہن کو اور نصف چپا کے بیٹے کو لے گا بہن متوفیہ کی اولا واور
متونی بھائی کی اولا داور بچپا کے پوتے محروم ہیں۔ (کفایت المفتی ج میں ۱۳۵۸)
تقسیم میراث کی ایک صورت

سوال .....زیدمتونی نے بیروارٹ جھوڑے ایک اڑک ایک بیوه ایک بمشیره دو بیشیجا یک بھینجی ا زید نے اپنی حیات میں اپنی زوجہ کو قاضی شہر کے روبر وطلاق دے دی تھی اب زید کی کچھ موروثی اور کچھا بنی پیدا کردہ اور کچھ بڑے بھائی کی جائیدادموجود ہے۔

جواب....مئلدًا بنت الأخت إي

زید کاتر کہ نصف اسکی دختر کواور نصف اسکی بہن کو سلے گا بھتنج اور بھتجی محروم ہیں اور ذید کے بھائی کاتر کہان کی اولا دکو سلے گاس میں زید کی لڑکی اور بہن حقد ارنہیں ہے۔ (کفایت المفتی ج۸ص ۳۵۵) خاوند اور باب وارث ہیں

> سوال .....جیله مرگی وریه میں باپ اور خاوند ہے مال کی تقسیم کس طرح ہوگی؟ جواب ..... مسئلة الم خاوندا 'باپ ا۔

تر کے کے دوجھے ہوئے شوہر کواکی حصہ اور باپ کوایک حصہ ملے گا۔ ( فقاوی رحیمیہ جہاں ۲۷۸ ) وریثہ جیس بیوی مال مجہن اور تنین لڑ کیا ل

سوال.....مرحوم کے در ٹامیس نیمن لڑکیاں ہوی والدہ اور بہن ہیں تو ہرا یک کوکیا ہے گا؟ جواب.....مسئلہ ۲۴ نمبر۲۴ زوجہ ۳/۱۲ ام ۱۱۲ ۴ بنت ۱۱ بنت ۱۱ بنت ۱۱ اخت ۱/۱۔ صورت مسئولہ میں مرحوم کے مال کے بہتر سہام ہوں گے ان میں نوسہام (آٹھوال حصہ) زوجہ کو باراسہام (چھٹا حصہ) مال کواور سولہ سولہ سہام ( دو ٹلث) تین لڑکیوں کواور باتی تین سہام بہن کولیس مے ۔ ( فقا د کی رجمیہ ج ۲۲ س۲۲) وہ ہیو ہیوں کی اولا دہیں تقسیم میراث

دو ہیو ہیوں کی اولا دہیں تقسیم میراث

سوال .....زید کی پہلی ہوی ہے دولا ہے ادرایک لاک دوسری ہوی ہے صرف ایک لاکا ہے

ہتلا ہے کہ باپ کی جائیداد کس طرح تقسیم ہوگ؟

ہواب .....اگر صرف بھی وارث ہیں تو کل سات سہام کر کے دو دو سہام (جھے) ہمیوں

لاکوں کولیس کے ایک حصر لاک کو ملے گا۔ ( فقاد کا محمود یہ جھی ۱۳۳)

میراث میں دو جہتوں کا اعتبار ہوگا

میراث میں دو جہتوں کا اعتبار ہوگا

ادراجم کی این آئم بھی ہے ادرائی اللہ می دوجہت دکھتا ہے دارے کا کا ترک الن داروں پر کس طرح تقسیم ہوگا؟

ہواب .....کل ترکہ چستیں سہام پر منتسم ہوکر زوجہ کونو اورا جم علی اور ذوا لفقار دو کھر علی کوسات حصر بلیں ہے۔

میرات جمعی بلیں ہے۔

زوجه ربنت - اخت شفیقد - وابن - وابن - وابن - اخت شفیقه اخری بنت وبت الملخ النفین  $\overline{F}$   $\overline{F}$   $\overline{F}$   $\overline{F}$ 

درمورت مسطوره بعض چنب نخریج میکنند و بعضے برخلاف ر فرنی اول ایں چنبی

مسئله ۱۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳۳۳

سوال آن ست كهازي هردوفريق قول كدام محيح ست\_

اقول وبالله التوفيق ورصورت تذكوره تخريج اول محج ست آنجه فخوج ثاني دراولااخوات للذكرمثل حظ الانتيين كروه وجي تدارج اكداي تقيم باولاو دوكس فقل والله اعلم الجواب الملقب بالافحام في بعض احكام ذوى الارحام

جارے نزد کی تخ تن ٹانی سی ہے کیونکہ اُنتین کوایک طا نغد بنایا جادے گا اور پھران کے کل سہام کوان کی اولا دیش للذ سکر مثل حظ الانفیین کے موافق تقسیم کیا جادے گاسرا تی پش ہے۔ وعند محمد رحمه الله يقسم المال على الاخوة والاخوات مع اعتبار عدد الفروع. والجهات في الاصول فمااصاب كل فريق يقسم بين فروعهم كما في الصنف الاول اورصنف اول من جوصورت جولطون كافرض كي اس من يمثر المعالم المصنف الاول اورصنف اول من جوصورت جولطون كافرض كي اس من يمثر المعالم الم

وعند محمد رحمه الله تعالى: المال بين الاصول اعنى فى البطن الثانى اللاثاثلثاء لبنت ابن البنت نصيب ابيهاوثلثه لابن بنت البنت نصيب امه وكذلك عند محمد رحمه الله اذاكان فى اولادالبنات بطون مختلفة يقسم المال على اول بطن اختلف فى الاصول ثم يجعل الذكور طائفة والاناث طائفة بعد القسمة فما اصاب الذكور يقسم على اعلى الخلاف الذى وقع فى اولادهم وكذلك مااصاب الاناث وهكذا يعمل الى ان ينتهى بهذا الصورة.

اس کے بعد صورت درج کی ہے جس میں ہر موقع اختلاف کو ذکور کو ایک طا کفداور اٹاٹ کو ایک طا کفداور اٹاٹ کو ایک طا کفد ہنایا گیا ہے اور طا کفداناٹ کی اولا دہیں للذکو مثل حظ الانشین پڑمل کیا گیا ہے اور اید اور اولا دا کی فخص کی نہیں ہے چنا نچیطن سادس کے شروع بی میں بنت و بنت ہے اور ان کے اصول بطن قامس میں بنت و بنت ہے اور اس بطن سادس والے این کودوسہام اور بنت کو ایک سہام دیا گیا حاشیہ میں اس کی تقریح موجود ہے۔

فوجدناباذاء البنتين في البطن السادس ابنا وبنتا فقسمنا الثلاثة (اي التي وصل الى البنتين في الخامس) بينهما فاصاب الابن اثنان والبنت واحد الخ.

پی تخ تا کی کے متعلق'' وجبے ندارو'' کہنا سمجھ میں نہیں آیا اور ای طرح اس دلیل میں ''چرا کنفسیم باولا دیک س الخ)'' کہنا بھی سمجھ میں نہیں آیا۔والنداعلم

تقشیم میبراث کا ایک مسئلہ سوال .....زیدمرحوم کی تین عور تیل تھیں ان میں سے ایک عورت بحال ہوگی فوت ہوگئیں دو زندہ ہیں اب دوعور تیل چولڑ کے اور دولڑ کیاں موجود ہیں ایک زندہ عورت کو اولا دنہیں باقی متوفیہ عورت کو بھی اولا دے اور زندہ کو بھی اب اس عورت کو جس کواولا دنییں ہے اس کو بھی اور عور توں کے مانندمیراٹ ملے گی بازیادہ ؟ جواب ..... مسئله ۱۲ زوجها ٔ زوجها ٔ پسران ۱۲ دختر ان ۲ به

اس صورت میں متوفی کے ترکے میں ہے ایک ایک آنا ہرایک ذوجہ کواور دودو آنے ہرایک پسر کواور ایک ایک آنا ہرائیک دختر کو ملے گالیعنی فی روپیاس حساب سے ترکہ کا تقسیم ہوگا۔

لڑ کیوں اور تایاز او بھائیوں میں تقسیم تر کہ

سوال ..... والدى ملكيت كى ما لك ہر دولا كياں جيں يا تايا زاد بھائى؟ تايا زاد بھائى تر كے ميں ہے كتنا حصہ ياسكتا ہے اورلا كياں كتنا؟

جواب .....متوفی کی دولژ کیاں اور تایا زاد بھائی ہے تو ترکے کے تین حصے ہوں گے ایک ایک حصہ دونوں لڑکیوں کواورا یک تایازاد بھائی کو ملے گا۔ ( کنایت المنتی ج۸س ۳۸۳)

یا نجے لڑ کے دولڑ کیاں اور ایک بہن میں تقسیم ترکہ

موال .....والده كاانقال مواور ناوحسب ذيل بين پانچ لاك دولاكيان شو براورايك حقيقى بهن تركه كس طرح تقسيم موكا؟ جواب .... ترك كها لا تاليس جصه مول مكه اس ميس سے شو بركو باره (چوتفا حصه )اور برلا كے كوچيد چيداور برلاكي كوئين تين لميس مكر بهن محروم ہے۔ (فاوي رجميد ج٢٠ س١٤٧)

#### تقتيم تركے كاايك مسئله

سوال ..... مورث نے انقال کیا دو پیپال ہیں ایک مرحوم ایک زندہ زندہ ہوی کے سات اور دواڑ کیاں ہیں اور مرحومہ کی اولا وہیں دواڑ کے اور چاراڑ کیاں ہیں مورث نے ایک جائیدا واسیخ اور دواڑ کیاں ہیں مورث نے ایک جائیدا وارتام کردی تھی وہ اس پر ما لکانہ قابض ہے اور ایک جائیدا داور تام کی تھی جس کا مقدمہ شفعہ چل رہا ہے ای طرح دوسری ہوی کے دواڑ کول کے تام خریدی ہے جس کی رجشری دخیرہ ضایعے ہیں ہوئی ہے اسی حالت میں بیرجائیدا دواخل ورافت ہے یا نہیں؟

جواب .....تفتیم ترکے کی تو بیصورت ہوگی کہ بعد تقدیم حقوق متقدم علی الیم اے مورث کا ترکہ ایک مورث کا ترکہ ایک سے ہرایک کو چودہ چودہ ترکہ ایک سے ہرایک کو چودہ چودہ اور چواڑ کوں میں سے ہرایک کو چودہ چودہ اور چواڑ کیوں میں سے ہرایک کو ضمات ملیں مجاور تین لڑکوں کے نام جو جائیداد مورث نے خرید کردی ہودہ نی لڑکوں کی ملک ہوگی اس میں یا اس کی قیمت میں دوسر سے درثا و کا مجھوری ۔ خرید کردی ہودہ وہ انداد میں شفعہ کا مقدمہ دائر ہے۔ اگر اس پرلڑکے کا قبضہ نہ ہوا ہو اور شفیع البتہ جس جائیداد میں شفعہ کا مقدمہ دائر ہے۔ اگر اس پرلڑکے کا قبضہ نہ ہوا ہو اور شفیع

بخامع الفَتَاوي ٥٠٠٠

کامیاب ہوجائے تو زرشن جو دالیں ہوگا وہ سب در شکا ہوگا اورا گر قبضہ ہو گیا ہو گوشفیع کامیاب بھی ہوجائے تب زرشمن خالص ای لڑ کے کا ہے۔ (امداد الفتاویٰ ج مهص ۳۹۱)

تقسيم ميراث كاايك مسكه

سوال ....عبدالکریم کے دولائے تھے عثمان وعلی اور ایک بیٹی خدیجۂ عبدالکریم نے اپنی حیات میں بڑے لڑے عثمان کو آ وھی ملک دے کرعلیجدہ کیا اور باقی آ وھی ملک کے ساتھ علی کے پاس رہتار ہا عبدالکریم فوت ہوا اور علی اپنی مہن خدیجہ کے ساتھ رہا اب علی کی زوجہ مریم ہے وو لڑکیاں علیم اور کریم موجود میں علی کا بھی انتقال ہو گیا علی کی ملک میں اس کی بہن خدیجہ کو کیا حق ہے؟ باب نے دونوں بیٹوں کو جودیا تھا اس میں خدیجہ کا کیا حق ہے؟

جواب .....خد بجرائے باپ کے ترکے میں بھی حقدارتھی مگر باپ نے اس کو حصہ نہیں دیا تو اس کا محناہ باپ کے سرر ہا اب اس کے بھائی علی کا انتقال ہوا تو علی کا تر کہ اس طرح تقسیم ہوگا۔ مسئلہ ۲۴ زوجہ مریم ۴ دختر علیم ۸ دختر کریم ۸ بہن خدیجہ ۵۔

مقدم حقوق ادا کرنے کے بعد تر کے کے چوبیں سہام کر کے تین سہام زوجہ کواور آٹھ آٹھ سہام دونو ں کڑکیوں کواور پانچ سہام بہن خدیجہ کوملیں گے۔( کفایت المفتی ج۸ص۳۲۳) تفصیم میبراث کا ایک مسکلہ

سوال .....زید کنواره لا ولد فوت موگیااس کی وراثت شرعاً کس طرح تقلیم ہوگی؟

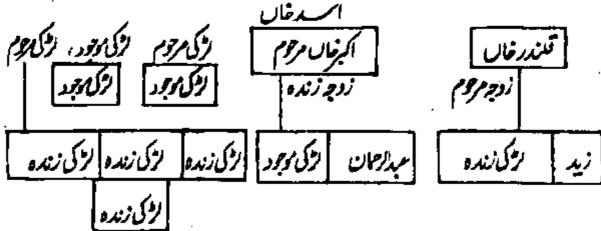

جواب نے برحوم دارث اس کی مجن ادر چیازاد بھائی عبدالرحمٰن ہے نصف اس کی مجن کو درف اس کے جواب کے مرحوم دارث اس کی مجن کو درف اس کے محمائی کو ملے گازید کی مجمودی کی بھو پھی زاد پچیازادسب محروم ہیں۔ مجن کواورنسف اس کے محمائی کو ملے گازید کی مجمودی کی بھو پھی زاد پچیازادسب محروم ہیں۔ (کفایت المفتی ج ۸ص ۳۱۹)

تقتيم ميراث كاايك مسئله

سوال .....زید ایک حقیقی ماموں کے لڑکے ایک لڑکی اور ایک حقیقی ماموں کے دوسرے لڑکے کی عورت جواب دوسرے کے نکاح میں ہے جھوڑ کرفوت ہوااس کے بعدلڑکے نے انتقال کیااس کے تین لڑکیاں ہیں زید کا ترکہ کس طرح تعلیم ہوگا؟

جواب .....زید کاتر کہ تین حصے کر کے دو جھے ماموں کے لڑکے کواورایک حصہ ماموں کی لڑکی کو دیا جائے پھرلڑکے کا حصہ اس کی موت کے بعد اس طرح تقسیم ہوگا کہ اس کے جھے کے نو جھے کر کے دو دو جھے تینوں لڑکیوں کواور تین جھے اس کی بہن کو دیئے جائیں گے تھریت تقسیم جب ہے کہ یہ بہن متو فی کی حقیقی یا علاقی بہن ہو۔ (کفایت المفتی ج ۸ س ۳۱۹)

مال سوتيلے باپ اور بھائيوں ميں تقسيم تركه

سوال .....ایک عورت نے حقیق مال سوتینے والداورسوتیلے بھائی وارث جھوڑے بھائی مال شریک میں اورعورت کا ایک شوہر ہے اب ورثاء میں سے ہرایک کوکٹنا ملناحا ہے ؟

جواب .....متوفیہ کا تر کہ اڑتا کیس سہام پر تقشیم ہوگا اس میں سے شوہر کو چوہیں اور سوشیلے بھائیوں کو گیارہ گیارہ سہام اور سوشیلے باپ کو دوسہام دے جائینگے۔( کفایت المفتی ج ۸ص ۳۳۱)

بیوی لڑکی اورسو تیلے بھائی میں تقسیم ترک

سوال .....زیدنے کہلی بیوی ہے ایک لڑکی اور ایک دوسری بیوی اور بھائی سوتیلی مال ہے مچھوڑ ازیدمرحوم کا ترکہ کس طرح تقسیم ہوگا؟

جواب ..... مسئله ٨ زوجها وختر ١٠ برا درعلاتي ١٠-

آ تھ سہام ہوکرا یک سہام زوجہ ٹانیہ کو جارسہام دختر کؤاور تین سہام علاتی بھائی کولمیں گے۔ ( کفایت المفتی ج ۸ص ۳۵۵) هسیم میبر اٹ کا ایک مسئلہ

سوال َ ..... شیخ مینڈ و کے دولڑ کے (بودی اور اللہ دیا ) ایک لڑکی قمر ن بودی کے دولڑ کے کریم ' حمید اللہ دیا کے دولڑ کی مختور ن مجید ن ایک ہیوہ مسماۃ بسم اللہ۔

شخ مینڈ و کے کوئی جائیداد زخمی اور بودی اوراللہ دیا علیحدہ علیحدہ رہتے تھے اللہ دیا نے اپنی قوت باز و سے جائیداد پیدا کی اور و قات پائی اس متر و کہ جائیداد کے کون کون حصہ دار ہیں؟

جواب .....الله د ما کی و فات کے وقت اس کی دولڑ کیاں ایک بیوہ ایک بھائی ایک بہن اور وو بھتیجے غالبًا وارث تھے سوال میں تصریح نہیں ہے لیکن اگر صورت حال یہی ہے جو میں نے لکھی

ہے تواللہ دیا کا تر کہ اس طرح تقلیم ہوگا۔

الله دیا کے ترکے کے بہتر حصے کر کے نو حصے بیوہ کواور چوہیں چوہیں حصے نفورن مجیدن کواور دی حصے نفورن مجیدن کواور دی حصے بودی کواور پانچ حصے تمران کو دے جا کیں گے اگر بودی الله دیا کی وفات کے وقت زندہ نہ تھی تو بودی کا حصہ قررن کو سلے گا اور قمرن بھی اگر زندہ نہ تھی الله دیا کے بیتیجے زندہ تھے تو بودی وقمرن کا حصہ دونوں بھیجوں کو بحصہ مساوی ملے گا۔ (کفایت المفتی ج۸ص ۳۴۹)

شوہر'والدہ بھائی اورلڑ کی میں تقسیم تر کہ

سوال ..... ہندہ نے اپنی ماں بھائی' اورا یک لڑکی چھوڑ کرانتقال کیا متو فیہ کے نام جو جائیداد ہےاس کے پانے کاشرعی حقدار کون ہے؟

جواب .....متوفیہ کا تر کہ اسکے وارثوں میں اس طرح تقسیم ہوگا کہ تر کے کے بارہ ھے کر کے تین جھے خاوند کو وجھے والدہ کواور چھ جھے دختر کواورایک حصہ بھائی کو دیا جائیگا۔

( کفایت المفتی ج۸ص ۳۵۱)

شوہر ٔ والدہ اور نانی میں تقسیم تر کہ

سوال ..... محموده في بيدوارث جيمور في والدوادي نانا نافي اورشو برتر كدس كوكتنا ملي المجاع؟ جواب ..... مسئله ٢٠ شو بر٣ والد٢ دادي نانا محروم نافي ا

متو فید کاتر کہ چیرسہام پر تفقیم ہوگا ان میں سے تین سہام شوہر کواور دوسہام والد کواور ایک سہام نانی کو ملے گا۔ ( کفایت المفتی ج۸ص۳۳) جنوبی

تقسيم ميراث كاايك مسئله

سوال .....ایک جائیدادزیداور عمروکی ملک ہاول زیدگز رتا ہاور حسب ذیل ورثاء چھوڑتا ہے۔
ایک اوکی بہلی متوفیہ بیوی سے ایک اڑکی دوسری مطلقہ ومتوفیہ بیوی سے ایک تیسری بیوی اوراس سے ایک لڑکی جوزید کے بعد متوفیہ بیوگی اور ایک لڑکا نابالغ حیات ہے موجودہ بیوی نے مہر معاف نہیں کیاتھ ہم ترکے کا کیا تھم ہے؟ زیدگی تیمار داری اور تجہیز و تنفین میں کچھ رو پیدیمروکی اہلیہ نے خرج کیا ہے جس کا کوئی حساب نہیں گردہ وہ تم معین کر کے طلب کرتی ہے اس صورت میں عمروکی اہلیہ کوکیا ال سکتا ہے؟

بعدازاں عمروگز رتا ہے اس کی بی بی جس نے مہرمعاف کردیا ہے اور ایک لڑکا موجود ہے ان کی تقسیم کیا ہوگی؟

جواب .....زیدا ورعمر داس جائیدا دیس اگر برابر کے شریک <u>تص</u>قو دونوں کی نصف ہوگی زید

کی جائیداد زید کے وارثوں میں اور عمر وکی عمر و کے وارثوں میں تقسیم ہوگی زید کی ہوئی کا مہر اور دوسرے قرضے اوا کرنے کے بعد زید کی جائیداداس طرح تقسیم کی جائے کہ زوجہ موجود وک تمیں حصالا کے کوایک سوانیس ہول کی وہیالیس حصد ہے جائیں محکل سہام دوسو چالیس ہوں مے۔

مرتب نیز ام صنیتی بیکال ، ملال بهنیں ام محدم ۲۵ محدم

عمروکی بیوی نے اگر مہر معاف کردیا ہے تو عمر و کے ترکے میں سے بیوی کوآٹھوال حصہ ملے گااور ہاتی ﴾ عمر و کے لڑکے کو ملے گا۔

مقتوله کے وارثوں میں مصالحت کرنے کا مجاز بھائی والدہ یا بیٹا؟

سوال .....جنم قیدی بکراچی مغنوله بیوی کے در ٹاوے ملح کرنا چاہتا ہے مگر ہر فرد کہتا ہے کہ اصل دارث جس ہوں دوسرے سے ہات مت کر دمغنولہ کا بھائی والدہ بیٹازندہ ہیں مگر والد فوت ہو چکا ہے اب ان تینوں جس سے شرعاً جا رُحقیقی اور بڑاوارث کون ہے؟

جواب .....مندرجه بالاصورت من مقتوله كابياً صلح كامجاز ب بين كى موجود كى من بعائى وارث نبيل - (آب كيمسائل ج٢ص ١٣٠)

فرائض كي بعض طويل صورتيس

سوال .....عبدالغفورمرحوم نے بدوارث چھوڑے مرحوم کے حقیق چیا کی دونوائ نینب اور فاطمہ اور ایک نواسا محد عروم کے حقیق فالہ کے دو پوتے عبدالحلیم اور عبدالعلی اور مرحوم کی حقیق فالہ کے دو پوتے عبدالحلیم اور عبدالعلی اور مرحوم کی حقیق کیمو پھی کا ایک نواسا اور ای چھو پھی کی دو پوتیاں اور تین پوتے اور مرحوم کی دوسری حقیق پھو پھی کا ایک بوتا یہ کل بارہ وارث موجود ہیں تقیم ترکہ کیے ہوگی ؟

جواب .....مرحوم کے ترکے کا تیسر احصہ تو دو جھے ہو کر مرحوم کی مال کی طرف سے وار توں کو یعنی خالہ کے دونوں ہوتوں کو ایک ایک حصہ ملے گااور باقی دو تہائی مال مرحوم کے باپ کی طرف سے وارثوں کو بعنی چیا اور پھو پھی کی اولا دیس اس طرح تقسیم ہوگا کہ بیددو تہائی پہلے خود چیا اور مچھو پھمیوں پر تقسیم ہوگا گرتقسیم میں چھااور پھو پھمیوں کی اولا دمیں جینے وارث ہیں ان کی گنتی کی برابر چیااور پھوپھییں مان کرتشیم کریں گے پس صورت موجودہ میں پھوپھیوں کی اولا دمیں چونکہ سات فخص ہیں لہذا سات پھو پھٹیں مانی جائیں اور چپا کی اولا دہیں تین شخص ہیں لہذا تین چپا مانے جائیں مے اورایک مرد کا حصہ دوعورتوں کے برابر ہوتا ہے اس لئے یہ دو تہائی کے تیرہ جھے كركاس ميس سے چھ حصے جيا كوليس مح يمر جيا ك اولا دميس پہلے دريے كى اولا وچونكه ايك بى فتم کی ہے بعنی لڑکی ہے لہذا اس کو چھوڑ کر دوسرے درجے میں جو دوفتم کی اولا د ہے بعنی ایک نواسا' اور دونوای اور نواسے کاحق دوگنا ہوتا ہے اس لئے ان چیجھوں کے جار جھے کر کے ایک ا کیک حصہ نوای کواور دوجھے نواہے کو دیتے جائیں گے اور پھوپھیوں کے جھے میں جوسات آتے ہیں اس کاریکھ ہے کہ چھو بھیوں کی پہلے در ہے کی اولا دمیں چونکہ دونتم کے لوگ ہیں مر داورعورت بعن ایک از کی اور دولڑے اور اس لڑکی اور دونوں میں سے ایک لڑے کی اولا دہیں صرف ایک ایک مختص ہے اور دوسرے لڑکے کی اولاد میں پانچ مخص بین لہذا پہلے درے کی اولاد پھو پھیوں کی قاعدہ فدکورہ کے موافق ایک اور چھلا کے مانے جائیں مے اور ایک الرے کا حصد دولا کیوں کے جھے کے برابر ہوتا ہے اس لئے چھو پھیوں کے جھے میں جوسات جھے آئے ہیں ان کے تیرہ جھے کئے جائیں مے ان میں سے ایک حصہ چھوپھی کی لڑی کے جھے میں آئے گا اور اس کے لڑکے کوئل جائے گا اور باقی بارہ جھے بھو پھی کے لڑکوں کے جھے میں رہے اور ان دونوں لڑکوں کی اولا د جو کہ پھوپھیوں کے دوسرے درہے کی اولا دے ان کوملیں سے مکران دونوں کی اولا دہیں بھی مرد وعورت بینی دولژ کیاں اور جارلڑ کے ہیں اس لئے مذکورہ بارہ حصوں کے دس حصے کئے جائیں مے ان من سے ایک ایک حصد ونو سال کیوں کول جائے گا اور وود وجھے ایک ایک ال کے کوملیس مے۔ اب اس حساب کوآسانی سے بچھنے کے لئے ایک مثال تکھی جاتی ہے مثلاً مرحوم کاتر کہ چیبس روبے ساڑھے چھآنے ہے تواس میں ایک تہائی آٹھرویے بارہ آنے دس یائی (جومرحوم کی خالہ کے صے کے ہیں) خالہ کے دونوں پوتوں کوملیں کے ہرا یک کوچارروپے چھآنے پانچ پائی ملیں کے اور ہاتی دو تہائی بعنی ستر ہ رویے نوآنے آئھ یائی کے تیرہ حصے کرکے اس میں سے پچھے حصے کی رقم آٹھ رویے ڈیڑھ آ نے مرحوم کے چیا کے جارجھے ہوگران کی دونوں نوای اورا یک نواے کولیس سے ہرایک نواس کو دورو پیدو چيئاور برايك واسے كوچاررو باك أنه طي كاور باقى سات حصى كى رقم نوروب سات آنے آتھ ياكى (جو پھوپھیوں کے حصے کے ہیں) اس کے تیرہ حصے کر کے اس میں سے ایک حصہ یعنی گیارہ آنے آٹھ یائی حبیب کے جعے میں آ کراس کے اور کے عبدانستار کول جا کیں سے اور باتی ہارہ جھے کی رقم آ تھرو ہے بارہ

آنے جو پوتوں کے جصے کے ہیں وہ حصے ہو کران کی ادلاد لیعنی دولا کیوں اور چارلاکوں کو ملیں مے ہرا یک لاکی کو چودہ آنے اور ہرا یک لاکے کو پونے دورو پیلیں مے۔ (فرآوکی محمود بیرج الاس ہم) نوٹ: (از معرت مفتی سعیدا ترصاحب مظاہر علوم) تخریج کی اصول تقتیم اور توم کی تھیج درست ہے مگر چے ہیں جو سہام کا مل کیا ہے وہ بہت مجمل ہے جو قاعدہ الل فرائض نے قال مہام کاؤکر کیا ہے اس کے مطابق مجھ ہے ہیں آیا۔

مسئله ميراث وحكم الممير اثمن القادياني وغيره

سوال .....کیا فر ماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ ایک مسمی کرم علی خان کا انقال ہوا اور ایک ہمائی حقیق مسمی فرن کا انقال ہوا اور ایک ہمائی حقیق مسمی فوز ن علی خان کو وارث چھوڑا متر و کہ کرم علی خان پر جسیما بعوض اپنے دین مہر پر قابض ہوگئی اور اس کے بعد مسما قبصیماً کا انقال ہوگیا اس نے اپنی و فات پر دوختی ہما ہے میں الطاف علی خان بوسف علی خان چھوڑی ہمینے کا خان چھوڑی ہمینے کا خان چھوڑی ہمینے کا ماہرار خان اور ایک لڑکی تا بالغ مسما قرید کیا تھر جسیماً کے حقیق ہمینے کی لڑکی ہے چھوڑی ہمینے کا ماہرار خان اور ایک لڑکی تا بالغ مسما قرید کی الد عبد اللہ خان حیات مسما قبصیماً ہیں فوت ہو گئے گئر ن میں دیات مسما قبصیماً ہیں فوت ہو گئے گئر ن ماہرار خان اور ایس کے والد عبد اللہ خان حیات مسما قبصیماً ہمی فوت ہو گئے گئر ن میں دریا فت طلب امور حسب ذیل ہیں۔

ا۔ آیا فخرن خان اور جھے میں ہے جوسما و جسیما کوشر عابعد و فات کرم علی خان پہنچا سیجہ بعد و فات جسیما کے بمقابلہ الطاف علی خان و یوسف خان پر یا سکتے ہیں یانہیں؟

ا اگرمسا قد سیما کل متر و که کرم علی خان پر بعوض این دین مبر کے قابض تھی تو یوسف علی خان اور الطاف علی خان متر و که جسیماً مساق کا بشمول اس کے دین مبر غیر موادی کے مالک ہیں متر و که خدکوره بعض متر و که کرم علی خان برتا ادائیگی دین مبرمسا قربسیماً قابض رہے کی یابیس بینوا تو جروا۔ بعض متر و که کرم علی خان مورث اعلیٰ قادیا نی تھا۔

| کرم علی خان         | ئلە                | الجواب سُـُ      |
|---------------------|--------------------|------------------|
| ام<br>فخرن خان<br>۳ | زوجه<br>جسيما<br>ا | ر جبور ب         |
| معرا                | جسينا              | منئلير           |
| بنت إبن الاخ        | ابمن الاخت         | ابن الاخت        |
| <u>''نيز</u><br>^   | يوسف على خان<br>ا  | الطافئى خان<br>ا |

بصورت ندكوره سوال بعدادائ حقوق متقدمه على الارث جميز وتكفين واداليكي وين مهردين

مال متروکہ کے آتھ سہام میں سے چھ سہام فخرن خان کو اور ایک ایک سہام الطاف علی خان اور

یوسف علی خان کو ملے گاکنیر محروم ہے جسیما کے حصے میں سے فخرن خان پھونیوں پاسکتے۔ واللہ اعلم

یہ تقسیم اس صورت میں ہے کہ اوائیگی دین مہروغیرہ کے بعد متروکہ کرم علی خان باقی رہے

ورند دین مہر میں جسیما کل متروکہ کی مالک ہوگی فخرن خان محروم ہوں سے پھر جسیما کے بعد جائیداد
دوسہام پر منتسم ہوکرا یک ایک سہام الطاف علی خان اور پوسف علی خان کو ملے گا اور وہ بجائے جسیماً

متروکہ پر قابض ہوں مے۔ (احد اوالا حکام ج میم سے ۱۵)

## متفرقات

## صرف عاق لکھ دینے سے وارث محروم نہیں ہوگا اور فاس بیٹے کو جائیدا دیے محروم کرنے کا طریقہ

سوال .....علاء دین مسئلہ ذیل بیل بروجب علم الله اور اس کے رسول کے کیا فرماتے ہیں سائل اپنی جائیداد ذیل کاما لک ہے دومنزلہ مکانات اور پھھ اسہاب فانہ داری ظروف رکھتا ہے ایک مکان خود پیدا کردوسائل ہے دوسرامکان جدی جس بیل بدر بعدوارث سائل مجملہ پارچ سہام ہے دوسہام کاما لک ہواباتی مائدہ تین سہام اور حصہ داران شرعی ہے تی خرید کرے اب سائل کو پھھ قرضہ بھی اواکرتا ہے اولا دموجودہ حسب ذیل ہے پہڑا کہ بیوہ دختر زوجاول سے جار پر مجملہ چھ فرضہ بی اواکرتا ہے اولا دموجودہ حسب ذیل ہے پہڑا کے بیوہ دختر زوجاول سے جار پر مجملہ چھ کہران کی شادی ہو چی ہے بین پہران کا عقد نہیں ہوا ہے ایک پسر سب سے بڑا جس کانام .... ہے وہ عرصہ سے خلاف شرع کے نشدہ غیرہ کرتا ہے اور میری فرما نیرواری نہیں کرتا اور کانا کہ سے دوحرام شرع شریف نے کیا ہے وہ نہیں چھوڑتا ہے سائل کوشر عا افتدیار ہے کہا ہے نافر مان بہرکوجو خلاف شرع کام کرتا ہے اپنے جائیدا داور مال سے عروم کرسکتا ہے یا نہیں ۔ فقط الراقم

جواب .....عاق اورمحروم الارث كرنے كا جودستور بے مثلاً والد كهدو يتاہے كہ مير علال الله الله كهدو يتاہے كہ مير علال بينے كومير ئے كہ بعد بينے كومير ئے كہ اس كى شرع ميں كوكى اصل نہيں اس طرح كہنے كے بعد بھى وہوارث ہوگا اگر عاتى كرد ہے كى وجہ سے دوسر ہے ور فاء نے اس كا حصد ندديا تو وہ گنم كار ہوں سے اس لئے محروم الارث كرنا بالكل فينول ہے۔

البتة اكرائي نيك بخت بجول كى زندكى مين مهة دے ديا اور مبدتمام شرائط كے ساتھ بورا

كردے محراس فاس كوكوئى حق مدہوكا اوراس ببديس كوئى كناه كارنيس بلكه بهتر بـــــ

فى العالمگيرية: (ص ٦٣ • ٢٥٠١ . ج/٣) ولوكان ولده فاسقاً واراد ان يصرف ماله الى وجوه الخيرويحرمه عن الميراث هذاخيرمن تركه كذا فى الخلاصة (فتاوئ امدادية ص • • ١ ج ٣)

وفي الدرالمبختار: ولوكان ولده ميساً دون البعض لزيادة اشده لاباس به ولوكانا سواء يجوز في القضاء ولكن هوآثم(مجموعة الفتاوئ مع خلاصة الفتاوئ ص/٣٩٣. ج ٣)فقط (امدادالاحكام ص١١٣)

مجوب الارث بطبيع كى آوارگى كاكون في دار ي

سوال .....اگریہ بچتعلیم وتربیت کے بغیر آ دارہ پھرے اور بری صحبت کی وجہ سے بدمعاش یا ڈاکوبن جائے تواس کی ذھبے داری کس برعا کد ہوگی ؟

جواب ..... ہر تنفس اپنے افعال کا خود ذہے دارہے اگر اس کا مال دے دیا جائے اور وہ اس کے ذریعے ہے اور وہ اس کے ذریعے ہے فور کرے تو اس کی ذہے داری کس پر عائد ہوگی کیا دارث کے گناہ مورث پر ڈالے جاکمیں کہ اس کی میراث کے مال سے اس نے فسق و فجور کیا ہے؟ حاشا وکلا۔ مورث پر ڈالے جاکمیں کہ اس کی میراث کے مال سے اس نے فسق و فجور کیا ہے؟ حاشا وکلا۔ (کفایت المفتی ج مس نے 19)

## ردعلی الزوجین پرایک اشکال کا جواب

سوال .....روعلی الزوجین اور بنت معنق اور رضاعی لڑکا اور لڑکی ان کی باہمی ترتیب کے متعلق بندے کی رائے ناقص ہے کہ ان کی تو رہٹ چونکہ شرعی طریق سے نہیں سراجی کے حاشیے میں ہے کہ مال متر وکہ کا ان کو ملنا بطریق ارٹ نہیں ہے بلکہ میت کے قریبی ہونے کی وجہ ہے ہے کہ مال متر وکہ کا ان کو ملنا بطریق ارٹ نہیں تو شری ترتیب بھی نہ ہوگی مسلمان حاکم یابستی کے بہی جب ترکے کی تقسیم ان پر بطور وراثت نہیں تو شری ترتیب بھی نہ ہوگی مسلمان حاکم یابستی کے بااثر لوگ ان جس جس کو جا ہیں دیں۔

اس کے متعلق سوال میہ ہے کہ حضرت تھانوی قدس سرہ نے المادالفتاوی میں تحریر فرمایا کہ اگر زوجہ بیاز وج بیت المال کے مال کے مستحق ہوں توان کو دیا جائے کسی بیرقید کہاں سے معلوم موئی؟ نیزا کراستھات وغیرہ کی قیدلگائی جائے تو زوجہ وغیرہ کی کیا خصوصیت رہی؟

جواب ..... جن وراثت کی وجہ ہے جن کو حصد ملتا ہے ان کی ترتیب منقول ہے اور جن کو جن وراشت کی وجہ سے نبیس ملتا ان کی ترتیب منقول نبیس اور چونکہ ایسا مال اصالتاً بیت المال میں رہنا چاہئے تھالبذا جو محف بیت المال میں تقرف کا حق رکھتا ہوای کی رائے ہے اس میں بھی تقرف کیا جائے تھالبذا جو محف مقام ہے اور جو بیت جائے گا اور وہ حاکم وقت ہے یا مسلمانوں کی معزز جماعت اس کے قائم مقام ہے اور جو بیت المال کے معارف جیں وہی اس کے بھی معارف جیں زوجین پر بھی روای بنا پر ہے اور ای وجہ ہے قیدلگائی ہے کہ ''اگر بیت المال کے مستحق ہوں تو ان کودیا جائے''۔

علاو وازیں زوجین بنت المعتق وغیرہ کو چونکہ میت سے قرابت کا بھی تعلق ہے لہذا ان میں دو چیزیں جمع ہوجا نمیں گی اول احتیاج دوم قرابت تو فقط الل احتیاج پران کو نقتہ یم ہوگی لیکن اگر ان میں احتیاج نہ ہو بلکہ صاحب وسعت ہوں تو ان کے لئے پر ہیز کرنا زیادہ لائق ہے جتیٰ کہ مال داروں کے لئے ہیت المال میں کوئی حصہ ہیں جب تک وہ عامل قاضی وغیرہ نہ ہوں اور فقراء کے لئے بلاان وجوہ کے بھی حصہ ہے۔ (فقاد کی محمود ہیں ۵۳ میں)

ا ثاث البيت مي تقسيم تركه

سوال ..... ما موں کے ترکے بیل کی قتم کی چیزیں بیں ایک خاص انہی کے استعال کے لائق بھیے مردانہ کپڑے وغیرہ وہ ہو یقینا ورٹاء بیل تقسیم ہوں کے دوم خاص زنانی چیزیں جیسے زنانہ کپڑے وغیرہ ہو یہ ہوں کے دوم خاص زنانی چیزیں جیسے زنانہ کپڑے وغیرہ تو یہ دو بیوی) بیس جوجس کے قبضے بیس ہے غالبائی کی ملک قرار دی جائے اور ورافت جاری نہ ہوسوم اٹاٹ البیت جیسے لوٹا چیلی صندوق تخت چار پائی وغیرہ اسباب خاندواری .... متم ٹالٹ کا حال ہے ہے کہ زوجین میں جو چیز جس کے پاس ہے وہی اس کے اور قابض ہے یہ بھی واٹل ترکہ ہے یا نہیں؟ کیا یہ کہ سکتے ہیں کہ جو پھی اسباب حیات میں زوجین کو دیے گئے تھے وہ دینا بطور بہ تھا کھوز تانے تھان زوج کو اولی کے پاس احقر کے ثکار کے لئے تھان کا کیا تھے وہ دینا بطور بہ تھا کہوز تانے تھان زوج کا اولی کے پاس احقر کے ثکار کے لئے تھان کا کیا تھم ہے؟ ممانی صاحبہ کے دینے کی صورت میں ان کا لینا درست ہے یا نہیں؟

جواب ....وان مات احدهما واختلف وارثه مع الحي في المشكل فالقول فيه للحي اه:

اس سے معلوم ہوا کہ اس صورت میں ہوی کا قول معتبر ہوگا جس سامان کے بارے میں وہ ہہد تملیک وغیرہ کا دعویٰ کرے تواس کا قول میچے ہوگا۔ (امداد الفتادیٰ جس س سس سے اس سے بارے میں وہ نوشنے نوشن ایداد الفتادیٰ میں صرف عربی عبارت مندرج تھی جس کو مختصراً یہاں نقل کیا کمیا توضیح کے لئے عربی عبارت کا اضافہ کردیا کمیا ہے۔ اور محمد نا مرحفی عند)

#### معافی مہرکے بعد کسی جائد ادکو بعوض مہر دینا

سوال .....اگر ہندہ ایے شو ہرزید کا مہر معاف کردے اور پھرزید کی جائیداد کی نسبت بیلکھ دے کہ فلاں جائیداد بعوض مہرہے تو اس کی بابت کیا تھتم ہوگا ؟

جواب .....اگراس لکھنے سے بیمقصود ہے کہ میں نے بیہ جائیداد بالفعل زوجہ کودے دی ہے تو بیہ ہبدہے پس اگر مرض الموت کے بل ہے تو اس کی صحت ہبد کی تمام شرا لکا کے وجود پر موقوف ہے حتیٰ کہ ہبد بالعوض میں بھی وہ شرا لکا ضرور کی ہیں۔

اوراگرمرض الموت میں ہے تو وصیت کے تھم میں ہے اور وصیت وارث کے سے جائز نہیں اور اگر اس لکھنے سے یہ مقصود ہے کہ میر ہے مرنے کے بعد ہندہ کو بیہ جائیدا ددے دی جائے تو بھی وصیت ہے اور وصیت وارث کے لئے ناجائز ہے جیسا ابھی بیان ہوا۔

اوراس لکھنے سے بیشبہ نہ کیا جائے کہ دین مہر کے فوض ہوکر ہے ہے کیوں کہ مطلب اس کا بیہ ہے کہ چونکہ اس کھنے سے میر سے ساتھ احسان کیا ہے میں بھی اس کے ساتھ احسان کرتا ہوں اس سے کہ چونکہ اس نے میر سے ساتھ احسان کیا ہے میں ہے ہے '' بیچ کے بعد تمن کا واجب ہوتا'' اور بیریہاں موجود نہیں۔ (امداد الفتادی جہم ہمس ہمس)

### ميراث ذوى الارحام كيمتعلق ايك صورت

سوال .....کیا فرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ مسماۃ اللہ دی نے انتقال کیا ایک بھائی ماموں زاد مسمی شیخ محمداور ایک بھائی خالہ زاد سمی شیخ مسینا اور تایا زاد بہن کی دولڑ کیاں وحیدن ومجیدن اور دوسری تایازاد بہن کے دولڑ کے حبیب احمد ومشاق احمداور شوہر مرحوم کا ایک ہمتیجامسی مہدی حسن وارث جھوڑ اہے ترکہ شرعاً کس طرح تقسیم ہوگا۔ بینوا تو جروا

جواب ..... بعد تقذیم حقوق مقدمه علی المیر اث کے کل ترکه مها ة الله دی کا تین حصوں پر تقسیم کرکے ماموں زاد بھائی شخ محمد کودو حصے اور خالہ زاد بھائی شخ مسجا کوایک حصہ دیا جائے باتی سب محروم ہیں۔ نقط

وفى العالمگيرية: اعلم بان الاقرب من الاولاد العمات والاخوال و الخالات تقدم على الابعدفى الاستحقاق سواء اتحدت الجهة اواختلفت والتفاوت بالقرب بالثقاوت فى البطون ممن يكون ذوبطنين اه قال:فان استووافى القرابة فالقسمة بينهم على الابدان فى قول ابى يوسفُ الآخروعلى اول من يقع الخلاف الخ (ج/2' ص٩٢٩٩٢) ايضاً قال وقول محمد: اشهر الروايتين عن ابي حنيفة في جميع ذوى الارحام وعليه الفتوى اه والله اعلم. (امدادالاحكام ج٢ ص٥٨)

مفقو د کے تر کے کا تھم

سوال .....زید پچین ساله تقریباً بیس سال سے دیوانہ تھا اورای حالت میں وہ لاپیۃ ہو گیا تقریباً آٹھ سال ہو گئے لاپیۃ ہونے کے دفت اس کے ایک لڑی دو بھائی اورایک بہن تھی پھرایک بھائی فوت ہو گیا اوراس کی لڑکی کا بھی انقال ہو گیا سوال بیہ ہے کہ فوت شدہ بھائی اورلڑکی کومفقو د کے ترکے سے کس قدرشرعی حصہ پہنچا؟

جواب .....خود مفقو دکامال تو اس کے درشیں اس وقت تقسیم ہوتا ہے جب قاضی حاکم مسلم یاس کے قائم مقام شری پنچا شیت اس کی موت کا تھم کرد ہے باتی موت کا تھم کیئے ہے پہلے اگر اس کا کوئی مورث مرجائے تو اس کے تر کے جس سے اس مفقو دکا حصدا مانت رکھا جاتا ہے اگر مید ندہ آئی تو جن جن وارثوں کا حصہ کر کے اس مفقو دکے لئے رکھا میا تھا دہ سب رکھا ہوا ان ورتا ہول جائے گا۔

پس اس قاعدے کی بنا پر جواب مسئلے کا ظاہر ہے کہ اس صورت ہیں فوت شدہ بھائی اور فوت شدہ اور کی کو اس مفقو د کے ترکے ہیں ہے کہ کے نہ ملے گا البات اس فقو د کا حصہ شری جس قدر ہووہ رکھ لیا جائے گا اگر زندہ آ سمیا اپنا حصہ لے لے گا اور اس محتم ہا ہم ہوا تو وہ حصہ اس بھائی اور اس اڑکی کے ان ور ٹا مود یا جائے گا جن کا حصہ کم کر کے اس مفقو د کے لئے رکھا ممیا تھا۔ (ایداد الفتادی ہے سم ۲۲۳)

ميان اوربيوي دونون مرجا تنين تومهر كالحكم

سوال .....زوجہ کا انتقال ہوا اس نے اولا دیھوڑی اس مخص نے دوسری شادی کی اس سے بھی اولا دہوئی پھرو ہخص ایک ہیوی اوراولا دجودونوں ہیو یوں سے ہے چھوڑ کرانتقال کر ممیا اس کی جائیداویس سے دین مہردونوں ہویوں کا ادا کیا جائے گایا نہیں یا مرف موجودہ ہوی کا ؟

جواب .....دونوں ہیو ہوں کی اولا داینے باپ کے مال کی حقدار ہے اور دونوں ہیو ہوں کا مہر خاوند کے مال سے اوا کیا جائے گا مگر جو ہیوی کہ خاوند کے سامنے مرکئی ہے اس کے مہر میں سے خاوند کا چوتھا حصہ وضع کرلیا جائے گا۔ ( کفایت المفتی ج ۴۳ ۲۹۴)

#### وراثت كاصول تخصى مفادكي خاطر بدلينبين جاسكتے

سوال .....کیا بیشرعاً جائز ہے کہ ایک پیٹیم بچ تعلیم وتربیت اور معاش ہے بھی محروم رہے اور ہرتشم کی تکلیف اٹھائے اوراس کا چچا عیش کرے جبکہ اس بیچے کے دا دائے باس کا فی جائیدا وہو

جواب ..... شریعت اسلامیہ نے جواصول کلیہ مقرر فرمادیئے ہیں ان کی پابندی لا زمی ہے میٹیم بچہ اگر کفالت وتعلیم وغیر و کامختاج ہے تو اس کی اعانت مامور بہا اور موجب اجر ہے لیکن وراشت کے اصول شخصی مفاد کی خاطر بدلے نہیں جاسکتے ۔ (کفایت المفتی ج ۸ص ۲۹۷)

### شرعی وراث ندر کھنے والے کی میراث

سوال ..... ہمارے بلاد میں ہیت المال ہنتظم نہیں ہے اگر کوئی شخص مرکیا جس کا کوئی شرق وارث نہیں صرف رضاعی بہن ہے یاعورت مردہ کے لئے شوہر کا بھائی وغیرہ ہے جس سے یک گونا تعلق ضرور ہے مرحق وارثت نہیں تو اس کا مال ہیت المال کودیا جائے یارضاعی بہن وغیرہ کو؟ جواب ..... تعلق رکھنے والے لوگوں کودے دیا جائے۔ (فآوی عبدالحی ص ۲۸۸)

## امورخیر میں صرف کرنابیت المال کے قائم مقام ہے

سوال ..... ترکے کی تقتیم میں لکھتے ہیں کہ جب کوئی وارث نہ ہوتو بیت المال میں واخل کر دیا جائے آئ کل الی صورت میں کہاں صرف کیا جائے؟ اور روعلی الروجین آئ کل جائز ہے یائییں؟ جواب ..... امور خیر میں صرف کرنا بیت المال کے قائم مقام ہے اور ردعلی الروجین اس وقت جائز ہے جبکہ ذوجین مصارف بیت المال میں ہے ہوں۔ (امداد الفتادی جسم ۳۵۵)

# لڑ کے کورو پریہ ہمیا گر کاغذات میں قرض لکھا ہوتو ان رو پوں میں میراث کا کیا تھم ہے؟

سوال .....ا يكفف نے انقال كيان كا ايك الركابيان كرتا ہے كہ والد صاحب نے جھ كوايك براررو پے ديئے تھے اور فر مايا تھا كہتم اپنے كام بس لاؤاور بهم كو والى نددينا اور به بيان ان كا اپنے والد كے انقال كے بعد ہے محرمتونی كے كاغذات بي مستعار لكھے ہوئے لكے اس صورت بس والد كے انقال كے بعد ہے محرمتونی كے كاغذات بي مستعار لكھے ہوئے لكے اس صورت بس وارثين معلوم كرتے ہيں كہ اگر كوابان كے در بيع بي بوت ل جائے كہ متونی نے مرض الموت بس والى لينے كا اراد ورزك كرديا تھا يا معاف كرديا ہے تو بي قال متونی كی وصيت ہما جائے كا يانيں؟

جواب .....اگر دیگر ورٹاء کواس لڑ کے کا یقین ہے کہ والد نے بحالت صحت وہ رو پیدہ یا اور ہبدکر دیا تب تو وہ رو پیچش اس لڑ کے کا ہے دیگر ورٹاء کا اس میں کوئی حق نہیں اگر یقین نہیں اوراس کے پاس ثبوت شرعی بھی نہیں تو پھروہ تر کہ ثمار ہوگا اور سب ورٹاء اس میں شریک ہوں گے۔ کے پاس ثبوت شرعی بھی نہیں تو پھروہ تر کہ ثمار ہوگا اور سب ورٹاء اس میں شریک ہوں گے۔ (فناوی محمودیہ جااص ۲۲۸)

# تر کہ کا مکان کس طرح تقسیم کیا جائے جبکہ مرحوم کے بعداس پر مزید تعمیر بھی کی گئی ہو

سوال .....ایک صاحب کا انقال ہو گیا ہے جنہوں نے اپنے ترکہ میں ایک عدد مکان چھوڑا ہے جو کہ آ دھانقیر شدہ ہے جس کی قیمت ڈھائی لا کھروپے تھی مرحوم کی وفات کے بعدان کی اولا و نرینہ نے اپنی رقم سے اس کو کمل کرا کرفروخت کردیا چار لا کھ جیس ہزار میں اب آپ فرماسیے کہ مندرجہ بالامسئلے کی صورت میں وراثت کی تقسیم کس طرح سے ہوگی ؟ وارثوں میں مرحوم نے ایک بیوہ چارلڑکے دوشادی شدہ اورد وغیرشادی شدہ لڑکیاں چھوڑی جیں۔

جواب ..... بیددیکھا جائے کہ اگر بیدمکان تغییر نہ کیا جا تا تو اس کی قیمت کتنی ہوتی؟ چارلا کھ میں ہزار میں سے اتنی قیمت نکال کراس کو ۹۹ حصوں پرتقتیم کیا جائے ۱۳ جھے بیوہ کے ۱۳ اسما جاروں لڑکوں کے اور کئے چاروں لڑکیوں کے۔ (آپ کے مسائل ج۲ ص ۴۷۰)

مشترک ترکے سے خریدی ہوئی زمین میں میراث کا تھم

سوال .....دو بھائی اور والدا یک گھر میں رہتے تھے اور کام بھی سب کا ایک عی تھا ایک قطعہ زمین بڑے بھائی کے نام خریدی گئی تو اس میں چھوٹے بھائی کا بھی حق ہے یانہیں ؟

جواب ....جس نے وہ زمین خریدی ہے اگر اس نے اپنے ہی لئے خریدی ہے تو وہ اس کی ہے اس میں کوئی ووسرا شریک نہیں قیمت اگر مشترک روپے سے اداکی ہے تو شرکاء روپ یے حسب حصص دینا اس کے ذھے واجب ہے۔

تحدباشم قاصى محرصن قاصى محراساعيل \_

سورت کی خدمت قضا قاضی محرصادت کو خدمت قضا کے صلے بیں پھرز بینیں دی گئی تھیں اور کے بعد دیگرے درج بالاسلیلے کے مطابی قاضی ہوتے رہے قاضی محرصادت کو خدمت قضا کے صلے بیں پھرز بینیں دی گئی تھیں اور وہ سلیلے وار ہر مابعد کے قاضی کو ملتی رہیں قاضی محرص کے انتقال کے بعد ان کی نرینہ اولا دنہ تی صرف تین الرکیاں تھیں رسول بو خصصہ 'خد بجہ رسول بو کا لڑکا محراسا عیل تھا جو قاضی محرصن کا نواسا ہوا' حکومت نے تحقیق کے بعد قاضی محمراسا عیل کے نام بطور انعام حق مالکا نہ عطا کر دیں ہر قطعہ زیمن کے متعلق الی سندیں دی گئی ہیں قاضی محمراسا عیل خود بھی خدمت قضاادا کر دیں ہر قطعہ زیمن کے متعلق الی سندیں دی گئی ہیں قاضی محمراسا عیل خود بھی خدمت قضاادا کر تی رہے اور ان کے بعد ان کی اولا دکرتی رہی اب قاضی محرصن کی لڑکی اساعیل کی اولا دینے ان زمینوں کو بھی کرکے آئیں ہیں روپی تقسیم کرلیا ہے قاضی محرصن کی لڑکی ضد بجد دموی کر کے آئیں ہیں روپی تقسیم کرلیا ہے قاضی محرصن کی لڑکی خد بجد دموی کرتی ہیں کہ ہا رہی تھی دموی کی اساعیل کی اولا دینے اس نیمن میں ایک تہائی میر احق ہے نیز قاضی محمر ہاشم کی نواسیاں بھی دموی کرتی ہیں کہ بی ان زمینوں ہیں ہے؟

جواب .....اراضی فرکورہ کا قاضیوں کے نام خطل ہوتے رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ بید عطیہ بشرط خدمت تفااور جوعطیہ بشرط خدمت ہووہ ای خص پرخشل ہوتا ہے جوخدمت انجام دے اس میں میراث جاری نہیں ہوتی مشلا قاضی محمد صادق کے بعدان کے وارثوں پرتشیم کرنا ہوگا بلکہ قاضی محمد مراوکے نام منقتل ہوتا اس بات کی دلیل ہے کہ قاضی محمد مراوکے نام منقتل ہوتا اس بات کی دلیل ہے کہ قاضی محمد مراد نے خدمت قضا انجام دی میا تفا بلکہ وہ خدمت قضا کا صلہ تھا اور جب کہ ان کے بعد قاضی محمد مراد نے خدمت قضا انجام دی تو زمین ان کے نام خشل ہوگی اس طرح قاضی محمد سنتھ ہوتی چلی آئی پس قاضی محمد ہاشم کیا تو زمین مان کے نام خشل ہوگی اس طرح قاضی محمد سنتھ نیس کے در ثام کوائی کے در ثام کوائی دیں قاضی محمد ہاشم کیا ۔

قاضی محصن کے بعد چونکہ قاضی محمد اساعیل کے ذے خدمت تضام تررہ وکی البغداوہ زمینیں قاضی محمد اساعیل کی طرف خطل ہو کمیں اور قاضی محمد اساعیل کے دارتوں کا ان میں کوئی حق نہیں اسکے بعد اگر حکومت کے مامن محمد اساعیل کی طرف خطل ہو کمیں اور قاضی محمد ان کے دارتوں کا ان میں کوئی حق نہیں اسکے بعد اگر حکومت نے قاضی محمد اساعیل کے نام وہ زمینیں بحق مالکانہ بطور انعام کے کردیں تو اسکے دارتوں پر با قاعدہ میراث تقسیم ہوگی اور اسکے دارث اگر دیجے کردیں آو اکلی تھے جائز ہے۔ (کفایت اُمفتی ج ۱۳۷۸)

تقتيم تركه كي ايك صورت

سوال ..... زید کا انتقال ہوگیا ہے اور جائیداد ۲ ہزار کی ملکیت جھوڑی فن کے بعد ۹ حصوں میں تقسیم ہوئی تمیں ہزار قرض خواہ ہوں کو ۱ ہزار والدہ کواور ۵۰۰۰ مصوف ہزار دو بھائیوں کواور دو دو ہزار پانچ

بہنوں کو اس وقت مرحوم کے ایک بھائی عمر و نے ۵۰۰۰ ہزار نقد لے لیا اور دستاویز لکھا کہ ہم نے اپنے مرحوم براور کے حصص ہے۔۵۰۰ ہزار بخوشی لے لیا اور کورٹ میں بھی رجنز کیا کمیا بھائی اور کی بھائی اور کے جمائی اور کے جمائی اور کا جمائی اور کا جمائی اور کا جمائی بھائی اور کا جمائی اور ہم بہنوں نے تقسیم مال کو جدا نہیں کیا بلکہ اس نے یوں عرض کیا کہ ہمارے براور مرحوم کا قرض اوا ہو جائے گااس وقت ہم لوگ لیس سے بعد عرصہ نوسال کے وہی مرحوم کے براور عمر و نے پہلے جو پانچ ہزار دو ہرای ہے کہا تھا ہماری تھاری کے سبب سے لیما ہوااور ہم کو ملتا جا ہے۔

جناب مونوی صاحب برائے خدا بہت جلد تھم شریعت صا در فر مادیں۔

نوٹ جس وفت ۱۰۰۰ ہزار عمر و نے لیا تھااس وفت ہوئے برے او کون نے تقسیم کردی تھی جب بھی عمر و نے ہر طرف سے زیر دئ کر کے نوٹس وغیرہ دیا کہ بچھے پانچ ہزار مکتا تو ہے ورنہ کورٹ سے لیس سے اب پھرز ہردئ کررہا ہے اور پہلے بھی اس کی زیر دئتی کی بناء ہراس کو دیتے گئے۔

والده بھائی بھائی بہن بہن بہن بہن بہن الدہ ہمائی المائی مہن بہن بہن بہن

صورت مسئولہ میں بعداوائے دین وجویز وعنین وغیرہ کے جائی کرنے کے چیس ہزار
روپیہ بچتاہا اس کو چون سہام پر تشیم کر کے والدہ کو اسہام دینے جائیں جس کی مقدار ۵۵۵۵ ہے ۱۸ ایک پائی اور پائی
پائی ہوتی ہے اور ہر بھائی کو ۱ دس سہام دینے جائیں جس کی مقدار ۵۵۵۵ ہے ۱۸ ایک پائی اور پائی
پائی سہام ہر بھن کو وے دینے جائیں بینی ہر بھن کو دو ہزار سات سوستر روپی ( ۱۲/۱۲ پائی )
ہمارے حماب میں یوں ہی لگتا ہے کسی محاسب سے دوبارہ حماب درست کروالیا جائے
بی محموصتے جو پائی ہزاررو پیر جولیا ہے وہ اس کے علاوہ شرعاً ۵۵۵ روپ اشعارید ۱۸ ایک پائی کا
مستحق ہے والدہ کو جو دس ہزاررو پر دینے میں جی جی وہ اس کے حق شری سے دیا دہ دینے میں جو ان اور بھائی بہنوں کو جو دن شری سے مراح کی تھیں ہزار کی رقم کو چون
سہام پر تقسیم کر کے باشما جا ہے۔ والندا علم ۔ (اعدادالا مکام جسی ۱۸۰۳)

قانون وأجب الارض اورارض مغصوبه كى وأكذاري

سوال .....زید نے ایک پراتا مکان ایک ہندو سے خریدا اور رجشری کرالیا کچیو سے بعد مکان کا تمام اسباب اٹھالیا اور دیواری منہدم ہوگئیں اور زمین تو وہ بن گئی اس کے بعد زید نے وہ مکان بنوانا چاہا اور میونیائی سے تغییر کی اجازت چاہی جواب طاکہ زمین زمین دار کی ہے اور زمین داری ہے اور زمین داری کے اور زمین داری کے درخواست نامنظور کر دی گئی زید نے زمیندارکورامنی کرنا چاہا زمین داروں نے کہا کہ جب مکان کر کیا اور تمام اسباب لمیا ٹھالیا کیا اور واجب الارض کی روسے آپ

كاكوئى حق ندر بااوررجشرى كامعاملة تم موكميا ابسوال يهيك

ا۔اس صورت میں اس زمین پرزید کی ملک اس کی وفات کے دفت قائم تھی یائیں؟ ۲۔حامد نے اپنے باپ کی ملک پر قبضہ حاصل کیا کیاز مین دار دس کی چیز پرزبردتی قبضہ کیا؟ ۳۔اب اس زمین کامستخق صرف حامد ہوگا یازید کے تمام در ٹاء؟ ۴۔شرعی حیثیت سے واجب الارض معتبر ہے یائیس؟

جواب .....واجب الارض كا قانون ظاہر ہے كہ شرعاً تو معتبر ہو بى نہيں سكتا كہ سراسر قرآن وحد بہ نے خلاف ہے البتہ بالهمى ترامنى ہے اور معاہدے ہے ہوسكتا ہے سوجن لوگوں نے اول بي معاہدہ كيا تھاان كے حق ميں معتبر ہوگا (بشر طبيكہ اس كى كوئى وفعہ ترام نہ ہو) بعد كے لوگوں پران كا معاہدہ كوئى جمت نہيں جب تک كہ وہ خوداس معاہدے كو برضات ليم نہ كريں۔

تواب مدارتهم بیرے کہ موجودہ حالت میں زمینداراوررعیت میں بیدمعاملہ مسلمہ ہے یانہیں؟ لیعن جس ونت زمیندار کس کوکوئی مکان یا زمین دیتا ہے اس ونت صراحنا بید کہا جاتا ہے یا عاد تاسم ہما جاتا ہے کہ بیز مین حسب قاعدہ مقررہ قانون واجب الارض بطور سکونت دی جاتی ہے بھے نہیں ہے یااس کے خلاف اصل زمین کا زمیج نامہ مجھا جاتا ہے اور لکھا جاتا ہے۔

مہلی صورت میں طرفین کی رضا مندی کی وجہ سے قانون واجب الارض اس بارے میں واجب العمل ہوجائے گااوراس معالم کے کوشرعاً اجارہ کہا جائے گااگر چہ بوجہ جہالت اجارہ قاسد ہوگا۔

اوردومری صورت میں قانون واجب الارض پڑھل ضروری نہ ہوگا بلکے ذمین خریدار کی ملک ہوگی اوراس کو ہرتم کا اختیار ہوگا زمیندار کو اس میں پچھ دخل ندر ہے گا اور ان دونوں صورتوں میں ہے۔ ایک کی تعیمین یا تیج نامے کے الفاظ و کھنے ہے ہوسکتی ہے اور یا مقامی عرف ورواج ہے متعلق ہے ایس اگر تحریر تیج نامے کے الفاظ ہیج پر دلالت کرتے ہیں اوراس میں واپسی زمین کی کوئی قید نہیں ہے اور نہ عادتا ہے واپسی ضروری تیجی جاتی ہے جب تو زیداس زمین کا مالک ہو کیا۔ زمینداروں کا اس بر غلبظ مقاحا مدے جوز بردی قبضہ کیا ہے این آئی جن وصول کیا اس کا مستحق تنہا حامد نہ ہوگا بلکہ ذید بر غلبظ مقاحا مدے جوز بردی قبضہ کیا ہے این آئی جن وصول کیا اس کا مستحق تنہا حامد نہ ہوگا بلکہ ذید بر غلبظ مقاحا مدے موابق وارث ہوں گے۔

البتہ جس قدررو پید حامد کا اس زمین کے قبعنہ میں لانے کے لئے خرج ہوا ہے اس کو حصے کے مطابق سب وارثوں پرتقسیم کر کے ان ہے وصول کرسکتا ہے۔ (ایداد المفتین مس ۱۰۴۴)

#### سجال نامے کی شرعی حیثیت

سوال .....نادر کے چارلا کے اور دولا کیاں تھیں ان میں سے بردالرکا باپ کے سامنے تین لاکے چھوڈ کرانقال کر کیا انتقال سے تیسرے دوزا کیے جل نامہ کھھا کہ میرے بعد متوفی لاکے کے بیٹے بھی دیگر ورثا می طرح وارث ہول مے لیکن نادر نے کوئی جائیدادان کے نام ہبر ہیں کی اور چندروز بعد نادر نے اپنے تمام مال مہرز وجہ کے وش تیج کر دیا نادر کے انتقال کے بعد ان کی زوجہ نے تیج نامے کے مطابق تمام جائیداد پر قبعہ کرلیا اب متونی کے بیٹے دوگی کرتے ہیں آوید ہوئی جل نامے کے مطابق ہے آئیں؟

#### مشترک مکان کی قیت کا کب سے اعتبار ہوگا؟

سوال .....ای وقت جارے گھر میں ایک مال کواری جمن اور ہم دو بھا کی رہے ہیں شادی شدہ دو بہتا کی رہے ہیں شادی شدہ دو بہنیں الگ رہتی ہیں والد کی حیات میں (۱۹۲۴ء میں ) اس مکان کے ۸۰ ہزار روپیل رہے ہے ہم دوفوں کے تغییر کر دینے پر اب یہ مکان تین لا کھ میں فروخت ہونے والا ہے ہم دوشادی شدہ بہنوں اور کنواری بہن کو ۸۰ ہزار کی تقییم کرنے پر تیار ہیں لیکن وہ اس کے بجائے تین لا کھی تقییم پر اصرار کر رہی ہیں براہ کرم بتا ہے مکان فروخت نہ کیا جائے تب ہمی ہمیں اوا تیکی کرنا ہوگی یا نہیں؟ مولانا صاحب! ہیں براہ کرم بتا ہے مکان فروخت نہ کیا جائے تب ہمی ہمیں اوا تیکی کرنا ہوگی یا نہیں؟ مولانا صاحب! آپ سے النمائی ہے کہ حصے کو می مقدار کوا سان ترین طریقے سے تقیم کرنے کا شرقی طریقہ بتا دیجے ہر فرد آپ کے بتائے ہوئے حصے کومن وعن تبلیم کرنے پر تیار ہے۔

جواب .....والدکی وفات کے وقت مکان کی جو حیثیت تھی اندازہ لگایا جائے کہ آج اس محتیت تھی اندازہ لگایا جائے کہ آج اس سے حیثیت کے مکان کی تنی قیمت ہو سکتی ہے اس قیمت کو آٹھ حصوں پر تقسیم کرلیا جائے ایک حصہ آپ کی بیوہ والدہ کا دود وجھے دونوں بھائیوں کے اور ایک ایک حصہ تینوں بہنوں کا جواضافہ آپ نے والدصاحب کے بعد کیا ہے اور جس کی وجہ ہے مکان کی قیمت میں جواضافہ ہوا ہے وہ آپ دونوں بھائیوں کا ہے۔ (آپ کے مسائل ج ۲ ص ۲۳۰)

ایک غیرمسلم متوفی کاتر کهاورور ثه

سوال ....ایک غیرسلم محض مرا اور اس کا ترکهاس کی بیوبوں کو پہنچا اس کے مرنے کے

سات سال بعد بیوی کوایک لڑی ہوئی جس کوڈاکٹروں نے اس کا حمل بتلایا اور حکومت نے اس کو جائیدا د داوادی پھراس لڑی کے ایک لڑکا ہوااوراس لڑکے و تانی نے حتیٰ بتالیا اس لئے وہ قابض جائیدا د کا دہ ہا ہی اس مرنے والے کے ایک دور کے دشتہ دار نے جائیدا د کا دعویٰ کیا اور وکیلوں کی معرفت ان ورثاء سے مقدمہ کیا اور مختانہ و کلا کا بی تھیرا کہ اگر کا میابی ہوگئی تو کل جائیدادی سے 1916 حصد وکیلوں کو دیں گے اتفاق ہے اس وقت جائیداد کا مقدمہ خارج ہوگیا اور زبانی وکیلوں سے معاہدہ تھے کر ویا گیا محراس عہد نامے کی واپسی یا رسیز ہیں گئی کچھ و ان بعد اس دعویدار نے ایک کی اور اس میں اس کوکا میابی ہوگئی تو اس معاہدہ کی بتا پر دکیلوں نے اس سے 1916 حصد زمین ایک کی اور اس میں اس کوکا میابی ہوگئی تو اس معاہدہ کی بتا پر دکیلوں نے اس سے 1916 حصد زمین کا لے لیا اس زمین کومسلمان مزارع پہلے سے کا شت کرتے چلے آئے جی اور بوجہ موروثی ہونے کے لگان بہت کم ہے۔اب حسب ذیل سوالات ہیں۔

ا مورت بالا من بيوكيل ما لك زمين مو كئ يانبيس؟

۲۔ اگرموروٹی کاشٹ کارزمین پر قبضہ رکھے تو جائز ہے یا نہیں؟ اور ناجائز ہونے کی تعذیر پرآ مدنی اس کی موروثی کاشت کار کے لئے جائز ہے یا نہیں؟

سو۔اگر کاشت کارز مین دارے زمین خربدنا جاہے اور بوجہ اپنی مورو عیت کے کم دام میں زمین خربدے تواس میں گنمگار نہ ہوگا اورز مین کا مالک ہوجائے گایا نہیں؟

سم۔اورحکومت کے قانون میں موروثی اور مالک اگرل کرز مین کوفروخت کریں تو روپیہ نصفا نصف ملتا ہے تو کیا بیدو پہیکولیمتا جا کز ہے

۵۔ بعدرام مونے کی تقدیر پر گذشتہ بعدے توبدکا کیا طریق ہے؟

جواب .....(من المونوی عبدالکریم المتعلوی) بیدوکیل اس زمین کے مالک ہو مجے خواہ وہ اپنے دعویٰ میں مجھوٹے ہی کیوں نہ موں کیونکہ اس معاہدہ کا زبانی فٹخ قانو نا معترنہیں اور اس عہد نامے کےمطابق جوز مین لی گئی ہے وہ قانون کےمطابق ہے۔

۲۔موروثی قبضہ رکھنا جائز نہیں ہے البتہ جو آمدنی حاصل ہو پچکی وہ جائز ہے بوجہ استیلا کے لکین اب اس زمین کا واپس کردیتالا زم ہے۔

ا امام ابو یوسف کے نزویک تو اس کو کم داموں پرخر بدنا جائز نہیں ہے اور ان کا قول احوط واسلم ہے البتہ امام محمد کے قول پر میصورت درست ہے پس اگر کوئی ان کے قول پر عمل کرے تو

الفَتَاويْ ٥٠٠٠ ﴿ وَ الفَتَاوِيْ ٥٠٠٠ ﴿ وَ الفَتَاوِيْ ٥٠٠٠ ﴿ وَ الفَتَاوِيْ ١٩٥٠ ﴾

مخبائش ہے خلاف احتیاط رحنبیہ: اس پرمعاملہ سودکو قیاس نہ کیا جائے ملے اس کا تھم بھی مثل نبر ۱۳ کے ہے۔

۵۔فقط تبصنہ اٹھالیتا کافی ہے نیز تو بہ کرنا ہاتی رہا تد ارک تبصنہ گذشتہ کا 'سواسکی ضرورت نہیں۔ (ایدادالفتاوی ج سامس ۱۲۵)

كالره بل كى شرعى حيثييت اورتحكم

سوال ....عبدالغنی وکیل سرگودها کوسل پنجاب میں ایک بل پیش کرنا چاہتے ہیں جس کا تام کالرہ بل ہے اس کی دفعات درج ذیل ہیں۔

ا-اس ا يكث كانام قانون نا قابل تقسيم جائداد كالرو موكا

۲۔ بیا یکٹ ایں تاریخ سے نافذ ہوگا جو کہ لوکل گورنمنٹ تجویز کرے۔

سے جائیدادنا قابل تقتیم سے مراوہ وجائیداد ہے جو تنہا مرد وارث کو پہنچے اور تقتیم نہ ہوسکے۔ ۴- قاعدہ وراثت موجودہ مالک وقابض جائیداد کالرہ کی وفات کے بعد اس جائیداد کی وراثت اگراس کے وارثان اسفل ہوں تو جائز مرد وارثان کو پہنچے گی

الف:اگراکلوتا بیٹا ہو یا اس کا اکلوتا بیٹا ہو گواپیا بیٹا یا ایسے بیٹے کا بیٹا جیسی کے صورت ہو اوراسی طرح حتیٰ کہتمام وارٹان ختم ہو جا کیں لیٹنی

ب:اگرایک ہے زیادہ لڑ کے ہوں توسب ہے بزالڑ کا یا وہ آگروفات یا چکا ہوتو اسکا بڑا لڑ کا اگر کوئی ہوجیسی کہصورت ہوا دراس طرح حتیٰ کہ بڑے لڑ کے تمام وارثان ختم ہوجا کیں۔

ج: اگرسب سے بڑے لڑکے کی اولا دنرینہ ہوتو دوسرالڑ کا یا اگر دوسرالڑ کا مرچکا ہوتو اس کا بڑالڑ کا جیسی کہ صورت ہوا دراسی طرح حتیٰ کہ دوسرے لڑکے کے تمام وارثان ختم ہو جا نمیں

2-قابض کے وارثان اسفل کے گزارے کی اوائیگی نواب سرعمر حیات خال کے مرد وارثان اسفل اور ان کی بوقا بھر حیات خال کے مرد وارثان اسفل اور ان کی بیوگان اس رقم گزارہ کی مستحق ہوں گی جو قابض جائیداد مقرر کرے گااگر ایسا مخص قابض جائیداد سے عناد رکھتا ہوتو بدچانی کی وجہ ہے گزارے کا مستحق نہ ہوگا اور قابض جائیداد کو اختیار ہوگا کہ دقم گزارار وک نے یا مقرر کردہ رقم ضبط کرلے۔

اب سوال بیہ ہے کہ ایسابل جس میں حسب ضابط ہماڑ کیوں کو وراشت سے محروم کیا حمیا ہے اس کی تائید وجمایت کرنا جائز ہے یانہیں؟ جواب ..... بیل قطعاً شریعت اسلام کےخلاف ہے کسی مسلمان کے لئے اس کوشلیم کرنایا چیش کرنایا تائید کرنا حرام ہے بلکہ شلیم کی صورت بیس کفر کا اندیشہ غالب ہے کونسل کے مسلمان ممبروں کا فرض ہے کہ وہ محرک کواس کے چیش کرنے سے روکیس اور وہ نہ مانے تو متفقہ طور پراس کی مخالفت کریں۔ (کفایت المفتی ج ۱۹۲۸ میں ۲۷)

## ہندوستانی ریاستیں درافت میں تقسیم کی جائیں گی یانہیں؟

سوال .....مسلمانوں کے ایک خاندان میں قدی دستوریہ تھا کہ جا کیروار کے بڑے لڑکے کو ولی عہد قرار دے کروالد کی وفات پر ولی عہد حکومت جا گیرقائم ہوتا تھا حالا نکہ شریعت کے بیامر مرتع خلاف ہے کہ اس کی روہے دوسرے بیٹوں کو بھی حق ورافت ہے۔

پرانے رواج کی روہے جا گیردارالف نے اپنے بڑے بینے ب کو ولی عہد قرار دیا۔الف کے دوسرے بینے نے ساز باز کر کے خود جا گیر پر قبضہ کرلیا اوراعلان یہ کیا کہ الف شراب خور ہے اور اگر چہمسلمان ہے مگر ہندو درویشوں سے موانست رکھتا ہے اورج کے ساتھ سرکشی کرنے سے باپ کی جا گیرکا حق دار نہیں ہے اور قابل حد شریعت ہے جس پراس کو تل کر دیا کیا ان صورتوں میں شرعان کا تل جا تر نہیں تو کس مزا کا سخت ہے ؟

جواب ..... ہندوستان کی موجود وریاستیں دوستم پر ہیں ۔

ایک وہ جو با قاعدہ سلطنت وحکومت کی شان رکھتی ہیں جن میں سکہ اور فوج مستقل ہیں دوسرے وہ کہ زمیندار کی حقیقت سے متجاوز نہیں چونکہ عرفا دونوں قسموں پر لفظ ''ریاست'' بول دیا جا تا ہے اس لئے تنقیح کی ضرورت ہے کیونکہ احکام دونوں کے جدا جدا ہیں۔

منم اول کی ریاستیں ولی عہدیا نواب کی ملک نہیں ہیں اور ندان کوریاست کے خزانے ہیں مالکانہ تصرفات کے حقوق حاصل ہیں اور عموماً الیا کیا بھی نہیں جاتا بلکہ خزانہ ریاست کا حساب و کتاب آ مدوخرج اور تمام کاروبار جدا ہوتا ہے اور ولی عہد کی ذاتی جائیداواس سے بالکل متازہ وتی ہے اس کاعملہ جدار کھا جاتا ہے۔

اور قتم دوم کی ریاستیں رئیس ونواب کی مملوکہ ہیں اوران میں بیصور تیں نہیں ہوتنی قتم اول کی ریاستیں اصل ہیں سلطنت ویلی وکھنو کے صوبے اور ان کے نواب سلاطین دہلی یا لکھنو کی طرف سے صوبے دارمقرر تنے جب نظم سلطنت میں خلل آیا تو بیصوبے خود مختارا ورمستقل ہو سکے اگریزی عمل داری کے بعد خود مختارانہ حیثیت کی طور پر تو باتی ندر ہی لیکن بہت ہے اختیارات ملکی مستقل فوج اور مستقل سکہ اور اندرون ملک مستقل قانون کارواج وغیرہ ان کے تبضے میں رہے اس لئے ان کا تھم شری مملوکہ جائیداد جیسانہیں کہ نواب کے انتقال کے بعد میراث کی طرح تقسیم ہوں بلکہ سلطنت وحکومت کا تھم رکھتے ہیں اور ان کے رئیس ونواب امیر وبادشاہ کی حیثیت رکھتے ہیں لیکن چونکہ کامل اختیارات اور اس قدر توت نہیں رکھتے جو امیر المونین کے لئے ہونے چاہئیں اس لئے عام احکام میں خلیفہ وامیر کے احکام ان کے لئے جاری نہیں کئے جاسکتے۔

اور متم دوم کی ریاستیں البنتہ مملوکہ جائر یا ہیں اور ان کا تھم شری یہ ہے کہ و فات کے بعد مورث کے ورثاء میں شری حصول کے مطابق تقتیم ہوں اس کے خلاف کرنے والے اگر دیگر ورثاء کی رضا ہے کرتے ہیں توظلم کرتے ہیں۔

کین صورت مسئولہ ہیں ریاست خواہ سم اول ہے ہو یاسم دوم ہے الف کائل جائز نہ تھا
کیونکہ شراب خوری یا ہندو درویشوں ہے موانست کے الزام پر (اگر بیالزام ٹابت بھی ہوجائے)
قل مسلم جائز نہیں ای طرح بیہ کہنا بھی فلط ہے کہ الف نے ہے سرکشی کرنے کی وجہ ہے باپ ک
جا گیرکاحق دار نہیں رہا کیونکہ اگر خود باپ کی بھی سرکشی کرتا تب بھی میراث ہے محروم نہ تھااس کے
ولی عہد کی سرکشی کی وجہ ہے کیسے محروم الارث ہوسکتا ہے اور ولی عہد کوئی خلیفہ وقت یا امیر الموسنین
دیس کہ اس کی سرکشی کرنے پر بعناوت کا تھم ویا جائے اور باغی کو واجب القتل سمجھا جائے جب تک
وہ کوئی ایسا کام نہ کرے جو موجب قبل ہو۔

لہذاج کاالف کو آل کرنا حرام ہے پھر چونکہ یہ آل خطاہ اس لئے ج پر کفارہ آل اور دیت اس کے عاقلہ پر واجب ہے اور کفارہ آل ایک مسلمان غلام کا آزاد کرنا ہے اور آل خطا ہونا اس کا اس وجہ سے ہو کہ اس نے ہنود کے ساتھ موانست اور شراب خوری کی وجہ ہے اس کو کافر سجھ کریا ہے کو امیر یا اور شاہ اور اس کو باغی سجھ کرتا ہے اگر چواس کا یہ خیال حقیقنا غلاتھا۔ (ایداد المفتین میں ۱۰۵۴) مرض الموت کی تعریف اور اس کے متعلق چند سوالات

سوال .....کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین پیج ان مسائل کے کہ زید کوہیں برس کی عمر سے قرحہ مثانہ ہوا تکروہ اپنا کا روہار برابرانجام دیتار ہااوراس کے علاج ومعالجہ ہے بھی غافل نہیں رہا پچاس سال کی عمر میں اس کو ذیل زیرخوطہ پیدا ہو کیااوراس نے اس قدر ترتی کہ بالاخر دنبل نکلنے کے دو ماہ بعد انتقال ہو کیا دو ہفتہ ل از انتقال زید نے ایک تحریراس مضمون کی اسٹامپ یراین زوجہ کے نام لکھوی کہتم میری قانونا زوجہ مواور تمہارا مہرایک لاکھای ہزارا شرقی وہ دینار سرخ مقرر ہوا تھا۔اور اس کا اوا کرنا میرے اویرضروری ہے۔اس لئے میں نے اپنی کل جائداد بعوض نصف ممرے تحمد دے وی اور بہتحریرا بی عین حیات بہ ثبات عقبل انفل آسمی ہے واضح ہوکہ زیدا تھریزی نبیں جانبا تھااور بہتحریرا تکریزی میں اسٹامپ پرکسی دوسرے مخص ہے لکھوا کراس پروستخط شبت کرد ہیئے اوراس کاغذ پر جھے گوا ہوں کے بھی دستخط ہیں اس سلسلہ میں بیمی عرض كرنا ب كرزيدالي جائيدادكامالك ب جوشامان مغليد في بعوض قضاة عطاء فرمائي ب جب برطانيه كاتسلط مواتواس في منجمله اختيارات شرى صرف اقامت جعه دعيدين بحال ريكے اور ديكر اختیارات ساعت دیوانی وغیرواین اختیاریس ریجاوراس نے اپنے انظام کی وجہ ہے م کی جمع معالی بھی لے لیے اور بقید ااستمراءاس خاندان کے لئے بخدمت عہدہ قضاۃ لیعنی خدمت اقامت جعدوعيدين مندرجه ذيل شرائط پرجاري ريھے۔

ا ـ بيرجائيدا ونطل نبيس كى جاستى ـ

٢ ـ جب تك خدمت كي ضرورت بهاور بحالت وفاواري سركار برطانيه بحال ركمي جائيكي خاندان میں بیطریقداب تک جاری ہے کہ اولا دکو جائیدا دعلی السولیات کی جاتی ہے۔ اور اناث میں نہ بھی تقتیم ہوئی اور نہ بھی انہوں نے مطالبہ کیا۔

ا۔ کیامرض ندکورمرض الموت میں ثنار ہوسکتی ہے۔ ۲۔ کیا ندکورہ تحریر نامہ جائز ہے جبکہ زید ایک دوسر سے فض کا بھی مقروض ہے۔

٣- كيا جائداد فدكورا يسةرض من دين مهر من زوجه كونتقل موسكتي ب أكريه جائدا ونتقل ہوسکتی ہے تو بعدانقال زوجہ زیداس جائیداد کے پانے کا کون مستحق ہے۔

سم. اگر مرض الموت ہے تو زوجہ کو کتنا مہر ش سکتا ہے جبکہ دوسرے ورثا ء موجود ہیں آگر چہ زید لاولدفوت بهوابه

۵۔مبرا گر حیثیت سے بہت زیادہ ہوتو کیا شرعاً جائز ہے اور قابل ادائیگی ہے یانہیں اگر قابل ادائیکی ہے تو کس مقدار میں امید ہے کہ یا نچوں امور کا جواب مع نام ہر کتاب بحوال عبارت وترجمه اردومرحمت فرماوی اورعندالله ماجور ہیں۔

جِوابِ....قال في الدروشرحه الغررفي تعريف المريض بمرض الموت

مانصه من غالبه الهلاك كمريض عجزعن اقامة مصالحة خارج البيت فمن يقضيها في خارج البيت وهويشتكي لايكون فاراً لان الانسان قلمايخلوعنه هوالصحيح اه وفي حاشية الشرنبلالي عليه قال الزيلي وهوالصحيح اه ويخالفه ما قال الكمال: اذامكنه القيام بهافي البيت لافي خارجه فالصحيح انه صحيح اه هذافي حق الرجال امافي حق المرأة فقال في النهرعن البزازية فبان تعجز عن المصالح الداخلة اه (ج. 1 ص / ۳۸۰)

پس اس صورت مذکورہ میں اگرزیداس تحریر کے وفتت گھرے ہاہر آنے جانے اور اپنی ضرورت کے امور کو بجالانے برقا در تھا تو وہ مریض مرض الموت نہ تھا اور اگر عاجز تھا تو وہ مریض مرض موت تھا۔

وفي الدر: تجب العشرة ان سماها و دونها ويجب الاكثرمنها ان سمى الاكثر. قال الشامى: ام بالغاً مابلغ فالتقدير بالعشرة لمنع النقصان اه. وتناكد عند وطأ اوخلوة صحت من الزوج اوموت احدهما اه. وفي كشف الغمة للشعراني وفي المقاصد للسخاوى: وكان عمرين الخطاب رضى الله عنه. كثيراما يقول لاتغلواصدق النساء فانهالوكانت مكرمة في الدنيااو تقوى في الآخرة كان اولاكم بهارسول الله صلى الله عليه وسلم وصعد مرة على المنبوفقال لاتزيد وافي صداق على اربعمائة درهم فاعترضته امرأة من قريش فقالت تنهى الناس عن شئ اباحه الله لهم فقال كيف فقالت اماسمعت قول الله تبارك وتعالى واتيتم احداهن قنطاراً فلاتاً خذوا الخ. فقال اللهم عفواكل الناس افقه من عمر قال ثم رجع فركب المنبو فقال ايهائناس اني كنت نهيت ان تزيدوا النساء في صدقتهن على اربعمائة درهم فمن شاء ان يعطى من ماله مااحب قال ابويعلى واظنه قال فمن طابت نفسه فليفعل اه. (مقاصد ۵۰ ا)قال السخاوى وسنده جيدقوى اه وفي الدر (ج/۲ م ۱۳۷۷) دين صحة مطلقاً ودين مرض موته بسبب فيه معروف يقدمان على مااقربه فيه والكل على الارث ولم يجزتخصيص غريم بقضاء دينه اه.

ان نصوص کے بعد جواب سوالات معروض ہے جب خاندان میں اس کی جائیداد کا ذکور پرتقسیم مونامتعارف ہے تو یہ علامت ملک مورث کی ہے اناث پرمنقسم ند ہونا۔ مانع ملکیت سے نہیں کیونکہ جہالت کی وجہ ہے عموماً مندوستان میں اڑکیوں کو حصر نہیں دیا جا تالہٰ ذاید واج قابل اعتبار نہیں ہے۔ ا۔اس کا جواب او برگز رچکا ہے۔ ملاحظہ ہو۔

۲-اگرزیداس تحریرے وقت گھر کے اندر باہراہیے کام کرسکتا تھا تو یہ تحریر درست ہے اور دوسرے قرض خواہوں کے قرض اوانہ کرنے کا گناہ زید کے ذمہ دہا گراسٹامپ کے جست ہونے کے لئے شرط یہ ہے کہ جن لوگوں کی اس پر گوائی درج ہے وہ زبانی کہیں کہ زید نے اس کو ہمارے سامنے من کرا قرار کیا ہے یا اس نے ہمارے سامنے املاء کرایا ہے اوراملاء کے موافق ہی اسٹامپ عمل کھا گیا ہے اوراگر ورٹا وزیداور اسٹامپ کے گواہوں میں اختلاف ہوتو یہ گوائی بدون مجل حاکم میں چش ہونے کے معتبر نہ ہوگی۔

وقال في الحامدية: ومنهامجلس القضاء فلاتسمع هي اي الدعوى والشهادة الابين يدي الحاكم اه. ج٬ ۲٬ ص٬ ۲)

اورا گرزیداس تحریر کے وقت باہر آنے جانے سے عاجز تھا تو یہ تحریر درست نہیں ہے بلکہ سب قرض خواہوں کوجن میں عورت بھی داخل ہے جائیدا دیدکور تقتیم کرلیں۔

سا۔ جائیداد مذکور دین مہرز وجہ میں منتقل ہوسکتی ہے اور اس کے مالک بعد وفات زوجہ کے وار ثان زوجہ ہوں مے۔

۳۔زوجہا پنے پورے مہرا یک لا کہ ۰ ۸ ہزار دہ دینا رسرخ کی ستحق ہے اگر اس ہے کچھ بچے گا تو در ثا وکو ملے گا ورندیس۔

۵۔ مہر جفتنابا ندھ دیاجائے وہی معتبر ہے جاہے حیثیت سے کتنابی زیادہ ہو۔ واللہ تعالی اعلم۔ ۵۔ مہر جفتنابا ندھ دیاجائے وہی معتبر ہے جاہے۔ (ایدادالا حکام جہم ۲۰۸)

# كتاب الفرائض

(وراثت كابيان)

#### وارث كووراثت سيمحروم كرنا

سوال: رسول الله نے فرمایا'' کہ جوابے وارث کومیراث سے محروم کردے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو جنت کی میراث سے محروم کردے گا۔'' (ابن ماجہ)

مندرجہ بالا حدیث مبارکہ میں خدانے جو تو انین بنادیئے وہ اٹل ہیں اور انہیں تو ڑنے والا کفر کا
کام کرتا ہے۔ ہم نے اکثر ایس مثالیں دیکھی ہیں کہ باپ اپنی اولا دیس ہے کسی ہے تاراض ہوجاتا
ہے تو اسے ورا ثرت ہے محروم کر دیتا ہے۔ اب ہمارے ذہن میں مندرجہ بالا حدیث کامفہوم بھی ہے اور
یہ بات بھی کہ میرے پاس جو بچھ ہے وہ میری مرضی ہے کہ جے بھی دوں اب خدا کے اس اٹل نیسلے
ہے کیا مغہوم اخذ کیا جاتا ہے اس ناتھ عقل کو تشریح کے ساتھ جو اب جند مرحمت فرما ہے؟

جواب: کسی شرکی وارث کومحروم کرنا میہ ہے کہ یہ وصیت کردی جائے کہ میرے مرنے کے بعد فلال شخص وارث نہیں ہوگا جس کوعرف عام میں'' عاتی نامۂ' کہا جاتا ہے۔ ایسی وصیت حرام اور نا جائز ہے اور شرعاً لاکت اعتبار بھی نہیں اس لیے جس شخص کوعاتی کیا کمیا ہووہ بدستور وارث ہوگا۔ (آیہ کے مسائل اور ان کاحل ج

# '' نا فر مان اولا دکوجا ئىدا د<u>ىسے محروم كرنا يا كم حص</u>د دينا''

سوال: ایک ماں باپ کے تین لڑ کے ہیں۔ تینوں میں سے ایک لڑکے نے اپنی زندگی میں ماں باپ کے ساتھ اچھاسلوک کیا اور ماں باپ اس سے خوش ہیں اور باتی دونوں میں سے ایک تعلیم حاصل کر دہا ہے اور جو بڑا ہے اس نے آج تک بھی ماں کو ماں اور باپ کو باپ نہیں سمجھا۔ رہتے سب وہ ایک ہی گھر میں ہیں اب باپ جائیداد تقسیم کرنا جا ہتا ہے۔ مولانا صاحب آپ قرآن و صدید کی روشنی میں فیصلہ کریں کہ کیا باپ اس لڑکے وجائیداد کا زیادہ حصد و سے سکتا ہے جس نے صدید کی روشنی میں فیصلہ کریں کہ کیا باپ اس لڑکے وجائیداد کا زیادہ حصد و سے سکتا ہے جس نے

ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا؟ کیاوہ ایسا کرسکتا ہے یاوہ نینوں میں برابرتقتیم کردے؟ آپاس سلسلے میں فیصلہ فرمادیں تا کہ میں کوئی فیصلہ کرسکوں؟

جواب: جن اڑکوں نے ماں باپ ماں کو ماں باپ نہیں سمجھاانہوں نے اپنی عاقبت خراب کی اور اسکی سزاد نیامیں بھی اکو ملے گی تکر ماں باپ کو سہ اجازت نہیں کہ اپنی اولاد میں سے کسی کو جائیراد سے محروم کرجا کیں ۔سب کو برابرر کھنا جا ہیے ورنہ ماں باپ بھی اپنی عاقبت خراب کریئے۔ (آپکے مسائل جلد ۱۲) باپ کی وراشت میں بیٹیوں کا بھی حصہ ہے

سوال: والدین اپنی وراثت میں جوتر کہ میں جھوڑ کرجاتے ہیں اس پر بہن بھائی کا کیا قانونی حق بنت میں اس پر بہن بھائی کا کیا قانونی حق بنتا ہے؟ جب کہ ایک بھائی باپ کے مکان میں رہائش پذیر ہے جبکہ بھائیوں کا کہنا ہے کہ باپ کی وراثت میں تنیوں کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ احکام قرآنی اور احادیث کے حوالے سے جواب صاور فرمائیں کہ بہن بھائیوں کے خلاف قانونی کارروائی کاحق رکھتی ہے؟

جواب: قرآن کریم میں تو بھائیوں کے ساتھ بہنوں کا بھی حصہ (بھائی سے آ دھا)رکھا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں جوقر آن کریم کے قطعی اور دوٹوک تھم کے خلاف یہ کہتے ہیں کہ باپ کی وراثت میں بہنوں کا (یعنی باپ کی لڑکیوں کا) کوئی حصہ بیں۔ (آپ کے مسائل ج۲)

دوسرے ملک میں رہنے والی بیٹی کا بھی باپ کی ورا ثبت میں حصہ ہے

سوال: میرے سسر کا انتقال ہوگیا ہے۔ انہوں نے وارثوں میں بیوہ تین لڑ کے جن میں ہے۔ انہوں نے وارثوں میں بیوہ تین لڑ کے جن میں سے ایک کا انتقال ہو چکا ہے اور چھ لڑکیاں جھوڑی ہیں جس میں ایک لڑکی ہندوستان کی شہری ہے۔ مرحوم کی جائیداد کس طرح تقسیم ہوگی؟ کیا ہندوستانی شہریت رکھنے والی لڑکی بھی پاکستانی وراشت کی حق وار ہے اگر ہیں تو اس کا حصہ کا شنے کے بعد کتنا کتنا حصہ ہے گا؟ بعنی وہ بیوہ کڑکوں اورلڑکیوں کا الگ الگ؟

جواب: آپ نے بینیں لکھا کہ مرحوم کے جس لڑکے کا انتقال ہو چکا ہے اس کا انتقال باپ سے پیری بہلے ہوایا بعد بیں۔ بہرحال آگر پہلے ہوا تو مرحوم کا ترکہ (ادائے قرض اور نفاذ وصیت (مرحوم کی وصیت پوری کرنے کے بعد) ای (۸۰) حسوں پرتقسیم ہوگا۔ ان میں دس جھے بود کے بعد اگر اس نے کوئی وصیت کی ہو ) کے بعد ) ای (۸۰) حسوں پرتقسیم ہوگا۔ ان میں دس جھے بیوہ کئے چودہ چودہ دونوں لڑکول کے اور سامت سمات لڑکیوں کے جولڑکی ہندوستان میں ہے وہ بھی وارث ہوگی اور جس لڑکے کا انتقال ہوگی اور جس لڑکے کا انتقال اس کے باپ کی زندگی میں ہو چکا ہے دہ وارث نہیں ہوگا اور اگر لڑکے کا انتقال

باپ کے بعد ہوا ہے تو ترکہ چھیانوے (۹۲) حصوں میں تقتیم ہوگا بارہ جھے ہیوہ کے چودہ چودہ تین لڑکوں کے درسات ساتھ لڑکیوں کے مرحوم لڑکے کا حصداس کا دارتوں میں تقتیم ہوگا۔ (آ کچے مسائل جلد ۲) بہنول سے ان کی جا سُداد کا حصد معاف کروانا

سوال: ہمارے معاشرے میں درافت سے متعلق بدروایت چل رہی ہے کہ باب کے انقال کے بعداس کی اولا دھیں سے بھائی اپنی بہنوں اور ماں سے بیکھوالیتے ہیں کہ انہیں جائیدادھیں سے کوئی حصہ نہیں چاہیے۔ بہن بھائیوں کی محبت کے جذبے سے سرشار ہوکر اپنے جھے سے دستبردار ہوجاتی ہوجاتی ہے۔ کیا شرق لحاظ سے اس طرح ہوجاتی ہوجاتی ہے۔ کیا شرق لحاظ سے اس طرح معاملہ کرنا درست ہے؟ کیا اس طرح بہنیں اپنی اولا دکاحق خصب کرنے کی مرتکب نہیں ہوتیں؟ اگر بہنیں اپنی اولا دکاحق خصب کرنے کی مرتکب نہیں ہوتیں؟ اگر بہنیں اپنی اولا دکاحق خصہ کرنے کی مرتکب نہیں ہوتیں؟ اگر بہنیں اپنی اولا دکاحق خصہ کرنے کی مرتکب نہیں ہوتیں؟ اگر بہنیں اپنی اولا دکاحق خصہ کرنے کی مرتکب نہیں ہوتیں؟ اگر بہنیں اپنی اولا دکا حق خصہ کرنے کی مرتکب نہیں ہوتیں؟ اگر بہنیں اپنی اولا دکا وقد کورہ حصہ طلب کرنے کاحق ہے؟

جواب: (۱) انڈرتعالی نے باپ کی جائیداد میں جس طرح بیٹوں کاحق رکھا ہے اس طرح بیٹیوں کا جو رکھا ہے اس طرح بیٹیوں کا بھی جن رکھا ہے اس اس ہے بھی جن رکھا ہے اس اس ہے بھی جن رکھا ہے اس اس ہے دونۃ رفتہ ہذہ بن بن کیا کہ لاکیوں کا دراشت میں حصہ لینا کو یا ایک عیب یا جرم ہے۔ لہذا جب تک انگریزی قانون دائے رہا کسی کو بہنوں سے حصہ معاف کرانے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی اور جب سے پاکستان میں شرعی قانون دراشت نافذ ہوا بھائی لوگ بہنوں ہے تکھوالیتے ہیں کہ آئیں حصہ نہیں جا ہے۔

یہ طریقہ نہایت غلط اور قانون البی سے سرتائی کے مطابق ہے۔ آخر ایک بھائی دوسرے کے خل میں کیوں دستبردار نہیں ہوسکتا؟ اس لیے بہنوں کے نام ان کا حصہ کردینا چاہیے۔ سال دو سال کے بعدا کر وہ اپنے بھائی کو دینا چاہیں تو ان کی خوش ہے درندموجودہ صورتحال میں وہ خوشی سے درندموجودہ صورتحال میں وہ خوشی سے نہیں چھوڑ تیں ہیں۔ سے نہیں چھوڑ تی ہیں۔

(۲) اگر کسی بہن نے اپنا حصہ واقعنا خوشی ہے چھوڑ ویا ہے تو اس کی اولا دکومطالبہ کرنے کا کوئی حق نہیں کیونکہ اولا دکاحق ماں کی وفات کے بعد ثابت ہوتا ہے۔ ماں کی زندگی میں ان کا ماں کی جائمیداد پر کوئی حق نہیں اس لیے اگروہ کسی سے حق میں دستبردار ہوجائیں تواولا داس کوئیس روک سکتی۔

وارثوں میں بیٹا بیٹی ہیں بیٹا زمین کا خالی حصہ بیٹی

كودينا جإمتاب اورتغمير شده خود لينا عإمتاب

سوال: ایک مخص کا انقال ہوگیا اوار توں میں صرف ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے۔اس کی اہلیہ کا اور مال باپ کا انقال مرحوم کی زندگی میں ہوگیا تو مرحوم ترکہ اس کے بیٹا اور بیٹی میں کس طرح

تقسیم ہوگا؟ مرحوم کے ترکہ میں ایک مکان ہے مکان کے اسکے حصہ میں تغییر ہے اور پچھلا حصہ کھلی جگہ ہے مکان کے اسکے حصہ میں تغییر ہے اور پچھلا حصہ کے بقدر جگہ ہے مکان کے تین حصہ کے بقدر ہے سائی اپنی بہن سے کہتا ہے کہتم میں جگلی جگہ جواکی حصہ کے بقدر ہے لؤ بہن اس پر راضی نہیں ہے وہ کہتی ہے کہ اس میں میر انقصان ہے تو شرعاً بھائی کی بات قابل تبول ہو سکتی ہے یا نہیں؟ بیزوا تو جروا

جواب: صورت مسئولہ میں حقوق متقدم علی الارث اداکرنے کے بعد مرحوم کے کل ترکہ کے بقی حصہ ملے گا بھائی اپنی بہن کو مکان میں سے کھلی کے بقی حصہ ملے گا بھائی اپنی بہن کو مکان میں سے کھلی جگہ (جس میں تقییر نہیں ہے ) ویٹا جا ہتا ہے اور تقییر والاحصہ خود لیٹا چا ہتا ہے۔اگر بہن اسے لینے پر ول سے راضی نہ ہوتو بھائی کو بیتی نہیں ہے کہ وہ اپنی بہن کو بیجکہ لینے پر مجبور کرے ترکہ میں جو چیز ہوتی ہے اس کے جر برجز و میں تمام وارثوں کا حق ہوتا ہے۔ لہذا کوئی وارث اپنی مرضی سے دوسرے وارث کا حصہ تعین کر کے اس کو وہ حصہ لینے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ شرعاً اس کو بیتی حاصل نہیں ہے۔ ہدا بیا ولین میں ہے۔

الشركة ضربان شركة املاك ر شركة عقود فشركة الاملاك العين يرثها رجلان او يشتريانها فلا يجوز لاحدهما ان يتصرف في نصيب الاخر الا باذنه (هدايه اولين ص٢٠٠ كتاب الشركة)

فتح القدريين فوا مظهيريه في كياب:

ان الشركة اذا كانت بينهما من الابتداء بان اشتريا حنطلة أو وراها كانت كل حبة مشركة بينهما. النح (فتح القدير مع عناية ص ١٥٣ اج ٢ كتاب الشركة)
دونون عبارتون كا خلاصه بيب كه شركة كى دوسمين بين: لشركة المائ شركة عقود شركت الماك بيب دوآ دميون في شركة عقود شركت الماك بيب دوآ دميون في ليز الملك بيب دوآ دميون في ليز كوارث بينيا دوآ دميون في ليز كروني بيز كوارث بينيا دوآ دميون في ليركوني بيز كرياتو دونون من كرياتون كرياتون مشترك بوكي اور دونون من كرياتيك كياب ساتمي كرياتون كرياتون كرياتون كرياتون كرياتون كرياتون بين كرياتون كريات بين تواس كام مردانه ونون كريان مشترك بوگاد (بدايياولين فتح القدير)

عنابيشرح مداييي ايك مسئلكي تشريح كرت مواي

ان صاحب عشرة اسهم يكون شريكاً لصاحب تسعين سهماً في جميع

الدار على قدر نصيبها منها وليس لصاحب الدران يدفع صاحب القليل من جميع الدار في قدر نصيب من اي موضع كان.

عبارت کا مطلب بہ ہے کہ ایک مکان میں دو تحض حصددار ہیں۔ایک شخص کے نوے ۹ جھے ہیں اور دوسرے کے دی تو دونوں اپنے اپنے جھے کے بقدر پورے مکان میں شریک ہیں۔لہذا جس شخص کا حصد زیادہ ہے اس کو بیچن نہیں ہے کہ اپنے ساتھی کو جہاں سے جا ہے حصد دے دے۔

(عنایه شرح هدایه ص۲۷۵ج مع فتح القدیر تحت المسئلة ومن اشتری عشرة اذرع من مأته ذراع من دار او حمام کتاب البیوع)

لبذاصورت مسئولہ میں کوئی الی صورت نکالی جائے کہ دونوں میں سے کسی کا نقصان نہ ہواور ہرا یک کواتنا حصر ل جائے جتنا کہ اسکاحق ہے۔فقظ واللہ اعلم بالصواب۔(فآوی رحمیہ جامی ۲۸۴) ورا شت کی جگہ لڑکی کو جہیز وینا

سوال: جہنر کی لعنت اور وہاء ہے کوئی محفوظ نہیں ہے۔ بعض نوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہم جہنر کی شکل جس اپنی بٹی کو' ورث' کی رقم وے دیتے جیں۔ کیا یہ مکن ہے کہ باپ اپنی زندگی جس ہی ورثہ بٹی کودے دے؟ جہنر کے نام پراوراس کے بعداس سے سیدوش ہوجائے؟

جواب: ورثة تو والدين كيمرنے كے بعد ہوتا ہے زندگی من نيم البت اگراڑی اس جيز كے بدلے اپنا حصہ چھوڑ دے تو ايبا كرسكتى ہے۔ (آپ كے مسائل جلد ۱) مال كى ورا شت ميں بھى بيٹيول كا حصہ ہے

سوال: ہماری والدہ کا انتقال ہوئے تقریباً ساڑھے آٹھ سال ہو تھے ہیں ہم چار بہنیں اور دو
ہمائی ہیں۔ ہماری والدہ کے درشہ پر ہمارے والدصاحب اور بھائیوں نے قبضہ کررکھا ہے۔ تمام جائیداد
اورکاروبارے والداور بھائی مالی فائدہ اٹھارہ ہیں ہم بہنیں جب والدصاحب سے اپنا حصہ مانگی ہیں آو
کہتے ہیں بیٹیوں کا مال کے درشیس کوئی حصر نہیں ہوتا اور بیسب میراہے؟

جواب: آپ کے والد کا بیکہنا غلط ہے کہ ماں کی دراشت میں بیٹیوں کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ بیٹیوں کا حصہ جس طرح باپ کی میراث میں ہوتا ہے ای طرح ماں کی میراث میں بھی ہوتا ہے۔ آپ نے جوصورت لکھی ہے اس پر آپ کی والدہ کا تر کہ ۳ حصوں پر تقسیم ہوگا۔ آٹھ جھے آپ کے والد کے بین ۲۷۱ دونوں بھائیوں ادر ۳ سرا چاروں بہنوں کے۔ (آپ کے مسائل جلد ۲)

# کڑ کے اورکڑ کی کے در میان وراثت کی تقسیم

سوال: اگرمسلمان متوفی نے ایک لا کھ روپے تر کہ میں چھوڑے اور وارثوں میں ایک لڑکا اور دولڑ کیاں ہوں تو از روئے شریعت ایک لا کھروپے کی تقسیم کس طرح ہوگی؟ کیا ہماری عدالتیں بھی اسلامی قانون وراثت کے مطابق فیصلے کرتی ہیں؟

جواب: اگراورکوئی دارت نہیں تو مرحوم کی تجہیز وتکفین ادائے قر ضدجات اور باتی ماندہ تہائی مال میں وصیت تا فذکرنے کے بعد (اگراس نے کوئی وصیت کی ہو) مرحوم کا تر کہ چارحصوں میں تقسیم ہوگا۔ دو حصے لڑ کے اور ایک ایک حصد دونوں لڑکیوں کا۔ ہماری عدالتیں بھی اس کے مطابق فیصلہ کرتی ہیں۔ (آکچے مسائل اور ان کاعل)

## بھائی بہنوں کا دراشت کا مسئلہ

سوال: ہم تین بہنیں ادرایک بھائی ہیں۔ ہماری والدہ ادر والد انتقال کر بچے ہیں۔ ایک مکان ہمارے والدہ اور والد انتقال کر بچے ہیں۔ ایک مکان ہمارے ورشر میں جھوڑا ہے جس کوہم ۱۰۵۰۰۰ روپے میں فروخت کررہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ بہنوں کے جصے میں کیا آئے گا اور بھائی کے جصے میں کیارتم آئے گی؟ ہم مسلمان ہیں اور سن عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں؟

جواب: آپ کے والد مرحوم کے ذمہ کوئی قرض ہوتو اس کوا داکر نے اور کوئی جائز و میت کی ہو تو تہائی مال کے اندراسے پورا کرنے کے بعداس کی ملکیت میں چھوٹی 'بوٹی منقولہ غیر منقولہ جتنی چیزیں تھیں وہ پانچ حصول پڑھیم ہوں گی۔ دوجھے بھائی کے ہیں اور ایک ایک حصہ بینوں بہنوں کا۔ (آپ کے مسائل جلد ۱)

## وراشت میں او کیوں کومحروم کرنابدترین گناہ کبیرہ ہے

سوال بنتیم سے پہلے ہمار سے نا تا کیڑے کا کاروبار کرتے تھے۔ میان درمیان ہیں کہ بھی کیا ہولیکن مرنے سے پہلے ہمار سے نا تا کیڑے کا کاروبار کرتے تھے۔ میان درمیان ہیں کہ بھی کو بعد ہولیکن مرنے سے پہلے محرصہ پہلے انہوں نے برنس روڈ ہیں ایک جائے خانہ کھولا ہوا تھا جس کو بعد میں مضائی کی دکان میں تبدیل کرلیا۔ دکان پکڑی کی تھی اور بڑے بیٹے کے تا م تھی۔ بعد میں دکان چل پڑی اور بہت مشہور ہوگئ بڑے بیٹے نے اپنے بھائیوں میں وہ دکا نیس بانٹ لیں اس طرح نا تا کے مرنے پر بچوں نے صرف بھائیوں میں جائیداد تشیم کردی کڑیوں کو پھوئیس دیا۔ پچھ مرصے کے بعد نانی کا انتقال ہوا نہوں نے جورقم نفذ چھوڑی تھی گڑکوں میں تقسیم ہوگئ کڑیوں کو پھوئیس ملا۔

اب مولاناصاحب! آپ سے عرض ہے کہ آ پسیجے صورت حال کا انداز ولگا کر جواب دیجئے کہ کیاان لوگوں کا بیطرزعمل ٹھیک ہے؟ کیاان لوگوں کا بیطرزعمل ٹھیک ہے؟ کیااس سے مرنے والوں کی روعیں سبے چین نہ ہوں گی؟ ویسے بھی ہم نے اسپنے بزرگوں سے سنا ہے کہتن داروں کاحق کھانے والا بھی پھلتا بچولتانہیں؟

جواب: بیٹیوں اور بہنوں کو وراشت ہے محروم کرنا بدترین گناہ کبیرہ ہے آپ کے نانا نانی تو اس کی سزا بھٹت ہی رہے ہوں گے جولوگ اس جائیداد پراب نا جائز طور پر قابض ہیں وہ بھی سزا ہے نج نہیں سکیس مجے لڑکوں کو چاہیے کہ بہنوں کا حصہ نکال کران کو دے دیں۔ (آپ کے مسائل جلد ۲) کی انجے دیا بھی دیں افٹرین ملس جہ سے ع

کیا بچیوں کا بھی وراشت میں حصہ ہے؟

سوال: ہم پانچ بہن بھائی ہیں ، و بھائی اور تین بہنیں سب شادی شدہ ہیں۔ ماں باپ حیات ہیں ہم بھائی جس مکان میں رہ رہے ہیں وہ ہماری اپنی ملکست ہے چونکہ ہم بھائیوں کی ہویاں ایک جگہد ہما ایسنونہیں کر تیں اس لیے ہم نے بیرمکان فر وخت کرنے کا فیصلہ کیا ہے مکان کا سودا بھی ہو گیا ہے۔ اب صور تحال ہیہ ہے کہ جب بہنوں کو یہ معلوم ہوا کہ ہم مکان فر وخت کررہے ہیں انہوں نے بھی مکان میں جھے کا مطالبہ کر دیا۔ میں نے ان سے کہا کہ باپ کی جائیداد میں بیٹیوں کا حصہ ہیں ہوتا جبکہ بہنیں اپنا حصہ لینے پر اصرار کر رہی ہیں۔ مولا ناصاحب اب آپ ہماری بہنوں کو سمجھائیں ہوتا جبکہ بہنیں اپنا حصہ لینے پر اصرار کر رہی ہیں۔ مولا ناصاحب اب آپ ہماری بہنوں کو سمجھائیں کہ باپ کی جائیداد میں ہے تی دار ہیں اورا گر کہ باپ کی جائیداد میں سے تی دار ہیں اورا گر کیا جائیداد میں سے تی دار ہیں اورا گر کیا جائیداد میں سے تی دار ہیں اورا گر ہیں تو بہنوں کے جھے میں کئی رقم آپ کے گی؟ آپ کا احسان مندر ہوں گا؟

جواب بیتو آپ نے غلط لکھا ہے کہ باپ کی جائیدادیں بیٹیوں کا حصہ نہیں ہوتا۔ قرآن کریم نے بیٹی کا حصہ بیٹے سے آ دھا بتا یا ہے۔ اس لیے یہ کہنا تو جہالت کی بات ہے کہ باپ کی جائیدادیں بیٹیوں کا حصہ بیٹے سے آ دھا بتا یا دے جصے والد کی وفات کے بعد لگا کرتے ہیں اس کی زندگی میں نہیں۔ اپنی زندگی میں اگر والد و بنا جا ہے تو بہتر یہ ہے کہ سب کو برابر و لیکن اگر کسی کی ضرورت واحتیاج کی بناء پر زیادہ دے دے تو مجہائش ہے۔ بہر حال آپ کو چاہیے کہا بی بہنوں کو بھی دیں۔ بھائیوں کا دوگنا حصہ اور بہنوں کا اکہرا۔ (آپ کے مسائل اوران کاحل جلد ۲)

سوتنلے بیٹے کا باپ کی جائیدا دمیں حصہ

موال: کیاسو تیلے بیٹے کو باپ کی جائیدا دہے حصد ل سکتا ہے جب کہ شاوی کے وقت وہ بچہ اپنی ماں کے ساتھ آ، یا ہوا دراب اسپنے بچوں کے ساتھ الگ اسپنے گھر میں رہتا ہے؟ جواب:اس بچکاسوتیلے باب کی درافت بیں کوئی حصر بیں ہے۔ (آ کی مسائل دران کاحل جلد ۲) مرحوم کے ترکہ میں دونوں بیو بول کا حصہ ہے

سوال: ہار ہے والد کی دوشادیاں تھیں کہلی ہوی ہے ہم دو ہمائی اور دوسری ہوی ہے ایک افری ہے ایک افری ہے ایک افری ہے جہارے والد صاحب کوفوت ہوئے تقریباً دس سال گزر بچے ہیں اور اس عرصہ بیس ہاری دوسری والدہ نے دوسراعقد کرلیا جس ہے ان کے تین بچے ہیں۔ اب ہم اپ والد کی ورافت منقولہ وغیر منقولہ کو تقسیم کرنا جا ہے ہیں۔ اب آپ بتا کمیں کہ ہم بیس ہے ہرا یک کو کتنا حصہ ماتا ہے اور ہماری دوسری والدہ کو کتنا حصہ باتی ہو؟ فراتفصیل ہے بتا کمیں مہر بانی ہوگی؟

جواب: آپ کےوالد مرحوم کاتر کہاس کی دونوں ہو یوں اوراولا دہیں اس طرح تقسیم ہوگا۔ مہلی ہوی ۵ دوسری ہوی ۵ لڑکا ۱۸ کڑکا ۱۸ کڑکا ۱۳ کرکا ۱۳

لیمن کل ترکہ کے ۹ حصے بنا کر آٹھویں حصہ کی روسے دونوں بیویوں کو ۱ حصے (ہرا کیے کو ۵ مصے کرکے ملیں گے اور بقید ۶ حصے اس کی اولا دہیں اکبراد ہرا کے حساب سے تقسیم ہوں معے ) دونوں لڑکوں کو ۲۸٬۲۸ کر کے اورلژکی کو ۱ احصے ملیں معے۔الغرض مرحوم کے ترکہ ہیں دومری بیوی کا مجمی حصہ ہے۔(آپ کے مسائل اوران کاحل جلد ۱۲)

دوبيويوں اوران کی اولا دمیں جائیداد کی تقسیم

سوال: ایک هخص کی دو بیویاں ہیں۔ایک ہے ایک لڑ کا اور دوسری سے تین لڑ کے ہیں۔وہ اپنی جائیدادان پرتقسیم کرنا چاہتا ہے۔بعض لوگ کہتے ہیں کہ جائیداد دونوں بیویوں میں تقسیم ہوگی اوربعض لوگ کہتے ہیں کے نہیں چاروں لڑکوں میں تقسیم کرنا ہوگی۔ شریعت کی رو ہے اس جائیداد کو کس طرح تقسیم کیا جائے؟

جواب: شرعاً اس کی جائیداد کا آشوال حصد دونوں ہویوں کے درمیان اور باتی سات جھے چاروں لڑکوں کے درمیان اور باتی سات جھے کرلیے چاروں لڑکوں کے درمیان مساوی تقسیم ہوں گے۔ کویا اس کی جائیداد کے اگر ۳ سے جھے کرلیے جائیں تو این بیس سے دودو جھے دونوں ہویوں کولیس سے اور باتی ۲۸ جھے چارلڑکوں پرسات جھے تی لڑکا کے حساب سے ہرا برتقسیم ہوں گے۔ (آپ کے مسائل جلد ۲)

مرحوم کا تر کہ کیسے تقسیم ہوگا جبکہ والد' بیٹی اور بیوی حیات ہوں سوال:میرانام غزالہ شفیق احمد ہے میں اپنے والد کی اکلوتی بنی ہوں میری پیدائش کے دوسال بعدمیر بے والدین میں علیحدگی ہوگئ تھی اس کے پانچ سال بعدمیر بے والد نے دوسری شادی کر لی تھی لیکن ان سے کوئی اولا دنییں ہوئی تھی۔ اب مسلہ یہ ہے کہ میر بے والد کا انتقال ہوگیا ہے اور ان کا ایک مکان اور دکان جو ۹ گز پر ہے جو کہ پہلے میر بے دادا نے (جو ماشاء اللہ حیات ہیں) خرید ااور بنوایا تھا اور اپنے اپنے بیٹے شغیق کے نام گفٹ کر دیا تھا اور اس کے تین سال بعد میر بے والد کا انتقال ہوگیا اب جب کہ میں ان کی اکلوتی بٹی ان کی دوسری بیوی اور ان کے والد حیات ہیں۔ مہر یانی کر کے آپ یہ بتا کیں کے والد کے انتقال کے بعد ہم سب کا کتا حصہ بنم آہے؟

جواب: آپ کے مرحوم والد کاکل ترکہ (ادائے ماد جب کے بعد نینی ادائے قرضہ جات اور نفاذ دصیت کے بعد) آٹھ حصول میں تقتیم ہوگا۔ آٹھوال حصہ آپ کی سوتیلی والدہ کا چار جھے (یعنی کل ترکہ کا آدھا) آپ کا اور ہاتی ماندہ تین جھے آپ کے دادا کے ہیں۔

اور ہاں! آپ نے پیٹیس لکھا کہ آپ کی دادی صاحبہ بھی زندہ ہیں یانہیں؟ اگر دادی صاحبہ نہیں زندہ ہیں یانہیں؟ اگر دادی صاحب نہ بھوں تب تو مسئلہ وہی ہے جو ہیں نے اوپر لکھ ویا اور اگر دادی صاحبہ بھی موجود ہوں تو کل ترکہ کا چھٹا حصہ ان کو دیا جائے گا۔ اس صورت میں ترکہ کے ۲۲ حصے ہوں محے ان میں ۱۲ مرحوم کی ہیوہ کے ۲ والدہ کے ۲۲ الدہ کے ۲۲ اور ۵ والدے۔

مرض الموت كى طلاق سيحق وراشت ختم تهيل بهوتا

سوال: ایک محض نے مرض الموت کی حالت میں بیوی کوطلاتی دی اس کے چند دن بعد وہ اس بیاری سے فوت ہو گیاتو کیااس مطلقہ عورت کو خادند کی میراث سے حصہ ملے گایانہیں؟

جواب: مرض الوفات میں طلاق وینے سے خاوند کے بارے میں بیشبہ ہوسکتا ہے کہ شاید اس نے بیوی کومیراث سے محروم کرنے کے لیے بیدقدم اٹھایا ہو اس لیے ازروئے شرع مرض الموت میں طلاق دینے سے عورت کاحق میراث ختم نہیں ہوتا۔

لما في الهندية: الرجل اذا طلق امرأته طلاقاً رجعيًا في حال صحته او في حال مرضه برضاها او بغير رضاها ثمّ مات وهي في العدّة فانهما يتوارثان بالاجماع. (الفتاوئ الهندية ج ا ص ٢٢ ٣ الباب الخامس في طلاق المريض) وقال العلامة ابن عابدين: الطلاق اذا كان رجعيًا ترثه وكذا يرثها لوماتت في عدّة. (ودّالمحتار ج ٢ ص ٢ ٢ ١ طلاق المريض) وَمِثْلُهُ في كنزالدقائق على

هامش البحر الرائق ج ٣ ص ٣٢ باب طلاق المريض) (فتاوی حقانيه ج ٣ ص ٥٧٩) مرحوم کی ورا ثت کے مالک مجھتیج ہوں گے نہ کہ جنیجیاں

سوال: الف بن ج تینوں بھائی فوت ہوگئے۔(د) جولا ولد ہے زندہ رہا۔ اس کی زندگی میں اللہ بھی فوت ہوگئے۔(د) جولا ولد ہے زندہ رہا۔ اس کی اہلیہ بھی فوت ہوگئے۔ اب (د) بھی فوت ہوگئے۔ (د) نے انتقال کے وقت اپنے بیجھے ایک مکان اور پچھ نقدر تم چھوڑی ہے جس کی قیمت رائج الوقت سکہ کے مطابق تقریباً ایک لا کھ روپیہ بنتی ہے۔ (د) کا ما سوائے تینوں بھائیوں کی اولا د کے اور کوئی وارث نہیں ہے اب بیتر کرس کو ملے گا؟ جواب: شرعا اسکے دارث اسکے بھتے ہوئے جمعیاں وارث نہیں ہوگی۔ (آ کے مسائل جلد ۱)

زندگی میں جائیدا دلز کون اورلژ کیوں میں برابرتقشیم کرنا

سوال: جناب محترم احارے ایک جانے والے جو کہ دیندار بھی ہیں ان کے تین الڑکے اور تین الڑکیاں ہیں جو کہ سب شادی شدہ ہیں۔ ان معاحب کا بیارادہ ہے کہ وہ اپنی جائیداد کو اولا دہیں برابر تقسیم کردیں کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ مرنے کے بعد ایسانہیں کرسکتا۔ وہ ایسانس لیے کرنا چاہیے ہیں کہ وہ ایپ نالائق ہے اوب لڑکوں لڑکیوں کو سزادینا چاہیے ہیں اس کے بارے میں شریعت کا کیا تھم ہے؟ کیا وہ ایسا کرنے کے مجاز ہیں یانہیں؟

جواب: اپنی زندگی میں اپنی جائیدادا پنی اولا دمیں (خواہ لڑکے ہوں یالژکیاں) برابرتقسیم کرسکتے ہیں۔ (آپ کےمسائل جلد ۲)

مرحومه كاجهيز حق مهروارثوں ميں كيسے تقسيم ہوگا

سوال: میری بیوی تین ماه قبل بینی بی کی ولادت کے موقع پرانقال کر گئی کیکن بی خداکے فضل سے خیریت سے میرے پاس ہے۔اب مسئلہ بیہ معلوم کرنا ہے کہ:

(الف)مرحومه جوسامان جہزمیں اپنے میکے سے لائی تھی اسکے انقال کے بعد کس کا ہوگا؟

(ب) میرے سرال والے مرجومہ کی رقم میں مہر کا مطالبہ کرد ہے ہیں حالا تکہ مرحومہ نے زبانی طور پراپنی زندگی میں بغیر کسی دباؤ کے وہ رقم معاف کر دی تھی؟

جواب: مرحومه کاسامان جیز حق مهراور دوسراسامان دغیره وارثوں میں مندرجہ ذیل طریقے ہے تعقیم ہوگا: حق مہر معاف کرنے کے سلسلے میں اگر مرحومہ کے والدین منکر میں اور حق مبر کا مطالبہ کرتے ہیں اور شوہر کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے تو معافی کا پیچھا عتبار نہیں ہوگا اس لیے تق مہر بھی در ثاء میں تقسیم ہوگا۔ مرحومہ کی جائیدا دمنقولہ دغیر منقولہ زیورات وحق مہر دغیرہ کو تیرہ حصوں میں تقسیم کر کے شوہر کو تیرہ حصوں میں تقسیم کر کے شوہر کو تین حصے بیٹی کو چھے دالدہ کو دوجھے اور والد کو دوجھے ملیں سے۔ (آپ کے مسائل جلد ۱)

# بیوی کی جائیدادے بچوں کا حصہ شوہرکے پاس رہے گا

سوال: کیا غربب اسلام میں بیوی کی حجھوڑی ہوئی دولت ہوتو بچوں کی بہتر تربیت اور منرورت پرشو ہرکوئ نہیں ہے کہ وہ پیے کو ہاتھ لگائے حالانکہ دیتھم ہے کہ پینے کوکسی قانونی طریقے سے بچوں کو ہالغ ہونے تک اوا میگی کروادے؟

جواب: بیوی کی جھوڑی ہوئی دولت میں ہے جو حصہ بچوں کو پہنچے وہ بچوں کے والد کی تحویل میں رہے گا اور وہی ان کی ضروریات پرخرج کرنے کا مجازے۔ (آ کیے مسائل اور ان کا حل جلا) مرحوم شو ہر کا تر کہ الگ رہے والی بیوی کو کتنا ملے گا؟ نیز عدت کتنی ہوگی؟ مرحوم شو ہر کا تر کہ الگ رہے والی بیوی کو کتنا ملے گا؟ نیز عدت کتنی ہوگی؟ موال : میر ہے شوہر کا انتقال ہوگیا ہم ووثوں کا فی عرصے الگ رہے بیا ہے والدین کے پاس رہتے تھے جن کا انتقال ہو چکا ہے اور میں اپنی بوڑھی والدہ کے ساتھ ۔ انتقال کے وقت میں باس کے گھر گئی اور بعد میں اپنی والدہ کے مراز رہے معاش نوکری ہے اور چھٹی لی تھی کی عدت ہوگی؟

جواب: شوہر کی وفات کی عدت جار میہینے دی ون ہے اور یہ عدت اس عورت پر بھی لازم ہے جوشو ہرسے الگ رہتی ہو۔ آپ پر چار میہینے دی دن کی عدت لازم تھی۔ اپنی شا دی خو د کر بیوالی بیٹیوں کا باپ کی وراشت میں حصہ

سوال: میرے ایک رشتہ دار کے تین بیٹے اور چار بیٹیاں ہیں۔ بیٹیوں میں سے ایک بیٹی نے باپ کی زعرگی میں اپٹی مرضی سے شادی کی اور ایک نے باپ کے انقال کے بعد شادی اپٹی مرضی سے کی کیونکہ اب باپ کا انتقال ہو چکا ہے اور بھائیوں میں سے برد ابھائی اینے باپ کی جائیداد کا وارث بن بیٹھا ہے۔ وہ کہنا ہے کہ جن دو بہنوں نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے ان کا باپ کی جائیداد میں سے کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ جن دو بیٹیوں نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے اور وہ دونوں باپ کی حقیقی بیٹیاں ہیں کیاان دونوں باپ کی حقیق بیٹیاں ہیں کیاان دونوں بیٹیوں کا اینے باپ کی وراشت میں اسلام کی روسے حصہ ہوتا ہے؟

جواب: جن بیٹیوں نے اپی مرضی کی شادیاں کیں ان کا بھی اپنے باب کی جائیداد ہیں درسری بہنوں کے برابر حصہ ہے۔ بزے بھائی کا جائیداد پر قابض ہوجانا حرام اور ناجائز ہے۔ اسے چاہیے کہ اپنے کہ اپنے کی جائیداد کودس حصول میں تقسیم کرئے دودو جھے بھائیوں کودیتے جائیں ادرایک آیک بہنوں کو۔ واللہ اعلم (آپ کے مسائل جلدلا)

مطلقه كي ميراث كأتفكم

سوال: اگرعدت کے دوران مطلقہ کے خاوند کا انقال ہوجائے تو کیا مطلقہ معتد ہ کو خاوند کی جائیداد میں ارٹ کاحق مل سکتا ہے یانبیں؟

جواب: اگرعورت کے مطالبہ پر خاوند نے طلاق وی ہوتو ایسی حالت میں مطلقہ حق وراثت سے محروم رہے گی اس کے علاوہ چونکہ معتدۃ خاوند کے نکاح میں پابند رہتی ہے اس لیے اس کو میراث سے حصہ ملے گا۔ اگر چہ عورت مطلقہ مغلظہ ہی کیوں نہ ہو۔

لما في الهندية: الرجل اذاطلق امرأته طلاق رجعيًا في حال صحته او في حال مرضه برضاها او بغير رضاها ثمّ مات وهي في العدّة فانهما يتوارثان ..... ولو طلقها طلاقاً بائنًا او ثلاثًا ثمّ مات وهي في العدّة فكذّلك عندنا ترث. الخ (الفتاوي الهندية ج ا ص٢٢٣ الباب الخامس في طلاق المريض)

رقال العلامة عالم بن العلاء الانصاري: أذا طلق المريض امرأته طلاقاً رجعيًا ورثت مادامت في العدّة وفيه. ولو طلقها بانناً او ثلاثاً ثم مات وهي في العدّة فكذلك عندنا ترث. (الفتاوي التاتارخانية ج٣ص٤٥٥ الفصل العشرون في طلاق المريض كتاب الطلاق) وَمِثْلُهُ في ردالمحتار ج٢ص٤٢٥ باب طلاق المريض) (فتاوي حقانيه ج٣ ص ٥٨١)

(۱) صرف لژکیاں ہوں تو بھائی بہن گوتر کہ میں استحقاق ہوگا یا نہیں؟ (۲) اپنی زندگی میں اولا دکو جائیداد کا ہبہ؟

سوال: ہم تین بھائی اور دو بہنیں ہیں 'باپ کی ملیت کا تمل ہوارہ ہو چکا ہے رہن ہیں ہیں الگ الگ ہے منشا وسوال میہ ہے کہ میری چیولڑ کیاں ہیں لڑ کے تین ہیں تو کیا میرے مال ہیں سے میرے بھائی اور بہنوں کو بھی ور شہ ملے گا اور ملے گا تو کتنا ؟ (۲) میں اپنی حیاتی میں اپنی ٹڑ کیوں کو اپنی ملکیت بخشش کرسکتا ہوں یانہیں؟ اگر کرسکتا ہوں تو کس طریقہ سے؟

جواب: عورت (بیوی) ہوتو آٹھویں حصد کی وہ تق دار ہے اور لڑکیاں چھ ہیں وہ آپ کے ترکہ میں سے دو مکت عور کا کی تق دار ہیں۔ آپس میں برابر سرابر تقسیم کرلیں اس کے بعد جو بچے اس کا اس کے بھائی بہن حق دار ہوئے اور للذکر شل حظ انٹھین کے اصول پر بھائی کو دو حصے اور بہن کو ایک حصہ ( یعنی ) ایک بھائی کو دو بہنوں کے برابر لے گاہے تھم آپ کی وفات کے بعد کا ہے بھائی بہن شرعاً وارث ہے۔

آب اپن زندگی میں کیوں تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آب اپن زندگی میں صرف اپنی ہوی اور لڑکوں کو دیں گے اور جو پچھ دینا ہوائی پر قبضہ بھی کراوی تو قانو نااگر چدلا کیاں اور بیوی مالک بن جا کی گر بھائی بہن محروم ہوں گے اور ان کو محروم کرنے کا گناہ ہوگا۔ اگر آب اپنے کو گناہ سے بچانا چاہتے ہوں اور زندگی ہیں تقسیم کرنا ضروری ہوتو بہتر صورت یہ ہے کہ پہلے آپ اپنے لیے بعد بیوی کو لیے بعد روز کو دوسروں کا مختاج ہونا نہ پڑئے بعد بیوی کو آشوں حصہ چھلا کیوں کوکل مال کے دوجھے اور اس کے بعد جو بیچا اوپر بٹلائے ہوئے طریقہ کے مطابق بھائی کو دو حصے اور بہن کو ایک حصہ دیا جائے انشاء اللہ اس صورت میں ہرایک کوا پنا حق مل جائے گا اور کوئی مورث میں ہرایک کوا پنا حق مل جائے گا اور کوئی مورث میں ہرایک کوا پنا حق مل

زندگی میں اپنی لڑ کیوں کو جائندا دنشیم کر دینا ا

سوال: میری صرف لڑکیاں ہیں بھائی بہن صاحب مال ہیں اورایک دوسرے کی وراشت کی تمنا نہیں رکھتے اس حال ہیں بھی کیا میرے بھائی بہنوں کوتر کہ ہیں ہے دیا جائے گا؟اگر میرے بھائی بہن راضی ہوں تو میں اپنی لڑکیوں کواپن جائیدا دوغیرہ بطور ہبددے سکتا ہوں؟ رہنمائی فرما کیں!!!

جواب: انقال کے بعد ترکتقسیم شری تھم ہے جو بھی شرعا وارث ہوشر بعت کے قانون کے مطابق اسے اس کا حق ملتا ہے وہ مالدار ہو یا غریب تقسیم وراخت اپنی مرضی کی چیز ہیں کہ جسے چاہیں دے دے اور جسے چاہیں نددیں اور جوشری وارث ہے اسے بھی بیدی نہیں کہ اپنا حصہ ندلے بلکہ شرعا اسے اس کا حصہ کا ہاں لینے کے بعدا ہے تق حاصل ہے کہ جسے چاہے بخشش کے طور پردے دے اور اپنی زندگی میں جو پچھ دیا جاتا ہے وہ ترکہ کی تقسیم بالفاظ دیگر تقسیم ورافت نہیں۔ یہ ہمداور بخشش ہے اور انسان کوشری حدود میں دیا جاتا ہے وہ ترکہ کی تقسیم بالفاظ دیگر تقسیم ورافت نہیں۔ یہ ہمداور بخشش ہے اور انسان کوشری حدود میں دیا جاتا ہے وہ ترکہ کی تعت ہوئے ہے۔

مال کمی کودے دے و نیت سیجے نہ ہونے کی وجہ ہے گئیگار ہوگا اورا گروار توں کومحروم کرنے کی نیت نہ ہواور نہ بی دل سے اس پر راضی ہوں اور محض اس خیال ہے کہ میرے انقال کے بعد لڑکیاں پریشان نہ ہوں اپنی زندگی میں بخشش کر کے قبضہ دے کرما لک وعمار بنادے تو اس کی مخبائش نکل سکتی ہے۔ ( فرآوئی رجمیہ )

بہن کوئن نہ دیا جائے تو کیا تھم ہے؟

موال: تركتقسيم كرنے كے بارے ميں بھائى كى نيت خراب ہے ليعنی باپ كے تركہ ميں سے بہنوں كاحق دینے كے ليے بھائى راضى نہيں ہے تواس كے ليے شرى تھم كيا ہے؟

جواب: میراث کی تقسیم کے بارے میں شرعی تھم نہ ما نا اورائر کیوں کو ان کے تق سے محروم کرنا اوران کو ان کا تقسیم کے بارے میں شرعی تھم نہ ما نا اوران کو ان کا تقسیم کے باد کا کا م ہے بلکہ حد کفرتک پہنچ جانے کا اندیشہ ہے۔ خدائے پاک نے اپنے کلام پاک میں ورافت کے قانون وقواعد بیان کرنے کے بعد صرت کا لفاظ میں فرمایا: "و من یعص الله ورسوله و یتعد حدوده ید خله ناراً خالداً فیها و له عذاب مهین" (یعنی اور جوکوئی خدا اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافر مانی کرے گا اوراس کی مقررہ حدود سے تجاوز کرے گا اوراس کی مقررہ حدود سے تجاوز کرے گا اوراس کے لیے ذات کا سے تجاوز کرے گا تو اس کو جہنم میں ڈال وے گا جہاں وہ بمیشہ رہے گا اوراس کے لیے ذات کا عذاب ہے۔ ) (سورہ نساء) لہذا صورت مسئولہ میں بہوں کو ان کا حق و بنا ضروری ہے انکار کرنا عذاب ہے۔ فقط واللہ اعلم بالصواب قادی رجمیہ جو ایس ۲۵۳۔

## ميراث يسيمتعكق چندسوالات

سوال .....زیدصاحب رشد و بدایت فوت ہوااس کے دولا کے (عروبالغ اور خالد نابالغ سے) اور چارلاکیاں تین بالغ اور ایک نابالغ اور ووزوجہ تھیں زید نے وفات سے چند روز پہلے قرضہ تحریر کرایا جو پچپن سو ہوا۔ ان میں سے دوسواٹھارہ رو پے متونی نے خود ادا کرویے اور باتی روپ کی نسبت بڑے عمروسے کہا کہ جمیز و تکفین کے بعد پہلے میرا قرضادا کرنا پھر دوسرے کام کرنا اور ایک جرارمیری قبر پرلگانا اور کہا کہ میں نے ہرایک وارث کا حصد ادا کر کے راضی کیا ہے محافظ مال ہندہ (غیروارث) سے کہا کہ جو پچھ میرے پائ ہے وہ عمروکو دے دینا کہ اس کا حصد ہے اور پانچ سورو پے جو شادی سے متعلق ہیں وہ بھی دے دینا پھر عمروسے کہا کہ تو بھی اپنی طرف سے سورو پے دختر ہندہ کو دے دینا اور اپنے چھوٹے بھائی کی تعلیم وتر بیت کرنا مگر اراضی کمانات نے بھیدنہ کپڑے یا برتن مسی کی وارث کے پائل سے ان کی نسبت پچھ نہ کہا مگر حو بلی الگ

الگ در ٹا وکود ہے رکھی تھی اور پھر جے ہیں وہ کا فظ مال رہی تھی جب کا فظ بیت اللہ کو چلے گئے تو وہ مکان عمر وکے قبضے میں آگئے اور زید نے عمر وکو انقال سے بچر پہلے تھم ویا کہ در وازوں کا نقل انگا دو کہ قبضہ تھی ہوجائے اور توشے خانے پر جہاں محافظ تھے اس کا نقل لگ کیا تو مال نبین باہر نہ جاسے گاعر نے نقل لگا دیئے عمر جس میں زید بھارتھا اس کو نقل نہ لگ سکا زید کا انقال ہو گیا تو عمر و بست کا عمر و کا میں اور کا فظ مال کا داؤ لگ کیا اور سب مال ایسی ایسی جگہ درکھ دیا کہ جہاں عمر و کا دور نہ تعاد و چار دن بعد عمر و نے محافظ سے کہا کہ جو پھر تمہمارے پاس ہے لے آؤہندہ نے کہا کہ میرے پاس وہی آٹھ مور و بید ہے عمر و نے کہا وہ ی لے آؤہ وہ لائی تو عمر و نے حسب وصیت سو رویت اللہ کو جاس کو دیے کا فظ نے ان رو پول اور بر تنول کے علاوہ عمر دکو پچھ نہ دیا اور خود بیت اللہ کو چلی گئی اور و بیت اللہ کو جا کہ اور و بیت تمام قر ضدادا کیا بعد از ان ور خاہ سے کہا کہ جا کہا کہ حصہ لے جا کہ وائی اور حسب حصہ لے لواور موافق جے کے دھہ لے جا کہ وہا کہ ذیا دو جا کہ اور خام دیے ہوا۔ جو جا کہ اور خام دیا ہے تا کہ دیے ہوا۔ جو جا کہ اور خام دیا ہے تا کہ دیا ہے کہا کہ وہا کہ دیا تھی تم دیا ہے کہا کہ دیا تھی کے خور دیت کہا کہ دیا تھی میں کہ تھی اور حسب حصہ لے لواور موافق جے کے خور میا تھی تھی نظر ضد دیا ۔

عمرونے حسب وصبت خانقاہ کی تغییر شروع کی اسی دوران حویلی کی جانب شال میں آگ لگ مگئ تو عمرونے چاہا کہ تغییر کراد ہے تب والدہ خالدا در نضیالی مانع آئے کہ ہم چیہ نہیں دے سکتے اپنا حصہ خواہ بنالور دوقدح کے بعد تغییر کی اجازت ہوئی تو عمرونے تعویذ اور ہدایا وغیرہ کی آمدنی سے وہ تیار کی۔

اور عمرونے اپنی فدکورہ آ مدنی سے پھھاراضیات خریدی ہیں اور بعض مریدین نے ہہ کی ہیں اور بعض لوگوں نے ذید کو زمینیں ہم کی تقییں عمر قبضہ وکا غذات کھمل نے ہوا تھا عمرونے ان کو بھی اپنے قبضہ میں لیاای طرح موئی کپڑا ہرتن اور مکانات زید نے تیار کے ہیں اور مرکار کی طرف سے دو معافیات جوزید کے وقت تھیں اور زید کے انتقال کے وقت بسبب قید دین حیات صبط ہوگئی تھیں عمروکے نام پھر واگذار ہوئی ہیں بلکہ بعض جدید اس کے نام ہوئی ہیں عمر کاغذات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کا اس کے لئے ہیں جوزید کا جانشین ہواس سال ورٹاء میں تقسیم کی کچھ بات چلی ہو نام بوئی منظور ہے لئے ہیں جوزید کا جانشین ہواس سال ورٹاء میں تقسیم کی کچھ بات چلی ہو نام بوئی منظور ہے لئے این جوزید کا جانشین ہواس سال ورٹاء میں تقسیم کی کچھ بات چلی ہو نام بھی کو فیصلہ شرعی منظور ہے لئے این جوزید کا جانشین ہواس سال ورٹاء میں تقسیم کی کچھ بات چلی ہو نے بین کو فیصلہ شرعی منظور ہے لئے ذاان امور کا جوائے تحریر فر ما کیں۔

ا۔جواراضیات اور پارہے وغیرہ عمر دکو ہبہ یار بمن مریدین یا غیر مریدین سے حاصل ہو گے ہیں ان میں باقی ورثا مشریک ہیں یانہیں؟

جواب ..... زید کے درشہ زید کے ترکے سے حصہ پاسکتے ہیں اور ترکہ وہ مال ہے جومیت بوفت موت اپنی ملک میں چھوڑ ہے پس جو چیزیں خاص عمر دکی ملک ہیں آئی ہیں ان

میں ور ثا مزید کاحق نہیں ہوسکتا ہے۔

۲۔ حویلی جس طرح زیدنے ہروارٹ کودے رکھی تھی ای طرح وئی جاہئے یادو ہارہ تقسیم ہو۔ جواب ....۔ حویلی جو زید نے تقسیم کرکے ہرا یک کا قبضہ کرادیا تھا وہ ہر دارث کی ملک ہو گیا پس تر کہ ندر ہااوراس کی جدید تقسیم نہیں ہو تکتی وہ ہی تقسیم بحال رہے گی۔

۲- بردی حو لی سے متصل جھوٹی حو لی جوزیدنے زمین مشترک میں تیار کرائی ہے کس طرح تعقیم ہو؟
جواب .....زمین مشترک میں شرکاء کی اجازت کے بغیر اگر پچھ تعمیر کرے تو وہ بنائے خاص
اسکی ہوتی ہے اور زمین مشترک رہتی ہے اور اجازت دینے کی صورت میں بھی حق رجوع ہوتا ہے۔
مریدین کا اپنے ویرکی اولا دکی جو خدمت کرتے ہیں اور تعویذ وغیرہ کی آمدنی اور دیگر افتحاص جو خدمت کرتے ہیں اور تعویذ وغیرہ کی آمدنی اور دیگر

جواب .....مریدین کااپنے پیرزادوں کی خدمت اورایسے بی دوسر بےلوگوں کاسجادہ نشین کی خدمت کرنا یہ ہبدوا جرت کے تکم بین ہے پس کرنے والا جس کو دیے گا وہ اس کی ملک ہوگا دوسر مے خض کااس میں بچرجی نہیں۔

۲۔ جو پچھے جائداوز بورات وغیرہ موت زید کے وقت سے دارتوں کے قبضے میں ہیں لیکن ہے۔ قطعی کی اطلاع نہیں ہے اس کی ہے یا تقسیم ہونی جا ہے؟

جواب .....زیدنے جو چیز ہبدکر کے قبصنہ کرادیا وہ اس کی ہوگی تر کہ ہے خارج رہے گی اور اس کے علاوہ تفتیم میں داخل ہوگی۔

2- كتب اور فرش اورحمام اور باغ تقسيم مونے جا بيس يانبيس؟

جواب .....ان سب چیز دل کی تقتیم ہوگی اس وجہ سے کہ بیسب تر کے میں واخل ہیں۔ ۸۔جو باعات ادر کنویں وغیرہ جوعمرو نے زمین مشترک میں بنوائے ہیں ان کی تقتیم کس طرح ہونی جاہئے؟

سوال .....ز بین مشترک کی قسمت باعتبار قیمت کے ہوگی اور درخت وغیرہ عمرہ کے ہوں مے اگراس نے اپنے مال خاص ہے نصب کئے ہیں۔

٩ معافيات جوفقراء كمصارف كراسط بمتعلق مكان وي عابي ياتقتيم مونى حاسع؟

جامع الفتاوي - جلده -33

جواب ..... زید کے مرنے کے بعد جومعافیات صبط ہوگئ تھیں اور پھرعمرو کے نام عطا ہوئی ہیں ان میں اور ایسے ہی ان معافیات میں جو ابتداء عمر و کوعطا ہوئی ہیں تقسیم نہیں ہوگی عطائے سرکاری ای شخص کی ہوتی ہے جس کے نام پرمقرر ہو۔

ا۔جوز مین زیدکوناتھ ہبد کے ذریعے ملی تھیں اور تحیل کاغذات اور قبضہ عمرونے کیا ہے کیا ان کی بھی تقسیم ہونی جاہئے؟

جواب ..... جوز مین زید کوایام حیات میں کی نے ہری تھیں مگر قبضہ ہوا تھا وہ ملک زید میں نہیں آتی اس وجہ سے کہ بہد بدون قبضہ مفید ملک نہیں ہوتا ہیں وہ ترکے سے خارج رہے گی۔

اا۔ مردد بوان خانہ مسافرین کے برتن کی تقسیم ہونی چاہئے یا نہیں؟

اا۔ حو یلی خام زید نے جو مسافروں کے لئے بنوائی تھی تقسیم ہونی چاہئے یا نہیں؟

جواب ..... جو چیز ان میں سے زید نے بطور وقف قائم رکھی جیں ان میں تقسیم جاری نہ ہوگی جواب سے جروکو یا دیگر ورثاء کو میں اس سے عمر وکو یا دیگر ورثاء کو کو گاتھاتی سے یا نہیں؟

جواب .....الیی چیزوں میں عمر د کواور زید کے دوسرے در ٹا وکو پچھ تعلق نہیں وہ چیزیں انہیں کی ہیں جن کی ملک میں بذریعہ کسی سبب کے داخل ہوئی ہیں

۱۳ - ورثاء کے اقرار کے مطابق کہ نہم حصہ لیتے ہیں اور نہ قرض دیتے ہیں اوراس جائیداد سے لا دعویٰ ہیں یانہیں اور تول عمر و کا کہ کل کو ہیں غریب ہو کمیا اور تم مال دار تو پھریہ نہیں ہوگا کہ تم قرضہ کار دیسے دواور خواستگار جھے کے ہوان کے عدم استحقاق ہیں مؤثر ہے یانہیں؟

جواب .....ورثاء کابیا قراران کے حق کو باطل نہ کرے گا اوران کو حصوں کے دعوے کا حق پنچتا ہے مگر جب وہ حصہ لے لیں مے تو قرضہ بھی حصوں کے موافق ہوگا اور جوقر ضہ عمر و نے اوا کیا ہے وہ ان پر بفقد رحصص کے عود کرے گا۔ ( فقاد کی عبد الحقی ج ۲ ص ۳۹۳)

## توريث ذوى الارحام كى ايك صورت

سوال .....کیا فرماتے بیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ سوند ھے خان کا انتقال ہوا اس کا ترکہ اس کے بیٹے فرض اللہ خان کو ملا پھر فرض اللہ خان کا انتقال ہوا اس کا ترکہ اس کے فرزند مقصود علی خان وصادق علی خان کوملائے مقصود علی خان نے لاولدانقال کیا صادق علی خان نے ایک دختر مچھوڑی جس کا نام رفیقہ ہے مید ذختر نابالغ نوت ہوگئی اس نے پھوٹیس جھوڑ ادختر کا صرف ایک ماموں زندہ ہے جو اس کے ترکہ کا حقد اربنتا جا ہتا ہے اور میں مسمی عطامحہ خان اس کا بھوپھی زاد بھائی ہوں مجھے اس ترکہ میں سے پچھے حصہ پہنچتا ہے یا نہیں اورکل ترکہ کا حقد ارکون ہوگا۔

جواب ..... صورت مسئولہ میں اگر مساۃ رفیقہ کا کوئی عصبہ قریب یا بعید زندہ نہیں اور یہ جب معلوم ہوسکتاہے کہ مساۃ رفیقہ کے باپ داوا پر داواو غیرہ کی اولاد کواو پر تک خوب تغیش کرلیا جاوے تواس وقت بھی اگر کوئی عصبہ نہ ملے اور صرف مامول اور پھوچھی زاد بھائی ہی وارث ہوں تو کل ترکہ کا مستحق مامول ہوگا آگروہ مامول حقیق ہے کیونکہ اس کی قرابت قریب ہے وہ میت کی مال کا بھائی ہے اور پھوچھی زاد بھائی باپ کی مہن کالڑ کا ہے اس کی قرابت بعید ہوگئی مامول ذوی الارحام کی قتم رابع میں نمبراول ہے اور پھوچھی زاد بھائی نمبردوم ہے اور نمبراول کے سامنے نمبردوم ہمروم رہے ہیں۔واللہ الم

مساۃ ندکورہ کی پھوپھی اور چی تفقی بھی زندہ ہاور ماموں بھی تقیق ہےاب یہ تریر سیجئے کہ ان دونوں میں سے کسی کوئل پہنچتا ہے یانہیں اور پھوپھی تن لیما جا ہتی ہےاور چی یہاں موجود نہیں مرف پھوپھی کے متعلق تحریر فرماد یجئے۔

جواب ....اس صورت میں مساۃ نہ کورہ کا ترکہ تین سہام میں کرکے دوسہام پھوپھی کواور ایک حصہ ماموں کو ملے گااور چچی کو تحض چچا کی بیوی ہونے کی وجہ سے پچھ نیس ٹل سکتا ہاں اگراس کو مساۃ مرحومہ کے ساتھ خود بھی پچھ قرابت ہوتو اس کو بیان کر کے سوال دوبارہ کریں۔ والنداعلم۔ مساۃ مرحومہ کے ساتھ خود بھی پچھ قرابت ہوتو اس کو بیان کر کے سوال دوبارہ کریں۔ والنداعلم۔

ا-مفقو دکوکسی سے ترکہ ملے اسکا کیا تھم ہے؟ ۲-مفقو د کے ذاتی مال کا کیا تھم ہے؟

سوال: ایک عورت کا انقال ہو گیا ہے اس کی کوئی اولا ونہیں ہے شوہر کا انقال اس کی زندگی میں ہو گیا 'والدین میں سے بھی کوئی نہیں' صرف اس کے چار بھائی ہیں اور ان میں سے ایک بھائی لا پند ہے تو مرحومہ کا ترکہ بوراجو بھائی موجود ہیں ان میں تقییم کیا جائے یالا پند بھائی کا بھی اس میں حق ہے؟ اگر اس کا حق لگتا ہوتو جو اس کے حصہ میں آئے اس کا کیا کیا جائے؟ کیا اس کے

وارثوں کودے دیں؟

نیزیدیمی دریافت طلب ہے کہ جو بھائی لا پتا ہے اس کا اپنا ذاتی مال وملکیت ہے کیا اس کی ملکیت اس کے دارتوں میں تقسیم کردی جائے؟ اس کا ایک لڑکا ایک لڑکی اور ایک بیوی ہے مدلل و مفصل داضح جواب عزایت فرمائیں؟ بینوا تو جروا

جواب: اس مرحومہ عورت کے صرف جار بھائی ہی ہوں ان کے علاوہ اور کوئی نہ ہوتو مرحومہ کے ترکہ کے جارجھے ہوں گے اور ہر بھائی کوایک ایک حصہ ملے گا۔

مرحومدگاایک بھائی مفقود (لاپنة) ہاں کے تعلق شرق تھم بیہ کداس کواس وقت تک ذندہ
ماناجائے گاجب تک اس کے ہم عمر زندہ ہیں۔ جب اس کے ہم عمر عمر جا کیں تب اس کومتونی اور مردہ سمجھا
جائے گا اور نوے ۹۰ سال کی عمر ایسی مانی گئی ہے کہ اس کے ہم عمر عموماً اتنی مدت میں انقال کرجاتے
ہیں۔ (ہاں بعض صور توں میں جیسے کہ جنگ میں گم ہوگیا ہویائی بی یا کینسروغیرہ مرض مہلک میں عائب
ہوگیا ہویا وریا میں کام کرتے ہوئے لاپنة ہوگیا ہوا ورشری قاضی کو یا اس کے قائم مقام شرق پنچا ہت کو
ہوگیا ہویا وریا میں کام کرتے ہوئے لاپنة ہوگیا ہوا ورشری قاضی کو یا اس کے قائم مقام شرق پنچا ہت کو
ہوگیا ہویا وریا میں کام کرتے ہوئے لاپنة ہوگیا ہوا درشری قاضی کو یا اس کے قائم مقام شرق پنچا ہت کو
ہوگیا ہویا وریا میں کام کرتے ہوئے لاپنة ہوگیا ہوا درشری قاضی کو یا اس کے قائم مقام شرق پنچا ہت کا موت کا عالم کی موت کا تھم دے سکتا ہے یا شہادت شرعیہ سے اس کی موت کا شوت ہوجائے تو اس کومر دوشلیم کیا جائے گا۔ )

مفقود کا اپناذاتی مال و جائیداد ہے اس کو محفوظ رکھا جاتا ہے جب اس کی موت کا تھم لگایا جائے گا اس وفت اس کے جو وارث زندہ ہوں سے ان میں وہ مال شرعی طور پر تقسیم کیا جائے گا اس کی موت کے تھم سے پہلے جن کا انتقال ہوگیا ہو بحروم ہوں سے بہتو خوداس کے ذاتی مال کا تھم ہے۔

ادردوسرول سے اس کو جو مال بطور درا جت ماتا ہے وہ بطور امانت محفوظ رکھا جائے۔ آگر وہ آجائے تو وہ مال اس کو سپر دکر دیا جائے اور آگر واپس نہ آئے تو جب مندرجہ بالا اصول کے مطابق اس کی موت کا تحکم لگایا جائے اس وقت وہ مال جو بطور امانت محفوظ رکھا تھا جس مورث سے اس کو وہ مال ملا تھا وہ مال اس مورث کے وارثوں میں تقتیم نہ کیا جائے۔ (مفقو و کے وارثوں میں تقتیم نہ کیا جائے ) لیکن اس وقت کے وارثوں کی اعتبار نہیں بلکہ ان وارثوں پر لوٹایا جائے جو مورث کے انقال کے وقت موجود تھے ان وارثوں میں تقتیم میں جو زیرہ ہوں گے وہ خوداس مال کولیس کے اور جو انقال کر گئے ہوں وہ حصران کے وارثوں میں تقتیم میں جو زیرہ ہوں گے وہ خوداس مال کولیس کے اور جو انقال کر گئے ہوں وہ حصران کے وارثوں میں تقتیم میں جو دیرہ وہ مفیدالور ثین وغیرہ)

مورت مسئولہ ہیں مفقو دکوا پی بہن ہے جوا یک حصد طاہے وہ کی امانت دار کے پاس محفوظ رکھاجائے اگر وہ آجائے تو اس کو وہ حصد دے دیا جائے اور اگر ندآئے تو جس وقت اس کی موت کا عظم لگایا جائے یہا کی حصد اس کی مرحومہ بہن کے جو تین بھائی اس کے انقال کے وقت زندہ خطے ان میں سے کسی بھائی کا انتقال ہوجائے تو اس کے حصد میں میں مساوی طور پر تقسیم کردیا جائے۔ اگر ان میں سے کسی بھائی کا انتقال ہوجائے تو اس کے حصد میں جو مال آتا ہے وہ اس کے وارثوں میں تقسیم کردیا جائے۔

اور جومفقود کا ذاتی مال ہے اس کو مجمی محفوظ رکھا جائے وارثوں میں تقسیم نہ کیا جائے۔ جب
اس کی موت کا تھم لگایا جائے اس وقت اگر میہ وارث یعنی ہوئ لڑکا 'لڑکی زندہ ہوں تو مفقو د کے
ترکہ کے چوہیں ۴۴ سہام ہوں گے۔ آٹھ سہام ہوی کو چودہ سہام لڑکے کو سات سہام لڑکی کو ملیس
گے اور اگر ان میں ہے کسی کا انتقال ہو جائے تو جوزندہ ہوں کے ان میں مفقود کا ترک تقسیم ہوگا۔
والٹداعلم بالصواب فرآوی رہے ہے ج واص ۲۵۔

#### وصيرت

وصیت کی تعریف نیز وصیت کس کوکی جاتی ہے؟

سوال: ومیت کی شری حیثیت کیا ہے؟ کیا موصی یہ دمیت ہر اس فخص کو کرسکتا ہے جو خاندان کا فرد ہوا درمومی کی دمیت پرعملدر آمد کراسکتے یا دمیت اولا دہی کو کی جاسکتی ہے؟ جواب: وصی ہراس مخف کو بنایا جاسکتا ہے جو نیک دیا نتدارا ورشری مسائل سے واقف ہو۔ خاندان کا فرد ہو یا نہ ہو۔

## سر پرست کی شرعی حیثیت

سوال: ایک سرپرست کی شرع حیثیت کیا ہے؟ مثال کے طور پر زیدایک مطلقہ عورت سے شادی کرے اور وہ خاتون ایک ڈیڑھ سالہ بچہ بھی اپنے سابقہ شوہر کا ساتھ لائے تو ایسے بچے کی شادی حیثیت کیا ہوگی؟ کیا ہے والدیت میں اپنے اصلی باپ کی جگداس سرپرست کا نام استعال کرسکتا ہے؟ جواب ہے مستفید فرما کمیں!!!

جواب : سویتلاباب اعزاز واکرام کامستحق ہے اور بیجے پرشفقت بھی ضرور باب ہی کی طرح کرنی

چاہے کین نسب کی نبست حقیق آپ کے بجائے اس کی طرف کرنا سی خین سے سے سائل جلّہ ۲) بہنول کے ہوتے ہوئے مرحوم کا صرف اینے بھائی کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں

سوال: ایک نیک آدی جو گوزمند مازم تعانو اولی بیاری کے بعدا نقال کر گیا۔ اسے شادی نہیں کا تھی اور والدین کا انقال ہو چکا ہے۔ اس کا صرف ایک بھائی ہے اور چار بہنیں ہیں جس جس جس جس جن بہنیں شادی شدہ ہیں اور ایک بہن کی شادی نہیں ہوگی۔ مرنے سے پہلے اس آدی نے اپنی ز مین اور وفتر سے واجبات کی اوا کی کے لیے بھائی کو نامزد کیا ہے نبانی بھی سب بہنوں کے ساسنے کیا اور لکھ کر بھی دیا کہ میری ہرچیز کا مالک میرا چھوٹا بھائی ہے اب آپ سے فقہ کی روشی میں یہ چھمنا ہے کہ اگر حکومت کی طرف سے ہرچیز کا مالک میرا چھوٹا بھائی ہے۔ اب آپ سے فقہ کی روشی میں یہ چھمنا ہے کہ اگر حکومت کی طرف سے مرنے والے کی پنشن اور دیگر واجبات ال جا میں آو صرف بھائی اس کا حق وار ہوگا یا بہنوں کو بھی حصد ویا جا کہ جا ہے۔ کہ میری ہرچیز کا مالک میر ابھائی ہے؟

مواجب نے مرحوم کی وصیت غلط ہے بہنیں بھی حصد وار ہوں گی۔ مرحوم کے ترکہ کے (جس میں جو اجبات وغیرہ بھی شامل ہیں) چھر جھے ہوں ہے دو بھائی کے اور ایک ایک جا روں بہنوں کا۔

تمینی کی طرف ہے مرحوم کودیتے جانیوا لے واجبات کا مسئلہ

سوال: فقد کی روشی میں کیا حکومت اور مرنے والے کے دفتر والوں کواس کی پنشن اور دیگر واجبات جو کہ تقریباً ڈیڑھ لاکھ بنتے ہیں اس کے نامز دکر دہ بھائی یا بہنوں کواوا کرنے چاہئیں؟ جب کہاس کی بیوی بچے نیس ہیں اور والدین بھی نہیں یا بیر قم دفتر والے خود رکھ لیں؟ کیونکہ دفتر والوں نے اس قم کی ادائیگی ہے نامز دکر دہ حقیق بھائی اور بہنوں کوا تکار کر دیا ہے بیہ کہ کر کہ مرنے والے کے بیوی بچنیس ہیں اور والدین بھی نہیں ہیں جب کہ فقد کی روشنی میں اگر سکے بھائی بہن موجود نہ ہوں تو ہیں؟

جواب: پنشن اوردیگر واجبات میں حکومت کا متعلقہ قانون لائق اعتبارہ۔ اگر قانون بھی ہے کہ جب مرف والدین اوردیگر واجبات بیں ہے کہ جب مرف والدین اور بیوی بچے نہ ہول آو کسی دوسرے فریز کوپنشن اوردیگر واجبات نہیں دیئے جا کیں گے و دفتر والوں کی بات مجھے ہور نفاظ ہے۔ (آپ کے مسائل جلد ۲) جا کیر ارتقابیم کر نے کا طریقتہ جا کیر ارتقابیم کر نے کا طریقتہ

سوال: مرحوم کی جائیدا انتسیم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ بعنی سب سے پہلے کسے دیں کیادی؟

جواب: مرحوم نے بوقت انقال اپنی ملکیت میں جو پچھ بڑا چھوٹا ساز وسامان منتبلہ وغیر منقولہ جائیداؤ دکان مکان پلاٹ نقدی سونا چاندی زیورات کیڑے برت فرض بیکہ جو پچھ مجھی چھوڑا مرحوم کا ترکہ ہے جس میں سب سے پہلے مرحوم کی تجمیز وتکفین کے متوسط مصارف اسنت کے مطابق) تکالے جا کیں۔اس کے بعد مرحوم پرکوئی قرضہ ہوتواس کوادا کیا جائے اوراگر بیوی کا مہرادانہیں کیا تھا اور بیوی نے معاف بھی نہیں کیا تھا تواس کو بھی ادا کیا جائے کیونکہ بیاسی قرضہ ہاں کے بعد مرحوم نے کوئی جائز وصیت کی تھی تو باتی ماندہ ترکہ میں سے ایک تبائی کی صد ترضہ ہاں کے بعد مرحوم نے کوئی جائز وصیت کی تھی تو باتی ماندہ ترکہ میں سے ایک تبائی کی صد تک اس پڑمل کیا جائے اس کے بعد ذوی الفروض کے جھے دیئے جائیں پھر دوسروں کے اور عصابات کے جھے دیئے جائیں پھر دوسروں کے اور عصابات کے جھے دیئے جائیں پھر دوسروں کے اور عصابات کے جھے دیئے جائیں پھر دوسروں کے اور عصابات کے جھے دیئے جائیں پھر دوسروں کے اور عصابات کے جھے دیئے جائیں گھر دوسروں کے اور عصابات کے جھے دیئے جائیں۔(فیص) (آپ کے مسائل جلدہ)

#### تزغيب وصيت

(۱) رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا بھی مسلمان کو بیتی نہیں کہ سی چیزی وصیت کر نااس پرضروری ہو۔ پھروہ ووورا تنیں بھی اس طرح گزارے کہ اس کے پاس اس کی کعبی ہوئی وصیت نہ ہو۔ (۲) رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا : کہ جوشخص وصیت کر کے مرا وہ صراط مستنقیم اور طریق سنت پر مرااور تنقوی اور شہادت پر مرااور مغفرت کی حالت پر مرا۔

" الله تنیسری حدیث میں رسول انتفصلی الله علیه وسلم نے فرمایا: کهب شک مرد وعورت ساٹھ سال تک الله کی اطاعت کرتے ہیں پھران کی موت قریب آجاتی ہے۔ پس وہ وارث کو نقصان دینے کے لیے دمیت کرتے ہیں۔ پس واجب ہوتی ہےان کے لیے آگ۔ (این ماجۂ ترفہ کی ابوداؤد)

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرِّحِيُمِ

منکه .....ولد .....قوم .....عر .....مسلک ..... پیشه ..... سکونت ..... شاختی کار ذنم ر ...... بقائی حواس بغیر جبر و ترغیب کسی کے دصیت لکھتا ہوں کہ اللہ پاک کی ذات وصفات اور افعال میں خاصان خدا شریک نہیں ۔ حضرت ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول جیں ۔ ان کے یار از داج و آل صحاب رضی اللہ تعالی عنم کی عزت کرتا ہوں ۔ رسومات شرک و بدعات سے نفرت کرتا ہوں اور مرز ائیوں کو خارج از اسلام سجھتا ہوں اور اپنے ورثا وکو دصیت کرتا ہوں کہ میرے ذمہ جواللہ تعالی کے اور بندوں کے حقوق واجب ہیں حسب تھم شریعت ان کی اوا کیگی کریں جن کی تفصیل آگے درج ہے۔ ( دستخط وصیت کنندہ )

#### بقایا عبادات مع فدیه

سير من قضائماذين مع وتر تعداد فديدگندم تعداد تعداد فديدگندم تعداد فديدگندم تعداد فديدگندم معدد فطر تعداد فديدگندم ميزان

| پېيىر | روپيد | -                                                      |
|-------|-------|--------------------------------------------------------|
|       |       | قيت كندم في من كل                                      |
| _     |       | قيت گندم                                               |
|       |       | زكوة واجب الاوا                                        |
|       |       | قيت رقم                                                |
|       |       | قضاء قربانی جتنے سال نہ کی ہوموجودہ قیمت قربانی ہرسال  |
|       |       | کل میزان                                               |
|       |       | حج فرض اگر ذمہ ہے توج بدل کرانے کا موجودہ فرچہا نداز آ |
|       |       | دیگراگریچه ذ مه مو                                     |

|       | ۵ri           | <del> :</del>               |                                       |                  |          |             |          | ر)ر)                                | مح النتاوي    | اخجا |
|-------|---------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------|----------|-------------|----------|-------------------------------------|---------------|------|
|       | <del></del> - |                             |                                       | -                |          |             |          | کی رقم کل میزار                     |               |      |
| 1     | الماريّ ا     | رزند او اکر<br>مرزند او اکر | نــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | <br>درایال سرزاک | <u></u>  | ż ⟨ ?.      |          | ورروز ول كا فد.                     |               |      |
| •     | _             |                             | _                                     |                  |          |             | _        | رورورون با عدد<br>با اجازت بهوتو در |               |      |
| •     | ا ی ر پر      |                             |                                       |                  |          | _           |          |                                     |               | وروس |
|       | _             |                             |                                       |                  |          |             |          | ہوتو جہاں ہے ج<br>م                 | _             |      |
| ار شد | ے تر ہے و     | و تور ـــ                   | وز ہے جو                              | کرے کمازیں ر     | مت       | _ ہے تو ج   | ت مند    | وصيت كننده صحسة                     |               |      |
|       |               |                             |                                       | _                |          |             |          | _                                   | ت واجب ہے<br> | وصير |
|       | <u>۔</u>      | مع امانن                    | الوصول                                | قرضه داجب        | ·        |             | مانت     | واجب الادامع ا                      | قرضه          |      |
|       | روپیه         | پپیہ                        | وپيتة                                 | لتنعيل مع نام    |          | روپیپ       | بيبه     | م و پیة قرض                         | لتغصيل مع تا  |      |
|       |               |                             | 1                                     | مقروض            |          |             |          | إو                                  | <del>j</del>  |      |
|       |               |                             |                                       |                  |          |             |          | 1                                   |               |      |
|       | <br>          |                             |                                       |                  | _        |             |          | 10/3                                |               |      |
|       |               |                             |                                       |                  |          |             | 2        | 9                                   | <del></del> - | 1    |
|       | <u> </u>      |                             |                                       |                  |          | (8)         | i .      | <u> </u>                            | <u> </u>      |      |
|       | L             |                             | !                                     | . ?              |          |             |          |                                     |               | ]    |
|       |               |                             | ييزان                                 | NN.              |          |             |          | ميزان                               |               |      |
|       | روپي          | بت                          | <u> </u>                              | ام               | مق       | برخسره      | !        | ں جا ئى <u>د</u> اد                 | تغصيرا        |      |
|       |               | -                           |                                       | _                |          |             |          |                                     |               |      |
|       |               | 1                           |                                       | •                |          |             |          |                                     | •             | 1    |
|       |               | +                           |                                       |                  |          | <del></del> | +        |                                     |               | 1    |
|       |               | 1                           |                                       | ltta.a           |          |             | $\dashv$ | <del></del>                         | <del></del>   | ļ.   |
|       |               | <u>. L</u>                  | يت<br>                                | ميزان ما         | <u>i</u> |             |          |                                     |               | ]    |
|       |               | 1—                          | <del></del>                           |                  |          |             |          |                                     | va 1 aF       | į    |
|       | روپي          | `                           | بذمهميت                               | إن ہائے تخمینہ   | ميز      | ليت         | ۱        | امان وغيره ميت                      | للقيل تركه    |      |
|       |               | <u> </u>                    |                                       |                  |          | و چن        | 4        |                                     |               | <br> |
|       | 1             | 1                           |                                       |                  | •        |             | - 1      |                                     |               | 1    |

| orr     |                                     |     | وي 🛈        | E11202      |
|---------|-------------------------------------|-----|-------------|-------------|
|         | <u> </u>                            |     |             | <del></del> |
|         | قرضه واجب الادا بإ امانتين          |     | ·           |             |
|         | מגיוני                              |     |             |             |
|         | <u>کل میزان</u>                     | -   | <u>-</u>    |             |
|         | ميزان ماليت تركه جائداد             | ,   | <u>-</u>    |             |
|         | قيمت سامان وغيروميزان               |     |             |             |
|         |                                     |     | ·- <b>-</b> |             |
|         | قرضه بإامانتي قابل وصول ميزان       |     |             |             |
|         | ميزان كل ماليت تركه ميت             |     |             |             |
| <u></u> |                                     |     |             |             |
|         | انداز أبقايا قرض ميزان              | 40  |             |             |
|         | <u>r</u>                            | May |             |             |
|         | بقايا ماليت ميت بعد ومنع قرضه دغيرو | 31. |             |             |
|         | ميزان                               |     |             |             |
|         |                                     |     |             |             |
|         | 1/4                                 |     |             |             |
|         |                                     |     | ميزان       |             |

آخری التجا: اگر قرضه ترکه سے زائد ہوگیا تو بالغ اولا دادا نیکی کر سکے تو بہتر ورند قرض خواہوں سے معاف کرایا جائے۔

#### ١/٢ حصه تركه كے ليے اگر وصيت كرنا چاھے مع ماليت

| روپي | 4.4 | غريب رشته دارغير دارث |
|------|-----|-----------------------|
|      |     | مساجد كدرسه بإاداره   |
|      |     | خدمت گار              |
|      |     | فقراء ومساكيين        |

| ۵۲۳          |                                                                               |                       | عَجُهُ مِنْ الْفَتَاوِيْ ٠                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|
| یے تھہ پر    | یسی عالم ہے تقسیم کرا کرا پیخا۔                                               | میت کے بعد ہاتی ترک   | نوث: ادا نیگی قرضه اورا جراء و                 |
| •            | •                                                                             | ئىجى كمل كركيں ــ     | بضيركيس ادرقانوني اندراجات                     |
|              | مروری کاغذات کیااور کہاں ہیں                                                  | يلئے خصوصی ہرایک کا خ | نابالغ اولا دتعليم وشادي                       |
|              |                                                                               | ه دار موتواس كا قبضه  | حصه متاز کر کے بچہ اگر سمج                     |
|              |                                                                               | ر کرادین اور اس کی    | معترب ورنه ولي كا قبضا                         |
|              | میت پر مل کرانے والے کانام                                                    | 99                    | تفصيل ميں لکھ ديں۔                             |
|              |                                                                               |                       |                                                |
|              | خصوصی ہدایات و تاثرات                                                         | نام وارثان            | نمبرشار                                        |
|              |                                                                               | ·                     |                                                |
|              |                                                                               |                       | JO .                                           |
|              | ناتمل کام                                                                     |                       | قابل اعتماد خاص دوست كانام                     |
| تیں          | لئےرائے نصیحت کی کھاور ہا                                                     | ، آئندورشنه کین کیم   | بيوى رشو ہرخصوصی وصيتيں                        |
| مصاحميا موتو | ں میں شریعت کے خلاف میجو کھ                                                   | فاتل عملدرآ مدہ اگرا  | نوث: تمام وصيت بعدالموت                        |
|              | in.                                                                           |                       | فقے پڑل کریں۔                                  |
|              | 4                                                                             |                       |                                                |
| ₩            | 1 <del>0</del>                                                                | عبد ا                 | 1                                              |
|              | 4.4                                                                           |                       |                                                |
|              | گواه شد                                                                       | کرا دشد               | م اوشد                                         |
|              |                                                                               |                       | ر میں ہے۔<br>اگر پچھ رجسٹری کرانا جا ہیں تو اس |
| -            | روبسر من ماران المستهمر وبسر الرود<br>والسِّنَّى في فكر كرتا ہے تا كه زندگی . |                       | •                                              |
|              | •                                                                             |                       | _                                              |
|              |                                                                               |                       | پراس کے ذمہ کی کے حقوق ندر<br>سے مصرف سے مصرف  |
| •            | •                                                                             | •                     | کرنے کے لیے بیدفارم دیا جار،                   |
|              |                                                                               |                       | بوی محنت ہے مرتب فرمایا تھاج                   |

تقىدىق ہوتى رہى۔قارئين كى مہولت كے پیش نظراس فارم كومخفرا نداز میں دیا جارہا ہے جس كى فوٹو شیٹ كيكر آپ حسب ضرورت اس میں اضافہ كر سکتے ہیں۔فكر آخرت رکھنے والے قارئين كيلئے يہ بہت بڑى فعت ہے۔ ) محاسن اسلام۔

# جہاداورشہید کے احکام

اسلام ميں شہاوت فی سبیل اللہ کا مقام

سوال: اسلام میں جہاداور شہادت کا کیا مرتبہ اور مقام ہے؟ ہمار نے ہاں آج کل بیعنوان موضوع بحث ہے تفصیل ہے آگا و فرمادیں؟

جواب: ال عنوان برنی تحریر کے بجائے مناسب ہوگا کہ حضرت مولانا محمد یوسف بنوری کے اس مقالہ کا ترجمہ پیش کیا جائے جوراتم الحروف نے آج ہے کی سال قبل کیا تھا۔ حضرت بنوری اواخر مارچ اے19ء میں مجمع البحوث الاسلامیہ معرکی مجھٹی کا نفرنس میں شرکت کے لیے قاہرہ تشریف لے محمد ہتھے۔ تقریباً تعمی بتیس عنوانات میں سے خدکورہ بالاعنوان پر مقالہ لکھااور پڑھا جس کا اردوتر جمہ یہ ہے:

الحمدالله رب العالمين والعاقبة للمتقين. ولا عدوان الا على الظالمين والصلوة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين و خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه وتابعيهم اجمعين.

المابعد: حفرات! اسلام میں شہادت فی سبیل اللہ کوہ مقام حاصل ہے کہ (نبوت وصد ماہیت کے بعد ) کوئی بڑے ہے بڑا عمل بھی اس کی گرد کوئیس پاسکتا۔ اسلام کے مثالی دور میں اسلام اور مسلمانوں کو جوترتی نصیب ہوئی وہ الن شہداء کی جال شاری و جانبازی کا فیض تھا جنہوں نے اللہ رب مسلمانوں کو جوترتی نصیب ہوئی وہ الن شہداء کی جال شاری ہے نے وہ ن ہے اسلام کے سدا بہار چمن کو العزب کی خوشنودی اور کلمہ اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے خون ہے اسلام کے سدا بہار چمن کو سیراب کیا۔ شہادت سے ایک الی پائیدار زندگی نصیب ہوتی ہے جس کا نعش دوام جریدہ عالم پر شبراب کیا۔ شہادت سے ایک الی پائیدار زندگی نصیب ہوتی ہے جس کا نعش دوام جریدہ عالم پر شبت رہتا ہے جے صدیوں کا گرد و غبار بھی نہیں دھندلا سکتا اور جس کے نتائج و ثمرات انسانی معاشرے میں رہتی و نیا تک قائم دوائم رہتے ہیں۔ کتاب اللہ کی آبات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے میں رہتی و نیا تک قائم دوائم رہتے ہیں۔ کتاب اللہ کی آبات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا صاد یہ ٹیں شہادت اور شہید کے اس قدر فضائل بیان ہوئے ہیں کے عقل جران رہ جاتی ہو اتی ہوا و

شك وشبه كي اوني مخبائش باتي نبيس ربتي ..

حَلَّ تَعَالَىٰ كَاارِشَاوِسِهِ: انَ الله اشترى من المؤمنين انفسهم و اموالهم بانَ لهم الجنّة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدًا عليه حقًا في التوراة والانجيل والقرآن ومن أوْفَى بِعَهْدِهِ من الله فاستبشروا ببيعكُمُ الّذي بَايَعتم به وذالك هو الفوز العظيم. (التوبه)

ترجمہ:''بلاشہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اس بات کے وض بیس خرید لیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی راو میں اڑتے ہیں جس میں قبل کرتے ہیں اور قبل کیے جاتے ہیں اس پرسچا وعد و کیا گیا ہے۔ تو ریت اور انجیل میں اور قرآن میں اور اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو کون پورا کرنے والا ہے؟ تم لوگ اپنی اس تنظ پر جس کا معاملہ تم نے تھم رایا ہے۔' خوشی منا وَاور ہے ہی ہوئی کا میانی ہے۔''

سیحان اللہ اشہادت اور جہادی اس بہتر ترغیب ہوسکتی ہے؟ اللہ در اس کو قیمت کئی اور کئی اور کئی جان و بال کا خریدار ہے جن کا وہ خود ما لک ور ذاق ہے اور اس کی قیمت کئی اور کئی گئی جنت ہے گراں رکھی گئی جنت ہے گرفر ہایا گیا کہ ریسودا کیا نہیں کہ اس میں شخ کا احتمال ہو بلکہ اتنا لیکا اور قطعی ہے کہ توریت وانجیل اور قرآن نمام آسانی صحیفوں اور خدائی دستاویزوں میں بیعہد و پیان ورج ہے اور اس پر تمام انبیاء ورسل اور ان کی تظیم الشان اُمتوں کی گوائی ہیت ہے پھراس مضمون کو مزید پختہ کرنے کے لیے کہ خدائی وعدوں میں وعدہ خلائی کا کوئی احتمال نہیں فرمایا گیا ہے "و من او لھی بعہدہ من الله" یعنی اللہ تعالیٰ سے بڑھر کراپ وعدہ اور عہد و بیان کی لاج رکھنے والاکون ہوسکتا ہے؟ کیا تحلوق میں کوئی ایسا ہے جو خالق کے ایفا نے عہد کی رئیس کرسکے؟ نہیں! ہرگز نہیں! مرتبہ شہادت کی بلندی اور شہید کی نصیات ومنقبت کے سلسلہ میں قرآن مجید کی کہی ایک آیت کا فی ووائی ہے۔ امام طبری عبد میں ترین میں ترین والی ساتھ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عند سے روایت کیا ہے کہ جب بی آیت نازل بورکی تو گول نے ناول ایک عام ہوگی تو گول نے نام جبری کیا گئی اور ایک انصاری صحابی بول ایک واور وا کہی عمدہ بیج بورکی تو گول نے ناول ایک واور وا کہی کا نور وائی اور ایک انصاری صحابی بول ایک واور واؤ کیسی عمدہ بیج ورکی اور کیسا سود مند سودا ہے۔ واللہ ایس کی میں کیس کیا ہوئی دور نے دیں گے۔ اور کیسا سود مند سودا ہے۔ واللہ ایس کی میں کریں گئی دوئی دور نے دیں گے۔ اور کیسا سود مند سودا ہے۔ واللہ ایس کی میں کیا کہ دور نے دیں گے۔

نيزحل تعالى كاارشادي:

ومن يَّطع الله والرُّسول فاؤلنُك مع الَّذين انعم الله عليهم من النَّبيّين

والصّدِیقین والشّهداء والصّالحین وحسن اُولئنگ دفیقًا. (النساء ع ۹) ترجمه: ''اور جوجُنص الله اور رسول کا کهنامان کے گاتوا پیےاشخاص بھی ان حضرات کے ساتھ موں مے جن پرالله تعالیٰ نے انعام قرمایا ہے۔ یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صلحاء اور پیر حضرات بہت اجھے دفیق ہیں۔''

اس آیت کریمه میں راہ خدا کے جانباز شہیدوں کوانبیا موصد یفین کے بعد تیسرامر تبدعطا کیا عمیا ہے۔ نیز حق تعالیٰ کاارشاد ہے:

ولا تقولوا لممن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. (البقره ع۱۹) ترجمه: ''اور جولوگ الله تعالی کی راه میں قتل کردیئے جائیں ان کومرده مت کیو بلکه وه زنده میں' مگرتم کواحساسنہیں۔'' نیزحق تعالیٰ کاارشاد ہے:

ترجہ: ''اور جولوگ اللہ کی راہ میں قبل کردیئے گئے ان کومردہ مت خیال کرو بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں اسپنے پروردگار کے مقرب ہیں ان کورز تی بھی ماتا ہے' وہ خوش ہیں اس چیز سے جوان کواللہ تعالیٰ نے اسپنے نصل سے عطافر مائی اور جولوگ ان کے پاس نہیں پہنچے ان سے پیچھےرہ مجے ہیں ان کی بھی اس حالت پرخوش ہوتے ہیں کہ ان پر کسی طرح کا خوف واقع ہونے والانہیں نہ وہ مغموم ہوں گئو وہ خوش ہوتے ہیں بوجہ نعمت وفضل خداوندی کے اور بوجہ اس کے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا اجرضا نکع نہیں فرماتے۔'' (ترجمہ تھیم الامت تھانویؓ)

ان دونوں آینوں میں اعلان فر مایا گیا کہ شہداء کی موت کوعام انسانوں کی می موت سمجھنا غلط ہے شہید مرتے نہیں بلکہ مرکر جیتے ہیں'شہادت کے بعد انہیں ایک خاص نوعیت کی'' برزخی حیات'' سے مشرف کیا جاتا ہے۔

کشتگان مخبر تشلیم را ہر زمال از غیب جانے ویکراست بیشہیدان راہ خدا بارگاہ البی میں اپنی جان کا نذرانہ چش کرتے ہیں اور اس کے صلے میں حق جل شانه کی طرف سے ان کی عزت و تکریم اور قدر و منزلت کا اظهاراس طرح ہوتا ہے کہ ان کی روحوں کو مبز پر عموں کی شکل میں سوار بیاں عطا کی جاتی ہیں۔ عرش الی سے معلق فقد بلیں ان کی قرارگاہ پاتی ہیں اور انہیں اف ن عام ہوتا ہے کہ جنت میں جہاں چاہیں جا کیں جہاں چاہیں سیرو تفریح کریں اور جنت کی جس نعمت سے چاہیں لطف اندوز ہوں ۔ شہیداور شہادت کی فضیلت میں بوئی کثر ت سے احادیث وار وہوئی ہیں۔ اس مندر کے چند قطر سے یہاں پیش خدمت ہیں۔ بوئی کثر ت سے احادیث وار وہوئی ہیں۔ اس مندر کے چند قطر سے یہاں پیش خدمت ہیں۔ مدین منہ مرا: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

لولا ان اشق على امتى ماقعدت خلف سرية ولو ددت انى اقتل ثم احيى ثم اقتل احيى ثم اقتل. (اخرجه البخارى في عدة ابواب من كتاب الايمان والجهاد وغيرها في حديث طويل)

ترجمہ:''اگریہخطرہ نہ ہوتا کہ میری اُمت کومشقت لائق ہوگی تو میں کسی مجاہد دستہ سے پیچھے نہ دہتااور میری دنی آرزویہ ہے کہ میں راہ خدا میں آئل کیا جاؤں' پیرزندہ کیا جاؤں' پیرقل کیا جاؤں' پھرزندہ کیا جاؤں اور پیرقمل کیا جاؤں۔''

غورفر مائے! نبوت اور پھرختم نبوت وہ بلند وبالامنصب ہے کہ عقل وہم اور وہم وخیال کی پرواز بھی اس کی رفعت و بلندی کی حدول کوئیس چھو سکتی اور سیانسانی شرف و مجد کا وہ آخری نقطہ عروج اور عالیة الغایات ہے جس سے اوپر کسی مرتبہ ومنزلت کا تصور تک نہیں کیا جاسکتا لیکن اللہ رہے مرتبہ شہادت کی بلندی و برتری! کہ حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مرتبہ شہادت کی تمنا رکھتے ہیں بلکہ بار بار دنیا میں تشریف لانے اور ہر بارمحبوب حقیقی کی خاطر خاک وخون ہیں لوٹے کی خواہش کرتے ہیں:

بنا کردندخوش رہے بخاک وخون غلطیدن خدارجمت کندایں عاشقان پاک طینت را صرف ای ایک حدیث ہے معلوم کیا جاسکتا ہے کہ مرتبہ شہادت کس قدراعلی وارفع ہے۔ حدیث نمبر ۲: حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

ما من احديد خل الجنة يحب ان يرجع الى الدنيا وله مافى الارض من شيئى الا الشهيد يتمنى ان يرجع الى الدنيا فيقتل عشر مرات لما يرى منالكرامة. (اخرجه البخارى في باب تمنى المجاهدان يرجع الى الدنيا. ومسلم)

ترجمہ: ''کوئی فخص جو جنت میں داخل ہوجائے بینیں چاہتا کہ دہ دنیا میں واپس جائے اور اسے زمین کی کوئی بڑی سے بڑی نعمت مل جائے البعنہ شہید بیتمنا ضرور رکھتا ہے کہ دہ دس مرتبد نیا میں جائے گھرراہ خدا میں شہید ہوجائے کیونکہ وہ شہادت پر ملنے والے انعامات اور نواز شوں کود کھتا ہے۔' عدید نام میں شہید ہوجائے کیونکہ وہ شہادت پر ملنے والے انعامات اور نواز شوں کود کھتا ہے۔' عدید نام میں اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ دسول اللہ صلی اللہ تعالیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

" میر ابعض دفعہ جہاد کے لیے اس دیہ سے نیس جاتا کہ بعض (ناداراور) مخلص مسلمانوں کا گران کی اس بات پرداختی نیس کہ ( میں تو جہاد کے لیے جاؤں اور ) وہ جھے ہے جیچے بیٹے جائی ( مگران کے پاس جہاد کے لیے سواری اور سامان نہیں ) اور میرے پاس ( بھی ) سواری نہیں کہ ان کو جہاد کے لیے تیار کرسکوں۔ اگر بیعذر نہ ہوتا تو اس ذات کی قسم اجس کے قبضے میں میری جان ہے میں کے لیے تیار کرسکوں۔ اگر بیعذر نہ ہوتا تو اس ذات کی قسم اجس کے قبضے میں میری جان ہے میں کی مجاہد و سے سے جو جہاد نی سبیل اللہ کے لیے جائے ویچھے نہ رہا کروں اور اس ذات کی قسم! جس کے قبضے میں میری جان ہوگا کی تا جائی گھرزندہ کیا جاؤں ' پھرزندہ کیا جاؤں ' پھرتاری دسلم)

حدیث نمبریم: حضرت عبدالله بن ابی او فی رضی الله تعالی عند سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا:

واعلموا ان الجنة تحت ظلال السيوف (بخاري)

'' جان لو! کہ جنت تکوار دں کے سائے میں ہے۔''

حدیث نمبر۵: حضرت سروق تابعی رحمته الله فرماتے بیں کہم نے حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عندسے اس آیت کی تفسیر دریافت کی:

و لا تحسین الذین فتلوا فی صبیل الله امواتاً بل احیاء عند ربهم یوزفون. الآیة ترجمه: ''اور جولوگ راه خدا میں قل کردیئے گئے ان کومرده مت خیال کرد بلکه وه زنده میں' اپنے پروردگار کے مقرب میں'ان کورزق بھی ملتاہے۔''

توانبوں نے ارشادفر مایا کہ ہم نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے اس كى تفسير وريافت كى تو

آ پ سلی الله علیه وسلم نے فر مایا:

ارواحهم فی جوف طیر خضرلها قنادیل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حیث شاء ت ثم تاوی الی تلک القنادیل فاطلع الیهم ربهم اطلاعة فقال: هل تشتهون شیئا قالوا: ای شیء نشتهی و نحن نسرح من الجنة حیث شننا؟ ففعل ذالک بهم ثلاث مرات فلما راؤا انهم لن یترکوا من ان یسألوا قالوا: یا رب نرید ان ترد ارواحنا فی اجسادنا حتی نقتل فی سبیلک فلما رأی ان لیس لهم حاجة ترکوا. (رواه مسلم)

ترجمہ: "شہیدوں کی روحیں سز پرندوں کے جوف میں سواری کرتی ہیں۔ان کی قرارگاہ وہ مقد ملیس ہیں جو گرش اللی ہے آ ویزال ہیں وہ جنت میں جہاں چا ہیں سیر وتفریح کرتی ہیں ہی لوٹ کرانمی قند یلوں میں قرار پکڑتی ہیں۔ایک باران کے پروردگار نے ان سے بالمشافد خطاب کرتے ہوئے فرمایا: کیا تم کسی چیز کی خواجش رکھتے ہوئے عرض کیا: ساری جنت ہمارے لیے مباح کردی گئی ہے ہم جہاں چا ہیں آ کیں جا کیں اس کے بعداب کیا خواجش باتی رہ سیتی ہے؟ حق تعالیٰ نے تین باراصرار فرمایا (کراپئی کوئی چاہت تو ضرور بیان کرؤ جب انہوں نے ویکھا کہ کوئی نے ہم تین باراصرار فرمایا (کراپئی کوئی چاہت تو ضرور بیان کرؤ جب انہوں نے ویکھا کہ کوئی نے ہم تیرے راستے ہیں ایک بار پھر جام شہادت توش مرین اللہ تعالیٰ کا مقصد میں فاہر کرنا تھا کہ اب ان کی کوئی خواہش باتی نہیں 'چنا نچہ جب میں ظاہر کریا اللہ تعالیٰ کا مقصد میں فاہر کرنا تھا کہ اب ان کی کوئی خواہش باتی نہیں 'چنا نچہ جب میں فاہر کریا اللہ تعالیٰ کا مقصد میں فاہر کرنا تھا کہ اب ان کی کوئی خواہش باتی نہیں 'چنا نچہ جب میں فاہر کریا تھا کہ اب ان کی کوئی خواہش باتی نہیں 'چنا نچہ جب میں فاہر کریا تھا کہ اب ان کی کوئی خواہش باتی نہیں 'چنا نچہ جب میں فاہر کریا افران کو چھوڑ و رہا گھا۔ "

حدیث نمبرا : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عندے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

لا يكلم احد في سبيل الله. والله اعلم بمن يكلم في سبيله. الاجاء يوم القيامة وجرحه يثعب دمًا اللون لون الدم والريح ريح المسك. (رواه البخاري و مسلم)

ترجمه: ' بحوضی بھی اللہ کی راہ میں زخمی ہو .....اور اللہ ہی جانتا ہے کیکون اس کی راہ میں زخمی جامع الفتاویٰ –جلد ۹- 34ہوتا ہے وہ قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کے زخم سے خون کا فوارہ بہدر ہا ہوگا' رنگ خون کا اورخوشبوکستوری کی۔'

حدیث نمبرے: حضرت مقدام بن معدی کرب رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ آ تخضرت ملی الله علیه وسلم نے ارشاوفر مایا:

للشهيد عندالله ست خصال يغفرله في اول دفعة ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الاكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار' الياقوتة منها خير من الدنيا ومافيها' ويزوج ثنتين وسبعين زوجة من الحور العين' ويشفع في سبعين من اقربائه. (رواه الترمذي وابن ماجة ومثله عند احمد والطبراني من حديث عبادة بن الصامت)

الله تعالى كم إل شهيد كے ليے جيانعام ين

(۱) اول وہلہ میں اس کی بخشش ہوجاتی ہے۔

(۲) (موت کے وقت ) جنت میں اپنا ٹھکا ناد کھے لیتا ہے۔

(٣)عذاب قبرے محفوظ اور قیامت کے فزع اکبرے مامون ہوتا ہے۔

(٣) استحسر ير" وقاركا تاج" ركھاجاتا ہے جس كا كيك محميد ونيا اور دنيا كى سارى چيز ول سے بہتر ہے۔

(۵) جنت کی بہتر حوروں سے اس کابیاہ ہوتا ہے۔

(٢) اوراس كے سترعزيزوں كے تن ميں اس كى شفاعت تبول كى جاتى ہے۔

حدیث نمبر ۸: حضرت ابو مرس وض الله تعالی عند سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه

#### وسلم نے فرمایا:

الشهيد لايجد الم القتل كمايجد احدكم القرصة.

(رواه الترمذي والنسائي والدارمي)

ترجمہ:''شہید کو تل کا تی تکلیف بھی نہیں ہوتی جتنی کہتم میں ہے کسی کو چیونی کے کانے سے تکلیف ہوتی ہے۔''

حدیث تمبر ۹: حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: اذا وقف العباد للحساب جاء قوم واضعى سيوفهم على رقابهم تقطر دماً. فازدحموا على باب الجنة فقيل من هولاء؟ قيل الشهداء كانوا احياء مرزوقين. (روه الطبراني)

ترجمہ: ' جبکہ لوگ حساب کتاب کے لیے کھڑے ہوں گے تو پھی لوگ اپنی کرون پر تکواریں رکھے ہوئے آئے کیں گے جن سے خون فیک رہا ہوگا ' یہ لوگ جنت کے دروازے پر جمع ہوجا کیں گئے لوگ وریافت کریں گے کہ یہ کول لوگ ہیں (جن کا حساب کتاب بھی نہیں ہوا ' سیدھے جنت میں آگئے ) انہیں بتا یا جائے گا کہ یہ شہید ہیں جوزندہ تھے جنہیں رزق ملتا تھا۔''

صدیث تمبر ان حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عندے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

مامن نفس تموت لها عندالله خير يسرها أن ترجع الى الدنيا، الاالشهيد، فأنه يسره أن يرجع الى الدنيا فيقتل مرةً اخرى لما يرى من فضل الشهادة. (رواه مسلم)

ترجمہ: ''جس مخص کے لیے اللہ کے ہاں خیر ہوجب وہ مرے تو مجمی و نیا بیں واپس آٹا پہند نہیں کرتا' البتہ شہیداس ہے منتئیٰ ہے کیونکہ اس کی بہترین خواہش بیہ ہوتی ہے کہ اسے دنیا بیں واپس مجمع جاجائے تا کہ وہ ایک بار پھر شہید ہوجائے اس لیے کہ وہ مرتبہ شہاوت کی فضیلت و کھے چکا ہے۔'' حدیث نمبراا: این مندہ نے حضرت طلح بن عبیداللہ وضی اللہ تعالی عندے دوایت کیا ہے:

" دو کہتے ہیں کداپنے مال کا دیکھ بھال کے لیے ہیں غابہ گیا' وہاں بجھےرات ہوگئ ہیں عبداللہ بن عروبین حراب ہوگئ ہیں عبداللہ بن عروبین حرابی رضی اللہ تعالی عند (جوشہید ہو مجھے تھے) کی قبر کے پاس لیٹ گیا' ہیں نے قبر سے الیک قر اُست کی کداس سے اچھی قر اُست بھی نہیں کن تھی۔ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہیں حاضر ہوکر اس کا تذکرہ کیا' آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ قاری عبداللہ (شہید) تھے تھہیں معلوم نہیں؟ اللہ تعالی ان کی روحوں کو قبض کر کے زبر جداور یا قوت کی قند بلوں اللہ میں رکھتے ہیں اور انہیں جنت کے درمیان (عرش پر) آ ویزال کردیتے ہیں' راست کا وقت ہوتا ہے قران کی روحی ان جو تی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتا ہے قوان کی روحی ان ہیں اور تیج ہوتی ہے تو پھر انہیں قند بلوں میں قان ہیں۔''

سے حدیث حضرت قاضی شاء اللہ پانی چی رحمت اللہ علیہ نے تغییر مظیری ہیں ذکر کی ہے۔ اس حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ وفات کے بعد بھی شہداء کے لیے طاعات کے درجات کصح جاتے ہیں۔ معدیث بمبراا: حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنے فرماتے ہیں: ''جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں: ''جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو نکا التو اللہ عنہ نے اصد کے قریب ہے نہر نکلوائی تو وہاں ہے شہداءا حدکو ہٹانے کی ضرورت ہوئی ہم نے ان کو نکا التو الن کے جسم بالکل تروتازہ تھے مجمد بن عمرو کے اسما تذہ کہتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو (جواحد ہی شہید ہوئے تھی ) نکالا کیا تو ان کا ہاتھ زخم پر رکھا اوالہ ماجد حضرت عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو (جواحد ہی شہید ہوئے تھے ) نکالا گیا تو ان کا ہاتھ زخم پر رکھا تھا وہاں ہے ہٹایا گیا تھا کو اسور ہوا مدہ می اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں: ہیں نے اپنے والہ ماجد کو ان کی قبر ہیں دیکھا تو ایسا لگا تھا کو یا سور ہوں اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں: ہیں نے اپنے والہ ماجد کو ان کی قبر ہیں دیکھا تو ایسا لگا تھا کو یا سور ہوں اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں: اس واقعہ کو تھی ہوئے تھی ایس سال کا عرصہ ہوچکا تھا۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں: اس واقعہ کو تھی ہوئے تھی ایس سال کا عرصہ ہوچکا تھا۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں: اس واقعہ کو تھی ہوئی تھوڑی تی ہی گھوڑی تھی ہوئی تھی کو تھی ہوئی کھی ہوئی تھی ہیں۔ کہ بعد اب سی کو انکار کی مخوائش نہیں کہ شہداء کی قبریں جب کھودی جا تیں قرح و بھی تھوڑی تی ٹی تھی وی کی خوشبوہ ہی تھی۔ ''

یدوا قعدا مام بیمی نے متعدد سندول سے اور ابن سعد نے ذکر کیا ہے جیسا کے تغییر مظہری میں نقل کیا ہے۔ مندرجہ بالا جواہر نبوت کا خلاصہ مندرجہ ذیل امور ہیں:

اول: شہادت ایسااعلی دارفع مرتب ہے کہ انبیاء کرام میسہم السلام بھی اس کی تمنا کرتے ہیں۔ دوم: مرنے دالے کواگر موت کے بعد عزت و کرامت اور داحت وسکون نصیب ہوتو دنیا ہیں داہی آنے کی خواہش ہر گزنہیں کرتا۔ البتہ شہید کے سامنے جب شہادت کے فضائل دانعامات کھلتے ہیں تو اسے خواہش ہوتی ہے کہ بار بارد نیا ہیں آئے اور جام شہادت نوش کرے۔

سوم: حق تعالی شہید کو ایک خاص نوعیت کی'' برزخی حیات'' عطا فرماتے ہیں' شہداء کی ارواح کو جنت میں پرواز کی قدرت ہوتی ہے اور انہیں اذن عام ہے کہ جہاں چاہیں آ کمیں جاکمیں'ان کے لیےکوئی روک ٹوک نہیں اور صبح وشام رزق سے بہرہ ورہوتے ہیں۔

چہارم: حق تعالی نے جس طرح ان کو 'برزخی حیات' سے متاز فر مایا ہے ای طرح ان کے اجسام بھی محفوظ رہنے ہیں۔ مویا ان کی ارواح کو جسمانی نوعیت اور ان کے اجسام کو روح کی خاصیت حاصل ہوتی ہے۔

بینجم: موت ہے۔شہید کے اعمال ختم نہیں ہوتے نداس کی ترقی ورجات میں فرق آتا ہے بلکہ موت کے بعد قیامت تک اس کے درجات برابر بلند ہوتے رہتے ہیں۔

مششم جن تعالی ارواح شهدا موخصوصی مسکن عطا کرتے ہیں جو یا توت وز برجداورسونے کی فندیلوں کی شکل میں عرش اعظم سے آ و ہزال دہتے ہیں اور جنت میں جیکتے ستاروں کی طرح نظر آتے ہیں۔

بہت سے عارفین نے جن میں عارف باللہ حصرت شیخ شہید مظہر جان جاتاں بھی شامل ہیں۔ ذکر کیا ہے کہ شہید چونکہ اپنے نفس اپنی جان اورا پی شخصیت کی قربانی بارگاہ الوہیت میں پیش کرتا ہے اس لیے اس کی جز ااور صلہ میں اسے حق جل شانہ کی جمل ذاتی سے سرفراز کیا جاتا ہے اور اس کے مقابلے میں کونین کی ہر نعمت بیج ہے۔ آپ کے مسائل جہ میں ۲۵۹۔

حکومت کیخلاف ہنگاموں میں مرنے والے اورافغان چھاپید مار کیا شہید ہیں؟

سوال: حکومت کے خلاف ہنگاہ کرنے والے جب مرجاتے ہیں یا افغان چھاپیہ مار

مرجاتے ہیں یا ہندوستان کے مسلمان فوجی مارے جاتے ہیں سیسب شہید ہیں یانہیں؟ کیونکہ یہ
جہاد کے طریقے سے نہیں الاتے اور ہنگاموں ہیں مرنے والوں کی نماز جناز و پڑھی جاتی ہے؟ اخبار
میں لکھا جا تا ہے کہ شہدا و کی نماز جناز وادا کی جارہی ہے؟

جواب: افغان جھاپہ مارتو ایک کا فرحکومت کے خلاف کڑتے ہیں ان کے شہید ہونے میں شہیں۔ ہندوستان کے مسلمان فوجی جب کسی مسلمان حکومت کے خلاف کڑیں ان کو شہید کہنا سمجھ میں نہیں آتا اور حکومت کے خلاف کریں ان کو شہید کہنا سمجھ میں نہیں آتا اور حکومت کے خلاف بلووں اور ہنگا موں میں مرنے والوں کی کئی قتمیں ہیں بعض بے گناہ خود بلوائیوں کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں اور بعض بے گناہ خود بلوائیوں کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں اور جاتے ہیں اور دنگا فساد کی پاوائی میں مرتے ہیں اس لیے ان کے بارے میں کوئی قطعی تھم مارے جی اور دنگا فساد کی پاوائی میں مرتے ہیں اس لیے ان کے بارے میں کوئی قطعی تھم کا مشکل ہے۔ (آب کے مسائل میں مرتے ہیں اس کے ان کے بارے میں کوئی قطعی تھم کی نامشکل ہے۔ (آب کے مسائل میں مرتے ہیں اس کے ان کے بارے میں کوئی قطعی تھم کی نامشکل ہے۔ (آب کے مسائل میں مرتے ہیں اس کے ان کے بارے میں کوئی قطعی تھی کوئی نامشکل ہے۔ (آب کے مسائل میں 20 سے میں میں مرتے ہیں اس کے ان کے بارے میں کوئی قطعی تھی کوئی نامشکل ہے۔ (آب کے مسائل میں 20 سے 20

كنيرول كأتقكم

سوال: آپ کی توجہ اسلام کے ابتدائی دور میں کنیز لونڈی کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں جیسا کہ سورۃ مومنون میں ارشاد خدا وندی ہے جواپی شرم گا ہول کی حفاظت کرتے ہیں محراپی ہو یوں یا کنیزوں جوان کی ملک ہوتی ہیں اسلام میں اب کنیزلونڈی رکھنے کی اجازت ہے یا نہیں؟ اور خلفاء داشدین کے دور میں کنیزر کھنے کی اجازت تھی یانہیں؟ جواب: اسلامی جہادیس جومرداور عورتیں قید ہوکر آئی تھیں ان کو یا تو فدیہ لے کرچھوڑ دیا جاتا تھا یاں کامسلمان قید یوں سے تبادلہ کرایا جاتا تھا ان کو غلام اور باندیاں بنایا جاتا تھا۔ اس قسم کی کنیزیں یا باندیاں بشرط یہ کہ مسلمان ہوجا کیں ان کو بغیر نکاح کے بیوی کے حقوق حاصل ہوتے تھے کیونکہ وہ اس فخص کی ملک ہوئی تھیں قرآن کریم میں و ماملکت ایساندیم کے الفاظ سے آئیس غلام اور باندیوں کا فرونس آزاد عورتوں کو پکڑ باندیوں کا فرونس آزاد عورتوں کو پکڑ کرنے وہ اندیاں ہیں جہادیوں اس لیے شرعی کنیزوں کا وجود تیں آزاد عورتوں کو پکڑ کرفرونست کرتا جا ترخیس اور اس سے وہ باندیاں ہیں بن جاتیں از آپ کے مسائل ص ۱۳۸۳ج ۸)

## کیا ہنگاموں میں مرنے والے شہید ہیں

سوال: حیدرآ باداور کراچی میں فسادات اور ہنگاموں میں جو بے قصور ہلاک ہورہے ہیں کیا ہم ان کوشہید کہہ سکتے ہیں؟ کہہ سکتے ہیں تو کیوں؟ اور نہیں کہہ سکتے تو کیوں؟ قرآن وسنت کی روشن میں اس کی وضاحت کریں۔

جواب: ۔شہید کا دنیادی تھم ہیہ ہے کہ اس کوشل نہیں دیا جاتا اور نہ اس کے پہنے ہوئے کپڑے اتارے جاتے ہیں' بلکہ بغیر مسل کے اس کے خون آلود کپڑوں سمیت اس کوئفن پہنا کر (نماز جنازہ کے بعد) فن کردیا جاتا ہے۔

شہادت کا بیتھم اس مخص کے لئے جو:ا۔مسلمان ہونا۔عاقل ہونا۔بالغ ہونا۔وہ کا فرول کے ہاتھوں سے مارا جائے ہوئا۔وہ کا فرول کے ہاتھوں سے مارا جائے یامیدان جنگ جی مراہوا پا یا جائے اوراس کے بدن پرتل کے نشانات ہوں یا ڈاکوؤں یا چوزوں نے اس کوتل کر دیا ہو یا وہ اپنی مدافعت کرتے ہوئے مارا جائے یاکسی مسلمان نے اس کوآل کر دیا ہو یا ہو۔

۵۔ میخف مندرجہ بالاصورتوں میں موقع پر ہلاک ہوگیا ہواورا ہے بچھے کھانے پینے کی'یا علاج معالیج کی'یاسونے کی'یاوصیت کرنے کی مہلت ندفی ہو'یا ہوش وحواس کی حالت میں اس بر نماز کا وقت ندگز راہو۔

٧-اس پر سلے سے سل واجب ندہو۔

اگرکوئی مسلمان قمل ہوجائے مگر متذکرہ بالا پانچ شرطیں میں سے کوئی شرط نہ پائی جائے تو اس کونسل دیا جائے گا اور دنیوی احکام کے اعتبار سے شہید نہیں کہلائے گا۔البتہ آخرت میں شہداء میں شار ہوگا۔

## اس دور میں شری لونڈ بوں کا تصور

سوال: شرقی لونڈی کا تصور کیا ہے؟ کیا قرآن شریف میں بھی لونڈی کے بارے میں بھی کہا

میا ہے؟ میں نے کہیں سنا ہے کہ قرآن پاک کا فرمان ہے کہ مسلمان چار ہو ہوں کے علاوہ ایک
لونڈی رکھ سکتا ہے اور لونڈی سے بھی جسمانی خواہشات پوری کی جاسکتی ہیں؟ اگر زمانہ قدیم شرعی
لونڈی رکھنا جائز تھا جیسا ہوتا رہا ہے تو اب بیرجائز کیوں نہیں ہے؟ پہلے وقتوں میں لونڈیاں کہاں
سے اور کس طرح سے حاصل کی جاتی تھیں جہاں تک میں نے پڑھا اور سنا ہے زمانہ قدیم میں
لونڈ یوں کی خریدوفر وخت ہواکرتی تھی اب بیسلسلہ نا جائز کیوں ہے؟

جواب: جہاد کے دوران کا فروں کے جولوگ مسلمانوں کے ہاتھ آئے تھے ان کے بارے میں تین اختیار تھے ایک بید کران کومعاد ضد لے کرد ہا کردیں دوسرا نیہ کہ بلامعاد ضد ہا کردیں تیسرا بید کہ ان کو غلام بنالیا جاتا تھا ان کی خرید و فرد خت بھی ہوتی تھی کہ ان کو غلام بنالیا جاتا تھا ان کی خرید و فرد خت بھی ہوتی تھی الیک تورتیں شری لوغہ یاں کہلاتی تھیں اور اگروہ کتابیہ ہوں یا بعد میں مسلمان ہوجا کیں تو آتا کو ان سے جنسی تعلق رکھنا بھی جائز تھا اور نکاح کی ضرورت آتا کے لیے نہیں تھی چونکہ اب شری جہاد نہیں ہوتا اس لیے دفتہ رفتہ غلام اور با ندیوں کا وجود ختم ہوگیا۔ (آپ کے مسائل ص ۲۸۳ جلد ۸) کونٹریوں پر یا بہندی حضرت عمر نے لگائی تھی

سوال: لوغری کالکھنا سی ہے یا کہیں اوراس کے ساتھ میاں ہوی وائے تعلقات بغیر نکاح کے درست ہیں یا کہیں؟ شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے لوٹر یوں پر پابندی لگائی تنی حالانکہ اس سے پہلے نی سلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات حسنین کے کھروں میں لوٹر یوں ہوتی تعیں جو کہ جنگ کے بند بعد بطور مال غنیمت ملی تعیں؟

جواب: شرعاً لونڈی سے مراد وہ مورت ہے جو کہ جہادیں بطور مال غنیمت کے جاہدین کے ہاتھ وقید ہوجائے۔ اگر وہ مسلمان ہوجائے تو اس کے ساتھ جنسی تعلقات جائز ہیں۔ شیعہ جموث بولتے ہیں کہ حضرت عمر رمنی اللہ تعالی عنہ نے لونڈ بول پر بابندی نگائی تھی بلکہ آپ خور فرما کمیں تو شیعہ اصول کے مطابق نہ لونڈ بول کی اجازت ثابت ہوتی ہے نہ سیدا صول کے مطابق نہ لونڈ بول کی اجازت ثابت ہوتی ہے نہ سیدوں کا نسب تا مہ ثابت ہوتا ہے

سوال: (۱) غلام لونڈی بنانے کا رواج نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد سے ہے یا پہلے بی سے تما؟ اس کی مختر تاریخ

(۲) لونڈی اپنے مالک کے لیے بغیر نکاح کے بھی حلال ہے اگر ہے تو یہ کیوں اوراس میں کیا حکمت ہے؟ (۳) دور حاضر میں لونڈی رکھ سکتے ہیں یانہیں؟

(۳) اگر کوئی مسلمان آ دمی لونڈی رکھنا جاہے تو اس لونڈی کا مسلمان ہونا ضروری ہے یا غیرمسلم کوبھی رکھ سکتا ہے؟

(۵) پہلے زمانے میں کس قدرلونڈی رکھتے تھا دراس دور میں کس قدرر کھنے کی اجازت ہے؟ (۲) لونڈی کے لیے پردہ ضروری ہے یانہیں؟ اگر ضروری ہے تو کیا وجہ اور نہیں ہے تو کیا وجہ ہے؟ (۷) لونڈی کی اولا و آزاد ہے یا غلام؟

(٨) ما لك كے مال ميں لونڈي اوراس كي اولا دوارث ہے يانبيس؟

جواب: غلام اورلونڈی کارواج اسلام سے پہلے سے ہے۔ اکثر و بیشتر یہ جنگ کے نتیجہ میں

ہے یہ و نیا بھی جب ہے جگ و قبال کا آغاز ہوا ہے اس وقت ہے اس روائ کی بنیاد پڑی ہے۔

یدروائ تقریباً و نیا کی تمام اقوام و ممالک بھی تھا۔ اولاً جب رشی مقبوض ہوتے تو ہے رکی ہے ت

کر دیے جاتے تھے پھراس بھی پچھاصلاح و دوئی ہوتو بیطر یقدرائج ہوا کہ جو تیدی خطرناک ہوتے

ان کو آل کر دیا جاتا کم زور قید ہوں عورتوں اور بچوں کو آل ہے معاف رکھا جاتا مگر ضدمت کے لیے ان

کو غلام اور لوغ کی بنالیا جاتا۔ اسلام نے اس قدیم اور مروجہ رسم کی مخالف نہیں گی۔ اگر خالف کرتا تو

ہور ہوتا کیونکہ اس زمانے کی سیاسی اور معاشرتی حالت کے پیش نظر ایسا کرنا غیر مفید اور خلاف
مصلحت تھا۔ بین الا تو ای روابط ایے مضبوط ند تھے کہا کیہ ملک کا قانوں دوسرے ملک پراٹر ڈال اس
مصلحت تھا۔ بین الا تو ای روابط ایے مضبوط ند تھے کہا کیہ ملک کا قانوں دوسرے ملک پراٹر ڈال اس
مصلحت تھا۔ بین الا تو ای روابط ایے مضبوط ند تھے کہا کیہ ملک کا قانوں دوسرے ملک پراٹر ڈال اس
مصلحت تھا۔ بین الا تو ای روابط ایے مضبوط ند تھے کہا کہ مثمن اطمینان ہے ہمارے قید ہوں کو تھی ہوں کو تھی ہوں کو تھی ہوں کو تھی ہوں کہ جاتھ ہے یہ
مصبتیں پہنچ سے تھی تیں جہاں تک احترام انسانیت کا تعال ہے اسلام نے اس جذبے کی قدر کی اور الیک
معربتیں ہی جو بر کر دیں جن کے نتیجہ بھی رفتہ رفتہ بیر سم خود خسم ہوجائے۔ بایں ہمہ بہت کی خوابیاں اور غلط
مفادات جوغلام کے سلسلہ بھی حاصل کے جاسکتے تھان کو یک فیت خسم کردیا۔ شلانا

(۱) لونڈیوں سے بدکاری کروا کر کماتے تھے تو قرآن نے کہا (ولائکو ہوا فتیاتکم علی البغاء) (سورونور)

لینی تم اپنی لونڈ یوں کو زنا پر مجبور نہ کرو گھر کے کام کاج اور اپنی راحت کی خاطر غلام اور لونڈ یوں کو نکاح کی اجازت نہیں ویتے تنے اس پرارشاو خداوندی ہوا (انکحو ا الا یامی منکم النج) تم اپنی بن بیابی عورتوں اور اپنے نیک غلام ولونڈ یوں کا نکاح کراوو۔ (نور)

(۲) پہلے لونڈی غلام کے ساتھ حیوانوں جیسابرتا و کیا جاتا تھالیکن اسلام نے تعلیم دی کہ بیہ تہارے ہمائی بہن ہیں جن کواللہ تعالی نے تہارے ہاتھ تلے (اور تہارے تابع) کردیا ہے اس سے ہمائی جارہ کا رشتہ تم نہیں ہوتا دہ بدستور باتی رہتا ہے۔ لہذا تم پر لازم ہے کہ مساوات برتو یہاں تک کہ ما اور پہنے ہیں ہمی مساوات رکھوجوتم کھاؤوی ان کو کھلاؤ۔ جیسالباس تم پہنودیا ہی ان کو پہناؤان سے ان کی استطاعت کے مطابق خدمت لواورکوئی ایسا کام سپرد کردوجوان کی

طانت سے ہاہر ہواور سخت ہوتوان کی مدوکر واور فرمایا کہ جوکو کی اپنے غلام سے بخق کا معاملہ کرے تو وہ جنت میں بیس جائے گا اور فرمایا کہ جوابے غلام کو بلاتصور مار پیٹ کرے یا طمانچہ مار دیے تواس کا کفارہ بہے کہ اس کوآ زادکر دے۔

(۳) ایک فخض نے سوال کیا کہ میں اپنے غلام کی خطا پر گفتی باردر گذر کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ روز اندستر مرتبہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ روز اندستر مرتبہ معاف کرتا رہ۔ مطلب یہ کہ مزا دینے ہے بچو وفات کے دفت آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت بیتی کہ فماز کی پابندی کر دادر غلام بائدی کے ساتھ اچھا سلوک کر داس تعلیم کا بیاثر ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے غلام کے قصور پراس کو کو ثمال کی مجر نادم ہوئے اور تو برک کو شال کی مجر نادم ہوئے اور تو برک کو شال کی اس نے افکار کیا 'بلا خرآپ کے اصرار پر کو ثمال کی ۔ آپ رضی اللہ تعالی کہ اور قربایا میں قیامت کے دن کی سزا ہے ڈر رہا ہوں ایسے واقعات بہت ہیں جن کا نظام کے اور قربایا میں قیامت کے دن کی سزا ہے ڈر رہا ہوں ایسے واقعات بہت ہیں جن کا نظام کرنا دشوار ہے۔

(۳) اسلام نے (فک دقید) غلام لوغری کی گرون چیزانے اور آزاد کرنے کوموجب اجر عظیم قرار ویا ہے۔ آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے فر بایا کہ جس نے کسی مسلمان غلام کو آزاد کیا تو خدائے پاک اس غلام کے برعضو کے بدلے جی اس کے تمام اعضاء کوجہنم کی آگ سے نجات دے گا۔ حی کہ شرم گاہ کو غیر مسلم غلام لوغری آزاد کرنے کی بھی بیزی فضیلت آئی ہے اور برایت دی ہے کہ جوکوئی اپنی لوغری کو اوب سکھائے یعنی اچھی تربیت کرے اور حسن اخلاق کی تعلیم برایت دی ہے کہ جوکوئی اپنی لوغری کو اوب سکھائے یعنی اچھی تربیت کرے اور حسن اخلاق کی تعلیم و ساور سدھارے پھراس کو آزاد کر کے اس کے ساتھ نکاح کرلے تو اس کے لیے دو گواب ہوا کہ بزاروں کی تعداد جی غلام لوغری آزاد ہوئے ۔ جاس طرح کے ارشاد ات اور احکام بہت ہیں ان کا بیاثر ہوا کہ بزاروں کی تعداد جی غلام لوغری آزاد کیے ۔ حضرت عبد الرحمٰن بن عوف نے تمیں بزار آزاد کیے ۔ حضرت عبد الرحمٰن بن عوف نے تمیں بزار آزاد کیے ۔ حضرت عباس نے ستر • کا زاد کیے ۔ حضرت عمان رضی کی خضرت عمان رش کا الذہ تعالی عند ہر جدکوا کی آزاد کیے ۔ حضرت عباس نے ستر • کا زاد کیے ۔ حضرت عمان رضی کا نوشری میں میں ترام نے سو آزاد کیے ۔ حضرت عباس نے ستر • کا زاد کیے ۔ حضرت عمان رضی کی خضوع سے نماز بڑھے گا

ال كوآ زادكردول كا مصرت عائش رضى الله تعالى عنبان انهتر ١٩ آزاد كير حصرت عبدالله بن عرق في الك بزاراً زاد كير مصرت ذوالكاع ميري في الك بى روز من آئه براراً زاد كير (الرق في الاسلام ج اصفح ١١١١) (سلسله ندوة المصنفين دهلي)

(۵) ان اصول ارشادات کے علاوہ جزئیات اور تفصیلی احکام میں بہت می صورتیں ایسی بیں کہ غلام خود بخو د آزاد ہوجا تا ہے۔جبیبا کہ:

(۲) فلام کسی ایسے مخص کی ملک میں آئی جواس کا قریبی رشتہ دار ( ذی رحم محرم تھا ) مثلاً بھائی 'باپ چھا' ماں یالڑ کے کی ملک میں آئمیا۔

وبال و المراكم المراد المراد المراد المراد المراد المرب على المراد المرب على المراد المرب على المرد المراد الم المراد و المراد المراد و المراد المراد المراد المراد المراد المراد المرب على المراد المرد المرد المرد المرد ال

(٣) ما لک سے جس لونڈی کا بچہ پیدا ہوا تو مالک کی وفات کے بعد وہ لونڈی آزاد ہے۔

(٣) چندمورتيس اليي بين جهال قانوني يا خلاقي مطالبهوتاب كه غلام آزاوكيا جائے مثلاً

(۱) قُلِّ خطاکے کفارہ میں غلام آ زاد کیا جائے۔

(۲) كفاره ظهار ميس

(۳) کفاروشم

(۷) کفارہ صوم میں غلام آزاد کمیا جائے۔

(۵)ابیے غلام کوطمانچہ مارے تواس کا کفارہ غلام آ زاد کرنا تھمرایا۔

(٢) سورج مرئن مي غلام آزاد كر\_\_

(2) جا ندكر بن بس غلام آ زادكر ...

(۸)ایسال واب کے لیے آزاد کرے۔

ای طرح قدم قدم غلام اونڈی آ زادکرنے کی ترغیب دتا کیدفرمانی اور سم غلای قتم کرنے کی کوشش کے۔ فرمان فاروقی آ تخضرت معلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ حضرت عمر فاروق اعظم رمنی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دورخلافت میں چندفر مان جاری کیے جن کے نتیجہ میں نہ صرف میے کہ جیثار غلام آ زاد ہو محکے بلکہ بنیادی طور پر آ زادی کی چندم سور تیں سامنے آئیں۔ مثلاً فرمان جاری کیا حمیا: (۱) صدیق اکبررضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مرتد قبائل کے لوگ لونڈی غلام بنائے سکتے میں۔ان سب کوآ زاد کیا جائے۔

(۲) میراصول قائم کردیا کدائل عرب مجھی کسی کے غلام ہیں بنائے جاسکتے۔ان کا قول ہے کہ (لایستوق عربی) بعن عرب کا کوئی آ دمی غلام ہیں بنایا جاسکتا۔(الفاروق حصد دم صفحہ ۸۷ بحوالہ فتوح البلدان صفحہ ۳۱۲)

(m) نەذى كوغلام بناسكتە بىل\_

(۳) زمانہ جاہلیت میں جوغلام بنائے گئے ہیں پھرانہوں نے اسلام دور بھی دیکھا ہے تو وہ اپنی قیمت اداکر کے آزاد ہوجا کیں۔ مالک (راضی ہویا تاراض) (الرق فی الاسلام فی الباری نہایہ وغیرہ)

مسلمانوں پر جرمعالمہ کا شرقی تھم جاننا ضروری ہے اس کی تحمت و مسلمت معلوم کرنا ضروری نہیں اور حکمت معلوم کرنا جرکس وناکس کا کام بھی نہیں ہے۔ لہذا ہر معالمہ میں تحکمت کے در بے ہونا غلط ہے اور تکمت کے جانے پر عمل موقوف رکھنا بعناوت ہے اور اس کے عدم ادراک پراس کو خلاف تحکمت و مسلمت کے جانے پر عمل موقوف رکھنا بعناوت ہے اور اس کے عدم ادراک پراس کو خلاف تحکمت و مسلمت ماننا مراہی ہے اگر کسی معالمہ کی تحکمت ہیں جا ہو اپنی ہم کا قسور ہوتا ہے کہ ایک بار بارش بری تو اپنی نہم کا قسور ہے کہ شرق تحکم خلاف تحکمت نہیں ہوتا۔ اپنی ہم کا قسور ہوتا ہے کہ ایک بار بارش برسائی ہے۔ بزرگ نے کہا اے اللہ یہ واز کی کہ بتاؤ ہم نے بے موقعہ کب برسائی ہے۔ بزرگ نے بیآ واز کی کہ بتاؤ ہم نے بے موقعہ کب برسائی ہے۔ بزرگ نے بیآ واز کی کہ بتاؤ ہم نے بے موقعہ کب برسائی ہے۔ بزرگ نے بیآ واز کی کہ بتاؤ ہم ہو گرا کہ بوش کو ہو کہ ہوگر کر کے جاتے ہا لک کے لیے طائ بی بی جس کھر کو کہ نے بین ہارے لیے بالک کے لیے طائ ہیں بھی بڑی مصلحت ہے۔ ہم کیا بچھ سکتے ہیں ہمارے لیے قرآن مجید نے فیملے فرمایا ہوگر آن جمید نے فیملے فرمایا ہوگر آن جمید نے فیملے فرمایا ہوگر اور بیائی میں اور مینی اسرائیل) میں بڑی مصلحت ہے۔ ہم کیا بچھ سکتے ہیں ہمارے لیے قرآن میں دی مصلحت و محکمت ہے۔ ہم کیا بچھ سکتے ہیں ہمارے لیے قرآن محکمت نے فیملے فرمایا

اگرشارع علیہ الصلوۃ والسلام اونڈیوں کی صلت کے لیے نکاح لازم فرماتے تو خود اونڈیوں کو بڑی وشواری چیش آتی تو قرآن مجید بین ہے کہ خدا وند کریم تمبارے لیے بہل اور آسانی کا ارادہ فرماتے ہیں اور تمہیں وشواری اور مشکل بیں ڈالنائیس جا ہے۔ یوید الله بکم الآید (بقرہ) یاد رہے کہ شریعت میں مالک کے لیے اونڈی کی صلت کا تھم کی خراب منشاہ و برے مقصد کے لیے نہیں بلکہ وہ سراسرمعاشی و تہذیبی مصلحت اور اونڈیوں کی خیرخوابی ہے۔

لونڈی کے لیے نکاح کی حاجت اس لیے نہیں کہ شریعت نے لونڈی کی ملکیت کو جواز وطی

کے لیے نکاح کا قائم مقام بنادیا ہے جس طرح ایجاب وقبول سے نکاح کا انعقاد اور ملک بضعہ کا
عاصل ہوجانا لینی جن تہت (منکوحہ سے وطی کاحق ) محض اعتبار شری ہے۔ ای طرح لونڈی کے ملک
میں آجانے سے جن تہتے کا حاصل ہونا بھی شرعی اعتبار ہے تو اس کے جواز میں شرعاً وعقلا کسی شک و شبری مخبائش نہیں ہے۔

شبری مخبائش نہیں ہے۔

یہ واضح کردینا بھی مناسب ہے کہ اعتباری صور تیں مختلف ہوتی ہیں۔ مثلاً بحریوں وغیرہ و حیات اور پرندوں کے حلال ہونے کے لیے ذرح کرنا (بہم اللہ اللہ اکبر کہہ کرکا ٹنا) شرط اور ضروری ہے۔ بغیر ذرح کے حلال نہیں ہو سکتے۔ برخلاف مجھلی کے کہ اس کی حلت کے لیے ذرح شرط منہیں ہے ذرح کے بغیر تھی کھا سکتے ہیں۔ چھلی کا قبضہ میں آ جانا اور اس کا ما لک ہونا ہی اس کے ذرح کے قائم مقام ہے حالا نکہ و نول قسموں کے حیوانات جا ندار ہیں لیکن ایک کے لیے ذرح شرط ہو اور لونڈی کی حلت کے لیے شرط نہ ہواور اس کی ملکت کے قائم مقام نکاح سمجھا جائے تو اس میں کیا خلاف عقل ہے۔ اب بیا ہے شرط نہ ہواور اس کی ملکت کے بغیر کیوں حلال ہے؟ یہاں ایجاب و تبول اور نکاح کی قید کیوں نہیں تو بہلی بات تو ہے کہ اس کی ضرورت ہی نہیں۔

یعن نکاح ہیں ایجاب وقبول اس لیے ہوتا ہے کہ ایک فاص طرح کافائدہ جس کا آپ کوئی خیس ہے جو تا ہے کہ ایک فاص طرح کافائدہ جس کا آپ کوئی ایک جس کے باعث آپ بوری بائدی اور اس کے جملہ حقق آ کے مالک ہوگئے تو اس فائدہ کے بھی مالک ہوگئے جو نکاح کے ذریعہ حاصل ہوا کرتا ہے اب نکاح کے ذریعہ حاصل ہوا کرتا ہے اب نکاح کے ذریعہ حاصل ہوا کرتا ہے اب نکاح کے سلسلہ ہیں ارشادر بانی ہے: (ان تبتغوا بامو الکم) یعنی خوا تین کی حرمت کا لحاظ کرتے ہوئے کلام الی نے بیشر طقر اردیا ہے کہ کچھ مال پیش کیا جائے جس کوم پر کہا جاتا ہے اب اگر باندی کا نکاح کی غیر خص سے کیا جائے تو یہ مال (مہر) بائدی کا الک لے گائین اگر بائدی کا نکاح خود مالک ہے ہوتو سوال ہیے کہ مال یعنی مہرکون دے گا در

کون کے گا۔ باندی جب تک باندی ہے تن ملکت سے محروم ہے وہ کسی چیز کی مالک نہیں ہو سکتی اس کے پاس جو کچھ ہے وہ مالک کا ہے اب کیا مالک سے لے کر مالک کو دے دے اور مالک خود اس کے پاس جو کچھ ہے وہ مالک کا ہے اب کیا مالک سے لے کر مالک کو دے دے اور مالک خود اس سے ماللہ کرنے والا بھی ہوا ورخود ہی اوا کرنے والا بھی ہدایک ندات ہے۔ شرعی محم اور قانون نہیں بن مسکم اور قانون نہیں بن مسکم اور قانون نہیں بن میں اور بھی د تنہیں ہیں جس بنا میر نکاح کی قید خلاف حکمت تھی۔

مثلاً یہ کہ جب یہ باندی آزاد آدی کی کفونیں ہے تواس کوشو ہرمیسر آنامشکل ہوگا جس کا اثریہ ہوسکتا ہے کہ جنسی آوارگی بیدا ہوجس کو کتاب اللہ بیس فاحشداور فحشاء فرمایا گیا ہے جوعنداللہ فیرمجبوب اور بدترین خصلت ہے۔ پس شریعت نے یہ صورت جویز فرمائی جواگر چہ ٹی الحال نکاح کی صورت نہیں رکھتی گرنتیجہ کے لحاظ سے نکاح کی شان پیدا کردیتی ہے کیونکہ باندی سے بچہ پیدا ہونے کے بعد نہیں رکھتی گرنتیجہ کے لحاظ سے نکاح کی شان پیدا کردیتی ہے کیونکہ باندی سے بچہ پیدا ہونے کے بعد مالک کی ملک سے ناقص ہوجاتی ہے لیون اس کوفروخت کرنا جائز نہیں رہتا وہ اس کے بہاں بچوں کی مال گرکی مکریت ناور اپنے مالک کی بعد آزاو ہوجائے گردی کی دارٹوں کونہیں دی جاسکتی نفروخت کی جاسکتی ہے۔

موجودہ زیانے میں لونڈیاں مکنی دشوار ہیں شرکی یا ندیوں کے لیے جوشرا لط ہیں وہ اس زمانہ میں ملنی مشکل ہیں۔ لہٰذالونڈی نہیں رکھ سکتے اگر کسی جگہ لونڈی کا رواج ہوتو شرمی تختیق کے بغیر معتبر نہیں اور نکاح کے بغیراس کے ساتھ صحبت جا تزنیس ۔علامہ شامی لکھتے ہیں:

ولا سيما السرارى اللاتى يؤخذن غنيمة فى زماننا للتيقن بعد مه قسمة الغنيمة فيبقى فيهن حق اصحاب الخمس وابقية الغانمين. ﴿ (شاميه ج٢ 'صفحه ٣٩ ٢)

( یعنی ہمارے زمانے میں جولونڈیاں بطور غنیمت حاصل کی جاتی ہیں وہ شرکی لونڈیاں نہیں ہیں ) اور ان کے ساتھ صحبت جائز نہیں کیونکہ اس کا یقین ہے کہ مال غنیمت کی جس طرح تقسیم ہونی چاہیے وہ پس جوستی ہیں ) یعنی اصحاب فیس اور باتی مجاہدین ) ان کے حقوق رہ جاتے ہیں ( توکسی باندی پر بھی پوری طرح جائز ملک ٹابت نہیں ہوتی ) شرکی لونڈیاں اور ہیں جو جنگ اور جہاد میں کرفتار کرکے مال غنیمت میں شامل کرلی تی ہوں اور امیر یعنی خلیفة المسلمین یا اس کے نائب نے ان

كودارالحرب سے اپنے اسلامی علاقہ (دارالاسلام) میں لاكر قاعدہ شریعت کے مطابق تنتیم كيا ہؤ وارانسلام میں لانے اورامیر کی تقسیم سے پہلے لونڈی کس کے لیے حلال نہیں۔ حتی کہ امام نے یالشکر نے اعلان کردیا ہو کہ جس کے قبضہ میں لونڈی آئے وہ اس کی ہے تب بھی دارالاسلام میں لائے بغیر قعند كرف والع عازى ومجامد كے ليے حلال نہيں۔اس زمانے ميں بيقوانين كهال ميں۔اسلامى قانون جہاد کے بموجب قاعدہ بیہ کردشمن سے جو مال بطور غنیمت حاصل ہواس کا یا نچواں حصہ بیت المال کے لیے علیحدہ کرلیا جائے جو ضرورت مند فقراء مسکینوں مثلاً بتا می اور بیواؤں کو دیا جائے باقی جار جھے غازیوں اور مجاہدوں میں تقسیم کیے جائیں۔ جب تک مال غنیمت اینے ملك يعنى دارالاسلام میں نہ آ جائے اس وقت تک تقسیم درست نہیں اور جب تک تقسیم نہ ہواور مشترک مال ہے اس میں سب کاحل ہے۔البتہ جب امیر تقسیم کرے گا تو جوجس کے حصہ میں آئے گی وہ اس کے ليحطال موكى جس طرح اوكى كاولى جس الركى كانكاح كراد اساس كے ليےده حلال موجائ اس سے پہلے نہیں ای طرح امیر باندی کا دلی ہے جس کو مالک بنادے اس کے لیے وہ بچند شرا فظ حلال ہوجاتی ہے پھراس مالک کوحق ہوتا ہے کہ وہ کسی کو بیچ وے یا بطور عطیہ دے کر مالک بناد ہے تو اس کے لیے وہ حلال ہوجاتی ہے۔ای طرح کوئی لوغذی دراشت میں منتقل ہوتی رہی ہے تو آج بھی شری باندی ہے اور اس کا مالک اس کور کھ سکتا ہے اس کے لیے حلال ہے مراسی باندی اس زماندہی کہاں ہے۔ بظاہرای بائدی کااس زمانے میں کم از کم ہندوستان میں وجود میں ہے۔ باندی کسی بھی ند مب کی سی بھی نسل کی ہومملوک بن سکتی ہے لیکن بجامعت صرف اس سے جائز ہوستی ہے جوسلمان یاال کتاب (عیسائی) (یایمودی) موشر که بعنی بت برسی لونڈی مے معت جائز نہیں ہے؟

شری لونڈی حسب طاقت وحسب حیثیت جتنی بھی جا ہے رکھ سکتا ہے کوئی تعداد معین نہیں ہے کہ کئی ہیں باند بوں کے لیے جو تو اعد ہیں وہ بہت نازک ہیں انہیں پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ مثلاً جس لونڈی سے وطی کرلی اس کے قریبی رشتہ دار (مثلاً بہن خالہ بچوپھی بھانجی بہتیجی وغیرہ) سے وطی کرنا جا ترنہیں رہی۔ اگر چہاس کی ملکیت میں کیوں نہ ہوجیتے کہ نکاح کی صورت میں ناجا تزہے یہاں بھی ناجا تزہے کہاں بھی ناجا تزہے کہاں بھی ناجا تزہے؟

نونڈ بوں کے لیے آ زاد مورتوں کی طرح سخت پردے کا تھم نہیں ہے کیونکداس کے ذمدایے آ قاکی خدمت منروری ہے خاتگی و بیرونی کام کرنے ہوتے ہیں اس وجہ سے پردہ کے معاملہ میں شریعت نے لونڈی کو آ زاد مورتوں کی طرح مکلف نہیں بنایا ہے؟

لونڈی کی جواولاد آقامے ہیدا ہووہ آزاد شار کی جائے گی۔ (المجو ہو ۃ النیو ۃ ج۲ص ۱۸۸) مالک کے مال میں لونڈی وارث نہیں ہاں مالک کی اولا د (جواس باندی کے پیٹ ہے ہو) وارث ہوگی۔ (فآویٰ رجمیہ)

## تبليغ اورجهاد

سوال: ایک صاحب کا کہنا ہے کہ بلغ والے جہاؤیس کرتے میں نے ان سے کہا

کہ وہ جہاد سے منع بھی نہیں کرتے اور دین کے ختلف شعبے ہیں۔ انہوں نے بہلغ

کوافقیار کیا ہے تو اس پر وہ کہنے گئے کہ پورے دین پر چلنا چا ہے اور حضور صلی

اللہ علیہ وسلم نے حکومت بھی کی ہے جبکہ بہلغی جماعت کے ایک صاحب فرماتے

ہیں کہتم لوگ جہاز ہیں کرتے ہو جہا واور جنگ میں فرق ہوتا ہے۔ آنجناب سے

جواب کی ورخواست ہے کہ فرمائی کس کا مؤتف سے ہے؟

جواب کی ورخواست ہے کہ فرمائی کس کا مؤتف سے ہے؟

المدلله جلدا ختم بوكى